

یوم ندعوا کل اناس بامامهم، رجر کزالا کان جس دن جم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلاکیں گے



الم عظم پنامورعلا محققین کے ملی تحقیق مقالات کے الم خالفین کے اعتراضات کے علی جوابات

مرتبه

پرطریقت مطرت علامه صاجراده سید محدزین العابدین شاه راشدی معدالهای (۱۹۱۵)

> سعادت اجتمام حافظ محمر شيل قادري

القابل عن كيث محرى إرك معل وارالعلوم فو ثير الفائل عن كيث محرى إرك معل وارالعلوم فو ثير المخدر كال دول الما (10224) 4810584

## بيش لفظ

#### يسر الله الرحس الرحيع

نحمده و نصلی وسلم علی رسوله الکویم وعلی آله وصحه و اولیاء امته اجمعین عرصت ی رزوتی که بثارت مصطفا وعائے مرتفی سیدالتا بعین امام الجمعین امام الجمعین امام الجمعین امام الجمعین امام الجمعین امام العظم امام الوضیف تعمان بن ثابت رضی الله تعالی عند کی عظیم شخصیت پر حالات حاضره کی ضرورت کے پیش نظر کام کیا جائے۔

۲۸ جنوری او ۲۰ عکو کراچی جانے کے دومقعد تھا کی عظیم 'عالمی میلا دمصطفے کا نفرنس' میں شرکت، دوسراکام امامنا حضرت ابوصنیفہ تا بعی رضی اللہ تعالی عند کے متعلق فقیر نے جوسندھی میں کتاب 'اطبیب البیان فسی مناقب احام الاعظم ابی حنیفة النعمان ''عرف' سواخ امام اسلمین' تحریر کی تھی اس کی طباعت تھا۔

ان ونوں فقیرراشدی خفرلد نے کراچی کے احباب سے اپنے دل کی بات کہددی۔ ادارہ سبزواری پہلشرز کراچی کے بانی و ناظم محترم حافظ عبدالکریم قاوری صاحب نے فقیر سے کہا کہ آپ امام اعظم کی شخصیت پر جامع کام کریں ہم اشاعت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں مبزواری پہلشرز کے تعاون سے مولانا محمد طارق قاوری صاحب اب مکتبدامام غزالی (کراچی) کے ذمر اہتمام میظیم الشان گلدستہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔

مکتبہ امام غزالی نے انتہائی تلیل عرصہ میں تمیں (۳۰) سے زائد کتب درسائل شائع کر کے عوام وخواص سے
قبولیت کی سند حاصل کی اور اس مجموعہ کی اشاعت ان کی شائد ارکامیا بی کا منہ بولنا شوت ہے ۔ اور میر کی دُعاہ کہ وہ اس طرح کے علمی کا موں کو زیور طبع ہے آرات کر کے عوام وخواص تک بیعلم کے موتی پہنچا کمیں بیاس دور میں دین کی سب
سر دی خدمت ہوگی۔

فقیر نے لاڑکا نہ پہنچ کراس کام کواٹھا یاسب سے پہلے اپنی لا بھر رہی پرنظر ڈالی امام اعظم کے متعلق منتشر مواد کو جمع کیا۔ امام اعظم ابو صفیفہ کی شخصیت ہمہ جھت شخصیت ہے۔ ڈاٹ والا صفات کے اندر ہے شار پہلو ہیں اور ہماری اول تا آخر یہ کوشش رہی ہے کہ تمام پہلو وک کو سمیلنے کی کوشش کریں۔ تا کہ قار کین امام اعظم ابو صفیفہ تا بھی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ونسب ، صورت وسیرت بشارات و آخار فضائل و کمالات 'زیدو تفویٰ عبادت و ریاضت 'کنیت والقابات احادیث ہیں مقام بفتہی مقام اس تذوہ و تلایڈ و کے علاوہ تقلید اجتہا داور فقہ نفی کے حوالے ہے اہم و مفید علمی و تحقیقی مقالات سے بھر پور استفادہ کر سیس انشاء اللہ تعالیٰ قار کین کواس کیا ہے کائی صدیک سیر ابی ہوگی۔ ہیں اس پر تبھرہ کر رہا ہوں اصل تبھرہ تاریخین فرمائیں گرجیس افتاء اللہ تقاریخین کواس کیا ہے کائی صدیک سیر ابی ہوگی۔ ہیں اس پر تبھرہ کر رہا ہوں اصل تبھرہ تاریخین فرمائیں گرجیس کے جس کا جمیں بھی انتظار رہے گا۔

الم ابوصنيفه رضى الله تعالى عند في آن واحاديث عيم ارول مسائل استنباط فرماكرامت مسلمه بروه احسان

بسم الله الرحم الرحيم جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بيل الوارا مام اعظم الوحنيف هذا المام اعظم الوحنيف هذا المام اعظم الوحنيف هذا المام المعلم الوحنيف هذا المام المعلم الوحنيف هذا المام المعلم الموحنيف هذا المام المعلم الموحنيف المام المعلم المعلم المام المعلم المام المعلم المام المام المعلم المام الما

بالقائل من كيث مسكري بارك مقعل دارالطوم فوشيه يافتار كي دو كرا في 4926110 4010584 (9221)

فهرست مقالات

| فهرست مقالات |                                                  |                                                      |         |  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--|
| شفحات        | مضمون نگار                                       | مقالات                                               | نمبرثار |  |
|              | 5                                                | يش لفظ                                               | 1       |  |
| 7            | As a second                                      | نقشه جات، اساتذه ، تلامذه                            | - 1     |  |
| 11           | صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي               | تاريخ كوفه                                           | - 40    |  |
| 15           | 2 10 2 0 7 10                                    | سوانخ امام ابوحنيفه                                  | ٣       |  |
| 24           | 100                                              | سراج الامة امام اعظم الوحليف                         | ۵       |  |
| 29           |                                                  | امام اعظم کا ما دری پدری نسب نامه                    | 4       |  |
| 32           |                                                  | امام أعظم بحثيبت امام سلاسل صوفياء كرام              | 4       |  |
| 44           | صدرالانشامام موفق بن احد كى عليدالرحم            | الم الظم ي كريم مليك كا احاديث كاروشي يل             | A       |  |
| 48           |                                                  | امام اعظم الوحنيفه اورحبُ الل بيت                    | 9       |  |
| 53           | علامه مح عبدالكيم شرف قادري (لا مور)             | امام ابوحنیفه اورعلم حدیث                            | 1+      |  |
| 63           | علامه غلام دسول صاحب                             | المام اعظم كى علم حديث مين خدمات                     | 11      |  |
| 83           | بروفيسر مصطفيٰ مجدوي (شكر گڑھ)                   | امام اعظم اورعكم حديث                                | JP.     |  |
| 108          | علامه سيدا حد سعيد شاه كأظمى عليدالرحمه (مليّان) | ا مام اعظم بحثيث محدث أعظم                           | Im .    |  |
| 117          | مفتی محمداشرف قادری (سیجرات)                     | علم عديث مين امام الوحنيف كي تمايين                  | IN      |  |
| 122          | علامدارشدالقادريعليدالرحمد(الثريا)               | فقد کیاہے؟                                           | 10      |  |
| 147          | علامه محمر سعيد فاروتي مجددي عليه الرحمه         | ا مام اعظم كافقتيي مقام                              | 14      |  |
| 209          | علامه قاضي غلام محمود بزاروي عليه الرحمه         | امام الوصنيف اورفقه خفي                              | 14      |  |
| 238          | علامه قاضى غلام محود بزاروي عليه الرحمه          | فقه خفى پراعتراضات كالخفيقي جائزه                    | IA      |  |
| 251          | علامة قاضي غلام محمود بزاروي عليدالرحمه          | فقة خفي يمستشرقين كاعتراضات كالنقيدي حائزه           | 14      |  |
| 254          | علامه محدشر يف محدث كوثلوى عليدالرهمه            | امام اعظم ابوطنيفه براين الى شيبك اعتراضات كے جوابات | 74      |  |
| 304          | مولانامحماین قادری (کراچی)                       | أمام اعظم كے جيرت انگيز واقعات                       | - PF    |  |
| 312          | مولانا پابررهمانی القادری (کراچی)                | فقد شفى كى افاديت                                    | rr      |  |
| 319          | مولا ناسید مظفر حسین شاه قادری ( کراچی )         | فقه حفى اورردغير مقلدين                              | 11      |  |
| 323          | علامه مفتى غلام رسول صاحب (لندن)                 | فقه حنفيها ورفقه جعفريها يك شخقيقي حائزه             | rr I    |  |
| 331          | علامهالحاج محمر علی نوری (لا ہور)                | ابوحنيفة تني اورابوحنيفه شيعه كافرق                  | ra      |  |
| 336          | مفتی محمد خان قادری (لا مور)                     | والدين مصطفح اوراما ماعظم                            | rt 🖠    |  |
| 3            |                                                  |                                                      | I       |  |

انوارامام اعظم المسموني والمام اعظم

عظیم فرمایا ہے کہ قیامت تک امت مصطفوبیا اس احسان کونہ بھولے گی۔اور اس طرح کے نذرانہ عقیدت آپ کے هضور میں بیش کرتے رہیں گے۔

صرف عوام اہلسنت دخفی بنیس بلکہ بندوستان ، پاکستان اور بنگلددیش کے تمام لاکھوں اولیاء الله ، صوفیاء کرام اور علماء عظام خفی سے اور بیں۔سلسلہ قادریہ چشتیہ سبرور دیداور نقشبندیہ کے چیٹو ابھی حفی سے ۔مثلاً: شخ الشیوخ حضرت خواجہ داؤد طائی (۲۲سے) حضرت خواجہ جنید بغدادی ،حضرت خواجہ بایزید بسطامی (۲۳سے) حضرت فضیل بن عیاض ، حضرت یکی بن معافر رازی (۲۵سے) حضرت شخ شہاب الدین عمر سبروردی تجھم اللہ تعالی۔

اس سے بید سئلہ معلوم ہوا کہ اگر ' فقد خفی ' غلط ہوتا تو سارے اولیاء اللہ مقام ولایت پر کیسے جنیجے ؟ کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے کامل نماز ضروری ہے اور نماز روزے جے اور زکوۃ کے ہزاروں مسائل وہ بیں جو کہ امام اعظم ابو صنیفہ نے استنباط کیے ہیں جنہیں فقہ حنی کہا جاتا ہے اور انہی مسائل پر اولیاء اللہ چل کر مقام ولایت پر پنچے اور معرفت خداوندی حاصل کی اولیاء اللہ کی گوائی سے معلوم ہواکہ فقہ خفی عنداللہ مقبول و منظور ہے۔

ہم نے جوکوشش کی ہاں میں ہم کہاں تک کامیاب ہوگئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کے ہاتھ میں ہے۔اگر
آپ کو ہمارا یہ جموعہ پیند ہے قواد شیعیت قادیا نیت اورعیسائیت 'کے خلاف بھی اس طرح کا جامع و مانع جموعہ تیار ہوسکا
ہے۔علاء اسلام کے بلند پاریعلمی شاہ کار و نگارشات کو ڈھو غرکر حاصل کر کے ایک جموعہ میں ترتیب وے کر آپ کے
ہاتھوں تک اپنے احباب کے تعاون سے پہنچا سکتے ہیں ہم آپ کی آراء کی قدر کرتے ہیں اور آئندہ بھی آپ کی آراء کا
انتظار رہے گا۔مفیدمشوروں سے نواذیں تاکہ ہم آپ کی ضرورت وخواہش کی تنجیل کرسیس۔اہل علم حضرات سے گزارش
ہے کہ جہال کوئی علی غلطی یا ئیں ہمیں مطلع کریں اور پروف وغیرہ کی غلطی کوایے قلم سے درست فرمالیں۔

اس مجموعہ میں ہم نے جن علاء اسلام کے مقالات کولائے ہیں ان سب کاشکر بیدادا کرتے ہیں اور جس نے بھی جتنا بھی تعاون کیا اللہ عزوجل ان سب کواجرعظیم عطافر مائے اور علائے اسلام کے ان مضابین کا صدقہ جاریہ فرمائے اور فقیر عاجمذ کی کوشش کوایٹ دربار عالی میں شرف قبولیت سے نوازے۔

آمین بجاد سیدالموسلین خاتم النبین رحمة اللعالمین صلی الله تعالی علیه واله و اصبحه اجمعین جلاکرد کا خاک "خواجه" براک تیدی کے دل جگرکو تیر سے فضائل ساسا کر ایا م اعظم ا بو حقیقہ

طالب وعا

۲۱، عرم الحرام ۲۲ اله صاحبزاده سيد محمد زين العابدين راشدى النايريل انتهاء (آستانه عالية قادريداشدية سيدا لأكانسنده) بروز بده بعد نمازعمر عالم عمل مقم شاد مان تا وَن بلير كرا في

# -شجره فقه فق حضورسيدالمركبين عليدالصلوة والسلأ حضرت فاروق أعظم حضرت صديق اكبر عبدالله بن مسعود شرت القاضى كوفه سويد بن قيس ابرابيمخعي حماد بن اليسليمان امأ أعظم الوحنيفه المأمحر بن شيباني امأ البوبوسف اماً علم الكلام وتغيير القرآن امأ علم العقائد ا بومنصور ما تریدی ابوجعفرالطحاوي \_ رضى الله تعالى عنهم

|     | و انوارامام اعظم می می در انوارامام اعظم                                |                                                                   |        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 339 | شخ سيدمجرعلوي ماكلي كي (مكة المكرّمه)                                   | ابيمان والدين مصطفي اورامام الوحنيف                               | 1/2    |  |
| 346 | اصاجر اده سيدخور ين العابدين والشدى                                     | المام إعظم كاروح برور حكايات                                      | - t/\. |  |
| 361 | مفتی محرشریف الحق امجدی علیدالرحمه (انڈیا)                              | تفلید شخصی کی شرعی حیثیت                                          | r9 🖠   |  |
| 371 | حفرت شخ عبدالرحن مراج كى عليه الرحمه                                    | تقليد تحقى مكه مرمه ك مفتى اعظم كي نظر مي                         | Pi I   |  |
| 379 | مولانااخر حسين مصباحي (انديا)                                           | تقليدائمه دين                                                     | m 🛊    |  |
| 395 | علامه مفتی محمد مین نقشبندی (فیصل آباد)                                 | المستقليداورا الل حديث                                            | rr I   |  |
| 401 | مولوى وحيدالزمان (الم حديث)                                             | بيان تقليد                                                        | mm,    |  |
| 412 | صاحبزاده سيدنصيرالدين كيلاني كولزه شريف                                 | امام ابوحنيفه اورأن كااستدلال                                     | mr I   |  |
| 421 | علامه مفتی محمدا شرف قادری (همجرات)                                     | حضرت امام الوحنيف "امام عظم" كيون؟                                | ra     |  |
| 437 | صاجزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي                                       | فقه حنفی کی عالمی مغبولیت                                         | HY T   |  |
| 439 | مولاناليين اخر مصاحى (دالي)                                             | ا پاک و مهند میں سنی حنی اولیاء الله                              | 12     |  |
| 443 | مترجم بحسين على نقشهندي (لا بهور)                                       | امام اعظم كالازوال كارنامه                                        | PA     |  |
| 447 | يروفيسرفياض التدكاوش وارفى (بير بورطاك)                                 | (الباب مانت                                                       | 119    |  |
| 452 | ما جزاده محتِ الله نوري بصير پوري (اوكاره)                              | حاضر جوايس امام اعظم م حد پ                                       | P's    |  |
| 454 | عظامه مفتى عبدالقيوم بزاروي (لا بور)                                    | امام اعظم كى احرر ام انسانية كي من بين خدمات                      | ا۳     |  |
| 459 | علامه مفتی عبدالقیوم بزاردی (لا بور)                                    | اسلام مين إجتهاد                                                  | er.    |  |
| 479 | پروفيسرنور بخش تو كلي عليه الرحمه (لا جور)                              | امام بخاری شافعی مقلد تھے                                         | يهايما |  |
| 496 | مولاناتس الدين خان مشابدي (انديا)                                       | امام وعظم اورامام احمد رضاير يلوي                                 | (s,le, |  |
| 506 | پروفیسرڈاکٹر جلال الدین احدثوری (کراچی)                                 | نقة حنى كاارتقاء                                                  | ra .   |  |
| 515 | مولا ناابوالرضاالله بخش نيرچشتى                                         | كيالهام اعظم كزويك بزيد برلعن جائزے؟                              | lu.d   |  |
| 523 | علامه سيرمحودا حدرضوي عليه الرحمه (لا بور)                              | حلاله کا سیج مطلب و معنی                                          | ML     |  |
| 534 | معرت في مرسال منى عليه الرجية                                           | حلهٔ اسقاط کی شرق شیعی                                            | (Y)    |  |
| 549 | فيخ عبدالحميدصاحب مدني                                                  | آسان علم وحکت کے روش ستار بے<br>حضرت؛ مام اعظم الوحلیف کی وصیتیں  | ۵۰     |  |
| 554 | علامه قاعنی غلام محدود بزاروی علیه الرحمه<br>محته خلیل مصرور کردند ماری | المام الانتمه المام الوحليف                                       | ۵۱     |  |
| 562 | محتر مخلیل احدرانا (خانیوال)<br>محتر خلیل احدرانا(خانیوال)              | را ما الا مهراه م بوطنيقه<br>وا تا مخنج بخش كي امام اعظم سے عقيدت | ar     |  |
| 566 | عرم من المدرانا ( ها يوال )<br>مخلف شعراء كا كلام                       | عترقم                                                             | ar     |  |
| 568 | منف مراءه ملام                                                          | کابیات                                                            | 20     |  |
| 581 |                                                                         | علامددا شدی صاحب کی فہرست کتب                                     | 00     |  |
| 585 |                                                                         |                                                                   | 1      |  |

# (اماً اعظم رحمة الله عليه كے محدثين تلافده كا اجمالي خاكه بشكل وائره)



اماً أزيد | - ايومبالله بن س المعلى المالية والمعلى المالية والمعلى المالية والمعلى المالية والمعلى المالية والمعلى المالية المعلى المعلى المالية المعلى ا

# تاریخ کوف

از:صاحبزاه وسيدمحمزين العابدين راشدي

مملکت عراق کامشہور شہر'' کونہ''جو <u>کا جے</u> میں امیرالمؤمنین خلیفہ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تھم سے جلیل القدر سحانی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک گراٹی میں تعمیرو آباد ہوا تھا۔ کوفیمما لک اسلامیہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔

كتاب فق البلدان بلاذرى مين وكر "تعمير الكوفة" كتحت يول كما إ-

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سعد بن الی وقاص کو بیتھم لکھ بھیجا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی دار جمرت وکاروانسرائے بنائے اوراس کے اوران کے درمیان کوئی سمندر نہ ہو۔حضرت سعداس لیے کوفہ آئے اس کی داغ بیل ڈالی اور لوگوں کے لیے مکانات قطع کیے اور قبیلوں کواپنے اپنے مکان میں اتارا اور وہاں کی (پہلی) مجد تغیر کی اور یہ رے اچھکا واقعہ ہے۔

(۱) \_اميراليومنين حضرت عمرفاروق اعظم رضي الله تعالى عنه في اللي كوفيكو" راس العوب" (عرب كامغز) كها\_

(٢) \_اميراليؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عند نے فر مايا كوفه واليالوگوں كے سروار ہيں \_

(۳) - أمير المؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندني البيخ مكتوب من اللي كوفد كور اس الاسلام (۳) . (اسلام كامغز) لكها-

( م )۔ امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔وہ اللہ کا نیزہ،

ا ایمان کاخز ابناور عرب کے سردار ہیں وہ اپنی صدود کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروالوں کی مدد کرتے ہیں۔

(٥) محالي وسول حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عند فرمايا" كوفه قية الاسلام" (اسلام) قلعه) --

لوگول پرایک ایبازماندآ سے گا کہ کوئی موس باتی ندر ہے گا مگر یہ کدوہ کا فریس ہوگایا اس کا ول کوفد کا مشاق ہوگا۔

(فقرح البلدان ازعلامه بلاذري مطبوعه معرص ٢٨ ٢٥٥)

علامدابو براحمد بن محمد بهدانی المعروف ابن الفقيه مخفر كتاب البلدان مين المقول في الكوفه "كتحت رقمطراز بيل معرف وفي الكوفه "كتحت رقمطراز بيل معرضا بيل بدر مين سيسترضحا بيل كوفه مين سكونت اختيار كي

(مخقر كماب البلدان مطبوعه لندن ص ١٦٧)

علامه ابوعبد الله حجد بن نصر مروزی (وفات ٢٩٢٠ه) کی کتاب قیام اللیل میں ہے۔ امام نخفی علیہ الرحمة نے فرمایا' کوفہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے افضل اصحاب میں سے حضرت علی بن الی



صابر کرام کی اس کثرت کے باعث بیشرایک علمی مرکز کی حیثیت اختیا دکر گیا۔

امیرالمونین شیر خداحضرت سیدناعلی الرتفنی رضی الله تعالی عند جب مندنشین (خلیفه چهارم) موئے تو کوفه تشریف المیرالمونین شیر خداحضرت سیدناعلی الرتفنی رضی الله تعالی عند جب مندنشین (خلیفه چهارم) موئے تو کوفه تشریف المی حقی ترامی و تا میر مندن و جهت دینی و تبلیغی مراکز موجود شیر اوران مراکز کاروح پروراورایمان افروزسال و کلیج کر آئی می ایس میرانشد آئی میروزش این مسعود رضی الله تعالی عند نے اس بستی میں دینی علوم کا اتنازیاد واجتمام کیا کہ عہد عثان غنی کے آخری ایام تک تقریباً سیم برار علاء وین تیار ہو چکے تھے۔ (The Sunny path)

صحابہ کرام میں ہے ایک ہزار پچاس شخص جن میں ۲۲ چوہیں وہ شخص سے جوغزوہ ہر میں رسول النہ اللہ ہے ہم رکاب سے وہاں کوفہ کا ہر کھر صدیت وردایت کی رکاب سے وہاں کوفہ گئے اور بہتوں نے وہاں سکونت اختیار کرئی۔ اور اس طرح سے کوفہ کا ہر گھر صدیت وردایت کی درسگاہ بن گیا اگر چہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ کوایک سیای مرکزی حیثیت حاصل تھی مگر اس شہر کے ایک طبقہ نے کیے بعد دیگر مے حضرت علی الرتضی حضرت امام حسن المجتبی اور پھر حضرت امام حسن المجتبی اور پھر حضرت امام حسین شہید کر بلا (رضوان اللہ تعالی علیم م اجھین ) کے ساتھ اولاً وفاواری کے دعوے اور پھر بین وقت پر شرمنا کی حد تک غداری کی اور اس طبقہ فے دونہ موم کر داراوا کیا کہ بالحضوص سیدالشہد اء سیدنا امام حسین شہید کر بلا اور ان کے جاشار رفقاء واہلی بیت اور اس طبقہ فے دونہ موم کر داراوا کیا کہ بالحضوص سیدالشہد اء سیدنا امام حسین شہید کر بلا اور ان کے جاشار رفقاء واہلی بیت عظام کوکر بلا کے جھلتے ہوئے ریگ زاروں میں جس سنگ دلی اور شقاوت قبلی کے ساتھ خاک وخون میں ترزیا یا۔

اس کی تلخ یادی مسلمانان عالم کے دلوں کوگر شتہ تیرہ صدیوں سے خون کے آنسورلانے پر مجبور کررہی ہیں اوراس گھناؤنے فعل کی وجہ سے کوفہ شہر کو بے وفا کے نام سے یاد کیا گیا۔ جہاں بعد میں ایک عظیم علمی وروحاتی و تالیغہ روزگار شخصیت حضرت امام ابوطیفۂ نے جنم لیا۔ اور ایک بار پھر شریعت محمد بیٹی صاحبہا الصلوق والسلام کا میٹارنور بن کرا کھرااور کوفہ پھرعلم وعرفان ودین طبیف کا فانوس وقد میل ثابت ہوا۔"

وہ بے وفا کوئی لوگ جن کے سبب سے کوفہ کی پیشانی کوداغ دار کیا گیا وہ خود شیعہ کی متندہ معتبر کتب سے مثلاً جلاء العبون سے ثابت ہے کہ وہ شیعان علی تھے تو پھرا کیے فرقہ روافض کے غداری و بے وفائی اور اہلی بیت کی دشنی کے سبب پورے کوفہ کی علمی حیثیت سے اٹکار نہیں کیا جاسکتا اور پورے کوفہ کو مورود الزام نہیں تھرایا جاسکتا۔ وہ گھناؤنی فعل ایک مخصوص فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اہام اعظم کے وجود کی برکت سے کوفہ نے رقبۃ الاسلام کی حیثیت اختیار کرلی آپ کے مسبب پورے عالم اسلام کی نظر کوفہ کی جانب گلی رہتی تھیں ۔ حیفا صدیث محدثین جہتدین اور فقہاء کے سبب کوفہ میں پورے عالم اسلام کے طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ سے بھنے چلے آ رہے تھے۔ اہام اعظم کوفہ میں تمام علماء دمشائخ میں آفتاب شریعت وطریقت ممتاز ومقدم نظر آتے تھے۔

---------------

## 

طالب وعبدالله بن مسعود وحذیفه بن بمان وابومسعودانصاری وعمارین یاسر وبراء بن عازب تصرضوان الله تعالی علیم اجمعین روتیام اللیل ص ۲۸)

يَّ الاسلام علامه بدرالدين عنى عليه الرحمة (وفات ٨٥٥ ) إني كتاب بيس لكهة بين -

امیرالمؤمنین حضرت سیدناعلی الرتضی رضی الله عند اوران کے شاگر دوم بید حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند اوران کے شاگر دول کی ایک جماعت اور حضرت سیلمان فاری رضی الله عند اوران کے اکثر شاگر داور تا بعین رضوان الله تعالی علیم الجمعین نے کوفداور مصر کواپنامسکن بنالیا اور صرف تھوڑ ہے ہے مکہ مکر مدیمی باقی رہے ۔ اوروو (اکثر صحابہ تعالی علیم المجمعین نے کوفداور مصر کواپنامسکن بنالیا اور مرف تھوڑ ہے ہے مکہ مکر مدیمی باقی رہے ۔ اوروو (اکثر صحابہ والیات اور جہاد کے لیے مختلف شہروں میں بی تعلی کئے اور لوگوں نے ان سے حدیثیں سیس اور تمام اسلامی شہروں میں ان کے ہاتھوں علم پھیلا۔ (بنامیشر تر ہدا میں جلد اول میں ۲۵۲)

الم مكال الدين ابن بها م حقى رحمة الشعليه (وفات ١٨١٥هـ) فتح القدير من لكهية بير\_

صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم شہروں خصوصاً عراق بیس پھیل گئے جگل نے اپنی تاریخ میں کہا کہ ایک ہزار پانسو(۵۰۰) صحابی رسول کوفہ میں اور چیسو(۲۰۰) نے قرقیسیا (شہر) میں سکونت اختیار کی۔

(فتح القدير شرح هدايه جزء اول ص ١٩ بحواله الاقوال الصحيصه ص ٣٤٣ مطبوعه

کونسا کوفہ؟ وہی جے راس العرب راس الاسلام رمح الله کنز الا بمان معجمة العرب اور قبة الاسلام جیسے اعلی اعزازات وخطابات سے نوازا گیا جو کہ صحابہ کرام وجلیل القدر تابعین کامسکن تھا۔ ای کوفہ کی سرز مین معجمة العرب الدتحالی عند بیدا رئیسس المسمجتھدین سیدالتابعین امام الاولیاء و العلماء حضرت سیدناامام اعظم ایوحنیفہ رضی الله تحالی عند بیدا ہوئے جب آ تکھ کھولی تو کوفہ وارالحدیث تھا صحاب و تابعین کا گھر گھر علم حدیث کا وارالحلوم تھا۔ امام ایوحنیفہ نے صحاب و تابعین خیرالقرون جیسے ماحول میں تعلیم وتر بیت یائی۔

امیرالمومنین حصرت عمرضی الله تعالی عنه کے زمانه خلافت میں ایران فتح ہونے پر آپ کے علم پررسول کریم کے مامول حصرت من وقاص رضی الله تعالی عنه ( مامول حضرت حضرت آناً وہ رضی الله تعالی عنه ( وفات ۱۹۸۸ میں ایک بزار پچاس (۱۰۵۰) صحاب کرام رضی الله تعالی عنه میں اصحاب المشجو و وصحاب بدر شامل منے وہاں پرتشریف لاکر مستقل طور پراقامت گزیں ہوگئے۔

از:مولانا اخر حسين فيضي (انديا)

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات کمی تعارف کی متاج نہیں' آپ کا ذکر جمیل رقم کرنا جھے کم ما میں کے بس کی بات نہیں' صرف اس حوصلہ کے ساتھ اس میدان میں کو دیڑا کہ آپ کی شخصیت پر لکھنے والوں کی فہرست میں اچیز بھی شار کیا جائے' اوراس امید کے ساتھ بھی کہ بیتح رہرو نیا میں ذریعہ ء کامیا بی اور آخرت میں نجات کا سبب ہے' درج دیل سطور میں مختصراً آپ کی حیات طیب پروشنی ڈالی گئے ہے۔

ام ونسب کنیت ابوصیف لقب امام اعظم نام نعمان بن ثابت بن زوطیٰ بن ماہ فقیدکو ٹی۔ **آربائی وطن** وطن سے متعلق متعدد روایتیں مفقول ہیں' آپ کے وادا زوطیٰ باختلاف روایت کا بل یا بابل' یا انباریا نساء یا تر مذکے رہنے والے تھے۔

قولا دست ولا دست سے متعلق خودا مام اعظم علیہ الرحمة والرضوان ارشاوفر ماتے ہیں کہ میں میں ہیدا ہوا اور رہوں ہیں ہیدا ہوا اور رہوں میں حضرت عبداللہ بن اُنٹیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آئے تو میں نے انہیں دیکھا' اور ان سے حدیث میں 'اس وقت میں چودہ سال کا تھا انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ۔

سمعت رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول حبك الشي يعمى ويصم.

(منداني صنيف عشرت ماعلى قارى م ٥٨٥/٥٨٥مطبوع بيروت)

ترجمہ بیل نے رسول اللہ علیہ کویفر ماتے سنا کہ کی چیز کی مجت جھ کواندھ ابھی کرویتی ہے اور بہر ہ بھی۔ مناقب مُوفَقُ اور مناقب کروری میں بھی نہ کور ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۸ جے میں پیدا ہوئے اور یکی صحیح ہے۔

اساعیل بن جماد بن ابی حنیفہ (علیم الرحمہ) فرماتے ہیں کہ ثابت صغریٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت امیر الموثین نے ثابت اوران کی ذریت کے لئے دعاء برکت فرمائی 'معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وعاء ہمارے حق میں قبول کرلی۔

(وفيات الاعيان لا بن خلكان ح ١٥ ص ٥٠٨ مطبوعه بيروت)

تعلیم و تربیت: آپ ابتدأعلم کلام کی طرف ماکل سے اوراس فن میں مہارت تامہ حاصل کی چنا نچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں بحث ومناظرہ میں مشغول رہتا تھا اس وقت بصرہ بحث ومباحثہ کا گہوارہ تھا ' بحث ومناظرہ کے سلسلہ میں جھے ہیں سے زائد مرتبہ بصرہ آ نا جانا پڑا تھا۔خوارج اور خشویہ سے بحث ومناظرہ کرتا تھا اس وقت علم کلام میرے نزد یک سب سے اعلی اور افضل تھا ' اور مجھتا تھا کہ بیعلم اصول دین میں سے ہے اور اس سے دین کی بڑی

الكہبان شريعت حضرت نعمان بن البت حدى خوان طريقت حضرت نعمان بن البت مراج المت و مشكوة لمت مشحل قدرت مد چرخ فقابت حضرت نعمان بن البت علم بردارسنت ججته الله آيه رحمت قطيع رفض و بدعت حضرت نعمان بن البت بوئي قدوين علم شرع "تائب" جن كے باتھوں سے بوئي قدوين علم شرع "تائب" جن كے باتھوں سے دو فرزند رسالت حضرت نعمان بن البت الله رسالت حضرت نعمان بن البت

\*\*\*

كرت ويكها باورانهول فرمايا كديس فيان سي بداكوني فقيتيس ويكها-

ابوطیع فرماتے ہیں کہ بیں ایک شب اما م اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بیں کوف کی جامع مبحد بیں تھا کہ سفیان تو رک مقابل بن حیان عماد بن سلمہ جعفر صادق اور دیگر فقہائے کرام تشریف لائے اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو بیں مشخول ہوگئے ووران گفتگو گوں نے کہا کہ ہم نے ساہے کہ آپ اکثر مسائل بیں قیاس سے کام لیتے ہیں ہے ہے وہ رو پہر تک اس موضوع پر بحث ہوتی رہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نہ ہب ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کہ پہلے کہا جا اللہ علیہ نے اپنا نہ ہب ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کہ پہلے کہا ہوں ان کہ جا کہ ان فیصلوں پرجن پرسب کا اتفاق ہوائی کے بعد مقابل کے بعد قیاس کرتا ہوں آئی گفتگو شفے کے بعد لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسد دیا۔ اور فرمایا آپ سید العلماء ہیں ہماری خطا مواف فرما کیں آپ کے بحر علمی ہے ہم غافل شفام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خصو الملہ لمنا و لکم اجمعین اللہ تو الی ہماری اور آپ حضرات کی مغفرت فرمائے۔ دالمیوان الکبری عبدالو عاب طعوانی ص ۱۳ تو کی)

امام شافعی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ ایک روز امام مالک رحمۃ الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ کودیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور دیکھا ہے وہ ایسے زبر دست عالم تھے کہ اگروہ تم سے اس ستون کے بارے میں بحث کریں تو دلائل سے مرخ سونا ثابت کردیں۔

ا مام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ بالفرض اگر علم آسان میں ثریاستارے کے پاس ہوتو اس کو فارس کے پچھلوگ حاصل کرتے۔ ابن مجر کی رحمة اللہ علیہ لکھتے ہیں:

انه عليه الصلواة والسلام قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين وماة.

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ماياك وهاي ين دنيا كازينت فتم موجائي كار

روایات میں ذکورہے کہ جب وہ اچین حقرت امام ابو حقید حمۃ الشعلیہ کی وفات ہوئی توبیواضح ہوگیا کہ بی اعظم صلی الله علیہ وسلم نے صدیث ندکور میں آپ کے سنہ وفات کی طرف اشارہ قرمایا ہے کیوں کہ بعد وفات وہ حسن وزیبائی جوان کے دور میں تھی ونیا سے رخصت ہوگئی۔

آ ب کی تا بعیت: تابعی وہ خوش بخت انسان ہے جس نے بحالت ایمان کی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وصال بھی ہوا ہو۔ پیچے ذکر کیا جاچکا کہ حضرت امام ابوطنیفدر حمة الشعلیہ نے ماقیے میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے ملاقات کی اور ان ہے آیک حدیث بھی ساعت فرمائی۔ مجبوت تابعیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ روایات ہے تابت ہے کہ آپ نے حضرت انس، حضرت ابن اوفی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بقید حیات تھے اور

خدمت انجام پاتی ہے ای خیال سے میں ایک مدت تک ای کوعلم دیں بچھ کروشمنا ن اسلام سے مقابلہ کرتارہا کھرسوچا کر صحابہ ء کرام اور تابعین عظام دین میں ہم سے زیادہ علم وبصیرت رکھتے تتے اور وہ لوگ بھی بحث ومباحثہ میں نہیں پڑے بلکہ شرق امور میں غور وفکر کیا افقیمی ابواب ومسائل کواپنی ذہنی وفکری کا وشوں کا محوز بنایا۔

پچھ دنوں بعد آپ کی رسائی جعزت امام حماد بن سلیمان تک ہوئی 'ان کے جلقہ درس بیس شامل ہوئے اور خدمت میں رہ کرفقہ کی تعلیم حاصل کی 'امام حماد بن سلیمان کی وفات معلیم ہوئی۔اورامام صاحب ان کے انتقال تک انتقال تک کے ساتھ دہ کر حصول تعلیم میں مصروف دہے 'جس کی مدت اٹھارہ سال ہے۔استاو کے انتقال کے بعدان کی جگہ پر جلوہ افر وز ہوئے اور فقیمی تذریس میں مشغول ہوگئے اور نہایت کا میاب اور لائق شاگر دوں کی جماعت تیار کی جنہوں نے ندیب حفی کو بہت فروغ ویا۔ جن میں امام ابو یوسف 'امام زفر بن ہذیل 'امام محمد بن حسن اور امام حسن بن زیاد بہت مشہور ہیں۔ یوں تو آپ کے تلا فرہ کی تقداد کئی ہزار بتائی جاتی ہے' جن میں بہت سے اساء کی ایک فہرست بھی منقول ہے' حتی میں بہت سے اساء کی ایک فہرست بھی منقول ہے' جن کی بیبال دورج کرناطوالت سے شائی نہیں۔

فقا بت: قال الشافعي من ارادان ينجر في الفقه فهو عيال ابي حنيفة انه ممن وفق له الفقه هذه رواية حرملة (الخيرات الحمال الفصل الثالث عشر ١٣ مطبوع كرايك)

امام شافعی رحمة الله علیه فرمایا که جو خص فقد میں عبور حاصل کرنا جاہے وہ ایو حقیقہ کامختاج ہے کیوں کہ وہ ان میں ہے میں جنہیں فقہ کاعلم دیا گیا۔

حموى في شرح اشباه مين المام الوحنيف عليه الرحمة والرضوان كالول تذكره فرمايا بـ

عبدالله بن المبارك (رحمه الله) يقول أن الا ترقدعوف وأن احتج الى الراى فراى مالك (رحمه الله) وسفيان (رحمه الله) وابي حنيفة (رحمه الله) احسنهم راياً وارقهم فطنة

واغوصهم على الفقه وهو افقه الثلاثة (غمزعبون البصائرامام احمد بن محمد الحمودي ص ٢٨ مطبوعه كراجي)

عبدالله ابن مبارگ رحمة الله عليه فرمايا كه ام ايوحنيف رحمة الله عليه حديث شاس حفي اگر رائ اور قياس كي عبر ورت به وتوما لك مفيان اور ايوحنيف كي رائ معتبر ب اور ايوحنيف ان ميل فهانت كه اعتبار سے احسن واوق اور فقد كي عرورت به ورت بين اور ان تينول ميں افقد ( يعني فقد كرنيا وہ جانے والے ) ميں۔

امام این جحرشافعی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔

قال (عبدالله) بن المبارك راءيت مسعرافي حلقة ابي حنيفة يساء له ويستفيد منه وقال مارايت الحقد منه . (الخيرات الحسان)

عبدالله ابن مبارك في فرما يا كه بين في منع كوامام أعظم الوحنيف ك حلقه درى بين سوالات كرت واستفاده

انوارامام اعظم عصور من المرامام اعظم

معتمر (٣٣) بشهم بن عروه (٣٥) ليجي بن سعيد (٣٦) ابوزيير كلي رضي الله تعالى عنهم (عمدة الرعابية مقدمه شرح وقابيه عبدالحي فرنگي، ج اجس٣٣ و الل)

ا مام الخطيم اورمل بالحديث: بعض معاندين السنّت ومحرين تقليديون عديث امام اعظم ابوحنیفہ رضی القد تعالی عنہ پریالزام لگاتے ہیں کہوہ حدیث رسول پراپنے قیاس کوتر جیج ویتے ہیں۔ جب مرحقیقت ہے اس کا پچرتعتی نہیں اس بے جا الزام کی تر دید کے بیے '' کتاب سنت خیرالا نام' کے اقتباس کر کے بیے سطرین پیش کی جارہی ہیں حقیقت بین نظریں جن کے مطالعہ سے ضرور محقوظ ہول گی۔

حضرت عائشهمديقدض التدتعالى عنها ساك مديث مروى بكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج اقرع بين نسائه

كرحضور عظينة جس وفت سفر پرتشريف لے جاتے محقواني از وائ مطهرات مل قرعه اندازي فرماتے جس ا كے نام كا قرع د نكاتا اے معيت و جمر كالى كاشرف نصيب بوتا۔

اس مديث برحفرت الم اعظم عليد الرحمة كانام ليكراعتراض كيا كيا كيا بكام صاحب في بدكهدكراس مدیث سے انکار کردیا کرقر عاندازی اصولاً قمار بازی ہے جو حرام ہاں لیے اس مدیث کو کیے تی مانا جاسکتا ہے۔ معورتہیں انہوں نے امام صاحب کے بیالفاظ کہاں سے نقل کیے ہیں معتبر اور شہور کتب میں تواہم صاحب كابيقول منقول ہے۔

حكى ابس الممنذر عن ابي حنيفة انه جوزها وقال هي في القياس لاتستقيم ولكنا لترك القياس في ذلك للاثار والسمة . (عمدة القارى باب هل يقرع في القيمة)

ترجمہ: ابن منذر نے امام ابوصنیفہ نے لقل کیا ہے کہ آپ قرعہ اندازی کو جائز بجھتے تھے اور کہتے تھے کہ قیاساً تو قرعداندازی درست معلوم بیس موتی لیکن ہم قیاس کوآ فاراورسدت نبوی کے لیے ترک کررہے ہیں۔ اس کی مزید توضیح کے لیے ذرامندرجہ ذیل اقتباس پڑھے۔

وفيمد صمحة البقبرعة بين النساء وبه استدلال مالك والشافعي واحمدرحيما هيرالعلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا و لقسم ونحوذلك (قيل) المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة قلت (العيني) ليس المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة وابو حنيفة لم يقل كذلك وانما قال القياس يا باهالانه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة وذلك قد مار ولكن تركنا القياس للأثار وللتعامل الظاهر من الدن رسول الله صلى الله عليه وسلى الى يومنا هذا من غير نكير متكر وانما قال ههنا يفعل تطيباً لقلوبهن ( عمدة القارى ' حويث الافك)

انوارامام اعظم المسمون المسام المطلم ان میں سے اکثر کی طاقات ثابت ہے۔ تفصیلات کیلے بڑی کی بول کی طرف رجوع کریں۔

تقوی : حضرت اسدا بن عمرد نے فرماید کرآپ نے جالیس سال تک عشاء کے وضوے نماز فجر اداکی اور رات میں ایک رکھت میں پورا قرآن پڑھتے رختیہ الی سے جورونے کی آواز پیدا ہوتی آپ کے پڑوی سنتے اور ورم کھائے جس جگد آپ کی روح مبار کے تضم عفری سے پرواز کی وہاں آپ نے سر بزار مرتبہ قرآن مجید ختم فرویا۔ حضرت حسن بن عدو الله آپ کونسل دیت وفت فرمایا کدالله عزوجل آپ کو بخش دے اور آپ پر حم فرمائے که آپ تمیں سال روزے سے تصاور چالیس سرل تہائی رات تک بخرض استراحت تکریبیں استعمال کیا۔ (وفیات الاعمان)

آپ بہت حقوق شناس اور کئی تھے۔مروی ہے کہ جس وفت آپ ابل وعیال کے لیے اخراجات نکالے 'ای اندازے علاء ومثال کے لیے ای وقت اخراجات علیحدہ فریتے ان کے درمیان تقیم کراتے۔

حضرت عِنْفِق بن ابرا تبيم بخي روايت كرتے ہيں كه ايك روز امام اعظم كے ساتھ ميں كمين جار ماتھ الفا قاأ يك فخص مائے آتاد کھائی دیاوہ ہم سے چھپنا جاہا ہم لوگ اس کی طرف سے گزرے اہمی وہ سانے ہی ہوا تھا کہ امام صاحب نے اے آ واز دی اور کہا کے جسیں دیکھ کرراستہ کیول کاٹ رہے ہو۔ کیول شرمندہ ہورہے ہو کیا وجہہے؟اس مخف عرض کیا كديس في آب سيدس بزارروية قرض ليه تهاورا بهي تك اس كي ادائيكي نبيل كرسكا مورياً اوراس وقت جب يس نے آپ کود یکھا تو شرمندہ ہوکر چھنے گا کہ آپ مجھے ندو کھ سیس حضرت امام نے کہا کہ میں نے وہ قرضہ معاف کردیا اب کوئی شرمندگی تبین ہونی چاہیے۔حضرت شفق بنٹی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حقیقت میں یک شخص زاہداور بامروت إنسان ہے۔ (تذكرة الاولياء، از قريدامدين عطار مطبوعة كى)

اساتذه كرام: سراج الائماه م ابوطيفه عليه الرحمة والرضوان كاساتذه كي تعداد جاليس بزاريتائي جاتى - ہے کتاب " تہذیب الکمل" میں چھتیں اساءاسا تذہ کی ایک فہرست درج ہے جے مولانا عبد کمی فرنگی محلی نے عمد ق الرعلية مقدمه شرح وقابيد مين نقل كياب وه فهرست تمركا چين قار كين ب-

( ۱ ) حفرت نافع مولى ابن عمر (۲) موى بن ابي عائشه (۳) حماد بن ابي سليمان (۳) محمد بن شهاب الزهرى الاعرج (٥) عكرمدمولي ابن عباس (٢) عبدالرحن بن برمزالاعرج (٤) ابراجيم بن محد (٨) جيسلسه مسحيم (٩) قاسم المسعودي (١٠) عول بن عبدالله (١١) علقه بن مرشد (١٢) على بن اقمر (١٣) عطاء بن ربال (١٣) قابوس بن حييه ب(١٥) خالد بن علقمه (١٦) سعيد بن مسروق التوري (١٤) سلمه بن تهبل (١٨) ساك بن حرب (١٩) شداد بن غيدالرحمٰن (٢٠) ربيعه بن الي عبدالرحمٰن (٢١) ابوجعفر محد الباقر (٢٢) اساعيل بن عبدالملك (٢٣) هارث بن عبدالرحمٰن (٢٣) حسن بن عبدالله (٢٦) تكم بن عتبيه (٢٦) طريف بن سفيان العدى (٢٤) عامر بن سبيى (٢٨) عبدالكريم بن اني اميه (٢٩) عطاء بن سائب (٣٠) مجارب بن وثار (٣١) محمد بن سائب (٣٢) محن بن عبدالرحمٰن (٣٣) منصور بن

فیملوں پرنظرر کھتے ہیں۔جن مسائل میں وہ منفق ہوں ان پر عمل کرتے ہیں اور جن ش ان کا (نعمی قرآن یا حدیث نہ بونے کے باعث) اختلاف ہو۔ وہاں ہم علت تھم کے وجود سے ایک تھم کودوسرے تھم پر قیاس کرتے ہیں۔ یہاں تک کر حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔

ایک دوسراقول جوآب سے مردی ہے اس میں صاف تصری ہے کہ وہ قیاس پر صرف اس وقت عمل کرتے ہیں جب قرآن دسنت سے اس کا تھم معلوم ندہو سکے فرماتے ہیں۔

نحن لا نفيس الاعتدالضرورة الشديدة وذلك اننا نظر في دليل المسئلة من الكتاب والسئة اواقضية الصحابة فان لم بجد دليلا قسنا حيننذ مسكوتا عنه على منطوق به (الميزان الشعران)

ترجمہ: ہم انتہائی مجبوری کے بغیراج تہا دنییں کرتے کمی مسئلہ کی دلیل کے لیے پہلے ہم قرآن وسنت اور صحاب کے فیصلوں بیس غور کرتے ہیں۔ اورا گر کہیں دلیل ندیلے اس وقت ہم مسئلہ کوجس کا علم کتاب وسنت بیس ندکور ٹہیں اس مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں جس کا تھم ندکورہے۔

الی کھی اور واضح نفر بحات کے بعد بھی کوئی ہے کہنے کی جرأت نہیں کرسکتا ہے کہ امام ابوطنیفہ وحمتہ القد علیہ سمت نبوی کی موجودگی میں اپنے قیاس پڑشل کرتے تھے آ ہے، کا بیار شاوسنیئے بقیینا تقویہ ہے ایمانی کا باعث بوگا۔

و کان یقول ماجاء عن رسول الله مین فعلی الواس والعین بابی وامی ولیس لنا مخالفة ترجمه: آپ کها کرتے ہے کہ جو چیز رسول الله علی ہے ہیں کینچ وہ ہمارے سراور آتھوں پر ہے میرے مال باپ حضور علی پر قربان ہول اور ہماری بی پالٹیس کہ ہم حضور علیہ کے کی فرمان کی مخالفت کریں۔ (سنت خیرالانام ازجنس بیرکرم شاہ از ہری علیہ الرجمة المحتوق مالانام ازجنس بیرکرم شاہ از ہری علیہ الرجمة المحتوق مالانام ا

تصانیف : زبان تا بعین بین تصنیف و تالیف کا کوئی ستقل رواج تبین تخالوگ جفاظ اورائی یا دواشت ب استفاده کرتے فقی تر تیب پر تصنیف و تالیف کا با قاعده اجتمام دو مری صدی ججری ہے جوا کی علاء لے کا بین کھیں۔ امام اعظم علیدالرحمۃ نے کوفے میں تدوین فقد کے لیے اپنے علامہ کو لے کرمجل فقی قائم کی ۔ شاگردوں کوا حادیث اور فقد کا اطاکرایا۔ حل فدہ نے اسے اپنے الیخ حلقول میں روایت کی اس لیے بیردایتی ان کی طرف منسوب ہوگئیں۔ فقد کا اطاکرایا۔ حل فدہ کی طرف منسوب ہوگئیں۔ حقیقت میں ان کے حل فرف منسوب کا بین امام صاحب ہی کی تصنیفات بین پھر بھی کچھ کیا بین آپ کے نام باتی حقیقت میں ان کے حل فرف منسوب کی بین امام صاحب ہی کی تصنیفات بین پھر بھی کچھ کیا بین آپ کے نام باتی روائی وہ یہ بین الرد علی القدرید میں دو کئی وہ یہ بین الرد علی القدرید میں دو کئی وہ یہ بین الرد علی القدرید میں دو کئی وہ یہ بین (۳) الود علی القدرید

انوارامام اعظم

مديث كي شرح كرت موائعلام ينى لكه يير

کدان حدیث سے ثابت ہوا کہ عورتوں کے درمیان قرعداندازی کرنا ہی ہے امام مالک رہت اللہ علیہ امام شافعی رہت اللہ علیہ امام شافعی رہت اللہ علیہ امام شافعی رہت اللہ علیہ اور جمہور علماء نے تخلف امور میں قرعداندازی کے جواز کے لیے ای حدیث ہے استدلال کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مشہور ہیہ کہ امام ابو حقیقہ رہت اللہ علیہ اس کو باطل سجھتے ہیں۔ علام یعنی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے امام صاحب ہے ہرگز ایر انہیں کہا بلکہ آ پ نے یہ کہا ہے کہ قبی ہورئیں امام صاحب نے ہرگز ایر انہیں کہا بلکہ آ پ نے یہ کہا ہے کہ قبی ہورئیں امام صاحب نے ہرگز ایر انہیں کہا بلکہ آ پ نے یہ کہا ہے کہ قبی ہورئیں اللہ اس میں کام کو قرعہ نگلنے ہے معلق کیا جو تا ہے اور یہ جوا ہے لیکن کے ادب کے اس پر عمل ہیرا رہنے کے سئے ہم اپنے اس آ جار ( لیتنی اقوال صحابہ و تا بعین ) اور عہد رسائت ہے آج کہا مہ ہے اس پر عمل ہیرا رہنے کے سئے ہم اپنے اس قبیری کورٹرک کرتے ہیں۔ حضور علیات کا یہ فول (قرعدا ندازی) از واج مطہرات کی پائی خاطر کے لیے ہوا کرتا تھا۔

اب آپ پر واضح ہوگیا کہ اہام اعظم رحمتہ القدعلیہ نے قطعہ اس حدیث کور کئیس فر مایا بلکہ اپنے قیاس کو جھٹک وطاک کے دور کئیس فر مایا بلکہ اپنے قیاس کو جھٹک وطاک کے دور کا کہ اس کہ جھوڑ دو اور سنت میں نقابل ہوجائے اور تمہیں اپنے قیاس کی دوتی کا کتنا پختہ یقین کیوں نہ ہو۔ اس وقت بھی اپنے قیاس کو چھوڑ دو اور سنت مصطفوی پڑل چیرا ہوجاؤای میں تہاری فلاح وار بن ہے اور یہی حقیقت حقہہے۔

عام طور پرمنکرین سنت کو بیر کہتے سنا جاتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کی صدیث کو اپنے قیاس کے مطابق نہیں پاتے تھے قو صدیث کو ترک کردیا کرتے اور اپنے قیاس پر کمل کرتے اور اس چیز کو وہ اپنے لیے ترک سنت کی سند قرار دیتے تھے۔

کیاواقتی امام صاحب اپ تیاس کے مقابلہ ش اپ نی عَلَیْ کارشاد کورک کردیتے تھے؟ یابدالرام ہے اور بالکل ب بنیاداور جمونا الزام؟

جس مخفی کی فقد حنی پروسیج نظرہاں سے توبیدام مخفی نہیں کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جہان امام صاحب نے اسیخ قیاس کوترک کرکے حدیث پر عمل کیا خواہ وہ حدیث جبرواحد ہو۔ ان کھلے شواہد کے باوجود بیا کہنا کہ امام صاحب صدیم پرقیاس کوتر جے دیے تھے۔ بالکل بے بنیاداتہام ہے۔

انا اخداولاً بكتاب الله ثم بالسنة ثم باقضية الصحابةو تعمل بما يتفقون عليه فان اختلفوا قسنا حكما على حكم يجامع العلة يُون المستنتين حتى يتضح المعنى

رور بمم ب سے بیا کنب الله فرال کرے بین اس مجابعد سنت رسول پراس کے بعد محاب کرام ک

#### انوارامام اعظم اسهده والمام اعظم

جہور فقہہ ء اور مشکلمین جو آفتاب ہدایت اور ماہتاب روایت شار کے جاتے ہیں انہوں نے بھی امام صاحب رحمة الله علیہ کے غرب کوافقیا رکیا جن کا تذکرہ طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا جا تا ہے۔

قدیم وجدید معتدفته بھی آپ کے ندہب کی طرف گئے ہیں۔اور شیوخ معتزلہ جوتوت جدل واستدرال میں ماہر بنتھ انہوں نے بھی فروعات دین میں آپ کی تقلید کو پہند کیا۔اور خاکساری کے ساتھ آپ سے استف دو کیا۔ چنانچہ حافظ وقارالقداور مطرزی وغیرہ کی تالیفات اس پر لطور ثبوت پیش کی جاسکتی ہیں۔عرف وفقہاء روسااور عامریہ سلمین کا طبقہ آپ کا متند ہیں۔ آپ کا متند ف ہیں۔ آپ کا متند ف ہیں۔

#### \*\*\*

## انوارامام اعظم المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد

(۱) حضرت امام ابولوسف (۲) حضرت محمد بن حسن شیبانی (۳) حضرت امام زفر (۴) حضرت من بن از (۳) حضرت من بن از او (۵) حضرت امام بخاری (۸) زکر بیابن از او (۵) حضرت ابوطن بلخی (۲) حضرت و کیج (۷) حضرت عبدالله بن مبارک استاد حضرت امام بخاری (۸) زکر بیابن از انکده (۹) حضص بن غیاث نختی (۱۰) واوُد ط کی رئیس الصوفیه (۱۱) بوسف بن خالد سمتی (۱۲) اسد بن عمر (۱۳) نوح بن مریم رحمت الله تعالی علیم الجمعین \_

وصال: آپ کے سندوصال میں اختلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ شعبان وہاچے میں وصال ہوا دوسری میں روایت میں ہے کہ شعبان وہاچے میں وصال ہوا دوسری میں روایت ہوئے میں روایت ہو جو جب وہاچے کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ جیل خانہ میں وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ کوز ہر کا بیاما دیا گیا۔ اور آپ نے پینے سے اعراض گیا اور فر مایا کہ جھے تن پر آ مادہ نہ کرو۔ اس کے بعد آپ کے مند میں جبر آپیا انڈیلا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منصور کی ہارگاہ میں شخصان وہاں وفات ہوئی حسن بن محمارہ نے نماز جیا رہ اور اندازہ بر حائی۔ بچاس بزار افراد نے نماز میں شرکت کی منصور نے آپ کی قبر پر جاکر نماز پڑھی۔ آپ کی قبر انور بغداد میں اعظمیہ کے عداقہ میں مرجع خلائت ہے لوگ قبر کی زیارت کرتے اور اندازہ سے اس کی قبر پر جاکر نماز پڑھی۔ آپ کی قبر انور بغداد میں اعظمیہ کے عداقہ میں مرجع خلائت ہے لوگ قبر کی زیارت کرتے اور اندازہ سے اس کی تیر کرت حاصل کرتے ہیں۔

مند جسی حقی کی مقبولیت: حنی ند جب کوفدین پیدا ہوا امام اعظم ابو صنیف کی وفات کے بعد علی و نے اسے بغداد بیس پر هاید اور و بیل سے اس کی عام اشاعت ہوئی ابتدا عراق کے مختلف شہروں میں پھیلا ۔ پھر و نیا کے دور دراز شہروں اور ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بیس بغداد مصر شام ، بنخ ' بخارہ ، فرغانہ۔ قارس دراز شہروں اور ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بیس بغداد مصر شام ، بنخ ' بخارہ ، فرغانہ۔ قارس دراز شہروں اور ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بیس بغداد کی مصر شام ، بنخ ' بخارہ ، فرغانہ۔ و بہوانب میں بھیل گیا۔

مختلف مم لک کے اولیاء کرام نے جو مجاہدہ کے اختبار سے ٹابت قدم اور میدان مشاہدہ کے شہسوار متھ مذہب حنی کی پیروی کی جیسے ابراہیم بن ادھم شفق بلخی معروف کرخی بایزید بسطای فضیل بن عیاض داؤد طائی ابوحا مد لفاف مخلف بن ابوب عبد اللہ بن مبارک وکیج ابن جراح ابوبکر وراق کیم تر ذری کیم ابوالقاسم سمر قندی کے ابوسلیمان وارانی مجاذرازی۔

سلامل طریقت کا ایک جم غفیرند بب حنق کا پیرو ہے اہلِ طریقت کے چندا ساء گرامی پیش خدمت ہیں۔ مول نا روم ۔ شخ فریدالدین عطار کیسم سائی غزنوی، شخ علی ہجوری معروف بدا تا تیج بخش، شخ زین لدین الب تا ئبادی امیر قوم سجستانی امیر حسنی خواجہ معین الدین چشتی مخدوم اشرف جہا نگیر سمن نی وغیرہ ۔ عظیم المرتبت محدثین نے بھی آپ کے ند ہب کی تقلید کی ہے جیسے وکیج بن جراح اور کیجی ابن معافہ۔

# سراج الامهام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه

از بمولا نارجب على صاحب (كراجي)

جوتوم اپنے محسنوں کے نفوش پاسے اپ دل ود ماغ کوجلانہ بخشے ان کی را ہوں پر چلنے سے صرف نظر کرے ان کی پاکیزہ زندگیوں سے اکتساب فیفن نہ کرے انہیں بھول جانے کی جمافت میں بیتل ہو وہ بہت جلد صفحہ ہتی ان کی پاکیزہ زندگی دا ہیں سمجھا کمیں اپنے علم وعمل سے حرف ضعا کی طرح مث جاتی ہے۔ جن بزرگوں نے ہمیں اسلام کی تبلیغ وتشہیر کی را ہیں سمجھا کمیں اپنے علم وعمل سے نیکیوں کے فروغ کے طریقے سمح کے ایسے جلیل القدر صحبان علم کی تعلیمات کوہ م کرنا ہماری می زندگی ہے۔ اس کے لیے آپ حیات کا کام دے گیا وراس میں کوتا ہی ہم قاتل کا ورجہ رکھتی ہے۔

ان اباحنيفة التعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن (رواكارجاد)

## لوكان العلم بالثريا لتتاوله رجال من ابناء قارس

ترجمہ: اگر علم ٹریا تک پینی جائے تو فارس کے جواں مردوں ہیں سے ایک مرد ضروراس تک پینی جائے گا۔

یوم زمانی حضرت مجدوالف عانی شخ احمد فاروتی سر ہندی قدس سروالر بائی اپنے مکتوبات میں فریاتے ہیں۔

کہ علم فقہ ہیں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عندصاحب خانہ ہیں اور باتی آئمہان کے عیال و ٹوشہ ہیں

ہیں یا وجود خدہب ابوحنیفہ برکار بند ہونے کے امام شافعی سے ڈاتی محبت رکھتا ہوں اور بعض اعمال نافلہ میں ان کی

تقلید بھی کر لیتا ہوں گر کیا کروں کہ دیگر آئمہ کرام باوجود علم و کمال تفویل کے امام ابوحنیفہ کے سامنے طفل کھتب نظر

آتے ہیں نیز حضرت بحد دفر ماتے ہیں کہ حضرت خوانہ محمد پر رساعلیہ الرحمت نے نصول سعة ہیں تحریفر مایا ہے کہ جناب

تعسی علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو وہ بھی امام ابوحنیفہ کے خدجب کے مطابق عمل فرمائیں سے لیتی حضرت دوس اللہ کا اجتہاد کے موافق ہوگا۔ تکلف و تعصب کی آمیزش کے بغیر کہا جائے گا کہ دوس اللہ کا اجتہاد کے موافق ہوگا۔ تکلف و تعصب کی آمیزش کے بغیر کہا جائے گا کہ نورانیت غدجب صاحبان حفی کشف و شہود کی نظر میں ایک عظیم الشان سمندر ہادر باتی غدامہ باس کے بالتھا بل نہرو

حوض بین حصرت خواجه بن معصب کہتے ہیں کہ کعب کے اندر جارا ماموں نے پورا قرآن تم کیا ہے ایک حضرت عثان ضی اللہ تعالی عند دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عند تیسرے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنداور چوتے امام ابوطیف رضی اللہ تعالی عند

اما ماعظم کادور وہ مبارک دور تھا کہ جس بیس حضور سرور کا تنات عقیقہ کے جمال جہاں تاب سے جوآ تکھیں منور ہو کر صحابیت کے بلند مقام پر قائز ہو کیں اہمی اس جہان آب گل بیس موجود تھیں علاء دمحد ٹین فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ کوسات صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور ان سے بے شارحد شیس ساعت فرما تیں ان صحابہ کرام کے اساء مد ہیں: سیدنا انس بن ما لک سیدنا عبدالقد بن جرز الزبیدی سیدنا جابر بن عبدالله بن اور فرماتے ہیں سیدنا عبدالله بن افی شیر علامہ سیوطی علیہ الرحمة معلل بن بیار سیدنا واثلہ بن الاسقع سیدنا عبدالله بن انبین سیدنا عبدالله بن اونی شیر علامہ سیوطی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے زمانہ بین ان صحابہ کرام موجود

نوٹ: بعض معاندین نے میں مجھا کہ آپ نے سات صحابہ کرام ٹے الاقات کی اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں۔ کدامام اعظم کوصرف سات حدیثین یاد تھیں۔ (انشاء اللہ العظیم اس کی تشریح آ کے مضمون ہیں آئے گی) محتقین کے نزدیک میہ بات ثابت ہے کہ امام عظم نے جن صحابہ کرام گی زیارت قرمائی ان سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

آپ کے اسم گرامی کی تشریخ :علامہ ابن جر کی شافعی علیہ الرحش آپ کے اسم گرامی (نعمان)

کی تشریخ بیان کرتے ہوئے فرہ تے ہیں کو نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا تمام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اوراس
کے ذریعہ جسم کی پوری مشینری کام کرتی ہے امام اعظم علیہ الرحمت کی ذات گرامی بھی دستور اسلام کے لیے تحوراور عبادات و
معاملات کے تمام احکام کے لیے دوح کی مثل ہے نیز فرماتے ہیں کہ فعمان کامعنی سرخ خوشبودار گھاس کے بھی آتے
ہیں چٹانچہ آپ کے اجتہادادر استراط ہے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم ہیں مہک آتھی (الخیرات الحسان)

ایک شبہ کا از الد: بعض لوگ یہ ہے ہیں کہ شاید آپ کی صاحبزادی کا نام حفیفہ تھا اس لیے آپ نے سے کنیت اختیار کی ہے یہ بات بالکل لغو ہے بلکہ آپ کی کتیت ابوعنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ملت حفیفہ اوراس کا مفہوم ہے ہے کہ اویانِ باطلہ ہے اعراض کر ہے وین جن کو اختیار کرنے والا 'امام اعظم ابوعنیفہ علیہ الرحمت ایتدائی اور ضروری تعلیم وین حاصل کرنے کے بعد خجارت کی طرف متوجہ ہوئے ایک دن ای سلسلہ میں بازار جارے تھے مراحت میں امام تعمی سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کے چیرے پر ذہانت اور فطانت کے آثار دیکھے تو آپ کو بلایا اور وجما کہا جارہ جو آپ کہا بخرض خجارت یا زارجا رہا ہوں امام تعمی نے آپ کو ترغیب دی کہ علاء کی صحبت اختیار کروکوئکہ میں تہرارے چیرے پر علم وفضل کے روش آثار دیکھے رہا ہوں علاوہ ازیں آپ کے بوائح نگاروں اختیار کروکوئکہ میں تہرارے چیرے پر علم وفضل کے روش آثار دیکھے رہا ہوں علاوہ ازیں آپ کے بوائح نگاروں

نے پہر وجو ہات اور بھی بیان فرمائی ہیں جس کے بعد آپ توجہ کے ساتھ تصلی علم میں مشغول ہو گئے آپ نے بے شار علاء محدثین کرام سے مدفر مایاان میں ہے بعض صحابہ کرام تابعین بھی شامل ہیں آپ کے اس تذہ کی تعداد بہت كشرب ان من تمايال حضرت انس بن ما مك عبدالله بن اوفى صحابي رضى الله تعالى عنبه ابوسفيان سعدى حاد بن سليمان عطاء ابن دباح جيس تابعي جماهيرومشاهير بين اوران حفرات سيآب في سب عن ياده استفاده كيا كونكمة ب بحد ذبين وزيرك تضال لية ب في اجتهاد واستناط كاليدرين اصول مقرر فرمائ جن كي وجدے آپ کا مسلک دوسرے آئمہ کرام کے مسلک کے مقابع میں سب سے زیر دوعقل وآگہی کے قریب انتہائی۔ متاط اور مزاج رسالت كى سب سے زيادہ رعايت كرتے والا ہے۔ چنانچ كتاب الله كى رعايت سنب نبوى عظيمة كى موافقت اوراتاع صحاب كاسب عزياده عصرا كركس مسلك يس يايا جاتا عود فقد فق على كونك القدع وجل ف آپ کوب شار وہی اور کسی خصوصیات نے نوازا تھا۔ علم وحکمت میں دیکھیں تو وہ ایک بحر ناپیدا کنارز ہدوتقوی کے عاظ ہےدیکھیں تونادرروزگار فراست وفظانت کے اعتبارے پر تھیں تو ایک عظیم روشن مینار استنباط مسائل اور فقا ہت کے عاظ سے دیکھیں تواعمش اورسفیان توری این عینیہ بھی ان سے سوال پوچھے نظر آتے ہیں۔

امام اعظم کوبیشرایسے ی س وفضائل حاصل تھے جن کی وجہ سے آپ اپ معاصرین اور بعد کے آئماو رججتدين عصمتاز اورفاكن نظرةت إين آب مصرف فقيد اعظم بلك جبتد مطلق تضاورامام المعتكلمين اور استساذ المسمعداليين مجى يقص فظ الحديث حضرت عبداللدين مبارك مروزى عليهار حمد جن كوتمام اكابرين واص غرين واجلد نقادين حديث في تقد عجة منهد امام عصر في الآفاق قرار ديا ب قرمات بين مين في كوف في كر نوگون سے دریافت کیا کہ یہال سب سے بڑھ کرفقہ کا ماہرکون ہے؟اس شہر میں سب سے بڑھ کرحدیث کا عالم کون ے؟ اس شہر میں سب سے بردھ کر داہر وتقی کون ہے؟ تو لوگوں نے میرے ان سوالات کے جواب میں کہا امام ابو صنیفہ رضى الله تعالى عنه (منا قب المام اعظم از علامه ميدهي عليه الرجمته)

امام اعظم کی فقیمی بصیرت علمی جلالت محد ثانه تقابت مسائل کے استخراج میں فیم وفراست پرروشی ڈالی ج نے تو ایک متفل تصنیف کی ضرورت ہے اس مختصر مقالہ ہیں اس کا احصامکن نہیں لہذا آپ کے ہم عصر علی ءاور جما ہیر ومش ہیروتابعین کے اقوال زریں جوآپ کی علمی عظمت پرآج بھی شاہد ہیں قار کین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں تاكة اركين برواضح موجائ كرآب كوبارى تعالى ئىسى جودت طبع عظافرمائي تقى -

امام شافعی علیدالرجمت فرماتے ہیں کہ تن معلاء فقد ش ام ابوطنیف کے بروردہ ہیں ا، م ابوطنیف ان لوگوں يس سے تھے جن كوفقه بيل موافقت حق عطاكي كي \_ ( بحوالة تاريخ بغداد )

این عینی عبداللہ بن مبارک سے فقل کرتے میں کدابوطنیفہ اللہ تعالی کی نشا ہوں میں سے ایک تھ فی میں۔(تاریخ بغداد)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي القد تعالى عنه كے يو تے حضرت قاسم عليه الرحمة كرتے تھے كه امام اعظم عليه الرحمة كانجنس سے فيض رسال اوركوئي مجلس نيين ۔ مستر بن كدام عليه الرحمت كرا كرتے تھے كركوف ميں مجھے دو آ دمیول پردشک آتا ہے ابوطنیف پراُن کی فقد کی وجہ سے اور حسن بن صالح علید الرحمت پران کے زہر کی وجہ سے۔ اسرائیل کا تول ہے کہ نعمان بن ثابت سب سے زیادہ صدیث وفقہ جائے والے تھے۔ (تاریخ بغداد) اه ماعظم كي بمعصر حضرت زيدين بارون عليه الرحمة كميتم بين مين في ايك بزار استادان علم حديث و فقد علم حاصل كيا مكره ائتدسب سے زيادہ عالم حديث اور مام رفقدا وركامل متقى امام ابوصليف كويايا\_ (الخيرات الاحسان) محدث كبير حضرت اعمش تالبى رضى اللدت في عدفر مات بي كدي في امام اعظم عد چند مساكل وريافت كيام صاحب في عديثول سے جواب ديا أواس يرحضرت اعمش في فره باا كروه فقعاء إتم طبيب بواور بم الوك يعنى محدثين عطار كدراويول كے نام اور الفاظ بهجانة بين اور آپاوگ احاديث كمعنى ومفهوم كوبهى جانة بير\_(مناقب امام أعظم)

سیدالعرفاء عضرت ابعلی دقاق علیدالرحمة فرماتے بیل کدیل نے شریعت کاعلم ابوالقاسم نفرآ بادی سے انہوں نے حصرت شبلی سے انہوں نے متری مقطی سے انہول نے معروف کرخی سے انہوں نے دا کاد طائی سے انہوں نے المم اعظم ابوحنیقہ ہے حاصل کیا۔ (تاریخ بغداد)

امام اعظم کے ذبین ش مردا مام ابو بیسف کا تول ہے کہ امام ابو حذیفہ ہے ہو ھاکر حدیث مے معانی اور فقہی نکات جائية والأكوني عُخف ثبيس ديكها\_(الخيرات الاحسان)

الما ولياء سيدناعلى جويري واتاتم بخش عليه الرحمة ابني شبره آفال كتاب "كشف الحجوب" بين بید حکایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت بحجی بن معاذرازی علیہ الرحمة کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی الله عبیہ وسلم كى زيارت كى اورعرض كياكة قاصلى التدعليه وسلم بين آپ كوكهان تلاش كرون فرمايا و عندعلم الى حنيف علم ابوحنيف ك نزد کی ۔ ای کماب میں حضرت داتا سج بخش علیدالرحمة اپناخواب بیان فرائے ہیں کدمیں ایک مرتبہ موذن رمول صلی التعطيه وكلم حضرت بلال عبشى رضى التدعنه كے مزار اقدى كے سر بانے سور باغفا كدميں نے خواب ميں خودكو مكم معظمه ميں دیکھاای وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف ما رہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کو اسيخ پہلوش اس طرح لے رکھا ہے جس طرح بچول کوشفقت سے لیتے ہیں میں فرط محبت میں ووڑا اورا یک ساتھ حضور

# امام اعظم کا پدری ما دری نسب نامه اور ابلیب سے رشتہ داریاں

از:مولاناعلی احرسند یلوی صاحب (لاجور)

المام عظم الوحنيفة نعمان بن ثابت رضى الله تعالى عندكون بير؟

اربثارت بي اكرم عليه

٣- دعائعلى المرتضى رضى الله تعالى عنه

٣- رسول الله علي كنواس ام حسين رضي الله تعالى عند كي يوتى كريشي م

٣ حضرت على اورحضرت فاطمه الزهرارضي الله تعالى عنهما كي يريوتي ك بيشيه

٥- ابوالا تمدحضرت امام زين العابدين رضى الله تعالى عند ك سكنوا عد

١\_حفرت امام باقررض الله تعالى عندك بعد فج اوريوتى ك شوهر

ے۔ حضرت امام جعفرصا دق مضی القد تعالی عنہ کے پھو بھی زاداور دارہ و

٨- حضرت المام مویٰ کاظم رضی الله تعالیٰ عنه کے بہنوئی اور سمرهی اس لیے که آپ کی والدہ ماجدہ حضرتِ

فديج مغرى رحمة التدعليه امام زين العابدين رحمة الله عليه كي بي إل (١)

امام جعفرصادق رضی اللدتع فی عند کی بیٹی فاطمه سکین رحمته الله علیها آب کی زوج محترمه بیل (۴)ان کے علاوہ بھی امام اعظم رحمت القد عليه كى اولا دے كئي شنر اوول كا بكاح كئي سيد زاديوں سے ہوا (٣) مشلاً حضرت بشاہ محموعتان كا تكاح بى فى تون اكبر بنت سيدعبدالرزاق ، بوا ( ٣ ) شاه عبدالقادر كا تكاح بى با جره بنت سيد كى الدين شاى سے بوا (۵) - الله نظام الدين كا نكاح عظمة فاتون بنب سيدسلطان قدس سے بوا (٢) - الله نصير الدين كا تكاح سيده باجره بنبع حضرت امير حيني سادات سے جوا ( ٤ ) \_ يفخ صفى الدين كا تكاح بي إلى اكبرى فاتون بنتٍ مخدوم جهال كشت سيدجلال الدين بخارى سع موا (٨) دهفرت عبدالحميد كا تكاح لي في حليم بيت م سيرعبدالهابا ولديير باباسيدعلى ترندي يه موا (٩) \_حضرت يَشْخُ حافظ برخور دار كا تكاح سيد عني احمد برا دركبيرالدين شاہ دولہ مجراتی کی دختر سیدہ قمرالنس ء سے ہوا (۱۰) حضرت تی حمت اللہ بن حافظ برخوردار کا پہلا تکا حسیدہ فاطمه بنت سيداحد آنواله على الا) \_اوردوس انكاح سيده في في انوار خاتون بنت سيد يوسف على ابن سيد قم على بن سيدعا بدحسين بن سيد نيازعلي بن سيدعظمت على بن سيدظهور احمد بن سيد فقير احمد شاه بن سيد يحي بن سيدموي ابن حصرت المام تقى سے ہوا (١٢) ـ حافظ برخوردار كے والد ماجد حضرت بين محمد حيات عرف ين مجر كبر كجراتى كا نكاح سيده نياز لې لې بنټ سيداحمد بن سيد قا درعلي بن سيدمحمراسحاق بن سيدمحمرغياث الدين بن سيدمحمر بن سيدمحمود عالم بن

انوارامام اعظم المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد صلی الله علیہ وسلم کے پائے اقدس کو چوہنے لگا ہیں سوچ رہا تھا کہ بیہ عمر ہزرگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ول کے اس خیال پر مطلع ہوئے

فر انے لگے بیتمبارے شیر کے لوگوں کا امام ہے یعنی ابوعنیفہ (رضی الله عند)۔اس خواب کود کیھنے کے بعد میرابیہ خیال توی ہوگیا کدامام اعظم اُن باک بستیول میں سے ہیں جواوصاف طبع سے فانی اوراحکام شرع کے ساتھ باتی وقائم میں کیونکدان کے چلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔اگروہ خود چلتے تو باتی الصفت ہوتے اور باتی الصفت يا محظی ہوتا ہے یامصیب ۔ اور جب امام اعظم کے قائد حضورصلی اللہ علیہ وسلم بیں تو فانی الصف موسے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم ك صفت بقاسة قائم موسة اورجب حضور صلى الله عديد وسلم سے خطامال بوقر جو آب كے جلانے سے جل رہاہے اور ا بن صفت فنا كرك آپ كى صفت سے قائم بواس سے بھى خطائبيں بوسكى -

یجی وجہ ہے کہ آپ کے وضع کروہ اصول وقو انین کواستِ حمد میدگی اکثریت منے قبول کیا اور اعز از وافتخار کے ساتھ فقہ حنفی کے مقدر ہوئے اور آپ کا مسلک ان ممالک میں پہنچا جہاں آپ کے مسلک کے سواکو ٹی نہیں پہنچا۔ جیسے ہند وپاکتان روم ترک اوراء انھر وغیرہ۔آج دنیا میں دوشت سے زیادہ مسمانوں کی آبادی نقد تن کے مطابق ہی اپنی عباوت ومعاملات كوانجام ديري ب

بڑے بڑے محدثین و محققین علماء کرام کے علاوہ صوفیائے عظام صالحین اولیاء کبارنے بھی آپ کے مسلک کو اختیار کیا اور این علاقول میں آپ کے مسلک کی تروج واشاعت میں ایک اہم کردار اوا کیا ان اولیاء کاملین میں سر

حضرت ابراجيم بن ادهم بلخي ، حضرت شفق بلخي ، حضرت حبيب عجي ، حضرت معروف كرخي ، حضرت بايزيد بسطامي " حضرت سرى مقطى " حضرت شيخ شبلى " حضرت عبدالله بن مبارك " حضرت دا ودط أنى " حضرت ابوالحن فرقاني " حضرت على جهورى داتا منخ بخش مصرت خواجه ،خواجهًان غريب نواز چشتى رضى الله نهم \_

عماوت ورياضت: آپ كاعبادت درياضت كاجوهال علاءِ غير حقى في بيان كياب كدوه اتناجرت انگیز ہے کہ آج اس تن آسانی کے دوریس اس کا تصور بھی کرنا محال نظر آتا ہے فضل بن وکیل کہتے ہیں کہ میں نے تابعین ين اه م ابوحنيف كي طرح كس شخص كوهد ت خشوع مع نماز يزهة بوي نبين ديكها دعاما تكته وقت آب كا چيره خوف خداه ا وندی سے زرد موجاتا تھا اور کٹر سے عباوت کی وجہ سے آ ب کا بدن کی مالخوردہ مشک کی طرح مرجعایا ہوا معلوم موتا تھا الك بارا ب في التي الما الما الما الما الما الما الماعة موعدهم الساعة ادهى واموكي علاوت فرمائی پھراس کی قرائت ہے آپ برائیا کیف طاری ہوا کہ باربارای آیت کود ہراتے رہے بہاں تک کہ موزن في كاذان كهددي (الخيرات الحمان) انوارامام اعظم المناه ا

حوالجات (۱) شیحره طیبیش ۴/ ۴۸ جمال الدین احد مطبوعه هی آفست پریس کراچی نسب نامه درسول انام یس ۲۹۳/ ۱۰۸ پیرغلام دینگیر نامی مطبوعه اتحاد پرلیس لا بهور به اشجار الاخیار تی توارخ الکبارش ۱۰۱/۲۹ ازمولا نامحمد عبیدالله جانفد ناشر مکتبه نقیبیه جانفد اشیه بیشیر وشکرص ۱۱/ ۱۷ پیرغلام دینگیر نامی ناشر مرکزی مجلس امام اعظم لا بهور - توارخ آئینه نصوف ص ۷۷۷ - محمد صن مطبوعه لا بهورآ رث پرلیس مرآ ق شرح مشکوة جد ۱۹ پر جمه اکمال مسلم ۱۰ مفتی احمد یا رخان نیمی ناشر نیمی کتب خانه مجرات .

۲) یشجره طبیع کا ۴۸ نسب نامه رسول انام ۱۹۳/ ۱۹۰ شیر و شکرص ۱۷ یواریخ آیئید تصوف ص ۱۹۸۰/۷۹ اشجار الاخیارص ۱۰۱/۳۹مرآة شرح مشکوة ج ۸ ترجمه ا کمل ۱۰۳۰

(٣) تواريخ آئينه تصوف ص ٨٨

(٣)\_اليناصفية ١٨٨\_

(۵)\_الفاصفحد٧٨

(٢)\_الفاصفحه٨

(٤)\_اينأصفحه

(٨)\_الطِنام في ٨٨٨

(٩) اليناصفح ١٤١ \_ (١١) اليناصفي ١٩٣ \_ (١١) اليناصفي ١٤٣ \_ (١٢) \_ الينام ١٣٥

(١٣) - اليناص ٢٩٣ ـ (١٦) اليناص ٢٩٨ ـ (١٥) \_ اليناص ٢٩٥ ـ (١٦) \_ اليناص ٢٩٥

(١٤) \_مفتاح الغيب ص٣ ا\_اردوشرح ديوان حضرت بوعلى شاه قىندر ريانى يتىء وَ لفَيْحَ عطامحمه

نظای \_(۱۸) \_ايسان سا\_ \_(۱۹) \_ايسان ١٢٨

\*\*\*

سيد يوسف بن سيد جوال بيخارى مير مرخ ہے ہوا (۱۳) \_اوران كيظن ہے حافظ برخورار پيدا ہوئے \_شاہ تحت کا تكاح سيد في شاہ انوالہ وائے كى دخر سيدہ بجيب النساء ہے ہوا (۱۳) \_شاہ محت مؤلف توارئ آئية بير تصوف كا پہلا تكاح سيدہ مرئي بنت سيد المجربن سيد المجربن سيد الم الدين سيد نظم معى بن سيد غفران شاہ بن سيد اعظم احمد بن سيد نجى احمد بن سيد نجا محمد بن سيد تربان الدين بن سيد تربان الدين بن سيد تلام الدين بن سيد خيران جو الله بن بن سيد تابع الله بي بن سيد عبوا (۱۵) \_ انكا دوسرا تائى الدين بن عبوا (۱۵) \_ انكا دوسرا تائى الدين بن عبوالر الله عليہ سيدہ الله عليہ سيدہ الحق والد بن عراقي والد تكاح سيدہ الله عليہ الدين بوعلى قلندر كا تكاح سيدالسادات حضرت بنتی شرف الدين بوعلى قلندر عالم وجود عن حافظ جن الله عليہ كون رحمتہ الله عليہ كون الدين بوعلى قلندر عالم وجود عن الله بحدالله عليہ كون اولاد سيان حافظ جن ادوں كے اساء تحرير كے جامئ جن كان كاس سيدالود يوں ہوا توايک المحتمد الله عليہ كون اولاد سيان حافظ من محتمد الله عليہ كون اولاد سيان حافظ عن مذكورہ بالار شنہ وار يوں سے جومسہ كفو پردوشن پردوشن برق ہواتی ہواتی الله بن دي اس سيالله عليہ كون الدي بوطائ كون بيات مرتب ہوجائے فقد في على مذكورہ بالار شنہ واريوں سے جومسہ كفو پردوشن برق تى باس سيالله علم بخولى آگاہ ہیں۔

جہاں بعض لوگ اپنے حسب ونسب برفخر کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن پر حسب ونسب فخر کرتا ہے۔ اس کا مطلب بیٹبیس کہ آپ کے اجداد شیں سے کسی پر غلامی طاری ہوئی یا آپ کسی محتاز معموں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ د نیاوی اور دینی نقطۂ نگاہ ہے بھی آپ کا خاندان ہمیشی علم وفضل میں ممتاز چلا آر ہاہے۔ والدی طرف ہے آپ کا تعلق شاہان تجم سے تھا اور وائدہ کی طرف خانوادہ ہوت کے چثم وچ اغ سے اصل ہزرگی آپ کو علم وکل ، تقوی و پر ہیزگاری کے ذریعہ حاصل ہوئی جس کی وجہ سے کروڑ وال علماء وفضل و مشارکخ طربیقت اور لاکھوں آئمہ ساوات نے گرون اطاعت آپ کے سامنے جھکادی ، بشیر حسین ناظم نے کیا مشارکخ طربیقت اور لاکھوں آئمہ ساوات نے گرون اطاعت آپ کے سامنے جھکادی ، بشیر حسین ناظم نے کیا خوب کہا

بس اک تقوی ہے معیار مجد عنداللہ کوئی نہیں ہے کر کمی نب کے سبب سے سبب تیرے عدوییں گرفتار غم قیامت تک ہے کوئی الحلب کے سبب کوئی الحلب کے سبب

۱۹۹۱رجب ۱۳<u>۱۳ ایم ۱۹</u>۴ جنوری <u>۱۹۹۱ء</u> بروز اتوار بعدازنماز عشاء ساڑھے تھے مرضب على احمد سند بلوى

الم المسلم محمد مير حنفيد : حفرت الم محموعن الم العظم رحمة التعليم ما علم وحمة التعليم من التعليم من التعليم م المراسل مثل فعيد حنفيد : حفرت الم شافع عن حفرت الم مجموع نام م اعظم رحمة التعليم من التعليم التعليم

الم سلسلة حنبليد شاقيه محديد بوسفيد حنفيد: حضرت الم ماحدين عنبل، الم شافعي عدده الم محمد المام محد

ہے دوایا م ابو بوسف سے وہ امام اعظم ابوحنیفہ کے رجمۃ اللہ بھم۔

المام الائمة المام اعظم ابوحنيفد ئ ( ٨ )

کے سلسلہ نور بیج بنید بیر حنفید: حضرت ابوالحن نوری حضرت خواجہ جنید بغدادی سے وہ حضرت میں سکتا کے سالم الائمدابوصنیف سے مضی اللہ سری سقطی ہے وہ بشرین الحادث الحافی سے وہ حضرت فضیل بن عیاض سے وہ امام الائمدابوصنیف سے مضی اللہ

کے سلسلہ خطرو رید حنفید : حضرت خواجہ خطرو میاتم اصم نے وہ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم سے وہ امام علیم ابوطنیف نے رحمہ اللہ میم

المسلسلة وجميه عياضيه حنفيه : دهرت ابرائيم اوجم عضرت فضيل بن عياض ي دوامام اعظم

ے کے سلسلہ او هميد توريد حنفيد: حضرت ابرائيم ادہم الم توري دوالم اعظم ے رحمة الله

کے سلسلہ حلّا جبیہ حنفید: \_حضرت خواجہ منصور حلّاج ، جنید بغدادی سے (۱) وہ او م اپنے حضرت و اللہ ماری منظمی سے وہ حضرت بشر حانی سے وہ حضرت فضیل بن عیاض سے وہ حضرت عبدالواحد بن زید سے مامول سری منظمی ہے:

(2) وہ امام الائمہ امام اعظم سے سلسلہ طاق سید حنفید: دھرت شخ ابوالخیرا قبال طبقی طاؤس شخ موسل آلینا سے وہ شخ عبدالقدمحدین سلسلہ طاق سید حنفید: دھرت شخ ابوالخیرا قبال طبقی طاؤس شخ موسل آلینا سے وہ حضرت امام الط کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم سے سلسلہ ججو رہے ہوئید بید حضرت علی جو رہی المعروف بدوا تا گئج بخش لا ہوری حضرت خواجہ ابوالفضل بن حسن خللی سے وہ حضرت شخ علی حصر کمی سے وہ حضرت شخ ابو بکر شبلی سے وہ حضرت سیدانطا کفہ جنید بغدادی سے وہ حضرت داؤد طی کی سے وہ بغدادی سے وہ حضرت داؤد طی کی سے وہ بغدادی سے وہ اپنے ماموں حضرت بری سقطی سے وہ حضرت معروف کرخی سے وہ حضرت داؤد طی کی سے وہ

الا مام الائمها مام اعظم ابوحنیفه تعمان بن ثابت بحیثیت امام سلاسل صوفیاء کرام از مولاناملی احرسند یوی صاحب

حضرت سيرناامام اعظم ابوحنيف رضى الله تعالى عند جس طرح فقهاء ومحدثين كامام بين اى طرح صوفياء مرام كرم كرم كرم م ين المعلمة الله عليه لكهة مرام كرم كرم كرم كرم كرم الما ولياء سيرعلى بن عثان المعروف واتا كرم بخش لا بورى رحمة الله عليه لكهة بين "و صنه ما ما ما ما ما ما و صقت الله عنه وى را الله وى را الله

تسوجمه اورصوفیاء میں سے اہلست وجماعت کے مقتداء اور پیشوا اور اماموں کے امام اشرف فقہاء اور علائے محد نین میں باعث عزت واحر ام تھے۔ تبع تا بعین میں آ پ کا بہت بلند مقام تھا مجاہدہ اور عباوت میں آ پ نہایت اور نہایت اور کھی میں۔ آ پ نہایت اور نہایت اور نکھتے ہیں۔

" وى استاربسيار كس بو داز مشايخ چون ابراهيم ادهم وفضيل ابن عياض و داؤد طائي . وبشر حافي

ترجمہ: آپ مشائع طریقت کے بہت بزرگول کے استاذ تھے۔جن میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم اور فضیل بن عیاض اور داود طائی دبشر حافی وغیرہ بھی تھے۔

☆....☆....☆

سلاسل مشارخ الى امام الائمّه امام اعظم رحمة الله عليه

🖈 سلسلدوا وَو بيرحنفنيه: \_حضرت داؤدطا ئي عن الي صنيفه رحمة التعليمها\_

﴿ سلسله عبا ضيبه حنفنيه: \_حضرت قاضى نفيل بن عياض عن امام الائمه الى حنيفه رحمة الله عنما \_ ﴿ سلسله حافيه حنفنيه: \_حضرت بشرحا في عن امام الائمه الى حنيفه رحمة الله عليها \_

المسلم واحد بيحنفية: - حظرت خواج عبدالواحد بن زيدعن امام الائمه الي عنيف رحمة الدعليها-

المراكب الميدمني والميدمني والتدالله المراكب والمراكب والمرابي المراكب والمرابي والمراكب المراكب المرا

﴿ سَكَ سَكَ سَلَمَ الرَاهِيمَ مِيرُقُور بِيهِ حَنْفِيهِ: -حفزت خواجِه اراهِيم فين ادهم عن امام سفيان تؤرى عن امام . حمورية قرال ١٨٠٠

الي عنيفه رضم الله تعالى \_(۵)

التعليما وميرهنفنيه: حضرت حماد بن الي صنيفه وه اين والدا بوصنيفه رحمة التعليما ملاسله لي سلسله ليوسفيد حمن التعليما ما المسلم الوصنيفه وحمة التعليما -

انوارامام اعظم عده مده مده مده مده مده مده مده مده

حارث طائی سے وہ ابو برجیلی کے وہ سیدالطا كفدے

🛠 سلسله قا در پیچنید میرحنفیه: \_امام سیرعبدالقادر جیلانی بانی سلسله قادریه،امام ابوسعیدمبارک بن على انخز ومي سے، وہ ابوالحن بن محمد بن يوسف قرش سے ،وہ ابوالفرح يوسف الطرطوي سے، وہ ابوالفضل عبدالواحدہے، وہ اپنے والدیثن عبدالعزیز النبی ہے، وہ ابو بمرقحدین دلف شبلی ہے، وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے، وہ اپنی سابقہ سندول کے ساتھ امام الائمیامام عظم رضی اللہ عنہ ہے

المسلسلة قاوريد منكار ميرجنيد ميد حنفيد امام شخ سيدعبدالقادر جيلاني شخ ابوسعيد بن مبارك المحز ومی ہے ٔوہ ابوالحسن ہنکاری غزنوی ہے وہ ابو بیسف طرطوی ہے ٔوہ شیخ عبدالعزیز یمنی ہے وہ شیخ رحیم الدین عیاض ہے وہ بین ابو بکر تبلی ہے وہ سیدالطا کف جنید بغداری ہے وہ اپنی اسناد کے ساتھ امام الائمہ امام عظم سے المسلمة قاور بيهمد البير حنفيه: ـ امام يُخ سيرعبدالقاور جيلاني، يوسف بن ايوب الهمد اني عده

ا بوعلی الفار مدی ہے وہ ابوالقاسم جر جانی ہے وہ ابوعثان مغربی ہے وہ ابوعلی الکاتب ہے وہ ابوعلی رود ہاری ہے وہ

سیدالطا کفیجینید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ ام ارائمہ امام اعظم سے المسلسلة قاوريد صليليد حنفيد رحفزت يتخ الاسلام المام عبدالقاور جيلاني ممارك بن على الحزوى ہے وہ ابوجعفر عبدالحالق بن عیسی ہے وہ الی لیلی اخراہے وہ الی عبدالقدائحین ابن عیسیٰ بن مروان بن حامد ہے وہ عبدالله بن بسطة المحكيري عدوه ابوعبدالعزيز بن غلام الحلام عدده ابوبكر المروزي سن وه حرب الكرماني ے اور طبل اور صالح اور عبداللہ سے وہ تمام سیدنا اوم احمد بن عنبل فے وہ محدث كبير يجى قطان سے وہ حفص

ا بن غیاث ہے وہ امام الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت ہے

المسلسلة قاوريدخطابيد حنفيد: يشخ الاسلام سيدعبدالقادر جيلاني ، ابوالخطاب محفوظ بن الخطاب الكيوكي يداور ابوالوفاعلى بن عقيل البغد اوى يدوه ووثول امام ابي الليلي الفراء يبنده السابق امام احمد بن علمل سے وہ اپنی اساد کے ساتھ آمام عظم ابوحثیفہ سے

المسلم صلي المام المرام المرين منبل يحي قطان عدداه مالاتمام المعلم على المام المعلم المام المكر سلسل حتبليد اسبيد بيرحنفيد: \_إمام احدين خنبل يحيى قطان سوده اسيد بن عمرو يؤود امام الائم

ام اسم نے کے امام الائد امام احمد بن طبل عبداللہ بن مبارک سے وہ امام الائد امام اعظم میں مسلسلہ حدید مبارک یہ حققیہ :۔ امام احمد بن طبل عبداللہ بن مبارک سے وہ امام الائد امام اعظم

المرام الله منبليد شافعيه مالكيد حنفيد: \_امام احد بن عنبل امام شافعي اورامام مالك سے وہ دونوں

سلسله جورى قشريد حنفيه دحفرت سيعلى جورى ،حفرت شيخ عبدالكريم الوالقاسم تشرى عده شيخ ابدالقاسم نصيراً بادى ئ وه شخ ابو برسل سے وہ سيدالطا كفه حضرت جنيد بغدادى (٩) سے وہ اپنى سابقدا سناد ك سأتحدامام الائمدامام اعظم ابوحنيفدس

🖈 سلسلم ججوم يهزرقا نبير حنفيد زامام على جوري لا مورى حضرت الوامن خرقاني سے وہ ابوالمظفر طوی سے وہ ابویز پدائشتی سے وہ شخ محمد مغربی سے وہ سلطان العارفین ابویز پدطیفُور بسطامی سے وہ شفیق بلخی سے دواہراہیم بن اوہم سے ووامام الائمہ امام عظم سے

👭 سلسله ججويريد حيريد جينيديد مدحنفيد : حضرت سيدعلي جوبري ثم لا جوري حضرت ابوسعيد بن الي الخيرے وہ ابوالفصل سرحى سے وہ ابوالصر سراج سے وہ ابو محمد سرتعشى اور ابوجعفر خلدى سے وہ دونوں سيدالطا كفه جنيد بغدادي سيفوه بإت ده امام اعظم الوحنيف سيأ

ح يحمد مرتعشى ، ابراجيم بن ادبهم سے وہ امام اعظم ابوحنيف سے (١٠) حضرت على بن عثال ابجو بري لا موري أ سیخ ابوالقاسم الجرجانی ہے وہ شخ ابوعثان ہے وہ شخ ابوالحسن صالغ دینوری ہے وہ شخ ممشا دوینوری ہے وہ سیدا لطا كفه جنيد بغدادي سئوه اپني سابقدات او كساته اما عظم ابوحنيف

الم السلم جرجانية حنفيه : يَنْ ابوالقاسم الجرجاني ، يُنْ ابوعثان عدده يُنْ ابوعل كاتب عن وه يَنْ ابو علی رود باری سے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابق سندول کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ

المسلسلمرود باربیجنفیدنشخ ابعلی رودباری مشاود بنوری سے وہسیدالطا كفه جنید بغدادی سے وه اپن سابقد سندول کے ساتھ امام اعظم سے

🚓 سلسله جحوم بيد حنفيه: \_حفرت سيدعلى بن عثان جوم يي ثم ما بوري \_حفرت ﷺ ايوسعيد بن ابوالخير ہے وہ بیخ عبدالرحمٰن سلمی ہے وہ سیدالطا كفه جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابقنہ سندوں کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم

الم المسلم المعلمية حنفيه: عن عبدالرحمن سلمي البوالقاسم نصيراً بادي الله وه ابراهيم بن محرحمويه وه ابو برشلی ہے وہ جنید بغدادی ہے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ ام الائمیا مام عظم ہے 'رحمۃ اللہ میم اجمعین \_ المراميميد حمويد حنفيد: -ابرائيم بن محمد بن حويد ابعلى رود بارى يده وسيدالطا كفه جنيد بغدادى سووماسنادالمذكورامام اعظم سئ

الله ابراجيميه طا بربيحنفيه: دابراجيم بن حمد بن حويه ابو كرين طابرے وه عبدالله بن

ور انوارامام اعظم المعطم المعاملة المعا

جو ہری ہے وہ شیخ ابوعبداللد حسین جوهری ہے وہ شیخ ابوالحسن نوری سے وہ خواجہ سری تقطی سے وہ شیخ معروف سرخی (۱۵) سے وہ داؤد طائی سے وہ امام الائکہ امام اعظم ابوضیف ہے

(۱۲) ہے وہ سیدالطا کفتہ شخ جنید بغتداوی ہے وہ اپنی پہلی سندوں کے ساتھ امام اعظم ابوضیفہ ہے ۔
سلسلہ خواز مہید کبر و بید حنفیہ: حصرت سید بیر حس خوازی ، شخ نیم الدین کبر کی ہے وہ شخ اسے عیل قیم ری ہے وہ شخ اسے دہ شخ اسے علاقتی اسے میں اور لیس ہے وہ شخ ابو قیم ری ہے وہ شخ ابوالعباس بن اور لیس ہے وہ شخ ابولیت وہ شخ ابولیت ہوری ہے ۔
القاسم بن رمضان ہے وہ شخ عبدالواحد بن زید سے وہ امام الائمہ امام اعظم ابوطیفہ ہے (کا)

سلسلد زام میده شفید ده خواجه بازالدین زامد خواجه فخرالدین زامد خواجه فخرالدین زامد ده خواجه محمد رالدین را در خواجه فخرالدین در در خواجه فخرالدین زامد خواجه الواسحاتی گاؤردنی دوخواجه الواسحاتی گاؤردنی سئوه خواجه الواسحاتی گاؤردنی سئوه خواجه الواسحاتی گاؤردنی سئوه خواجه الواسخانی المحسین سئوه خواجه الواسخانی المحسون سنوه خواجه الواسخانی المحسون سنوه خواجه الواسخانی المحسون سنوه المحسون ا

سلسله عطار بيرهنفيه: \_ جفرت شيخ فريدالدين عطار بانى سلسله عظارية (مؤلف تذكرة الاولياء) شيخ بربان الدين ابوجه صنعا بهدانى سيا وهسيدى والدين ابولصه صابح سينى سياوه سيدى والدين ابولصه صابح سينى سياوه القاسم بن رمض سياوه شيخ ابوليقوب طرى سياوه شيخ ابوليقوب برجورى سياوه شيخ ابوليقوب مرجورى سياوه شيخ ابوليقوب مرجورى سياوه شيخ ابوليقوب مرجوري مرجوري مرجوري مرجوري سياوه شيخ ابوليقوب مرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه مرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه مرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه المرجوري سياوه علم المرجوري سياوه المرجوري سياوه المرجوري سياوي سياوي سياوه المرجوري سياوي سياوي سياوي سياوي سياوي سياوي المرجوري سياوي سياوي

سلسله صفور میر حنفید: شخصی الدین اسحاق اردیلی بانی سلسله شخ زائد گیلانی سے وہ سید جلال الدین المبری سے دو شخ نظب الدین المبری سے دو شخ رکن الدین جاسے دو شخ نظب الدین المبری سے دو شخ ضیاء الدین ابو تفصی بن عموبہ طوی سے دو خواجہ عبد اللہ بفت سے دو خواجہ احدد بینوری سے دو خواجہ احدد بینوری سے دو خواجہ احدد بینوری سے دو خواجہ الدین الم اللہ مام الله میں الم اللہ مام الوضیف سے رحمت اللہ مام الله میں الم اللہ مام الوضیف سے رحمت اللہ میں اللہ میں

سلسلم حلو بد حنفید : حضرت شخ محد حلوی بانی سلسله شخ محد عاصم سیراتی سے وہ شخ سلطان الدین احمد سے دہ شخ بابا کم ان حدد سے وہ شخ بابا کم ان حدد سے وہ شخ الوالجيب

انواراهام اعظم علم المساحد من المساحد المساحد

ن امام احدامام شافق سے وہ انام مالک سے وہ امام الانگسامام اعظم سے کے سلسلہ حدیدام شاخطم سے کے سلسلہ حدیدار مام عظم سے سے وہ بن ایرانیم سے وہ امام عظم سے سلسلہ حدیدار میں ہور اللہ بن ادر ایس کی قب سے وہ امام عظم نے سلسلہ حدیدار میں کوئی سے وہ امام عظم نے سلسلہ حدیدار میں کوئی سے وہ امام عظم نے سلسلہ حدیدار میں کہ انسانہ میں اللہ بن ادر ایس کوئی سے وہ امام عظم نے

سلسله جموبيه جينيد مير حنفيه: - حضرت شخ عبدالله بن حموى - شخ ابوعلى يون ق وه المام السم يها وه شخ ابو

محددويم سن ووسيدالظا تفرجنيد بغدادي سن ووائي سابقه سندول كساتهوام وعظم سن

سلسلم انصار میر حنفید نے خواجہ عبد الله انصاری خواجه الوالحن ثر قانی سے دہ شیخ محمر مری سے دہ خواجہ جند بغدادی (۱۱) سے دہ اپنی سابقہ استاد کے ساتھ امام اعظم سے بنید بغدادی (۱۱) سے دہ اپنی سابقہ استاد کے ساتھ امام اعظم سے

سلسلہ جامبیر حنفیہ: قدوۃ الاسلام خواجہ احمد جام، خواجہ ابوسعید نخرومی ہے وہ خواجہ ابوالفعنل بن حسن سرحی سے دہ خواجہ ابولفر مرائ طوی سے دہ خواجہ ابو محمد وتش سے دہ سید الطا گفہ جنید بغیرادی (۱۳) سے وہ اپنی سابقہ اساد کے ساتھ امام اعظیم ابوطیفہ ہے

سلسلم رفاعیہ حنفیہ: سیدنا احمر کبیر رفاعی، شخ علاؤالدین علی واسطی ہے وہ شخ ابوالفضل ہے وہ شخ ابوعلی غلام ہے وہ شخ ابوالباز باری ہے وہ شخ علی انجمی ہے وہ ابو بکر شبلی ہے وہ جنید بغدادی ہے وہ ابنی اس نید کے

ساتھامام اعظم ابوعنیفہ نے سلسلہ مغربیہ حنفید کے حضرت شخ ابولدین شعیب مغربی بانی سلسد مغربید شخ ابونصر مسجود مغربی سلسلہ مغربید شخ ابونصر مسجود مغربی ساتھ اللہ اللہ مغربید شخ ابونصر مسجود مغربی سے وہ شخ نقید ابوالمعالی عبد المالک کی سے وہ ابو محمد اللہ الجویش سے وہ شخ ابوطالب کی (مؤلف قوت القلوب) سے وہ شخ ابوطالب کی (مؤلف قوت القلوب) سے وہ شخ ابوطالب کی (مؤلف قوت القلوب) سے وہ شخ ابوطالب کی سے وہ سیدالطائفہ جنید بغدادی (۱۳) سے وہ ابنی سمابقہ اساد کے ساتھ امام الرئمہ امام اعظم سے رحمت اللہ علیم

سلسلد ليوبر حنفيه: حفرت شخ احمد ليوى بيرتركتان بانى سلسلد ليوبي حضرت خواجه بوسف همدانى عن وه شخ ابوعى فارمدى سے وه جنيد بغدادى (۱۳) سے وه اپنى سابقداستاد كے ساتھ امام الاتر امام اعظم ابو حنيفه سے دحمة الله ملحم ...

سلسله رسوقید حنفید: سیدابراہیم برهان الدین رسوتی بانی سلسله رسوقیا شیخ شریف عبدالسلام بن شیث سے دہ شیخ ابوالفضل شیث سے دہ شیخ ابوالفضل

## به (المواراهام اعظم ) و مورد و مورد

سنوسید، حیدرید، شهبازیدقاسم شای مجمودشای مجمولاشای وولاشای وغیره مینظرول سلسلول کے اولیاء الله سلسله حفیدیئ نسبت رکھتے ہیں۔

## سلسلە حنفيه، رسول الله عظام تک

الم المسلسلة حنفيه أحميه الم اعظم الوحنيف حادين الى سلمان سن وحكم بن عتب اور منصور اوراعمش عن من عنب اور منصور اوراعمش سن و ومنتور الم المومنين سيده عاكشر صديق بنت صديق المرضى الله عنها سن و ورسول الله عليه وسلم سن المرضى الله عنها سن و ورسول الله عليه والمسلم سن المرضى الله عنها سنة و ورسول الله عليه وسلم سن المرضى الله عنها سنة و ورسول الله عليه وسلم سن المرضى الله عنها سنة و ورسول الله على الله عليه وسلم سنة المرضى الله عنها سنة والمسلم الله عنها ا

ا کہروشی اللہ عندے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد ماجد سید ناصدیق الکروشی اللہ عندے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے '

کے سلسلہ حنفید مستعود بید امام الائمہ امام اعظم ابوطیفہ حضرت ابراہیم نخعی ہے' وہ حضرت علقمہ کی سے معتقبہ منظم سے معتقبہ کی سے معتقبہ کی سعود رضی اللہ عند سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ''

مرا سلسله حنفیه علوید : امام اعظم ابوطیفه ، حضرت ابرا ہیم مختی ہے وہ حضرت علقمہ بن قیس ہے وہ حضرت علقمہ بن قیس ہے وہ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ''

الم الله على الله على الله على الله على والله الله على الم اعظم الوحليف عامر بن شراحيل معى عن وه عبداللد بن عمر وفي الله على الله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله

کے سلسلہ حنفیہ قاسمیہ مسعود میں استعادت امام اعظم ابوصیفہ قاسم بن عبدالرطن ہے وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے وہ اپنے والدعبدالرطن کے وہ سیار اللہ ابن مسعود رضی اللہ عند کے وہ رسول الله صلی اللہ ملم۔

الله المسلم منفيد معتنيه المسعوديد : المام اعظم الوصيف معن بن عبدالرحمن سي وه الي والد عبدالرحمن سي وه الي والد عبدالرحمن سي وه الي الله عبدالرحمن سي وه الي الله عبدالرحمن سي وه الي الله عبدالرحمن من وه الي والدعبدالله بن مسعود رضى الله عند سي وه رسول الله صلى عليد وسلم سي وه الي والدعبد الله بن مسعود رضى الله عند الله عند الله عبدالرحمن الله عبد الله

المسلم منفية عونه بيمسعود مين المام اعظم الوحنيفد عون ابن عبدالله سن وه عبيده الله سن وه عبيده الله سن وه عبدالله من مسعود من الله عند سن وه رسول الله على الله على الله عند سن وه رسول الله على الله على الله على وه من الله على وه رسول الله على الله على وكلم سن "

المسلملة حنفيد، فاروقيه، علومين حضرت الم أعظم ابوطيف الى استعماق المسبيعي سن ووجمر

سبروردی سے وہ شخ ججة الاسلام امام غزالی سے وہ شخ ابو بکرنسان سے وہ شخ ابوالقاسم کورگائی سے وہ شخ عثان مغربی سے وہ شخ ابوعلی کا تب سے وہ شخ علی رود باری سے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۲) سے وہ ابنی اسناد کے ساتھ امام الائمدام مالوعنی فیسے '

سلسل نقشنبند بيرحنفيد : حفرت خواجه بهاء الدين بانى سلسله نقشند بيش خواج سيدامير كلال سے وه خواج محمد الى سے وہ خواجه محمد الى سے وہ خواجه محمد الى سے وہ خواجه بولى التى سے وہ خواجه جنيد بخدادى (٢٣) سے وہ ابنى سابقه اساد كے ساتھ حضرت الم الائم المام اعظم ابو حنيف سے 'رحمة التعليم الجعين \_

ح - شیخ عثان مفرلی خواجه جنید بغدادی سے ' باسنادہ الی امام اعظم ابوصنیف سے (۲۴)۔

سكسله عاليه سهر وروب محتفيد : حضرت شهاب الدين سهر ودى بانى سلسله سهرورد به حضرت ضياء الدين الوالحبيب سبروردى سئ وه قطب الدين سهروروى سئ وه حمرت وهجر بن عبدالله سئ وه حضرت الحديث وه حضرت على الوبكرنسان سئ وه حضرت الوالقاسم سئ وه حضرت الوعثمان سئ وه حضرت يوعلى كا تب سئ وه حضرت على الوبكرنسان سئ وه حضرت الوعثمان سئ وه حضرت المعتمل مشاوسة وه حضرت جنيد بغدادى (٢٥) سئ وه الي سابقدا سناد كرساتهدامام الابكد المام عظم سئن

سلسلم عالیہ شہابید حنفیہ ۔ امام الطریقہ شخ شہاب الدین میروردی ۱۳۳۲ ہے شخ ضیاء الدین سے وہ وجید الدین سے وہ وجید الدین سے وہ شخ اخی فرج زنجانی سے وہ ابوالیاس نہاوندی سے وہ عبداللہ بن حفیف سے وہ شخ ادہم سے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۲) سے وہ اپنی اساد کے ساتھ امام اعظم سے '

سلسلم عالید چشتید حنفید: حضرت خواجد ابواحمد ابدال بن سلسله چشید حضرت شخ ابواسحاق شای سے ' وہ خواجہ ممشا دعلود ینوری سے وہ خواجد این الدین ابو ہیرہ بھری سے وہ شخ حذیف مرحش سے وہ شخ ابرا ہیم بن اوہم سے وہ خواجہ فضیل بن عیاض سے وہ خواجہ عبد الواحد بن زید سے (۲۷) وہ امام الائمدامام اعظم ابوحلیف سے وجمع التعلقم انجمین ۔

پهر برسلسلدگی به شاد شاه مین بین مشلاً صفویی شیخ صفی الدین مداریی شیخ بدلیج الدین شاه مداری ، قلندر بیغز الید، کبیرویه، امدادیدها جی امدادالله سے " تو کلیتو کل شاه سے ، قادریدا کبرید، قادرید شیرازید، قادرید قمیصیه ، کبروید، رومید، قلندرید، فردوسید، جمدانید، شعارید، رضوید، هنیه چشتیه صابرید، چشتید نظامید، سلیمانید، شمسیه ، مبرید، مخدومید، حزوشای ، قلندرشایی ، غزالید، عیدروسید، شاذلید، مجددید، جما عدید ، تفورید، صدیقید، سراجید،

عبدالله بن الي اوفى اور حضرت ابوهريره رضى الله عنهمائي 'وه دونو ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ' المرسلسلم حشفيه قاضيه علوبين المام اعظم ابوحنيفه حضرت قاضى شرق من الدمنه على رضى الله عنه عنه وه وسول الله صلى الله عليه وسلم ي '

المورية من الله عنها عنه و ميراميد : حطرت المام الوطنية وصورت المورية والمعرت الم المؤمنين عائشه صديقة رضى الله عنها عنه وهرسول الله على الله عليه وسلم ي

المونين ميوندرضى الله عنها عن وه رسول الله على الله على الله على الله على الله عنه وه دونول حضرت الم

على المراب المرابية المربية الروقيدا الم القطم الوطنية حضرت سالم اور حضرت أنافع عظ وه دونول المرت عبدالله بن عمر ضي الله عنها عنه و ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه "

اور حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما اپنے والد حضرت عمر بن الحظاب رضى الله عنه بين عنه وسول الله صلى الله على الله عنه الله على الله على

حضرت امام اعظم الوحليف عمروين شرجيل في دوعبدالله بن عمر اودامير الموتين فاروق اعظم رض الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في الله عن

العابدين عن وه امام حنفيه فريد بير علوبيه في طهيمه نداما م اعظم الوحنيفه حطرت امام فريد ين وه امام فرين العابدين عن وه امام حسين رضى الله عنهما ين وه دونول الني والده ماجده سيده فاطمه اوراييخ والد ماجد سيدناعلى رضى الله عنهما عن وه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماجد سيدناعلى رضى الله عنهما عن وه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماجد سيدناعلى رضى الله عنهما عنه وه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن

المنظم المعلم من المنظم الموضيف معلم الموضيف معظم الموضيف معظم الموضي الله علم المعلم الموضي الله علم المعلم الموضي الله علم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله علم المعلم المعلم

﴿ سَلْمِلُ حِنْفِيدِ فَا رَسِيدِ: المَامِ اعظم الوحليفِ المَ جعفر صادق عن وه امام قاسم بن محمد عن وه حضرت الم اسلمان فارى رضى الله عند عند وه دسول الله صلى الله عليه وسلم عن الم

الم عرده بن زبيرے و محضرت سلمان فارى رضى الله عندسة و دورسول الله عند و الله عند و الله عند و الله عندسة و ا

الله الله عند من الله عند الله المعلم الوحديد، حضرت عطاء بن رباح في المعطرت عبدالله بن زبير من الله عند الله عن الله عند الله عند الله عليه والمدما جد حضرت زبير بن العوام رضى الله عند في الله عند الله عليه والمدما جد حضرت زبير بن العوام رضى الله عند سنة " وه وسول الله على الله عليه وسلم في الله عند الله عند

انوارامام اعظم المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود

ویک میمون سے وہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسحود رضی اللہ تعالی معند مندنیا عندم سے وہ رسول الله علیہ وسلم ہے "

الله عنه الله عنه المروقية عنها ميه مسعود بير علوبيد ورواسيد المام اعظم ابو صنيف رضى الله عنه حضرت ايراجيم التعلق التعلق الله عنها و وهندت عنها و وهندت عنها و وهندت عنها و وهندت المراجيم التعلق الله و والتورين اور حضرت المراجع بن المن طائب اور حضرت ابودرواء عنه وه جارول حضرت محمد سول التعلى الله عنه وسلم عنه "

جيد سلسلم حنفيد فارو قيد مسعود ميز معافي مرحد يفيد : حضرت الم اعظم الوصنيف حضرت ابرهيم المحل سن ابرهيم المحل سن و واسود ابن بريد سن وه حضرت فاروق اعظم ، حضرت عبدالله بن مسعود حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذيف وض الله عنه و وبانيول رسول التصلى الله عنه وسلم سن "

ادرامام المراجيم فخى من ادرامام المراجيم المراجيم فخى من ادرامام المراجيم فخى من ادرامام المراجيم فخى من الله المحمل من الله المحمل من وه دونول رئي الله المحمل من الله المحمل من الله المحمل من الله المحمل من الله المحمل المحمل الله المحمل ا

الم سلسلم حنفيد حسينيه علوبين الم اعظم الوصيف الوعبدالله بن حسن على وه امام حسين شهيد كربلا على وه الم حسين شهيد كربلا على وقال والدعفرت على رضى الله عنها على رضى الله عنها على رضى الله عنها عن وه رسول الله صلى الله عليه وكلم عن الم

اورامام جمع سلسلم حنفنيه حسيني علوبين العام اعظم ابوصيف الم جعفر صادق على وه الم محمد باقرع اورامام المحمد الم حسين شهيد كربلارضى الله عنهما الوصيف بلا واسط الم محمد باقرع وه الم من الله عنهما عن وه الم والمحمد الله عليه وسال الله عليه وسالم عن الله عنه وسالم عن الله عنه وسالم عنه الله عنه وسالم عنه الله عنه وسالم عنه وسا

(١١)\_خلاصة السلاسل ص ١٨

(۱۲)\_ایشأص۱۸\_

(۱۳)\_ایشأص ۱۸

(۱۳)\_الينأص ۱۸

(١٥) \_خلاصة السلامل ص ١٩

(١٦) ١ ايضاً ص ١٩

(١٤)\_الضأص ١٩\_١٩

(١٨)\_فلاصة السلاسل ص٢٠

(١٩)\_اليناص٢٠

(٢٠)\_الضأص٢٠

(۲۱)الفِيناً ص۲۰

(۲۲)\_الصّاص٢٠

الضاص٢٠) - الضاص٢٠

(۲۴)\_انوارالخيرم ۱۱۵

(٢٥)\_انوارالخير ص ١١١ءاز: واكثر خالدائين /ناشرابوالخيراكيدى لاجور بإكتان مايمان

(٢٦) \_عالم تصوف اور كشميرس ٢٩

(٢٧) \_الينا ص ٥٠ \_خلاصة السلاسل ص ٢٣ \_جوابرشكر شنج عن ٢٠٠ مير محمد يوسف واسطى بلكرامي يتحفة

الابرار الاعماد از: مرزاآ فآب ناشر كتبه نبوبيلا مور-

انوارامام اعظم

اجعین سے وہ سب رسول الله علی الله علیم الوحنیف حضرت ابواسحاق سے وہ بین صح بد کرام رضوان الله علیم المجھین سے وہ سب رسول الله علی الله علیم الله ع

کے سلسلہ حنفید سا کید: امام اعظم ابوطنیفہ حضرت ساک ہے وہ اس (۸۰) صحابر امرضوان اللہ علیم اجمعین ہے وہ اس (۸۰)

الم المسلم حنفيد بشاميد :حفرت امام أعظم الوحنيفر ،حفرت بشام بن وهب سے وہ بہت سے معرب برام رضوان الله علیم الجمعین نے دہ سب رسول الله علیہ وسلم سے "

﴿ سلسله حنفیدعطا سیر خضرت امام اعظم ابوحنیف حضرت عطابن رباح ہے ، وہ دوسوصحابہ کرام رضوان النّدیمم اجھین ہے وہ رسول النّد صلّی النّدعلیہ وسلم ہے '

عنوان امام الائمدامام اعظم بحثیت امام الصوفیاء اینے اندر بردی دسعت رکھتا ہے۔ اس عنوان کے تحت یں۔ انکے۔ ڈی کے کئی مقالے لکھے جاسکتے ہیں۔

راقم نے چند سطوراال علم کی توجہ کے لئے لکھ دیں ہیں۔ ہوسکتا ہے بعض اہل عم کواس موضوع پر تفصیلاً لکھنے کی توفیق ال

موتب العبد المذنب على احمد سنديلوى غفر الله له اخوان المؤمنين ، ٥ اراوى رود، نزو پيركى لا بور پاكتان ١٣ صفر العظر ٢٣٠ هـ ٩ منى المعلى بروز بده بوقت كياره بح دو پهر

حوالحات:

(۱) کشف الحج ب فاری ص ۹۸ مطبع نوائے دفت پر نشرز لا ہور یا کتان

(۲) رایناص ۹۹/۹۸

(٣) \_ عالم تصوف اور كثمير ص ١٣٣ از ۋاكثريوسف بخارى ناشريوسف تبيم لا بور

(٣) \_مقدمها نوارالباري شرح صحح البي ري ص٥٥ امولوي احدر بضا بجنوري مكتبه هيظيه كوجرانواله

(٥) عالم تصوف اور تشمير ٢٥ و اكثر يوسف بخارى ناشر يوسف صمم لا بور

(٢) \_رساله خلاصة السلاسل ص عاسيدامام الدين حييني كلشن آبادي ناشر ملك دين محمد لا بهور

(۷)۔الفاص

(٨) د حضرت واتا من بخش ص ١٥٠١ز: محدوين قوق ناشر جها تكير بك و يولا مور

(٩) ـ خلاصة السلاسل ١٨ .

( • 1 ) \_ اسيانيد مخدوم اولياء امام على بن عثمان البجويري كاللها مهوري على احمر سنديلوي ( قلمي )

# امام اعظم رضی الله تعدی عند نبی کریم علی کی احادیث کی روشنی میں از: صدرالائمہ امام موفق بن احمد کی (۲۸ میرد) مترجم: علامه فتی محمد فیض احمدادی صاحب بهدیور

عن ابسی هروبره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون فی امتی رجل یقال له ' ابو حنیفه هو سراج امتی یوم القیامة "رسول اکرم عَلَیْتُ فَرْما یا کرمبری امت می ایک مرد پیدا به وگا جم کانام ابوطنیفه بوگا وه قیر مت مین میری امت کا چراغ (سراج امتی نے)

(مترجم گذارش كرتا ہے كرسيدنا جوال الدين سيوفى رحمة القد عليہ في دعيق الصحيف في مناقب افي صيف شهر جار مامان شاہب رضى القد تعلى عنهم كرمن قب كاستدلال احاديث نبويہ سے فرمايہ ہے۔ آپ لکھتے ہيں كرنى كريم مناقط في نے ايك حديث بيس امام ما مك رضى الله تعالى عنه كے ليے بشارت ديتے ہوئے فرمايو كرا أيك زماند آئے كاك دوگ اونٹوں پرسوار جو كرعام كى تاش جن تكليس كر كر حديث منورہ كے عالم دين سے بندھ كردنيا مجرش كوئى عالم دين ند ہوگا۔" أيك اور حديث مبادك ميں ام مشافعي رضى الله تعالى عند كے ليے بيشارت ديتے ہوئے فرمتے ہيں " قريش كو براند كھؤان ميں سے ايك ايساعام دين پيدا ہوگا جو تمام دين كوعلم سے مال مال كردے گا۔)

معندی ده دوایت ہے جے ابوقیم (متونی معندی کے متعلق ان بلند پایہ بشارتوں کے بوجود سیرنا ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عندی ده دوایت ہے جے ابوقیم (متونی معندی و الحدید "میں بیان کیا ہے کہ اگر علم شریا کی بلند یوں پر بھنج جائے تو فورس کے جوال مردول سے ایک جوال مرداش تک بھنچ جے گا۔ ای طرح علامہ شیرازی نے "الالقاب" میں تیں بن عبادہ رضی اللہ تعالی عندی روایت بیان کی ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے فرمایا " اگر علم شریا پر چار جائے تو مردانِ قارس عبادہ رضی اللہ تک بھی بھنچ جائے ہیں ہے کہ دسول اللہ عبادہ رضی اللہ تک بھی بھنچ جائیں گئے جائے ہیں گئے ان روایات کو مسم اور بخاری نے بھی بیان کیا ہے امام طرائی نے اپٹی دمجم" میں سیدن اللہ تعالی عندی دوایت نقل کی ہے۔

من الله ق عند فضور علیه کا ایک اور صدیث پاکفل فرما لک ہے کہ قدال ان فی امتی رجل اسمه النعمان ویکنی ابوحنیفه هو امتی رجل اسمه النعمان ویکنی ابوحنیفه هو سواج امتی مو مرائ آئ مومراج آئی قاضی ابولعلائ فرمایا کہ بیصریث پاک جھے تاضی ا، م ابوعبرالله ممری رحمت الله علیہ نے بیان کی ہے۔

و آله وسلم سيكون رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة ليخين دين الله تعالى وسنتى

رسول الله علی فی ایر میری سنت کوزنده کردے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کوزنده کردے گا۔

ائى القاظ المن معرف أن الله عليه و آله وسلم سياتى من بعدى رجل يقال له النعمان ويكنى ابا ويكنى ابا ويكنى ابا ويكنى ابا ويكنى ابا ويكنى ابا حديث دين الله و سنتى على يديه "مير بالاابكالية فقض آئ كالتي من الما و سنتى على يديه "مير بالاابكالية فقض آئ كالتي الما و سنتى على يديه "مير بالاابكالية فقض آئ كالتي الما و سنتى على يديه والميرى سنت ذاده الميكالية والميكالية والميكالية والميكالية والميرى سنت ذات الميكالية والميكالية وا

حضر عقوالس بن ما لكتار شي الله تعالى عندى ايك اورروايت شي بيالفاظ إلى : قال قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله تعالى على الله عليه و آله وسلم يكون رجل يقال له النعان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة يحيى الله تعالى على يديه سنتى.

اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ ہوگی۔ 'انہی الفہ ظامیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تو کی عند نے وق احدیث اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ ہوگی۔''انہی الفہ ظامیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تو کی عند نے وق احدیث بیان کی ہیں جن میں حضرت امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند کی آمد کی بشارت اور آپ کے ہاتوں سنت نبوی علی کے دوبارہ زندگی ملنے کی بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔

سیدنان ما بوطنیقیرض اللہ تعالی عند نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نی کریم علی کے کئیر مبارک کھود کر آپ کے جم پاک کی بڑیاں جوا چدا کر رہے جیں اور پھران بڈیوں کواپنے سینے سے لگارہے ہیں۔ اشھ تو آپ اس خواب سے نہایت خوفر دہ تھے۔ آپ ای پریشانی اور خوف کے عالم میں بھرہ پنچا اور انام ائین سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی پشت سے قیص اٹھا کی خطرت امام ابن سیرین وحمت الله علیہ علیہ نے درکھا تو آپ کے درکھا نہ ای ایک الی کا نشان بایا آپ الی سے درکھ کرنہا یہ سرت میں فرمایا آپ ای دو ابوطیقہ ہیں جن محمور نمی کریم علی ہے۔ شہارتیں دی تھیں اور اس خواب کی روشی میں آپ حضور علی کے سنتوں کو زندہ کریں گے۔

عبدالكريم بن مسعر رحمة الله علية فرمات جي كر مجصابل علم كى ايك بهت بدى تجلس بيس بيضني كا الفاق بوا الن بيس فرياده تر فير مسلم ابل كآب سنط انهول في بتايا كرتورات بيس كعب الاحبار ونعمان بن ثابت رضى الله تعالى عنده مقاتل بن سليمان وحمة الله عليد كه اوصاف ككه بوت جي حضرت ثهد بن سائب الكلى امام ابوهنيفه رضى الله تعالى عندك تعريف ميس فرمات جي كريام ابوهنيفه محمت اوردين علوم سنات

بجرے ہوئے ہوں گے جس طرح انادش انار کے دانے ہوتے ہیں۔

معرف کی الاجرامی الدی میں کی ہوئے ہیں۔ان اسائے گرای کے ساتھ ان حفرات کے اوصاف بھی درج کے اسائے گرای کے ساتھ ان حفرات کے اوصاف بھی درج سے ۔ بی ان اسائے گرای کے ساتھ ان حفرات کے اوصاف بھی درج سے ۔ بی ان اسائے گرای کے ساتھ ان حفرات کے اوصاف بی آپ کے علوم عبادات سے ۔ بی ایک نام ابوطنیف تھان بن شاہت کا نظر آیا۔ آپ کے اوصاف بی آپ کے علوم عبادات فوصی طور پردیکھی کہ آپ اپنے زمانہ کے اہل علم کے اہام ہوں گے فہانت تفوی کے متعلق تفصیل دیکھی۔ یہ بات خصوصی طور پردیکھی کہ آپ اپنے زمانہ کے اہل علم کے اہام ہوں گے اوران کی شخصیت آسان علم پر چود ہویں دات کے جاند کی طرح درخشاں ہوگ ۔ لوگ ان کی زندگی پر بھی دشک کریں اوران کی شخصیت آسان علم پر چود ہویں دات کے جاند کی طرح درخشاں ہوگ ۔ لوگ ان کی زندگی پر بھی دشک کریں گے دور موت پر بھی ۔

حضرت عمد الشدت الشدت المنظل من الله تعالى عند فرمات بين كه يس في حضرت على كرم الله تعالى وجبدت سنائب آپ في من من من من الله تعالى عند فرمانا جا بها بيول جو كوف كالبي علم كرم دار بول مح بلك اپند من زمانه بيل عالم اسلام ك تمام شهرول ميس رہنے والے البي علم كر به نما بول مگے وہ كوف بيل ابوصنية كى كتبت سے خبرت باكيل مح كاخزانه بول كے اور اس زمانہ بيل جب سے بزارول لوگ تباہى و بربادى سے بنج جبرت باكس كے ۔ آپ علم وهم كاخزانه بول كے اور اس زمانہ بيلى اپ كى وجہ سے بزارول لوگ تباہى و بربادى سے بنج على من گرے ابنا ايمان خراب كريں گے۔

(جس طرح روافض نے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنداور مصفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند وطعن و شختیع کر کے اپنا ایماں خراب کیا۔ مترجم)

علی ایس میلانی میلی الله تعالی عنها نے ایک روایت تفقی کی ہے کہ بی کریم علی ہے نے فرمایا کہ "میرے بعد ایک ایسا مرو پیدا ہوگا جو تمام اہلی خراسان کے لیے آسان علم پر چود ہویں کے جاند کی طرح چکے گااس کی کنیت ابو صنیفہ ہوگ ۔ " حضر سے ہزاز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں بیان کی ہے کہ میں حضر سے مزاز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حماد نے عرض کی کہ آپ وی ابو صنیفہ میں جن کا ذکر ہمیں پر س بیضی تھا معان ہوگا آپ کی وحماد نے عرض کی کہ آپ کا نام تعمان ہوگا آپ کی ایرا ہی تخلی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ ایک ورسنت رسول علیقے کو زعمہ کریں گے آپ کا نام تعمان ہوگا آپ کی کشیت ابو صنیفہ ہوگی آپ ایک اور سنت رسول علیقے کو زعمہ کریں گے اور آپ کے احکام قیامت تک امت مسلمہ میں جاری رہیں گا جائے۔

ر معرب این عماری الله تعالی عنهمانے فرمایا کہ ہماری دائے یہی ہے کہ جو محض صاحب الرائے ہو کرفتوی اس کا اس کی مضبوط حیثیت ہوگی۔ جب تک اسلام باتی ہے اس کی دائے پرا دکامات جاری ہوتے رہیں گے۔اس مقام پرایک اید شخص ظاہر ہوگا جس کا نام نعمان بن ٹابت ہوگا اور کنیت ابوطنیفہ ہوگی اور دو اہلی کوفیہ سے ہوگا' اس کی

شخصیت اسلام اور فقہ ش ایک مضبوط قلعد کی ہوگی اور اس کی کوششوں سے اسلام میں زندگی آئے گی۔وہ حنی دین اوردائے حسن پرقائم ہوگا۔

ایک دن حضرت امام ابوصنیف رضی الله تعالی عشر حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر موج و حضرت الله و تعلیم معالیم و حضرت الله و تعلیم و تعلی

#### **ተተ**

دوزانو ہوکرسا سے پیشے اور عرض کی حضور میں تین گذارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جھے ادشاد فرما کیں۔ مرد کرورے یا عورت ؟ حضرت امام یا قرنے فرمایا عورت کرورے۔ آپ نے پوچھا کدورائت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ اور مرد کا کتنا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا عورت گوائنا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا عورت گوائنا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا عورت گوائیک حصہ اور مرد کو دوحصہ لیس کے امام ابو حفیقہ نے عرض کی حضور آپ کے دادا جان حضرت محمصطفی صلی القد علیہ وسلم کی حدیث کی روشتی میں کئی فیصلہ تیاسی یا عقلی کرتا تو کمزور کو دوحصہ دیتا اور مضبوط کوائیک حدیث کرور کو دوحصہ دیتا اور مضبوط کوائیک حدیث کی روشتی میں کہی فیصلہ ہے ، اگر میں اس وراش کا فیصلہ تیاسی یا عقلی کرتا تو کمزور کو دوحصہ دیتا اور مضبوط کوائیک حصر بگر میں تو حضور تی کریم صلی انتد علیہ وسلم کی حدیث شریف پر پا بند ہوں ۔ پھرعرض کی حضور جھے یہ بتا ہے کہ نماز افضل عبد حضرت امام ابو صنیفہ نے عرض کی اگر میں تیاں ہے فیصلہ کرتا تو جو عورت چین ہے یا کہ وہ کی اے حضورت امام ابو صنیفہ نے عرض کی اگر میں تیاں ہے فیصلہ کرتا تو جو عورت چین ہے یا کہ وہ کی اے حضورت امام ابو صنیفہ نے عرض کی اگر میں تیاں ہے فیصلہ کرتا تو جو عورت چین ہے یا کہ وہ کی اس کے خورت کی اور دورے معافی کرادیا۔

ورے یہ ن سے پات اول کیا حضور اشرافیت میں بیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے یامنی؟ امام باقر نے فرمایا: بیشاب آ آپ نے تیسرا سوال کیا حضور! شرافیت میں بیشاب زیادہ نجس اور پلید ہے یامنی؟ امام باقر نے فرمایا: بیشاب کو مرف وضو عرض کی حضور! اگر میں قیاس سے بات کرتا تو بیشاب کرنے والے کوشل کرنے کا تھم دیتا اور صحتلم یاجنبی کو صرف وضو

رے ہوں۔ یہ باتیں من کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عندا تھے، امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو گلے لگایا (معانقہ فرمایا) اور نہایت لطف وکرم سے پیش آئے۔

## بوطنيقه بدامام باصفا آل سراح امتان مصطفى

امام اعظم ابوحنیفد نے عباسی کے اعتدالی سی تھی مخود دیکھی تھی۔ خلفائے ، ٹی امید کی قبروں کوا کھڑ واکران کی ہڈیوں
کوجلانا اور خاندان سادات کی تباہی اور دیگر جورو تھی آپ کے چیش نظر تھے۔ لہذا امام اعظم کے زود کیے منصور خلیفہ تن وشایان منصب امامت ہی ند تھا۔ امام صاحب نے دیگر علائے وقت کی طرح خاندان سادات میں سے حضرت زید بن علی
وشایان منصب امامت ہی ند تھا۔ امام صاحب نے دیگر علائے وقت کی طرح خاندان سما دات میں سے حضرت زید بن علی
بین سین کی اعامت کا فتوئی ویا۔ جب ۱۹۲۵ء میں سیر مجد نفس زکید نے مذینہ منورہ سے خروج کیا تھا تو علائے نامدار حتی کہ
امام بالک نے دعوی ویا تھا کہ نفس زکید کا دعوی خلافت تحق ہے۔ سید مجد نفس زکید کے بعد ان کے بھائی سید ابراہیم بن
عبد اللہ بن حسن بن حسین بن علی ابن الی طالب نے مخلافت کا دعوی کیا نام صاحب اور دیگر علائے کرام الی بیت

جسٹس پیرمجہ کرم شاہ الاز ہری رقم طراز ہیں ، حضرت امام اعظم الوحفیفہ رحمتہ اللّٰه علیہ اتمہ اہل بیت کے بالواسط نبیل بلکہ بلاواسط شاگر و ہیں۔ ہم ان کی افتد ااس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رسول اللّٰه صلی الله علیہ و تلم کا وین بہنچا یا ہے جو انہوں نے اپنے اسا تذہ کرام سے جن میں ائمہ اہل ہیت بھی ہیں ، سیکھا تھا، ہم ان کی اطاعت ہرگز ہرگز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کسی نی شریعت کے موجد ہیں ، ہم ان کی اطاعت کو ائمہ اہل ہیت کی اطاعت سیجھے ہیں اور ان کی اطاعت انوارامام اعظم

# امام اعظم الوحثيفه اورحُبّ الل بيت

از ما جزاده ميد محدزين العابدين داشدي

تیرے اٹل بیت کی الفت ہے میر اا کیان ان ہے بغض کدورت رکھنا دو جگ کی رسوا کی

جنہیں حب رسول صلی امتدعلیہ وسلم جیسی عظیم دولت نصیب ہے آئیس القد تعالیٰ حب اہل بیت ہے بھی نواز تا ہے۔
اہل سنت وجی عت حب رسول، حب صحابہ حب اہل بیت اور حب اولیا القد جیسا پاکیزہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے خیال
میں اہل سنت فطری طور چرحب اہل بیت رکھتے ہیں۔ جمارے اکا ہرین نے حب اہل بیت میں وہ لا ثانی کا رنا ہے
مرانجام دیتے ہیں جن سے دیگر فرتوں کے دہنما مرام محروم ہیں۔ اہل بیت، حضور پرنور کی آل ہیں، حضور کی عترت ہیں،
حضور کی حکم گوشہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہراکے دلیند اور شہنشاہ ولایت علی المرتضی شاہ کا خون پاک ہیں۔

ایک سید تک مشابہ اک وہاں سے یاؤں تک حسن سبطین ان کے جامول بیں ہے نیا نور کا

(حدائق تبخشش)

اہلسنت وجماعت احتاف کے الم من قابام اعظم الدستيقيّا بي رضى الله عند (۱۵۰) گوشى من حب اہل بيت ملا المواقعا حضرات الم بيت الله المواقعات الم بيت الله المواقعات الم بيت الله عند الم بيت الله عند الله عند الم بيت الله عند كه يوت حضرت الم الدعمة عند الله عند الله عند كه يوت حضرت الم الدعمة عند الله عند عند عند الله عند عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله

الیک وفعد صفرت الم الوحید من اللہ تعالی عند ج پر گئے۔ آپ مدیند منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو محد بن علی بن حسین بن علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند ج پر گئے۔ آپ مدین بن علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند مناب اللہ عندی کو تیاس میں بدل دیا ہے۔ آپ نے عرض کی محافظ اللہ میں کوئ ہوتا ہوں ایک جرائت کرنے والا۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تحقیق سے ثابت کرد کرتم واقعی تیاس سے احادیث کوئیس بدلتے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کی حضور! آپ اپنی مجلس میں اپنی شان بان کے ساتھ تشریف رکھیں میں حاضر ہوکر دوزانو بیٹے کر وضاحت کرتا ہوں میری نگاہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ویسے ہی حاضری وینا چاہتا ہوں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سید تا امام یا قررضی اللہ تعالیٰ عندا پتی پوری شان سے مستد پر تشریف قرما ہوئے۔ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ

## انوارامام اعظم المحادي المام اعظم

## یارب! میں ان کی آل کی حرمت پیمرمٹوں یوں عبد بے ثبات کو حاصل دوام ہو

حضرت امام باقر بن علی بن حسین شہید کر بلارض الله تعالی عنها مکہ کرمہ بین قشر نف فر باتھے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عنہ جل کر آپ کی خدمت جی حاضر ہوئے آپ نے دکھے کر فر مایا۔ ابو صنیفہ جی دکھی دہا ہوں کہ تم میرے دا دا عبدالله کی سنت کا احیاء کرو ہے۔ حالانکہ اس وقت معاشرہ اسلام سے ناواقف ہوتا دکھائی دے گئے۔ تمہارے پاس کے عبدالله کی سنت کا احیاء کرو ہے۔ حالانکہ اس وقت معاشرہ اسلام سے ناواقف علی اور کی کو گے، جران اور پر بیثان لوگ تمہاری پر بیثان لوگ تمہاری بیشان حال لوگ اور مسائل سے تاواقف علی آیا کریں گے۔ تم ان کی فریادری کرو گے، جران اور پر بیثان لوگ تمہاری فقیمانے در بیشان کو سات تا مانوں ماسل کریں گے۔ تمہین الله تعالی کی امداد شامل حال ہوگی۔ اس تو فیق سے تم حق کے داست کی برطلے رہو گے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی الله عنہ کی با تیں میں ول تو کی ہوا اور آپ کا کھی کو باز کرکے واپس آگئے۔

ا مام کروری (متونی محافرہ) فرماتے ہیں: جن علوم کی وضاحت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے فرما کی تھی وہ آپ کاعلم فراست تھا جس کی وجہ ہے آپ نے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا چبرہ ویکھتے ہی ستعبل کے خالات بیان کر ویئے۔(مقامات امام عظم ص ٩٩)

عبدالعزیز بن رواو نے فرمایا جم حضرت جعفرصادق بن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں مقام المجرمیں بینے تھے تو امام ابو صنیفہ بھی حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا ۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عندا شے اور آپ کو گئے لگایا خیر وعافیت دریافت کی حتی کہ آپ کے شاگر دوں پر بھی دست شفقت قرمایا۔ جب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے دریافت کیا۔ اے این رسول! کیا آپ آئیں جانے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا: میں نے تیرے جیسا احمق اور مادا قف شخص کہیں نہیں دیکھا میں ان کے شاگر دوں کی خیریت بو چھر مہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ آپ آئیں بہجانے ہیں؟ میں ابو صنیف اس وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ (مترجم ، مقامات امام اعظم ص ا ۱۹ امام کر دری صاحب قراو کی بزائریہ)

آپ کے ٹاگر دامام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند مکر مدیش مجد الحرام (بیت اللہ)

یں ٹنوئی وے دہے تھے دہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند تشریف لائے اور لوگوں میں کھڑے ہوگئے۔ امام ابو
حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور عرض کی۔ اے این دسول! اگر جھے آپ کے بہاں آنے با
کھڑے ہونے کا علم ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھ تا، نہ لوگوں سے گفتگو کرتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: آپ جیٹھ اور فتو کی دہیجے۔
میں نے اپنے آباؤا جداد کوائی طریقہ پر جیٹھ لوگوں کو سمجھاتے و بھھاہے۔ (مقامات امام اعظم ص ۲۳۳)

حضرت سيدنا امير الموتين خليف أمسلمين ، واما وصطفى ، فاتح خيبر ، امام المشارق والمغارب شير خدا سيدناعلى المرتضى شاه رضى الله تعالى عند في مايا: هي تنهار عشر كوف كايك اليهم وكي بات بتاتا مول جس كي كتيت "ابوحنيف" موك م الله تعالی اوراس کے رسول کی اطاعت ہے۔

حضرت فرید بن علی نے جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف را اید بین علم جہاد بلند کیا تو حضرت امام ابوضیفہ نے آپ کی تا نمید کی اور آپ کے خلیفہ برخل ہونے کا اعلان کر دیو۔ آپ کی خدمت میں دس بزار در ہم بطوراعا نت ارسال کیے اور خلفاء نئی امید کے ساتھ برطر رائے قطع تعلق کر لیا پی مجالس در ال ووقظ میں ان پر شدید تقدید شروع کر دی۔ این جبیر ف کوفہ کا گور نرتھا۔ عراق میں فقندو فساد کی آگ بحرک انٹی تو اس پر قابو پانے کے لیے حضر ت امام اعظم ابوطنیف کو تمام در را عکا گردن مقرر کیا اور تھم دیا گذر تھا وہ قابل قبول میں مقرر کیا اور تھم دیا گذر گورز ہاؤیں' سے جوفر مان جاری ہو جب تک اس پر امام صحب عبر شداگا میں وہ قابل قبول شہوگا۔

آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انکار کردیا لوگوں نے ڈرایا سجمایا کدابن ہمیر ہیزا سخت آوی ہے، اس کی عظم عدولی کے نتائج بوے خطر تاک ہوں گے اس پر حضرت ابو حفیف نے ایسے ناصحوں کو جواب دیا:

یعن اگروہ اتناج ہے کہ میں اس کے لیے واسط کی مجد کے دروازے تارکرووں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہولی چہ جائیکہ وہ جھے سے تیننظ رکھے کہ کی کے تی کا پرواندوہ جاری کرے اور مہر میں اس پر نگاؤں۔ اللہ کی تم میں اس چیز کو تیول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔

اس محم عدونی کے باعث آپ کوتید کردیا گیا۔ برروز آپ کوکڑ سے نگا سے اور بیٹیا جاتا کین آپ کی استقامت اور خابت قدی بین ذرہ فرق ندآیا۔ آپ نے ائل بیت کے دشن اور حضرت زید کے قاتل ہشام کے گورز کے ماسے گفتے شکنے سے انکار کردیے۔ جب عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان مصاحب کے مراسم عب می خلفاء کے ماتھ بڑے دوستانہ اور مخلصانہ ہے، خلفاء بھی آپ کی دل سے عزت اور تعدار کرتے تھے لیکن جب مصور نے حضرات مادات کرام کے ماتھ وزید تیاں کرنا شروع کریں تو آپ اس کے بھی نخانف ہوگئے اور اس نے امام حس مجتنی رضی اللہ عند کے بوتے حضرت امام کے ماتھ کے مراسم کی نوان کے بھائی اور اپنے استاد شخصی تعرف کو نوان کے بھائی اور اپنے استاد شخص حضرت عبداللہ بن حسن کے فرنظر سے لڑائی شروع کی تو آپ نے برخم کی مصلحت کوئیں پشت ڈال دیا اور کھل کرعباسیوں کی مخالفت کی۔ خلیفہ منصور جس نے معمول سے شبہ پر ابو سلم خراسانی کی مصلحت کوئیں پشت ڈال دیا اور کھل کرعباسیوں کی مخالفت کی۔ خلیفہ منصور جس نے معمول سے شبہ پر ابو سلم خراسانی مصلحت کوئیں پشت ڈال دیا اور کس کے عیمنی وغضب کی بھی حضرت امام اعظم نے پرواہ مندی منصور نے آپ کو برحیا ہے اپنی روش ترک کرنے پر جبور کیا لیکن جب آپ باز ندا کے تو آپ کوجیل میں ڈال دیا ہر روز آپ کو دس کوثر کے لگائے جو کیکن آپ نے قید خانہ میں وزش میں دور می کی ختوں کوثری ہے گوارا کیا یہاں تک کو آپ نے قید خانہ میں جان دیا جو ترکی کوشری کی ختوں کوثری ہے گوارا کیا یہاں تک کو آپ نے قید خانہ میں جان دیا جو ترکی کے ختوں کوثری ہے گوارا کیا یہاں تک کو آپ نے قید خانہ میں جان دیا جو ترکی کوشری کوشری کیا تھوں کوثری کیا

بعض روایتوں بیں میں آیا ہے کہ آپ کوز ہردے دیا گیا تھا۔ آپ نے جان دے دی لیکن اہل بیت کی محبت ترک نہیں کی اپنے نیمف ونزار قبدن پر کوڑے کھائے لیکن باطل کے سامنے سرنیں جھکایا۔ (تذکر والم ماعظم ابوصنیفہ)

# امام اعظم ابوحنيفه اورعلم حديث

از علام فحر عبد الحكيم شرف قادري صاحب (الا مور)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدأ قرآن وحدیث اور آئمہ اسلام کے ارشادات کی روشی میں عظمتِ امام کے بارے درے میں کھی عرض کردیا جائے۔ارشاور بانی ہے

وَالسَّبِقُونَ اللَّوَلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإَحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنُهُ (بِ ١١ الهوبد آيت ١٠٠)

ترجمہ: اورسب بیں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ دان کے بیر وہوئے اللہ ان سے راضی روہ اللہ ہے راضی ۔

امام الوصنيفة البعين مين سے بين اس ليے 'رضى الله عنهم ورضوا عنه " كامر وه جانفزاان كے سي جي مركار دوعالم علي كارشاد ب\_

لوكان الدين عندالثريا لذهب به رجل من فارس

(صحیح مسلم عربی کراچی ح ۲ ص ۲ ۱۳)

اگردین ثریا کے پاس بھی ہوتوفارس کا ایک مرداسے پالےگا۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں میری اور قابلِ اعتماد اصل ہے جس میں امام ابو صنیفہ کی بشارت ہے علامہ سیوطی کے شامر رست شامیہ کے مصنف حضرت شنخ گھرین بوسف صالحی شافعی فرماتے ہیں کہ شنخ کا بیفر ، ن بالکل صحیح ہے کہ اس حدیث کا اشارہ امام اعظم کی طرف ہے کیونکہ اہلِ فارس میں سے کوئی بھی ان کے مبلغ علم کوئیس بہنچ

سكاس(ردالمحتارج 1 ص ٢٩)

امام أعظم كي خصوصيات:

المام ابوصنيفه رضى الله تعالى عندمتعدداوصاف مين ديكرة تمد مجتهدين عصمتاز مين

ا پ زمانه صحابی بدا ہوئے جو بھکم حدیث خیر القرون میں سے ہے۔

الله الله الله المرام كازيارت كان محديثين سنين اور وايت بحى كين

العین کے دور میں اجتہا دکیا اور فتو کی دیا مشہور محدث امام آعمش فج کے لیے روانہ ہوئے تو مسائل مج

الم صاحب على الم المحديث من الم صاحب كام الذه من على الم صاحب كام الذه من على الم

القدرة ممدعت آپ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمرو بن دینارامام صاحب کے اساتذہ

# انوارامام اعظم

اس کا دل علم وحکمت کاسمندر ہوگا۔ اس کی دجہ ہے امت رسول صلی الشعلیہ وسلم ہلا کت ہے نی جائے گی محر بعض لوگ اس سے بغض رکھیں گے جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنبمائے زیانہ میں رافضی بلاک ہوئے تھے۔ (مقامات امام اعظم ص ۹۷)

صافظ ابو بکراحمد خطیب بغدادی (متوفی ۱۲۲۳ هـ) رقم طرازین و ذهب شابت الی علی بن ابی طالب و هو صفیر فد عاله بالمبر که فیه و فی فریه ... و النعمان بن المرزبان ابو ثابت هو الذی اهدی لعلی بن ابی طالب الفالو فد بح فی یوم النیروز فقال نوروز ناکل یوم (تاریخ بغداد جلر ۱۳۲۳ مطبوء ممر)

ترجمد اور ثابت (امام اعظم ابوحتیف کے والد محترم) حضرت علی المرتفی این ابی طالب رضی الله عندی خدمت بی دعا

کے لئے آئے ان دنوں ثابت کا بحین تھا حضرت سیدناعلی المرتفی نے ثابت اور آپ کی اولا دے لیے تیرو برکت کی دعا

کی سده اور نعمان بن مرزبان جو کہ ثابت کے والد محترم (اور امام ابوحتیف کے واوا جان) تھے اتہوں نے تو روز کے ون حضرت علی المرتفی رضی الله عند کی خدمت عالیہ بینی قالودہ پیش کیا۔

حضرت نے قر ، یا: ہمارے لئے ہرروز ' توروز' کو دوز' ہے۔ (سواخ امام المسلمین ص۲۷) نوٹ. فارس والول کے ہال ' نوروز' کاون خوشی کاروز ہوتا ہے۔

**ተ** 

## انوارامام اعظم عدد مده مده مده مده مده مده مده

بیابوضیقہ بی اورایے شیر (کوفد) کے سب سے بڑے فقید بیں۔ (المجواعد المعقبہ ج ۲ مر ۵۸) یا در ہے کہ کوفداس دور ش عالم اسلام کا ایم ترین علمی مرکز تھا۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

کوئی فخض ابوصنیفه کی کتابول کامطالعہ کے بغیر فقد میں کمال حاصل نہیں کرسکتا۔ داعباد ابی حقیہ و صاحبہ ۸۱ م کادر آبن زحمہ کا بیان ہے۔

ا کیٹ محض نے امام مالک سے پوتھا کہ اگر کسی کے پاس دو کپڑے ہوں ان میں سے ایک پاک اور دومرا پلید ہو (اور اے معلوم نہ ہوکہ پاک کون ساہے) اور نماز کا وقت آجائے تو وہ کیا کرے؟ امام مالک نے فر ما یا غور وَقَرُ کرے جس کے پاک ہونے کا غالب گمان ہوا ہے استعمال کرے۔ (کا درح ابن زحمہ کہتے ہیں)

میں نے انہیں بتایا کہ امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان کیڑوں میں سے ہرایک کو پہن کر ایک ایک دفعہ نماز ادا کرے امام مالک نے اس شخص کو بلایا اور وہی مسئلہ بتایا جو امام ابو حذیفہ کا فتو کی تفا۔ (الینٹاص ۲۸۷)

امام اعظم ابوصنیفہ کا اصل میدان اجتہاداورا سنباط مسائل تھا۔ حضرت طاعلی قاری نے خطیب خوارزمی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے ترائی بزار (۸۳۰۰۰) مسائل بیان کیے ہیں جن میں سے اڈھیں ہزار (۲۸۰۰۰) مسائل عبادات سے اور باتی محاملات سے متعلق ہیں اگر ابو صنیفہ نہ ہوتے تو لوگ گراہی اور جہالت کی دادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ۔ رہو ہو المعدد ج۲ می ۲۲۷)

ای لیے آپ محدثانداندازی صدیت پڑھانے اوراس کی روایت کی طرف متوجہ ندہوسکے۔تاہم آپ صدیث کے عظیم ترین حافظ تصحافظ الحدیث اس عالم کو کہتے ہیں جے ایک لا کھ صدیث متن اور سندسمیت یا دہو اور سند کے ایک ایک راوی کے تمام حالات سے باخبر ہو۔

حضرت محمداین ساعد فرماتے ہیں۔

ام ابوصنیفہ نے اپنی کتابوں میں ستر ہزارے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں اور جالیس ہزار احادیث سے آٹار محاب کا انتخاب کیا ہے۔(ایساً)

آئمه صديث كے چندار شادات ملاحظه بون:

یز بدائن ہارون فرماتے جین۔ ابوصنیفہ تقی پر ہیز گار زاہد عالم زبان کے سچے اوراپنے زمانے کے سب سے پیز افقیہ پڑے صافظ تنے میں نے اب سے معاصرین بھی پائے انہوں نے سیمی کہا کہ انہوں نے ابوصنیف سے بڑا فقیہ خہیں دیکھا۔ (عقو دالجمان ص۱۹۳)

مشہور نقاد اور صافظ الحدیث کی ابنِ معین فرماتے ہیں ابو صنیفہ تقد ہیں حدیث اور فقہ میں سیج ہیں اور اللہ

میں سے ہیں اس کے باوجود آپ سے دوایت کرتے ہیں۔

ا آپ نے چار بڑارمشان کے سے علم حاصل کیا آئمدار بعد میں سے کی دوسرے امام کے استے اساتذہ باہیں۔

المراه المردول كالسك في المرجماعت ميسرة في جو بعد ميس كا امام كوميسرندة في-

ہو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت وکھ ابن الجراح کی جلس ٹیل کئی نے کہ دیا ابوصنیفہ نے خطاکی انہوں سے فر مایا ابوصنیفہ کیے خطاک انہوں سے فر مایا ابوصنیفہ کیے خططی کرسکتے ہیں جب کہ ان کی جلس علی میں ابو بوسف زفر اور جمہ ایسے ماہرین قیاس اور جمہدموجود ہیں بجی ابن ذکر یا مفص ابن غیاث حبان اور مندل ایسے حافظ الحدیث اور حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں معزب عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے قاسم ابن معن ایسے لغت اور عربی زبان کے امام موجود ہیں واؤ وائن نصیر طآئی فضیل ابن عیاض ایسے پیکر زبدوتھ کی ہیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں وہ انہیں غلطی خبیں کر آئے دیں گے اور اگران سے خطامر زدیو بھی جائے تو یہ حضرات انہیں تی کی طرف پیمیردیں گے۔

آپ کا فدجب دنیا کے ان خطول میں پہنچا جہال دوسرے فدا جب نہیں پہنچے۔ آپ اپنے کاروبار کی آمدن سے گزر بسر کرتے تھے اہلِ علم پرخرج کرتے اور کسی کا بدیر قبول نہیں کرتے

آپ کی عبادت وریاضت ٔ زبدرتفوی اور جج وعمره کی کثرت حدتوا ترکو پنجی ہوئی ہے۔ (متودالجمان ص ۱۸۵) اکا براسلام کی شخسین اور ستاکش:

آپ کی تعریف و ثنا کرنے والول میں عالم اسلام کے وہ سلم امام بیل جن کے مقابل خالفین اور معترضین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

امام ابوصنیفد کی طابقات حضرت امام جعفرصادق کے ساتھ طلیم کعبی موئی انہوں نے معافقہ کیا اور خیریت دریافت کی یہاں تک کہ خدام کی خیریت بھی دریافت کی امام صاحب کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کیریت دریافت کی یہاں تک کہ خدام کی خیریت بھی دریافت کی امام جعفرصادق نے فرمایا میں نے تم سے بڑا بے دقوف نہیں دیکھا کہ اے فرزندِ رسول آب انہیں بہچانے ہیں؟ امام جعفرصادق نے فرمایا میں بیچائے ہیں؟۔
میں الن سے خدام تک کی خیریت دریافت کر دہا ہوں اور تم کہتے ہوگیا آپ آئیں بہچائے ہیں؟۔

انوارامام اعظم عدید کا می انوارامام اعظم

شمس الدین ذہبی نے آب کو حفاظ صدیث میں شار کیا (الا کرۃ الفاظ نام ۱۹۸۸)

تطبیق احادیث احادیث بین اگریظا برتعارض داقع بولویبلامر صدیب کدان بین تطبیق دی جائے الم اعظم رضی الله تعالی عند کواحادیث مختلفہ کی تطبیق میں بھی پیطولی حاصل تھا۔

سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت سے حاصل ہوئی اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلے پہل ان میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے تطبیق دی کہ مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر عورتوں میں حضرت خدیجیة الکبری بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زیدا میمان لائے رضی اللہ تعالی عشم۔

(عبدالوإبعبداللفيف مائيدالسواعق أفرق برالا يعطوه عابرومعر)

ای طرح رکعات نماز بین کمی کوشک واقع ہوجائے تو اسے کیا کرنا جاہیے؟ اس سلسلے بین تین مختلف روایتیں ہیں امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں یون تطبیق دی کہ اگر کسی کو پہلی مرتبہ شک واقع ہوتو اسے از سرنونماز پڑھنی چاہے اورا گراہے شک واقع ہوتا رہتا ہے تو خور کرے جس طرح اس کا عالب مگ ن ہواس پڑل کرے اور اگر کسی طرف بھی غلبہ تطن حاصل نہیں اور دونوں جانہیں پرابر ہیں تو کم تعداد کو اختیار کرے۔ (کو انہی ملک ہیں اور دونوں جانہیں پرابر ہیں تو کم تعداد کو اختیار کرے۔ (کو انہی ملک ہیں ہے اور ایک رکھت مزید پڑھ ہے۔

امام البوحثيفه اور محد تنين: بدايك حقيقت بكه برياكمال برحمد كيا گيا ب اوردانسته ما نادانسته ال كافسته الله كاف وحد نه كيا جائه المام صدب كافشت كوداغ داركرني كي كوشش كي كن بهاس اليكوني وجدنه في كدامام اعظم برحمد نه كيا جاتا المام صدب في الكافر مايا ...

ان يصحب و النصيم في السيم عيد و الا تسمه م قبل عي من السندام السيم و السيم و مساب و و الله و الله

صابطہ جر ح وقعد مل :مشہوریہ کہ جرح تعدیل پرمقدم ہے کیکن میں مطلقاً سی خبیں ہے امام حافظ اسلام کا فظ اسلام کی طبقات کری میں فرماتے ہیں ا

ہمارے مزد کی سیجے یہ ہے کہ جس شخصیت کی امامت وعدالت ثابت ہواس کی مدح اور تعریف کرنے والے

تعالی کے دین کے این ہیں۔ (ایضا)

ا میرالمؤمنین فی الحدیث حفرت شعید نے آپ کے وصال پر دعائے خیر کے بعد قر مایا۔ اہل کوفد سے نویفلم کی ضیاء چلی گئاب بیلوگ ان جیسا قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔ داحد اس حید صاحبہ، حضرت سفیان توری فر ماتے ہیں۔

ابوصنیفه علم میں نیزے کی انی کے زیادہ تیز راہ پر چلتے تھے خدا کی قتم! وہ علم کومضبوطی ہے پکڑے ہوئے سے حرام کامول سے منع فرماتے اور اپنے شہر والول کے لیے سرچشمہ تھے۔ وہ صرف ان حدیثوں کا لیزا جائز قرار دیتے تھے جوان کے نز دیک صحح سند کے ساتھ نبی اگرم علیاتیہ ہے تابت تھیں۔ وہ نائخ ومنسوخ حدیثوں کی کامل معرفت رکھتے تھے وہ مستندراویوں کی روایات اور نبی اگرم عربی ہے تری فعل کی تلاش میں رہتے تھے اور علاء کوفید کی اکثریت کوجس راوی پر پاتے اسے اپنالیتے اور اسے اپنادین قرار دیتے تھے۔ (الیساً) قاضی القضاۃ الم م ابویوسف فرماتے ہیں۔

میں نے جس مسئلے میں بھی امام ابوصنیفہ سے اختلاف کیا تو غور کرنے پران کا ندہب ہی آخرت میں زیادہ نجات دینے والامعلوم ہوابعض اوقات میں صدیث کی طرف ربخان اختیار کرتا تو وہ صدیث سے مجھ سے زیادہ واتف ہوتے۔

ي جمي ان بي كابيان بيك

ہم علم کے کی باب میں امام ابوصنیف سے گفتگو کرتے جب امام کی قول پر اپنا فیصلہ وے دیے اور آپ کے
تل مذہ اس پر شفق ہوجائے یا امام صاحب فرماتے کہ ہمارا اس قول پر اتفاق ہے تو میں مشائخ کوفہ کے پاس اس
تو قع پر حاضر ہوتا کہ ان سے کوئی حدیث یا اثر صحابہ امام کے قول کی تائید میں حاصل کروں 'چنانچے کھی مجھے دو
حدیثیں فل جاتیں اور کھی تین میں وہ حدیثیں لاکر امام کی خدمت میں پیش کرتا تو وہ ان میں ہے بعض کو قبول
کر بیتے اور بعض کورد کردیتے اور فرماتے میت خوبیں ہے یا معروف نہیں ہے حالا نکہ وہ حدیث ان کے ذہب کے
موافق ہوتی 'میں عرض کرتا کہ آپ کو اس کاعلم کیے ہے تو امام صاحب فرماتے کے کوفہ کا تمام علم مجھے حاصل
ہے۔(عقو دالجمان میں السرام)

المام ترفدی جوایک حدیث میں امام بخاری ومسلم کے بھی استاد ہیں جرح وتعدیل میں امام اعظم کے تول کو جست سیم کرتے ہیں۔ جست سیم کرتے ہیں ترفدی شریف کی دوسری جلد کتاب العلل میں ابو بچی حمانی ہے دوایت کرتے ہیں۔
میں نے ابوحنیفہ کوفر ماتے سنا کہ میں نے جابر بھٹی ہے بردا جموٹا اور عطاء ابن ابی رباح سے زیادہ فضیلت میں نے الوک کی نہیں ویکھا۔ (مندرمند لعق میں مرووی)

## إنوارامام اعظم على المحمد المح

صالی کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہوسکتا ہے محالی نے وہ حدیث حضور اکرم علی تھے ہے تی ہؤجب کدامام شافعی ا صالی کی تقلینہیں کرتے امام احمد بن طبل کے بارے میں مشہورے کدان کے مذہب کی بنا حدیث پر مے تحقیق اور تنج سے باچلاہے کہ امام احمر کا اختلاف امام ابو حنیفہ سے اتنائیس جننا امام شافعی سے ہے۔

(كوثر التي يخ أص ۵)

حضرت العراين محداين يجي بخي فرمات مين مين في المام احمد بن حقبل سے يو جها آپ كوام ابوهنيف بركيا اعر اض ہے؟ انہوں نے فرمایاوہ قیاس کرتے ہیں میں نے کہا کیاامام مالک قیاس نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ قیاس کرتے ہیں سیکن ابو حذیفہ کا قیاس کتابوں میں محفوظ ہوگیا ہے۔ میں نے کہ امام مالک کا قیاس بھی كابول مس محفوظ ب\_فرمايا: الوحنيفدان سے زياده قياس كرتے ہيں۔ ميں نے كہا' آپ كو جا ہے تھا كمام ابو حنیفہ بران کے حصہ کے مطابق اور امام مالک پران کے حصہ کے مطابق کلام کرتے ، تو امام احمد خاموش ہو گئے

علامه عبدالعزيزير ماروى فرمات مين المم ابوطنيف كاطريقه بيق كداس حديث كورجيد تھے جو قیاس کے موافق ہوتی تھی اور مخالف قیاس حدیث کو مرجوح قرار دیتے تھے امام صاحب حدیث کوتر کیج ویے کے لیے عقلی دلیل بیان فرمادیتے تھے لیکن بعض حقی علاء نے حدیث کے تلاش کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور صرف عقلی دلیل بیان کردی جس ہے لوگوں میں بیتا تربیدا ہوگیا کہ اس ندہب کی بناء ہی رائے اور قیاس پر

حقیقت بیرے کہ امام ابوطنیفہ امام ابو بوسف اور امام محدرتهم الله تعالی حدیث کی معرفت اور ابتاع سنت کے بلندر ين مقام يرفائز تقير (كرثرالبين ٥٣٥)

چندا عادیث ملاحظه ہوں جن برامام ابوعنیفہ نے مگل نہیں کیا اور میھی ملاحظہ فر ، تمیں کہ کیول عمل نہیں کیا۔ حديث مصراة: عرب ين تاجرون كى عام طور يربيعادت على كدماده جانور كفر دخت كرف ي پہلے ایک دودن اس کے دودہ نہیں دو ہے تھے۔خریدار تھنول کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھ کروہ جانور گرال قیمت پر خرید لینا 'گھر جا کراس پر منکشف ہوتا کہاس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے ایسے جانور کومعر اق کہتے ہیں۔

حصرت ابو جریرہ رضی الله تعالی عند سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے قرمایا جو حص مُقراة بكرى خريد اورگھر لے جاكراس كا دود هدو بقواكراس كے دود هريراضي باتوات ركھ لے ورند بكرك ادراس كے ساتھ ايك صاع وساز سے جارسير مجورواپس كرد ، (مجمسم مطبورور فركرا بى ٢٠٥٥) امام ابوصفیففر ماتے ہیں کہ خریدار بری واپس نہیں کرسکتا ابستہ دودھ کی کی سے سبب بکری کی قیمت میں جنتنی

زیادہ اوراس پر جزح کرنے والے کم جول اور غربی تعصب یااس کے علاوہ دیگر قر ائن بھی موجود ہوں جن کی بنایر جرح کی گئی ہوتو ہم جرح کو قابل توجہ قرارنہیں دیں گے۔اور ہم اس شخصیت کی عدالت کونسلیم کریں گے کیونکہ اگر ہم بیدورواز و کھول دیں اورمطلقاً جرح کا مقدم ہوناتشیم کرلیں تو کوئی امام بھی محقوظ<sup>تہیں</sup> رو<u>سکے گ</u>ااس لیے کہ ہر امام پر چھے شہ چھالوگوں نے طعن کیا ہے اور ہلاکت کی وادی میں جا گرے ہیں۔ (مؤدالیان مسمور)

حدیث اور قباس: بعض شانعیدنے کہا کہ امام ابوصنیفہ قباس پڑمل کرتے ہیں اور صدیث کوچھوڑ ویتے ہیں یہال تک کہ بعض محدثین قال بعض اهلِ الموأى كے عوان سے امام صاحب كا قول بيان كرتے ہيں۔ بيالزام حقيقت كيمراس خلاف بح حفرت عبدالله ابن مبارك عليه الرحمة فرماتيج بي امام ابوهنيفه في

جب رسول الله عليه كاحديث بم تك يني توسر تكهول يراورجب محابركرام عمروى بو (اورهاب كرام كا آپس ميں اختلاف ہو) تو ہم ان ميں ہے كى ايك كاقول اختيار كرتے ہيں۔ ايمانہيں ہوتا كه ہم ان ميں ے کی کا قول بھی اختیار نہ کریں اور جب تابعین کا قول مروی ہوتو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ (ایضاً) المص حب ي جلس من ايك تخف في تعريقين كرت موسة كهاسب سي بمل الميس في السال كيا تعاامام

تمهارابيكلام بحل بالبير لعين في الله تعالى كاتحكم روكرف كي لي قياس كيا تفاالله تعالى في ال آ دم عليه السلام كوتجده كرنے كا تقم ديا تواس نے كها۔

قَالَ أَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا (بِ١٥٪ يَمَارِ أَكُل آيت ١١)

توجمه: بولا كياش اے تجده كروں جے تونے مئى سے بنايا ہے۔

اورجم اس لیے قیاس کرتے بیں کرایک مسئلے کودائل شرعیہ میں سے کی دلیل کتاب اللہ یاست رسول اللہ یا اجماع صحاب کی طرف راجع کریں ہم اجتہاد کرتے ہیں اور انتباع خدادندی کے گردگردش کرتے ہیں ہمارے قیاس کااس قیاس ہے کیاتعلق؟

اس شخص نے بر الا توب کی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کومنور کرے جس طرح آپ نے میرا دل منور کیا الجواهر المضيه ج ٢ ص ٢٥٦)

قابل غوربات بيب كراحناف كزويك مندك لحاظ عضعف حديث قياس پر مقدم ب جب كرامام شافعی حدیث ضعیف کی بعض قسمول پر قیاس کومقدم قرار دیتے ہیں امام ابوحنیفہ کے زویک حدیث مرسل جے تابعی صحابہ کا ذکر کیے بغیر روایت کرے جمت ہے جب کہ امام شافعی کے نزد یک جمت تہیں ہے۔ امام ابو حذیف

انوارامام اعظم الهدي المراجي المراجية المراجية المراجية المراجية

دین ہوتے یہ دین کی دین کے ساتھ تھے ہوئی اور وہ تھم شریعت ممنوع ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمرض الله تعالى عنها فرماتے ہیں۔

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الكالى وبالكالي

حضور علی فی دین کی دین ہے تھے کرنے ہے منع قرامایا۔ (شرح سان الارج اس ١١١٧)

كَّتَّة كے جُمُّو كَتَّح برتن كا حكم :ا، م بخارى ومسلم حضرت ابو ہر برہ رضى الله تعالى عند ہے راوى بير كر حضور علي الله في الماجب كما تم من المحرين عن مندو ال ديقوده المسان مرتبده علاك

امام ابوهنیف نے اس حدیث بر مل میں کیاان کے زو میک تین مرتبدد هونا ہی کائی ہے۔

مذكوره بالاحديث يرعمل ندكرنے كى دووجبيس بيان كى كئ ين

ا۔ بیصدیث مضطرب ہے کی روایت میں ہے کہ سات مرتبد دھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی سے ساتھ دھوئے کسی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ وھوئے کسی روایت میں آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ وھونے کا حکم ہے اور ایک روایت میں دوسری مرتبہ ٹی کے ساتھ وھونے کا تھم ہے اس اضطراب کی بناء پر اس جدیث پر عمل نہیں

۲۔ اصول فقہ کامشہور قاعدہ ہے کہ جب راوی کا خود اپنی روابیت کے خلاف عمل ہوتو اس کی روایت کو قبیں بلکداس کے عمل کوابنایا جائے گا کیونکہ جس راوی کی عدالت اور دیانت پراعما د ہووہ جب ایک حدیث رسول الله عصل عروايت كرتا إورخوداس كظاف عمل كرتاب تواس كامطلب يكى موكا كده مديث اس راوى ا كنزديك منسوخ م ياس كى معارض اس سے زياد وقوى حديث موجود م وغير ذالك

سنتنج تنتی الدین ابن وقیق العید فرماتے ہیں کہ سنج روایت سے نابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نز ویک کتے کے جھوٹے برتن کو بین مرتبہ دھویا جائے گا۔

والجراهر العصية ج ٢ ص٣٤٠)

وافظ الويكرائن الى شيبكو فى في الى مصنف كايك حصد كانام "كتاب الودعلى ابى حنيفة "ركها ا اوراس میں دوالے حدیثیں لائے ہیں جو بظاہرا مام اعظم کے ند ہب کے خلاف ہیں علامہ عبدالقا ورقر شی متوفی وكي هاورعلامدقاتهم ابن قطلو بعان اس كانفسيلي روكها علام جمر بن يوسف صالحي شأفعي (مصف السيرة الشميه) في عقود الجمان من اجمالاً ردكيا فقيد اعظم مولانا محدشريف سيالكوني في " تائيد الامام باحاديث خير الانام" کے تام سے اس کا جواب لکھا صدر الا فاصل مولانا سید محدثعیم الدین مراد آبادی نے اس پرتقریظ کھی وہ فرمانے

حافظ ابن ابی شیبه اگر آج ہوتے تو اس تحریر کی ضرور قدر کرتے اور اس کواپٹی مصنف کا جز بناتے یا کتاب

کی واقع ہوگی وہ بائع سے لے سکتا ہے' امام صاحب نے اس حدیث پڑمل نہیں کیااور ممل نہ کرنے کی وجوہ درج

> الديد حديث كتاب الله ك خالف المارثادر باني ي فَاعْتَذُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ (بِ١١بْرَةَ آيت١٩٣) ترجمہ:اس پرزیادتی کروائنی ہی جنتی اس نے کی۔

خریدار نے بری کا دودھ جو پیا ہے ضروری نہیں کدایک صاع مجور کے برابر ہو کم بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ

٢ ـ بيحديث معروف كے ظاف ب حضور عليہ ہے مروى ب المعواج بالصمان فريدى ہوتى چيز کی بیداداراورآ مدن کا ستحق ق اصل کی صانت کی بناپر ہے۔ایک تخص نے غلام خرید کراہے اجارہ پردیا بعد میں ال كے عيب كا بتا چلا' ال نے بيمسلله بارگاو رسالت ميں پيش كيا۔حضور علي في خوب كى بنا يرغلام واپس كرديا- باكع في عرض كياحضوراس في تقع بهي حاصل كياب-

قرمايار العلّة بالضمان: تقع ضائت كى بناير بيد (شرح معال النارج مس عصر مليد روي)

لعنی اگر غلام مرجاتا تواس کی ذمیداری میں مرتا۔

٢ ـ سيصديث اجماع كے خلاف بے كونكه اگركوني شخص دوسرے كى كوئى چيز ضائع كردے تواس براجماع ہے کہاں کے پدلے میں وکی

ہی چیز دے یا تمنت اوا کر ہے۔

اس اجماع کے مطابق بری واپس کرنے کی صورت میں خریدار پرلازم ہونا چاہیے کہ چتنا دودھ پیاہے اتنا دودهواليس كردے ماس كى قيمت أيك صاع كجموريں ناتودوده كي شل بين اور ندى اس كى قيمت ـ

س به صدیث قیاس کے بھی خلاف ہے کیونکہ کسی کی کوئی چیز ضائع کردینے کی صورت میں قیاس بہے کہ یا تواس كى مثل اداكى جائے يائمن يا قيمت أيك صال مجورنتمن بئ ندقيمت اورندش رالحوالد العصاء ٢٠ ص ۵۰۷ من حمن وہ معاوضہ ہے جو ہائع اور مشتری کے درمیان طے پائے اور قیمت وہ مالیت ہے جو ہازار کے بھاؤ کے

۵ - امام ابوجعفر طحاوی رحمته الله عليه نے فرمايا كه ميه حديث منسوخ ہے كيونكه بكرى فروخت كے وقت جو دود هموجود تھ وہ ہائع کی ملکیت تھا جب بکری کی بیچے منسوخ ہوئی تواس دودھ کی بیچے بھی منسوخ ہوگئی اور چونکہ دہ اس وقت موجود آبیں ہے اس نیے وہ دین ہوا اور اس کے مقابل ایک صاع تھجور خریدار کے ذمہ پر آگئی وہ بھی

# علم حدیث میں امام اعظم رضی الله عنه کی خد مات

از:علامه غلام رسول صاحب

۔ امام الائمہ، مران الامسید الفتہا سند الانتیاء، محدث کبیر حضرت ابوصیفہ نعمان بن تابت رضی اللہ عنہ میں اللہ عز وجل
فی علم عمل کی تمام خوبیاں جنح کر دی تھیں، وہ میدان علم میں تحقیق وقد قیق کے شاہسوار، اخلاق وعادات میں لائق تقلید
اور عبادت وریاضت میں بگانہ روزگار تھے، مسائل فقیہ میں ان کی سطوت اور اجتہاد میں ان کا سکہ تو ہرا کیہ نے مانا ہے،
البستہ بعض اللی ہوا، کوتاہ بین اور متعصب حضرات فن صدیث میں امام اعظم کی بھیرت پر نکتہ جینی کرتے ہیں اور بچھ ہے لگام
لوگ تو یہاں تک کہدو ہے ہیں کہ امام ابوضیفہ کو صرف سمترہ عدیثیں یا وتھیں ۔ اس لیے ہم نہایت اختصار کے ساتھ علم
صدیث کے فن روایت اور درایت میں امام اعظم کا رتبہ اور مقام ٹھوت وائل اور متحکم شواج کے ساتھ چیش کرتے ہیں تاکہ
عادات لوگ تعصبین کے جھوٹے پر و بیگنڈ ہ سے محفوظ روائل اور متحکم شواج کے ساتھ چیش کرتے ہیں تاکہ
ناوا تف لوگ متعصبین کے جھوٹے پر و بیگنڈ ہ سے محفوظ روائیں۔

حق تو یہ ہے کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی انلہ عنہ اسلامی علوم وثنون کے تمام شعبوں میں امام اور مجتبلہ تھے۔ جس طرح وہ آسان فقہ کے درخشندہ آفناب تھائی طرح عقائد و کلام کے افتی پر بھی انہیں کا سورج طلوع ہوتا تھا اور روایت و درایت کے میدان میں اولیت کا عظم بھی اتبی کا نصب کردہ ہے۔ فقہ میں یہ آب ورنگ انہی کے دم سے ہے اور فن صدیث میں مید بہار انہی کی کا وشول کا تمرہ ہے، شافتی اور ماگی فقہ میں ان کے پر وردہ ہیں اور صحاح سند کے شیوخ ان کے فیض یا فقہ وہ نہ ہوتے تو نہ فقہا م کو میم و نے ہوتا اور نہ بخار کی وسلم کو میہ جو بن نصیب ہوتا۔

فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پراجمالی نظر اوم اعظم نے آگر چہ بنیادی طور پر علم نقد کی خدمت کی ہے اورا پنی عمر کا تمام حصدای میں صرف کیا ہے تاہم علم حدیث میں ہمی ان کا نہایت او نچا مقام ہے۔ انہوں نے افاضل صحابہ اورا کا برتا بھین سے احادیث کا ساخ کیا بھر ان روایات کو کائل عزم واحتیاط کے ساتھ اپنے تلانہ و تک بہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث میں مجتبدانہ بضیرت کے حافل تھے اس لیے صن قبل روایت پر بی اکتفائیس کرتے تھے بہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث میں موایات کی جائج پڑتال کرتے تھے۔ راویوں کے احوال اور بلکہ صفات پر بھی زیروست تقیدی نظر رکھتے تھے اور کسی حدیث پراعتاد کرنے سے پہلے اس کی سنداور متن کو پوری طرح کے تھے۔ راحول کے باحق کو کہتے تھے۔ سے پہلے اس کی سنداور متن کو پوری طرح کے لئے تھے۔

جولوگ موہ سمجھے بغیر میر کہددیتے ہیں کدامام اعظم کو علم صدیث میں وسترس نبیں تھی وہ اس امر پرغور نبیں کرتے کہ امام اعظم نے عبادات ومعاملات، معاشیات وعمرانیات اور قضایا وعقوبات کے ان گنت احکام بیان کیے ہیں، حیات انسانی کا کوئی گوشدامام اعظم کے بیان کر دہ احکام سے ضائی نہیں ہے لیکن آج تک کوئی بیٹا بت نہیں کرسکا کدامام اعظم کا بیان کردہ فلال حکم صدیت ہے کہ ان کا کہ کا کہ مام اعظم کی مہارت صدیت پرائی سے بڑھ کر اور کیا سند ہوسکتی ہے کہ ان کا

الردكواين مصنف سے خارج كرتے \_ (فقد الققيد ص٣٣٥)

(نوث: تائيدالامام باحاديث فيرالانام كمل رسالياس كماب مي شامل بدراشدى)

امام احدرضا بربلوی قدس سره نے فناوی رضوبی بارہ خیم جلدوں میں فقہ خفی کوایے دلائل و براہین ہے " بیان کیا ہے جود کیھنے سے تعلق رکھتے ہیں فقاوی رضوبیۂ فقہ خفی کا وہ دائرۃ المعارف ہے کہ سی بھی مسئلے پر تفصیل دلائل اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

مشہورغیر مقلدی کم مولوی نذیر حسین وہلوی نے شافعیہ کی تقلید میں بیفتو کی ویا کہ سفر کی حالت میں بغیر عذر کے دونمازیں ایک نماز کے دونت میں پڑھی جاسکتی ہیں اہام احمد رضا پر بلوی نے اس کے جواب ہیں سواسو سفحات کا ایک رسالہ ''حاجہ ز المبحد بین الواقعی عن جمع المصلو اتین 'تخریر فر ایااوراس میں حدیث کی روشن میں گا ایک رسالہ ''حاجہ ز المبحد بین الواقعی عن جمع المصلو اتین 'تخریر فر ایااوراس میں حدیث کی روشن میں گئرہ بر شفے کر بڑھے بڑے محدث انگشت ہو ندان رہ گئے۔

قاری عبدالرحمنی پانی پی اور مولوی رشیدا حد گنگوی نے فتویٰ دیا کہ نماز تر اور کی میں سورہ برات (التوب)
کے علاوہ ہر سورت کے ساتھ بھم اللہ شریف کا بلند آوازے نیٹ صناواجب ہے درنہ تم محمل ندہوگا۔ امام احمد رضا بر بلوی نے اس موضوع پر ایک دسالہ قلمبند فر مایا جس کا نام ہے 'وصاف الوجیح فی بسسلة العواویح ''اور تعلیٰ دلاک ہے تابت کیا کہ فقد فل کے مطابق سورہ نمل کے علاوہ صرف ایک مرتبہ بھم اللہ شریف بلند آوازے پڑھی جائے گی۔ یہ فتو کی حرف آخر تابت ہوااور آج آپ دکھ سکتے ہیں کہ تمام چھاظ کا ای پڑھل ہے۔

روئے زین پرجب تک اللہ تعالی عبادت کی جائے گی اَلدَّالُّ عَلی الْنَحَیْرِ کَفَاعِلِهِ کے مطابق اس کا ثواب امام الائمہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو بھی ماتار ہے گا اور دہتی دنیا تک فعتها ءاور قانون دان حضرات امام اعظم سے کسپ فیض کرتے رہیں گے۔

\*\*\*

تفنیف کیا ہے اوراس میں روایات کومع اسناد کے ذکر کیا ہے اوران کی تحسین وتقویت کی ہے۔ علا مدجلال الدین سیوطی شافعی نے ان روایات کواپنے رسالہ تبعض الصحیفہ میں نقل کیا ہے ، ہم اسی رسالہ سے چندا حاویث کا انتخاب پیش کررہے میں۔

ارعن ابني ينوسف عن ابن حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم.

امام ابوبوسف، امام ابوصنيف وايت كرئة بين كرانبول في حصرت انس سه اورانهول في حضور سلى الله عليه

 ٢. عن ابني يوسف عن ابني حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كماعله.

امام ابو بیسف، امام ابوضیف روایت کرتے بیل کدانہوں نے مطرت الس سے اور انہوں نے حضور صلی الله علیہ و کہ مسلم الله علیہ و کہ مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے دوران کے مسلم کے مسلم کے دوران کے مسلم کے مسلم کے دوران کے مسلم کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

سرعن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اغاثة اللهفان.

امام ابولوسف، امام ابوطنیفدے روابیت کرتے ہیں کہانموں نے دھزت انس سے ستا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پریشان حال کی بدوکو پیند کرتا ہے۔

الله عن يعيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بينافى الجنة. (وتبيض الصحيفه ص ٢ تا٩)

یکی بن قاسم امام ابوصنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبدالقد بن الی اولی سے سنا کہ حضور صلی انتدعایہ وسلم نے فر مایا جس نے اللہ کی خاطر سنگ خوار کے گڑھے جنتی بھی مسجد بنائی (اگر چہ بہت مخضر ہی کیوں شہو) التد تعالی اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔

ا مام اعظم کے ساع صحابہ بریلی ظروایت بحث ونظر: محابہ کرام ہے اور دیت کا ساع اوران کی روایت امام اعظم کا ایک جلیل القدر وصف اور ظلیم خصوصیت ہے۔ احناف تو خبر کمالات امام کے مداح ہیں ، شوافع سے بھی امام اعظم کے اس کمال کا افکار نہ ہوسکا بلکہ بعض شافیعوں نے بڑی فراخد کی سے امام اعظم کی روایت سخابہ پرخصوصی امام اعظم کی روایت سخابہ پرخصوصی رسائل لکھے ہیں تاہم بعض لوگوں نے اس کا افکار بھی کیا ہے جنانچے زمانہ قریب کے مشہور مورخ جناب بلی نعمانی صاحب

بیان کردہ جرمسکنہ حدیث نبوی کے موافق اور ہر تھم سنت رسول کے مطابق ہے۔

بسااوقات ایک ہی مسئلہ میں متعدداور متعارض روایات ہوتی ہیں مشاؤ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شخص رکعات کی تعداد پر مجلول جے نئو بعض روایات میں ہے کہ وہ رکعات کوئم ہے کم تعداد پر مجلول جے نئو بعض روایات میں ہے کہ وہ رکعات کوئم ہے کم تعداد پر مجمول کرے اور بعض مرائع میں روزہ کے بارے ہیں بھی محمول کرے اور بعض میں بوزہ کے بارے ہیں بھی مختلف احادیث ہیں بعض میں انتائے سفر میں روزہ کوئی کے منافی قراد دیا ہے اور بعض میں بین ثواب، الی صورت میں امام اعظم منشاء درسالت تلاش کر کے ان روایات میں باہم تطبیق دیتے ہیں اور اگر تطبیق ممکن نہ جوتو سند کی توت وضعف اور دوسرے اصول درایت کے اعتبارے فیصلہ کرتے ہیں اور طاہر ہے کہ بیکام وہی شخص کر سکتا ہے جو منشاء وہی اور مزاج رسالت کو بیجیا تا ہو، روایات کے تمام طرق پر عادی، ورایت کی اصولوں پر محیط اور راہ یوں نے احوال پر ناقد انہ نظر رسالت کو بیجیا تا ہو، روایات کے تمام طرق پر عادی، ورایت کی اصولوں پر محیط اور راہ یوں نے احوال پر ناقد انہ نظر

شرف تا بعیت: حدیث پاک کے ایک رادی ہونے کی حقیت سے رجال حدیث بیں امام اعظم کا مقام معلوم کرنا نہا بت ضروری ہے۔ امام اعظم کے معاصرین بیں ہے امام الک ، امام اوز اعی اور سفیان توری نے خدمت حدیث بیں بڑانام کمایا ہے لیکن آن بیں ہے کمی کو بھی تا بعیت کا وہ عظیم شرف حاصل نہیں ہے جوامام کی خصوصیت ہے۔

اورحافظ بدرالدين يمنى عبدالله بن اوفى كرجمه يس لكست إلى:

هو احد من راه ابو حنيفة من الصحابة وروى عنه ولايلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابى حيفة حينلذ سبع سنين وهو سن التمييز هذا على الصحيح ان مولدابي حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من قال سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابي مقيما ببلدة وفي اهلها من لاراه واصحابه اخبر يحاله وهم ثقات في انقسهم.

(عمرة القارى ج ايش 49٨)

ندگورہ بالاحوالوں سے میں ظاہر ہو گیا کہ اہام اعظم کی صحابہ سے روایت کونقل کرنے والے اور ابتدایش اس کوشہرت ویے والے ان کے لائق تلافہ وی تھے شہل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے شاگردوں نے اس بات کوئیں میان کیا لیکن چونکہ انہوں نے اس پرکوئی دلیل یا حوالہ پیش نہیں کیا اس لیے اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

ا ما م اعظم کی روایت صحاب پر بلی ظ ورایت فکر ونظر بشیل نعمانی کے انکار کی دوسری بنیادات امر پر ہے کہ حافظ ابوالیاس نے ان روایات کی اسادی چرح کی ہے۔امام ابو حافظ ابوالیاس نے ان روایات کی اسادی چرح کی ہے۔امام ابو معشر طبری اور حافظ سیوطی کا ہم پہلے ذکر کر کچے ہیں، ان کے علاوہ محدث وارقطنی کے استاو حافظ ابومحامد حصری، حافظ ابوالیس بیست مفاظ حدیث اور جلیل القدر ائر قن ہیں جنبول نے امام اعظم کی صحاب سے مرویات پر با تا عدور مائل لکھے ہیں اور ان روایات کو دلائل سے تا بت کیا ہے۔

نيزامام خاوي لكھتے ہيں

والثنائيات في الموطاللامام مالك والواحدان في حديث الامام ابي حنيفة (فتح المغيث ص

امام ما لک کی احادیث بیل شائیات ہیں اور اہام اعظم ابوصیفہ کی روایات میں وحدان ہیں۔ شائیات ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان صرف ووواسطے ہیں اور وحدان

------------------

بھی اس، تکاریس پیش بیش بیس، لکھتے ہیں۔

''بعض اوگوں نے رویت سے بڑھ کرروایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ یمنی شارح ہم ایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں کین انساف میہ ہے کہ یہ دعویٰ ہر گر پایی شوت کوئیس پہنچا۔ حافظ ابوالحاس نے عقو والجمان ہیں ان تمام حدیثوں کومع سند کے قال کیا ہے جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امام نے صحابہ سے تنظیس بھراصول حدیث سے ان کی جوئے پڑتال کی ہے اور خابت کر دیا ہے کہ ہر گر ٹابت ٹہیں۔ محد ٹانہ تشیس تو دقت طلب ہیں، صاف بات یہ ہے کہ امام نے حد ٹانہ تشیس تو دقت طلب ہیں، صاف بات یہ ہے کہ امام نے حد بار خاص اس کو شہرت دیے لیکن قاضی ابو یوسف، نے صحابہ سے لیک بھی دوایت کی ہوتی تو سب سے پہنے امام کے تلانہ و خاص اس کو شہرت دیے لیکن قاضی ابو یوسف، امام محمد ، حافظ عبدالرزات بن ہمام ، عبداللہ بن مبارک ، ابولایم ، نصل بن وکتے ، بھی بن ابرا ہیم ، ابوعاصم النہل وغیرہ سے کہ امام کے شاخ ہیں ، ایک امام وری کے سکے بٹھائے ہیں ، ایک امام کے شاخ ہیں ، ایک در بھی اس واقعہ کے متحلق منقول نہیں۔'' (سیرة انعمان ، ۳۳ سے)

مقام صد تیرت ہے کہ شیلی جیسے تاری وال پر بھی بیام مخفی رہا کہ صحابہ ہے امام اعظم کی روایت کو نقل اور ثابت کرنے والے اولین جھزات ان کے ارشد تلا لمدہ ہی سے ہم نے جو چار فتخب روایتیں پیش کی ہیں ان ہیں سے تین قاضی ابو پوسف سے مروی ہیں اور دو امام اعظم کے مشہور اور قابل صد فخر شاگر وہیں اور شیلی صاحب کی دی ہوئی تلانہ ہی فہرست ہیں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کا بیر قول نا قابل فہم ہے کہ ' تلا نمہ سے ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول شمیں ہے۔'

نیز متحد و مخفقین علاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اواکل میں صحاب سے روایت امام کو ثابت کرنے والوں میں ان کے تلاغہ وہ کی تنظیم اللہ میں ان کے تلاغہ وہ کی تنظیم اللہ وہ کی تنظیم اللہ وہ کی اللہ علی قاری امام کروری کے حوالے سے لکھتے ہیں

قال الكردرى جماعة من المحدثين انكروا ملاقات مع الصحافي واصحاب اثبتو بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولى من النافي.

(شرح مندالامام لقارى بص ١٨٥)

ا، م كردرى فرماتے ہيں كەمحدثين كى الك جماعت نے امام اعظم كى صحابہ كرام سے ملاقات كا انكاركيا ہے اوران كے شاگردوں نے اس بات كو سچ اور حسن مندول كے ساتھ ثابت كيا ہے اور ثيوت روايت نفى سے بہتر ہے۔ اور مشہور محدث شخ محمد طاہر بندى كر مانى كے حوالے سے لكھتے ہيں:

واصحابه یفولون انه لقی جماعة من الصحابة وروی عنهم (المغنی ص ٥٠) الم اعظم ك شاگروكم ين كرام في صحابك ايك عماعت عد القات كى ب،ان سے اع حديث بحى كيا ب-

» انوارامام اعظم کی در می در می

ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی القدعدیہ وسلم اور راوی کے درمیان صرف ایک داسط ہو، محدث سخاوی کا مطلب بیہ ہے اور مطاب کے اور حضور کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور میدا سطام عالم کی اسلام عظم کی ایک دوایت ثابت ہے۔ اور صاحب براز بیابن براز کا ہے کہ کا ب تاب ہوا کہ محدث سخاوی کے زود کیک امام اعظم کی صحاب سے روایت ثابت ہے۔ اور صاحب براز بیابن براز کردری کی محت ہیں۔

لاينكر مسماع الامام من ابن اوفى. (مناقب الي صيف للكرورى ج اص ١١) حضرت عبد الله بن الي اولى المام عظم كما كا تكاريس بوسكا\_

و حاصل ماذكره هو وغيره الحكم على اسانيد ذلك بالضعف وعدم الصحة لابالبطلان وحينئذ فسهل الامر في ايراد هالان الضعيف يمجوز روايت ويطلق عليه انه وازر.

(تبييض الصحيقة ص ٢)

حافظ عسقلانی اوردوس سے اقدین نے ان اسانید پرضعف کا حکم کیا ہے بطلان یاوشع کا نہیں اوراب بات آسان ہے کیونکہ عدیث ضعیف کی روایت جائز ہے اوراس پر روایت کا اطلاق کر تاضیح ہے ۔

اور توت وضعف ایک اضافی و صف ہے جو تخص ایمن کے نزدیک ضعف ہے دومرے اس کو توی خیال کرتے ہیں کونکہ رجال سے بحث کرنے والے حضرات بھی مختلف آ راء رکھتے ہیں مشکل سے بی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی جرح یا تعدیل پرسب کا اتفاق ہو۔ علام نو وی لکھتے ہیں چھ سو پہیں راوی ایسے ہیں جوامام سلم کے نزدیک لائق استدال ہیں اور امام بخاری الن سے روایت نہیں لیتے۔ (تہذیب المتہذیب ،ج ۲۹ میں ۱۹۵۲ تا مام سلم کے نزدیک ان سخبور داوی تعالی مشہور داوی تعالی ہے دولوں تعالی سے روایت نہیں لیتے۔ (تہذیب المتہذیب ،ج ۲۲ میں ۱۹۵۷ توری کہتے ہیں کہ جس نے جابر سے زیادہ محمد ہے ۔ وکیج کا کسی کو صدیت ہیں گئا ہیں دیکھا۔ شعبہ کتے ہیں کہ جب جابر اخبر نا وحد ثنا کہ تو دہ سب سے زیادہ محمد ہے ۔ وکیج کا تولی ہے کہ جابر کی ثقابت میں شک تہیں ۔ اس کے برخلاف این معین کہتے ہیں کہ جابر کذاب ہے۔ نمائی نے کہا وہ متروک ہے سفیان بن عیبند نے کہا کہ جابر کی با تیس ن کر جھے خوف ہوتا ہے کہ بسی چست نہ کرجائے۔

التوارامام اعظم المناهدي المناهدي المناه المناهدي المناهد ا

الغرض جرح وتعدیل ایک ظنی چیز ہے اور محض بعض لوگوں کی تصنیف کی بنا پر امام اعظم کی محابہ کرام سے روایات کو ساقط الاعتبار قرار دینا ذیادتی ہے خصوصاً جبکہ ان سندوں کا کوئی راوی عسقلانی اور سیوطی کی تصریح کے مطابق باطل اور مطابع نہیں ہے۔

امام اعظم کی صحابہ سے روایات قر اس عقلیہ کی روشنی میں بھیانی نی نے امام اعظم کی صحابہ کرام ہے روایت کے انکار پر پچھ عقلی دجوہات بھی بیش کی بیں، لکھتے ہیں؟

''میرے نزویک اس گاایک اوروجہ ہے ، محدثین بیل باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کے لیے کم از کم کتنی عمر مشروط ہے؟ اس امریش ارباب کوفیہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے ستے یعنی بیس برس ہے کم عمر کاشخص حدیث کی درس گاہ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا، ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی بیں اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا جوور شدمطالب کو بھتے اور اس کے اوا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے ، عالبًا یہی قدیمتی جس نے امام ابو صنیفہ کو ایسے ہوے شرف سے محروم رکھا۔''

ال سلسله بين اولا تو جم يہ يو چھے ہيں كہ الل كوف كا بيقا عده كہ تائ حديث كے ليے كم از كم بين سال عمر دركار ہے الله كونى بينى روايت ہے اب ہو جھے ہيں كہ الل كوف كا بيتا عده خود خلاف حديث ہے كونكر سينى روايت كا مطالبه كيا جاتا ہے تو الله كونكر سينى روايت ہے اس قاعده خود خلاف حديث ہے كيونكر سي الله كوف كا اس قاعده خود خلاف حديث ہے كيونكر سينى الله كا من بين الله كوف كيا ہے اور اس كے تحت و كرفره يا ہے كہ محود بن رقع الله عند من الله عند من الله عند من الله عند الله عند الله عند على الله على الله على الله علي وسلم سے پائى سال كى عمر بين نى جوئى حديث كوروايت كيا ہے ، اس كے علاوہ حسنين كوروايت كوروايت كيا ہے ، اس كے علاوہ حسنين كرييس وضى الله عنها كى عمر حضور سلى الله عليه وسلم كے وصال كے وقت چواور سات سال تھى اور حضرت عبدالله بن عباس كونت تيرہ سال تقى اور ميد حضرات آپ كے وصال ہے ئى سال پيلے كی سی ہوئى الله عنها كى الم الله كا عمر حضور كے وصال كے وقت تيرہ سال تقى اور ميد حضرات آپ كے وصال ہے ئى سال پيلے كی سی ہوئى الله عنها كى الله عنها كو قت الله عنها كى الله كے الله كے الله كے الله كونت كى انہول نے اتنى عدى صحال دوئى كے الله كے ال

قالت پر تقدیر تسلیم گزادش میہ کے اہل کوف نے بدقاعدہ کب وضع کیا، اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ملتی ، اغذب اور
قرین قیاس میں ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچاعام ہو گیا اور کثرت ہے درس گا میں قائم ہو گئیں اور وسیتے پیانے
پر آئار وسنن کی اشاعت ہونے لگئے ، پن خان اہل کوف نے اس قید کی ضرورت کو محسوں کیا ہوگا تا کہ ہر کہ و مدحد بیث کی
دوایت کرنا شروع نہ کر دے یہ کی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوف کے اندر با قاعدہ درس گا ہیں بن
شکیل اور ان میں داخلہ کے لئے تو انین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

"امام صاحب کوطلب علم میں کس سے عار نہ تھی ،امام مالک ان سے عمر میں تیرہ برس کے تھے ان کے علق درس میں اس محمد اس میں اس کا معمد درس میں اس میں اکثر حاضر ہوئے اور صدیثیں میں۔ (سیرة النعمان ص ۵۲)

بھر مافظ ذہی نے قال کر کے لکھتے ہیں:

"اہام مالک کے سامنے ابوطنیف اس طرح مودب ہوکر بیٹھتے تھے جس طرح شاگر داستاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔" حقیقت بیہے کہ امام مالک خود امام اعظم کے شاگر دیتھا وران کی تصانیف سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ خطیب بغدادی اور دارقطتی نے صرف دوروا بیتیں ایسی پیش کی ہیں جن کے بارے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ بیا تام اعظم نے امام مالک سے روایت کی ہیں لیکن خاتم الحقاظ حافظ ابن حجرعسقلانی نے ٹابت کردیا ہے کہ میدروا بیتیں صبحے سند

لم تثبت روايت ابى حنيفة عن مالك وانما اور دهاالدار قطنى ثم الحطيب روايتيس وقعتا لهمايا سنادين فيهما مقال. (الكس في الان العلاح)

ے مروی نیس میں اور امام اعظم کی امام مالک ہوا یت قطعاً تا بت نیس بے جنانچہ لکھتے ہیں.

امام ابوصنیف کی امام مالک سے دوایت ثابت نہیں ہے۔ دارطنی اورخطیب نے اس بات کا دعوی ووروانیوں کی وجہ سے کیاہے جن کی اساد میں خلل ہے۔

اوراس خلل کابیان حافظ وجی نے میزان الاعتدال میں کیا ہے کہ ان سندوں میں عمران بن عبدالرجیم نا می ایک شخص ہے اور بیوضاع تحاجیا نے کی ایک شخص ہے اور بیوضاع تحاجیا نے کی ایک وضع حدیث ابنی حنیفة عن مالک

(ميزان الاعتدال، ج٢٥٨ (٢٧٨)

م ووقع ہے جس نے امام ابوصیفہ کی امام مالک سے دوایت وضع کی ہے۔

دراصل جمادین الی حذیفہ جوامام اعظم کے صاحبز اوے تھے انہوں نے امام مالک سے دوایت حدیث کی ہے، بعض سندوں سے حماد کالفظر و گیا ہوگا جس سے پی خلطانی ہوئی اورائے تھے اچھے لوگ اس میں بہتلا ہو گئے۔

مرویات امام اعظم کی تعداد: چونکه بعض اہل ہوا ہے تیں کدا، ماعظم کو صرف سترہ حدیثیں یا تھیں اس لیے ہم ذرا تفصیل سے بیتلانا چاہے ہیں کہ امام عظم کے پاس احادیث کا کتنا وافر ذخیرہ تھا حضرت ملاعلی قاری ، امام محمد بن ساعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ان الامام ذكر في تصانيفه نيهاوسبعين الف حديث وانتخب الاثارمن اربعين الف حديث (مداقب على القارى بديل الجواهر، ج٢٠ ص٣٥٠)

الم ابوحنیفنے اپنی تصانیف بیس ستر ہزارے زائداحادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزاراحادیث ہے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

رابعنا اگریہ مان بھی نیاجائے کہ ہم جے بی بی کوفہ کے اندر با قاعدہ درس گاجیں قائم ہوگئی تھیں اور ان کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کیے جا بھے تھے تو ان درس گا ہوں کے اسا تذہ سے ساح حدیث کے لیے تو جیس برس کی قید فرض کی جا سکتی ہے مگریہ دھترت انس اور حضرت عبداللہ بن الی اوٹی وغیرہ ان درس گا ہوں بی اسا تذہ تو مقرد تھے ہیں کہ ان سے ساح حدیث بھی جی میں سال کی عربیں کہا جا تا۔

خاصاً بیس برس کی قیداگر ہوتی بھی تو کوفہ کی درس گا ہول کے لیے کیانا گرکوفہ کا کوئی دینے والا بھرہ جا کرصحاب ہے ساع حدیث کر بے قیداور امام اعظم ان کی زعر گی بیس ساع حدیث کر بے قیداور ان کی آئیں بیس بیس اثر انداز ہوگی؟ حضرت انس بھرہ بیس دیا ہے ان سے دوایت حدیث کی ہوگی؟ باد ہا بھرہ بیس سال عمر کی قید کو بالعوم بھی فرض کر لیا جائے بھی یہ کی طور قرین قیاس نیس ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود نو اور دوزگا راور مغتنمات عصر بیس سے تھا ان سے از راہ تیم کی وقتر ف احادیث کے ساع کے لیے بھی کوئی شخص اس انتظار میں بیٹھار ہے گا کہ جمیر می عربیں سال کو بیٹن لیات ہے جا کر ملا قات اور استماع حدیث کروں حضرت انس کے وحلت امام اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اور امام کروری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی الند عتہ کی زندگی بیس امام اعظم بیس سے زائد مرتبہ بھرہ قشر بقی لیے گئے۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ امام اعظم بیدرہ برس تک کی عمر بیس بھرہ وارت کے جول اور حضرت انس محاصرت کی بجائے ملاقات کی عمر بیس محاصرت کی بجائے ملاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود بیل پھر بھی قبول کرنے بیس محاصرت کی بجائے ملاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود بیل پھر بھی قبول کرنے بیس محاصرت کی بجائے ملاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود بیل پھر بھی قبول کرنے بیس ان اس کیا جائے میں تائل کیا جائے ہوئے ہے۔

المحمد للذالعزیز! کہ ہم نے اصول روایت دورایت اور قرائن عقلیہ کی روشنی میں اس امر کوآفآب سے زیادہ روشن کردیا ہے کہ امام اعظم رمنی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل تھا اور اس سلسلے میں جتنے اعتراضات کے جاتے ہیں ان پرسیر حاصل گفتگو کر لی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے جو پجھ کھا وہ ہماری تحقیق ہے، ہم اے منوانے کے لیے ہر گز اصرار نہیں کرتے۔

منعبید: محابہ کرام رضی الله عنهم سے تبرکاً چندا حادیث کی روایت کے علاوہ امام عظم نے اپنے زمانے کے مشاہیر اس تذہ اور افاصل شیون سے احادیث کا ساع کیا اور ان سے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں۔علام این تجرعسقلانی نے امام اعظم کے شیوخ میں عظاء بن الی رباح ،علقہ بن مرجد ،حادین الی سلیمان ،علم بن عتید ، سعید بن سروق ،عدی بن شام عظم کے شیوخ میں عظاء بن الی رباح ،علقہ بن مرجد ،حادین الی سلیمان ،علم بن عتید ، سعید بن سروق ،عدی بن شام بن عروہ اور دیگر مشاہیر محدثین کا ذکر کیا ہے۔

بعض ہوگ اس غلط بھی کا شکار ہیں کہ امام اعظم ابو حلیف نے امام یا لک ہے بھی سائے حدیث کیا ہے اوران کی شاگر دی اختیار کی ہے ، تنجب ہے کہ شلی نعمانی بھی اس غلطی کا شکار ہو گئے چنا نچہ لکھتے ہیں:

## ور انوارامام اعظم عصور انوارامام اعظم

ا حادیث کو حاصل کرلیا تھا اور حدیث واثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ تھے تکر امام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زبانہ کے تمام محدثین پراوراک حدیث بیں فاکق اور غالب تھے چنانچہ امام اعظم کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن کدام قرماتے ہیں:

طلبت مع ابي حنيفة الحديث فغلبنا و اخذ تا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه العقه فجاء منه ما ترون. (مناتب الإصفيد للذحي، م ١٤)

یں نے امام ابوصنیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زہدیش مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کرتھے اور قصہ میں ان کامقام تو تم جانتے ہی ہو۔

نيز محدث يشرين موكى أين استادامام إيوعبد الرحن مقرى مدوايت كرت مين:

و كان اذاحدث عن ابى حنيفة قال حدثنا شاهنشاه. (تاريخ بغداد، ج١١، ص٢٣٥) الممقري جب الم الوطيف دوايت كرت لو كمت كرام عشمنشاه في عديث بيان كي

امام اعظم کے مقام حدیث پر ایک شبہ کا از الد گذشتہ طوریں ہم بین کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وکم سے بلائکراراحادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار چارسو ہاورامام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جو احادیث بل تکرار بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے ہیں امام اعظم کے بارے ہیں حاکمیت اور حدیث ہیں ہمددائی کا دعوی کیسے محملے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزار احادیث کے بیان کرنے سے بیداز مہیں آتا کہ باتی چارسو صدیق سان کرنے سے بیداز مہیں آتا کہ باتی چارسو صدیق سان کرنے سے بیداز مہیں آتا کہ باتی چارسو

خیال دہے کہ امام اعظم نے فقتی تضیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن ہے مسائل متنبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریع حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مل کا ایک راستہ متعین فر مایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن ہے جبیر کی جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم متت ہے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شائل ہیں جن میں حضور سلی جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم متت ہے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شائل ہیں جن میں موجود ہیں اللہ علیہ وہ کہ کے علیہ مبارکہ آپ کی قبلی واردات ، خصوصیات کرشتہ امتوں کے تصفی اور سنتقبل کی پیش محوثی سموجود ہیں

## 

اورصدرالائمهام موفق بن احترتم رفر ماتے ہیں:

وانتحب ابوحنيفة الاثارمن اربعين الف حديث (مناقب موفق ج 1، ص ٩٥)

الم ابوهنيفه في كماب الأثار كالتخاب وإليس بزار صدية وس كياب.

ان حوالوں سے امام اعظم کا جوملم حدیث مل جمرطا ہر جور باہ و دی جاتے ہیاں نہیں ہے۔

روایت حدیث بین امام اعظم کا مقام جمکن ہے کہ کوئی شخص کو دے گہ سر ہزاد احادیث کو بیان کر تا اور
کما ہا آتا کا کا جا لیس ہزاد حدیثوں ہے استخاب کرتا چھاں کمال کی بات نیس ہے۔ امام بخاری کو ایک لا کھا حادیث
صیحاد دود لا کھا حادیث غیر حیحہ یو تھیں اور انہوں نے حیج بخاری کا انتخاب چھا کہ صدیثوں ہے کیا تھا ہی فن صدیت بیل
امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی
کمر ست اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کھڑست ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی
کمر ست اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کھڑست عبادت ہے۔ ایک بی متن حدیث اگر سوخناف طرق
اور سندوں سے دوایت کیا ہے تو محدیثیں کی اصطفاح میں است میں ہوتا ہے۔ ایک بی متن حدیث اگر سوخناف طرق
کا مشکرین حدیث افکار حدیث کے سلسلے میں یہ دلیل مجمی چیش کرتے چیں کہ تمام کتب حدیث کی دوایات کو اگر جس کیا
جائے تو یہ تعداد کر دوڑوں کے لگ بھگ ہوگ اور حضور سیالئے کی پوری رسالت کی زندگی کے شب وروز بران گوتسیم کیا
جائے تو یہ احادیث حضور کی حیت ممار کہ سے برخہ جائیں گی ہی اس صورت میں احادیث کی صحت کو نکر قائل سلیم ہوگ
میائے تو یہ احادیث کی تعداد کی دوایات کی یہ کم سرت وراعش اسانید کی کمڑست ہو درنقس احادیث کی تعداد چار بزار چار

چنانچه علامهاميريماني لکھتے ہيں.

انجملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصحيحة بلا تكراو اربعة الاف واربع مائة. (توفي الافارس ١٢٠)

بلاشبدوه تمام احاديث صيحه جوبلا تكرار حضورصلي الله عليه وسلم يصمروي بين التاكي تعداد جار بزار جارسوب

امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت و مرج ہے اور امام بخاری ۱۹۳ ہے میں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان ایک سوچود و سال کا طویل وقفہ ہا اور طاہر ہے کہ اس عرصہ میں بکٹر تا حادیث شائع ہو پکی تھیں اور ایک ایک حدیث کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا آنا شیوع اور عموم تھا نہیں اس لیے امام اعظم اور بخاری کے درمیان جوروایات کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے تھیں روایات کا نہیں ہے درشا گرفش احادیث کا نخاط کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخاری سے ذیادہ ہیں۔

اس زماندیس احادیث نبوید جس قدرا سناد کے ساتھ ال سکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان

## و انوارامام اعظم المهام المطلم المهام المطلم المهام المطلم المهام المطلم المهام المطلم المام المام المام المام

اور تدریس کے وقت تحریر بیل لے آتے تھے اور پھروہ تصانیف ان شیوخ کی طرف ہی منسوب کی جاتی تھیں چنانچہا حکام الاحکام جو این وقت تحریر بیل لے آردی جاتی ہے، اصل بیل ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو اپنے تلاحکام جو این وقت بواحادیث بیان کرتے ان کو اپنے تلیدر شید قاضی اس عیل ہے الماکر ایا ہے۔ اس طرح اس ماعظم درس صدیث کے وقت جواحادیث بیان کرتے ان کے اس کے اس کی تاریخ اللہ وقاضی ابو یوسف جھر بن حسن شیبانی ، زفرین بذیل اور حسن بن زید دان روایات کو صد شا، و را نہر من بن کی دان روایات کو حد شا، و را نہر من بن کے ساتھ قید تحریر بیل لے آتے تھے۔

ا مام اعظم نے اپنی بیان کردہ ا حادیث کواملا کرانے کے بعد اس مجموعہ کانام کتاب الآثارر کھا، امام اعظم کے تلانا فرہ چونکہ کثیر التعداد تھے اس لیے کہ کتاب الآثار کر نئے بھی بہت زیادہ ہوئے کیکن مشہور نئے چار ہیں (۱) کتاب الآثار مردایت امام ابو بیسف (۲) کتاب الآثار بردایت امام محمد (۳) کتاب الآثار بردایت امام زفر (۳) کتاب الآثار بروایت حسن بمن زیاد کیکن ان تمام شخول ہیں نے زیادہ مقبولیت اور شہرت امام محمد کے نخد کوحاصل ہوئی ہے۔

" جونوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری تیجھے ہیں وہ انہی مفصلہ بالا کتابوں الرجن میں کتاب الآثار ہوں کی کتاب الآثار بھی ہے ) کوشہاوت چیش کرتے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف مضوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ " (سیرۃ العمان ص ۲۲۲)

عقائد، حدیث اورفقدان تمام موضوعات پرامام اعظم کی تصانیف موجود بین ، سردست ان تمام موضوعات سے بحث اعلام عقائد، حدیث اس الله جاران معنوان سے خارج ہے اس لیے ہم صرف حدیث کے موضوع پرامام اعظم کی شہرہ آفاق تصنیف ''کتاب الآخار'' کتاب الآخار'' کتاب الآخار' کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

شبلی صاحب نے اس بارے میں صرف اتنا کہدویا ہے کہ اس کا انتساب ام اعظم کی طرف کرنا مشکل ہے لین اس اٹکاریااشکال پر نہ تو انہوں نے کوئی تاریخی شہادت پیش کی ہے اور نہ ہی کوئی عظی ولیل پیش کی ہے لہذا اہمارے لیے صرف یکی جارہ کاررہ گیا ہے کہ ہم'' کتاب اللہ ثار'' کے ثبوت پر تاریخی شہاد تیں جج کر دیں ۔امام عبدائندین مبارک فرماتے میں

روی الاثار عن نبل ثقات غزار العلم مشیخة حصیفه (ترجمه) امام اعظم في "دالة تار" كوثقة اورمعزز اوكول سے روابت كيا ہے جووسي العلم اور عمده مشائخ تنظم في المام اعظم في "دالة تار" كوثقة اورمعزز الوكول سے روابت كيا ہے جووسي العلم المام المام قب موفق جم جم (من قب موفق جم جم 191)

اورعلامها بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں

اور ظاہر ہے کہ اس تنم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور شدی سیاحکام و مسائل کے لیے ماغذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

بس امام اعظم نے جن چار ہزارا حادیث کومسائل کے تحت بیان فر مایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چار سوا حادیث کو مام اعظم نے بیان نہیں فر مایا وہ ان روامات پر محمول ہیں جو احکام مے متعلق نہیں ہیں لیکن یہاں بیان کی نفی ہے، علم کی نہیں۔

فن حدیث بین امام اعظم کافیضان: امام اعظم علم حدیث بین جس عظیم مهارت کے حال اور جلیل القدر
مرتبه پرفائز تنهاس کالازی نتیجه بیقا که تشکال علم حدیث کا انبوه کثیراً پ کے حلقہ درس بیل ساع حدیث کے لیے حاضر
ہوتا، علامہ ابن تجرعسقلانی نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم سے حدیث کا ساع کرنے والے مشہور حصرات بیل حماد بن فہمان،
ابراہیم بن مہمان، جمرہ میں حبیب، زفرین بذیل، قاضی ابولیسف عیلی بن یونس، وکیج ، یزید بن زریع ، اسدین عمرو، فارجہ
بن مصحب ، محمد بن بشر، عبد الرزاق، محمد بن حسن شبانی، محصب بن مقدام، ابوعبد الرحل مقری، ابوقیم ، ابوعاصم اور دیگر
یکی شدروزگارا فراوشائل منے (تبذیب النبذیب تا میں ۱۹۳۹)

حافظاتن عبدالبرءامام وكيج كيزجيم لكهة بي

وكان يحفظ حديث كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيراً.

وکیج بن جراح کوام معظم کی سب صدیثیں یا دخیس ادرانہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ سائے کیا تھا۔
امام کی بین ابرا جیم ،امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر داور امام بخاری کے استاد تصاور امام بخاری نے اپنی سیجے میں بائیس مثلاثیات میں سے گیارہ علا اثیات میں امام کی بین ابراہیم کی سند سے روایت کی جیں۔امام معدر المائم موفق بین احد کی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ،

انبول نے اپنے او پرساع مدیث کے لیے ابوصیف کے دری کولازم کرایا تھا۔

اس معلوم ہوا کہ امام بخاری کو اپنی سی عالی سند کے ساتھ شلا ثیات درج کرنے کا جوشرف حاصل ہوا ہو وہ وراصل امام اعظم کے تلا ندہ کا صدقہ ہوا ہوں ہیں اکثر وراصل امام اعظم کے تلا ندہ کا صدقہ ہوا در میسرف ایک کی بن ابراہیم کی بات نہیں ہوا مام بخاری کی اسانیہ میں اکثر شیوخ حنی ہیں۔ ان حوالوں سے بیام آفتاب سے زیادہ روشن ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے۔ آئمہ فن نے آپ سے حدیث کا سام کی کیا اور جن شیوخ کے وجود سے محاح سندگی تماوت قائم ہے ان جی سے اکثر حصرات قائم حدیث میں بالواسط میا بلا واسط شاگرہ ہیں۔

علم حدیث میں امام اعظم کی تصنیف: متقدمین میں تصنیف و تالیف کے لیے آج کل کا مروجہ طریقہ معمول نہیں تھا بلکدان کی تصانیف املا کی تصانیف کی صورت میں ہوتی تھیں جن کوان کے لائق اور قابل فخر تلاندہ شیوخ کی تعلیم امام اعظم نے احادیث کو تبول کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں عائد کی ہیں اور اس سلسلہ میں جواصول اور قواعد مقرر فرمائے جیں وہ آپ کی دوروس نگاہ اور تفقد پر بٹنی ہیں۔ بیشر وط اور قواعد با تاعدہ منضبط تیں جیں، علائے احتاف نے ان بیس سے اکثر کو آپ کے بیان کر دہ مسائل سے مستبط کیا ہے۔ ہمیں مختلف کتابوں کے تبع سے جس فقد رقواعد حاصل ہو سے انہیں پیش کر رہے ہیں ،

ا۔انام اعظم ضبط کتاب کی بچائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف ای راوی سے حدیث لیتے تھے جواس روایت کا حافظ ہو۔(مقدمان معال ع

٣ محابا ورفقها متابعين كے علاوه اوركمي شخص كى روابيت بالمعنى كوتيول نبيس كرتے تھے۔

(شرح مندابام اعظم از ملاعی قاری)

۳۔ امام اعظم اس بات کوخروری قراردیتے تھے کہ صحابہ کرام ہے روابیت کرنے والے ایک یا دوشخص شہول بلکہ اتقیا علی جماعت نے صحابہ سے اس عدیث کوروابت کیا ہو۔ (میزان الشریعة الکبری)

سمعمولات زعگ سے متعلق عام احکام شن امام ابوطیفه میضروری قرار دیتے تھے کہ ان احکام کوایک سے زیادہ میں۔ سمعمولات انجاب کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)

۵۔جوحدیث عقل قطعی کے خالف ہو ( لینی اس سے اسلام کے کی مسلم اصول کی خالفت لازم آتی ہو ) وہ امام اعظم کے خزد دیک مقبول نہیں ہے۔ (مقدمہ تاریخ ابن خلدون )

۲۔ بخو َحدیث خبر داحد ہواور دہ قر آن کریم پر زیاد تی بااس کے عموم کوخاص کرتی ہوامام صاحب کے نز دیک وہ بھی مغول نبیل ہے۔ (الخیرات الحیان)

4- جوفروا عدصرت قرآن كاخالف جوده بحي مقول نيس بي- (مرقاة المفاتح)

٨\_ جونجروا حدسنت مشہورہ کے خلاف ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (احکام القرآن)

9۔ اگر رادی کا اپناعمل اس کی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت مقبول نہیں ہوگی کیونکہ بیخالفت یا تو رادی میں طعن کا موجب ہوگی یا تنخ کے سب ہے ہوگی۔ (نبراس)

ا-جب أيك مئله بين مليح اور حرم دوروايتي جول توامام اعظم محرم كے مقابله بين مليح كوتيول نبيس كرتے۔

اا۔ایک عی واقعہ کے بارے میں اگرایک راوی کی امرزا کد کی فنی کرے اور دومراا ثبات تو اگر فنی دلیل پر بنی نہ ہوتو نفی

والموجود من حديث ابي حيفية مغرد ا إنما هو كتاب الاثار التي رواه محمد بن الحسن (تعجيل المنعه برجال الاتمة الاربعة، ص م)

اورائل وقت امام اعظم کی احادیث میں سے "سماب الآثار" موجود ہے جے محد بن حسن نے روایت کیا ہے۔ اورامام عبدالقادر حقی امام لیسف بن قاضی ابولیسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

روى كتاب الاثار عن ابي حنيفة وهو مجلد فخم. (الجواهر، ج٢٠،٥٠٣)

ا ہام بوسف نے (اپنے والدابو بوسف کے واسطے سے ) امام ابوسنیف سے کتاب الآثار کو روایت کیا ہے جو کہ ایک حتیم جلد ہے۔

مسانید امام اعظم کتاب الآثار میں امام اعظم نے اپنے جن شیوخ سے احادیث کوروایات کیا ہے بعد میں لوگوں نے ہر بیٹن کی مرویات کو علیدہ کر کے مسانید کو ترتیب دیا ہے۔ اس طرح امام اعظم کے ہر شنخ کی مرویات الگ الگ کتاب کی صورت میں جمع ہوگئیں اور بعد میں وہ مستدالی حقیقہ کے نام سے مشہور ہوگئیں۔

قاضى ابوليسف، امام تحد، ابو بكراحد بن تحد، حافظ عمر بن حسن، حافظ ابونعيم اصبانى، حافظ ابولحس، حافظ ابوجد عبد الله اور امام ابوالقاسم وغير بهم حضرات نے امام اعظم كى مسانيد كوتر تنيب ديا ہے۔

امام عبدالوباب شعرانی مسانیداهام اعظم کوان الفاظ مے خراج شحسین پیش کرتے ہیں

وقد من المه على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة قرأية لايروى حديثا الاعن اخبار التعاب عبن المعدول الثقات الذين هم من بخير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سودوع لمقمة وعطاء وعكرمة ومجاهدو مكحول والحسن البصرى واضر ابهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار السر فيهم كذاب ولامتهم بكذب (مير ان الشريعية الكبري جايس مهم كذاب ولامتهم بكذب (مير ان الشريعية الكبري جايس مهم)

الله تعالى في جمع پراحسان كما كريل في امام اعظم كى مسانيد خلاشكا مطالعه كما، يس مى في ويكها كدامام اعظم القداور صادق تابعين كرواكس ب روايت نبيس كرتے جن كري بين حضور صلى الله عليه وسلم في خير القرون ہونے كى شہادت دى جيسے اسود، علقه، عطاء، عكر مد، مجابد، مكول، اور صن بھرى وغير ہم پس امام اعظم اور حضور صلى الله عليه وسلم كے در ميان تمام را دى عدول، تقداور مشہورا خيار بين جن كی طرف كذب كى نبعت بھى نبيس كى جاسكتى اور ندوه كذاب بيں۔ قبول حديث بين امام اعظم كى شراكط: روايت حديث بين حضرت ابو بكر صديق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهم بهت زياده و من المطاعة، يهى وجد ہے كدان حضرات سے بهت كم حديث بير الحمينان مد ہوجاتا

---------------

یں بھی صرت قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں جنانچہ اعلام الموقعین میں ابن قیم ، ابن ترم طاہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تمام احتاف اس بات پر شفق میں کہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور الخیراث الحسان میں ابن جرکی لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے امام اعظم مراسل کوقیاس برمقدم کرتے ہیں۔

عام خالفین یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے بعض عدیثوں کی مخالفت کی ہے اور صریع حدیث کے مقابلہ میں آیاس پر عمل کیا ہے الی تمام احادیث پر گفتگوتو اس مختصر مقالہ میں مے حد مشکل ہے ہم چندان احادیث کو بحث میں لا رہے ہیں جن پر مخالفین زیادہ زور دیتے ہیں۔

صدیث بیج مصرا ق: عرب میں رواج تھ کہ اونٹیوں کا دودھ کی دن تک ندوو اکرتے تا کہ اس کے تقنوں میں دودھ جمع ہوتار ہے اور بوقت فروخت زیادہ دودھ نکل سکے ، ایسے جانو رکودہ لوگ ''مصرا ق'' کہتے تھے فریدار زیادہ دودھ اللہ اللہ علیہ مسل نہ ہوتا۔ حضو صلی ، اللہ دکھ کر اس جانور کو بڑی ہے بڑی قیمت پرخرید کر لے جاتا لیکن بعد میں اس سے اتنا دودھ حاصل نہ ہوتا۔ حضو صلی ، اللہ علیہ دسلم نے اس بچ ہے منع فرمادیا۔ چنانچ حضرت ابو ہر پروضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضو صلی اللہ علیہ دسم نے فرمایو '' مجر بیل اور اونٹیول کے تقنول میں دودھ جمع نہ کروہ جس شخص نے ایس بحری یا اور فریدا تو وہ دودھ دو ہے یہ بعد مختول میں دودھ جمع نہ کروہ جس شخص نے ایس بحری یا اور فریدا تو وہ دودھ دو ہے اس بیا کہ کری یا اور اور نمینول میں دودھ نے باس کو واپس کرو ہے اور استعمال شدہ دودھ کے کوش ایک صاع (ساڑھے چار سر) محمور ہے بھر سے بیا ہے اس قیمت پرد کھیے بخاری ، جا اس کھی دے۔ (صحیح بخاری ، جا اس کھی

امام اعظم قرماتے میں کداس صورت میں خریداراس جانورکو واپس نیس کرسکتا البند دودھ کے سلسلہ میں اس سے جود حوکہ کیا گیاہے اس وجہ سے اس جانور کی قیت بازار کے فرخ کے مطابق کم کی جائے گی اور باتی رقم وہ فروخت کنندہ سے واپس لے گا۔

المام اعظم كاس حديث يرهمل كرنے كے متعدو وجوه بيل اولين وجديہ كديد حديث خرواحد باور مرت خرا المرس كا الم اعظم كاس حديث يرهمل كرنے كے متعدو وجوه بيل الوين وجديہ كديد بعثل ما اعتدى عليكم قرآن كے كالف به بعثل ما اعتدى عليكم (پ٦ المبقوة ، آيت ١٩٣) جس كامغاويہ كركى شے كے بدله بيل تجاوز كرنا نا جائز ہا اور صورت فدكوره ش اگر الك صاع مجودي مستعمل ووجود حديا وہ بول تو فروخت كننده كي طرف سے تجاوز باورا كركم بول تو فريداركي طرف

ٹانیک بیر عدیث سنت مشہورہ کے خلاف ہے۔ تزفری میں ہے الخراج بالضمان جس کا خلاصہ ہے کہ تاوان بقدر ذرابیا جائے گا اوراس شکل میں جوتا وان لیا جار ہا ہے وہ بقدر ذر مرتبیں بلکہ اصل تو مدے کم یا زیادہ ہے۔ ثالثاً ابن التین نے بیان کیا ہے کہ سیعدیث مضطرب ہے۔ بعض روایات میں ایک صاع مجوروں کا ذکر ہے، بعض میں ایک صاع طعام کا بعض میں وودھ کی مرتب دودھ کا اور بعض میں وودھ کے بدلے میں دگتے دودھ کا ذکر ہے۔ رابعاً عیش بن ابان نے کہا ہے کہ

ک روایت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ نفی کرنے والہ واقعہ کواس حال پرمحمول کرکے اپنے قیاس سے نفی کررہا ہے اور اثبات کرنے والا اپنے مشاہدہ سے اس زائد کی خبرو سے دہاہے۔ (حسامی)

۱۴۔ آگر آیک۔ حدیث میں کوئی تھم عام ہواور ووسری حدیث میں چندخاص چیزوں پراس کے برخلاف تھم ہوتو امام اعظم تھم عام کےمقابلہ میں خاص کوقبول نہیں کرتے۔ (عمرة القاری)

الله المصنوط ملى القدعلية والله محصر يح قول ما تعل كخلاف الركسي الكي محالي كاقول ما تعل موتو وه مقبول نبيس ب-محالي كے خلاف كواس بر تحول كيا جائے گا كرا ہے مير عديث نبيس كيني \_ (عمرة القاري)

۱۳ خبر واحد سے حضور صلی الته علیہ و ملم کا کوئی تول یا تعلی شاہت ہوا ور صحاب کی ایک ہما عت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو ا آ خار صح بہ پر عمل کیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یا وہ منسون ہوچکی ورنہ حضور علی ہے کہ میں اللہ میں کے ہوتے ہوئے معالم کرام کی جماعت اس کی مجھی مخالفت نہ کرتی ۔ (الخیرات الحسان) ۱۵۔ ایک واقعہ کے مشاہرہ کے بارے میں متعارض روایات ہوں تو اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا جوان میں زیادہ قریب سے مشاہرہ کرنے وال ہو۔ (افتح القدیم)

۱۶۔ اگر دومتعارض حدیثیں ایک سندول کے ساتھ مروی ہول کہ ایک میں قلت وہما قط ہے تر نیج ہواور دومری میں کثرت تفقہ تو کثرت تفقہ کوقلت وہما دَط پر ترجیح دی جائے گی۔ (عناد)

ے ا۔ کوئی حدیا کفارے کے بیان میں دارد ہواوروہ صرف ایک صحابی ہے مردی ہوتو قبول نہیں ہوگی کیونکہ حدود اور آ کفادات شہبات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

۱۸ جس حدیث میں بعض اسلاف پرطعن کمیا گیا ہودہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

ا ، م اعظم کے بیان کیے ہوئے بے شار مسائل میں سے بید چندا صول وقو اعد کا استخراج ہے ور ندروایات کے تبول ورومیں ا ، م اعظم کی تمام مشروط کا احصار کرنا ہے حدم شکل ہے۔ بہر حال ان قواعد ہے امام اعظم کی جس عمین نظر ، اصابت فکر اور گہری احتیا طرکا یا چلتا ہے وہ اہل فہم ہر تختی نہیں ہے حقیقت سے کہ بعد میں آنے والے محدثین میں سے اکثر نے امام اعظم کی شروط کی روشن میں روایات کو پر کھا ہے اور اگر تعصب کو چھوڑ کرتمام محدثین امام اعظم کی فائم کردہ شروط پر منعق ہوجائے تو آج ہماراذ خیرہ احادیث مطعون اور موضوع روایات سے اصلا بے غیار ہوتا۔

مخالفت حدیث کا الزام اور اس کی حقیقت: بعض انتهاء پندحضرات امام اعظم رض ابندعنه پر بالکلیہ احادیث کی مخالفت کا الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے علی الرغم اپنی رائے اور قیاس پڑکمل کرتے تھے ایسے ہی لوگ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو امام اٹل الراک کہتے ہیں۔ بیات توہم انشاء اللہ کی اور موقع پر بتا کیں گے کہا بنی رائے اور قیاس کے مقابلہ میں حدیث کوکون ترک کرتا ہے، مردست بیبتلانا چاہتے ہیں کہ امام عظم رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف کے مقابلہ

انوارامام اعظم المحمد ا

وووھ کے بدر میں مجوری جمز لد بدل قرض ہیں۔ابتداء اسلام میں بدل قرض میں زیادتی جائز بھی بعد میں جب قرآن نے اباحت سودکومنسوخ کردیا تواس صدین کا علم بھی منسوخ ہوگیا۔

بہر حال بیج مصراة كے سلسله بيس امام اعظم في جو بچوفر مايا ہے وہ قرآن كريم اورا حاديث مشہور و كے مطابق ہے اور حفرت ايو بريره كى روايت يامنسوخ ہے اور يامنظرب اور معلول ہونے كى وجہ سے متروك ہے۔

تازہ کھجوروں کی بیچ چھو ہاروں کے عوض الم ماعظم تازہ کھجوروں اور چھو ہاروں کو ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنا جائز قراروسیتہ تنے کی حدیث شریف ہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ اہل بغداد گئے توان لوگوں نے اس صدیف کی مخالفت کے سبب شاکی رہے تنے۔ (فتح القدیر، ج ۵، ۱۹۳۵) جب آپ بغداد گئے توان لوگوں نے اس سلسلہ ہیں آپ ہے گفتگو کی آپ نے فرمایا بناؤ تازہ کھجوریں چھوہاروں کی جش سے جیں تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بناؤ تازہ کھجوریں چھوہاروں کی جش سے جیں یائیس ؟ اگروہ چھوہاروں کی جش سے جی تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا محکم کے حدیث مشہورا تیم باتھ واسم کے مسالہ میں انہ علیہ وسلم کے فرمایا نہ اختا ہے جائز ہوتا جا ہے اور اگروہ چھوہاروں کی جش بدل جس سے نہیں چیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخدا احت کم فی جس سے نہیں چیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اخدا اس کی ہوتا جا ہے اہل بغداد نے عاج آخروہ صدیف چیش کی جس سے میں تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہیں جدید نے بھری تو فرمایا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہے۔ امام اعلیا ہے۔ امام اعظم نے امام اعلی کے فرمایا ہے۔ امام اعلی کے فرمایا ہے۔ امام اعلی کے فرما

جیارے زیادہ از واج کا مسلم: اگر کسی کی جارے زیادہ ہویاں ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں گراس کا پہنی جارہ ہویاں ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں گراس کا پہنی جارہ ہو بیویاں ہوں تو امام تر فدی کی روایت پہنی جارہ ہو لیا ہے۔ لیکن امام تر فدی کی روایت ہے کے فیلان بن سلم ثقتی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دی ہویاں تھیں اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہوئے تو ان کی دی ہویاں تھیں اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کران میں ہے جن جارہ جو اختیار کراو، چنا نچ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک حد سے کے خلاف میں۔

امام صاحب کی اس حدیث کو قیول شکرنے کی وجہ بیہ ہے کہ بیر وایت قرآن گریم کے قلاق ہے۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے فضا نک حدوا ماطاب لکم من النساء مثنی و فلاث و رباع ۔ (پہا، النہاء، آیت ۳) پس از روئے آن پہل چار عور توں سے نکاح جائز ، وااور بعد کی عور توں سے ناجائز ، لہذا کو کی شخص پانچویں یا چھے ورجہ کی یوی کو اپنے یاس نہیں رکھ سکتا اور حدیث شریف اس آیت کے ذول سے پہلے کے ذواند پر محمول ہے اور یا بیاس شخص کی خصوصیت تھی اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ قلی اللہ علیہ قلیل ان میں سلمہ کواس عام تھم ہے مشتی کر دیا تھا۔

امام اعظم پرجن احادیث کی مخالفت کا حکم لگایا جاتا ہے ان سب کی میں حقیقت ہے کیونکہ جن احادیث برامام اعظم

انوارامام اعظم کیکیکیکیکیکیکیکی

عمل نہیں کرتے وہ یا تو کسی فٹی عیب کی بناء پر نامقبول ہوتی ہیں یامنسوخ ہوتی ہیں اور یاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مرتی ہوتی ہیں۔

سنر ہیں روز ہ کے بارے میں بھی احادیث مختلف ہیں۔ بعض میں مسافر کے لیے روز ہ کو نیکی قرار دیا ہے اور بعض میں اختیار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایا نے بی تطبیق دی ہے اور فر ایا اعتبار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایا نے بی تطبیق دی ہے اور فر ایا اعتبار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایا نے بی تطبیق دی ہے اور فر ان اس معتدل ہوتو مسافر اگر سنر معتدل ہوتو مسافر کو اعتبار ہے ، روز ور کھے یا شدر کھے۔

کے کے جھوٹے برتن میں بھی حضرت ابو ہربرہ سے مختلف روا پیٹی آئی ہیں بعض میں حضرت ابو ہربرہ کہتے ہیں کہ حضور سنے میں کہ حضور نے تین کہ حضور سنے ہیں کہ حضور نے تین حضور نے تین اللہ علیہ والوں میں کہتے ہیں کہ حضور نے تین اردھونے کا حکم فرجوب پر باردھونے کا حکم وجوب پر اور فرماتے ہیں کہ تین باردھونے کا حکم وجوب پر اور مات بارکا حکم سخباب برحمول ہے۔

روایات میں فرق مراتب: اہام اعظم ابو حذیفہ وہ واحد اور منفر وضح میں جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث طیب میں فرق مراتب کو گھوظ رکھا، چنانچہ قرآن اور صدیث میں تعارض ہوتو حدیث کو تھوڑ دیتے ہیں اور باہم روایات میں محب متواتر ، مشہور اور فرد کے فرق کو قائم رکھتے ہیں ہیں تعارض کے وقت پہلے متواتر پھرمشہور اور پھراس کے بعد فرد کو درجہ دیتے ہیں اور صدیث فرداگر چیضعف بھی ہو پھر بھی اس کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

حرف آخر: امام اعظم نے حدیث کی تمام انواع واقسام پراجتهادی نوعیت سے کام کیاہے، بصیرت افروز راہنما اصول قائم کیے ہیں اور محض روایتی انداز ہیں ساع حدیث کرنے والوں کوعقل واسم کی روشن دی ہے، ان کے حلقہ درس شریک ہو کرنے جانے کتنے افراد دنیا نے علم فعنل ہیں امر ہو مجنے ۔ ان کے تلاندہ کی عظمت کا بھی بید عالم تھا کہ انہوں

### الوارامام اعظم

# امام اعظم الوحنيفه اورعلم حديث

از بروفیسرغلام مصطفی مجددی ایم اے (شکرگڑھ)
- امام الائم، سراج الامد حصرت ابوصنف نجمان بن ثابت المعروف بدامام اعظم قدس سرہ سمجے ترین روایت کے مطابق کے دیکو بیدا ہوئے۔ قاضی ابوعبداللہ صمیری اور امام ابن عبدالبرنے امام ابویوسف قدس سرہ کی روایت نقل فرمائی، جس سے میسال ولادت اخذ ہوتا ہے۔

(اخبار ابي حنيقه و اصحابه ص١٤/ كتاب بيان العلم وفصله جاند ١ ص ٢٥)

آپ کے زمانہ میں کوفہ تعلیمات اسلامی کا زبر دست مرکز تھا۔ جس میں تین سواصحاب رضوان اور ستر افراد بدرنا زل ہوئے۔ (میناس») ایک ہزار ہے ڈیا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رہائش اختیار فرمائی۔ (میناسء) آپ نے جوان ہوکررلیٹمی کپڑے کی تجارت کی ،اس لیے آپ کو'' النحز از'' کہتے ہیں۔ آپ کے سوائح نگاروں نے آپ کی صاف تھری تجارت کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے۔

### انوارامام اعظم

نے فردوں کو اٹھایا تو رشک ماہتا ب بنا ہیا ہے شقی سلسلہ کریاں تھیں جوا حادیث رسول سے قر نا فقر فائر اور مشائخ کے سینوں کو متورکرتی چلی گئیں بسلام ہوائل امام پرجس نے جھلملاتے چافوں کو سورج کی توانا کیاں بخشیں ،آفرین ہوائ کا کورسائل ہوجی ہے اسلامی علوم کورعنا کیاں ویں ،آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہیں کے فیض کے دھارے بہ فکر صائب پرجس نے اسلامی علوم کورعنا کیاں ویں ،آج دینی علوم کے تمام شعبوں میں انہیں کے فیض کے دھارے بہ دہ بین ، جب تک علم کا بیسلسلہ چاتا رہے گا جب تک درس گا ہوں میں فقد دھدیت کا چرچا رہے گا زمانہ ابو صنیفہ کوسلام کرتا رہے گا۔ (مِنى الدَدَ قال عندار مَن الدَدَ قال عندار مَن ا

\*\*\*

انوارامام اعظم

ہے اکثرشا گردوں کے بھی اخراجات برداشت کرتے۔ (المعبدات المعسان سے) ہے جہروا چھا الباس بہترین ،خوشبوفیس محفل پا کیزہ تھی۔ یاروں کے منحوار تھے۔ (داریع بعداد س۲۰۰۰)

المركة لطيف الطبع تنص اكيك بوسيده لهاس والفي وبزار درجم ويئة اور فرمايا جادًا بنا حليه تحيك كرو\_

الله چاہتاہے کہائے بندہ پراپنی رحمت کا اثر ویکھے۔ (طبطل المعربة سائر)

رسول اكرم عليه الله كي نظر مين:

الله كريم في آپ كوسيرت وكرداركى جمله خوجوں سے آراست فرمایا تھا۔ جس في آپ كوديكھا آپ كا بوليكھا آپ كا بوليكھا آپ كا بوليكھا درگئا كا مطالعہ كياوہ متاثر بوا۔ چنانچة تاريخ شاہد ہے كه آئ تك ملب اسلاميہ كى بڑے بڑے مفكرين ومتصوفين في آپ كے حضورا پئى عقيدت وارادت كے چول نچھاور كئي بيل ميں مسالله كى حديث فل كرتے ہيں كه آپ في مطرح اپنے اسلاميہ كے ہيں۔ سب سے پہلے ہم حضور مروركونين عليك كى حديث فل كرتے ہيں كه آپ في كسلام اور مجوب ہتى كى خردى ہے فرمایا۔

حضرت امام عواق جدام المعنى عليه الرحمه كي نفيحت برعلم دين كي طرف دا غب ہوئ (المستاف الا امام مواق جدام الله الله على البتدا علم كلام سے از حدولي تقی من الله الله سے مناظر ہے كرتے تھے جس كے ليے آپ كوئيس سے ذاكد مرتبہ بھرہ كاسفر كرنا پڑا۔ (ابینًا) علم كلام سے ماہر كي حيثيت ہے آپ كو بہت شہرت على۔ بعد از الله علم فقد نے ليے حضرت جمادر ضى الله تعالى عنہ كے حلقہ درس ميں حاضر ہوئے۔ (ناریخ بعداد جدام ۱۳۳۰) آپ سے جا جا جا ہرار مشائخ ہيں بعض صحابہ كرام ہيں، جس كا امام ہيں ججرعسقلانی نے بھی ذكر كيا ہے۔ خصوصاً حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنہ ہے آپ كی ابن ججرعسقلانی نے بھی ذكر كيا ہے۔ خصوصاً حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنہ ہے آپ كی ملاقاتيں واضح ثابت ہيں۔ (اداری اب حجر ) دیا چہرئے شدح سے السامات عبدالحق محدث دہلوى عليہ الرحمة نے بھی يہی تول نقل كيا ہے۔

فقد میں آپ کا مقام بہت بلند ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون فرمایا۔ آپ کی استان امام ما لک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا کی ترتیب میں گ۔ (تیبیم المصعبعہ ۲۰۱۰) آپ کی مجلس مذاکرہ میں وقت کے جلیل القدر فقہاء حاضر ہوتے تھے۔ مثلاً اہم یوسف، زفر، واڈو طائی ، اسد بن عمرو ، علی بن مسہراور مندل بن حبان وغیر واحد رہے بعد اور بعض مسائل میں توایک ایک باہ تک بحث جاری رہتی ، اتفاق ہوتا تواسے الم یوسف ' اصول' میں درج کر لیتے۔ (المسد ف جریس ۱۳۳۳) آپ نے ترای ہزار مسائل حل موسف فرمائے بحس میں از تمیں ہزار کا تعلق عبادات سے ہے ، باقی مسائل معاطات کے بارے میں ہیں۔ (دیس المجوا مدر جاری ارک تھی روش میں ارتی میں روش میں ارتی میں القدر میں میں دوش میں المجوا مدر جاری ارک تھی روش میں المتحد میں المجوا مدر جاری ارک تھی روش میں المتحد میں المجوا مدر جاری دو کر دارے بھی روش میں المتحد میں المجوا مدر جاری دو کر دارے بھی روش میں المتحد میں ا

المين آپ علم، كرم اورا يَا ركا تقليم بها أرتقه (ابيناس)

المين ورع مين اشداورزبان مين احفظ تقه (ابيناس)

المين قوت برداشت اورمبر قبل كمال ورج كاحاصل تقا - (ابيناس)

المين نها بت شريف و بين اور فيبت سے بجنے والے تقه - (ابيناس)

المين معاصر بن مين سب سے الجھي نماز پڑھتے ، خشيت اللي سے مالا مال تقه - (ابيناس)

المين سال الله مين ايک رکعت مين قرآن ختم كيا . (العيرات العسان س)

المين سارادن اور ساري رات آخرت كي طلب مين ربيخ \_ (ابيناس)

المين سال الفاق ہے كہ آپ سب سے زيادہ عباوت گرار تقے ۔ (المناف جارس)

المين سال تك عشاء كے وضو سے قبر كي نماز پڑھي (دايت الاميان جارس) ١١٥)

فرمانی ہیں جب کہ جالیس ہزارے محتاب الآفاد کو نتخب فرمایا ہے۔

(مناقب الامام ديل الجواهر المضينه جدام ٢٢٠٠)

# علامه ابن حجرتيتمي رحمته الله عليه:

فرماتے ہیں کہ حضرت امام نے جار ہزار مشائح کرام سے جوکہ ائمہ تابعین تھ اور دوسرے حضرات سے روایت کی ہے، اس کیے علامدذ جی اور دوسرے علماء نے آب کو حدیث کے حفاظ میں شار کیا ہاورجس تفس نے گان کیا کہوہ صدیث کی طرف کم توجہ دیتے تھاس نے تسائل یا حسد کی بنا پراسا کیا

مسعر بن كدام رحمة الله عليه:

فرمات بي طلبت مع ابسى حنيفة الحديث فغلبنا من فالوضيف كراته عديث ك مخصيل كي ، وه بهم سب برغالب تھے۔ (ماف الدهبي سيم)

سب سے بڑھ کرامام خود فرماتے ہیں کہ میرے یا ان فیرہ صدیث کے بہت سے صندوق جرے يرا ين جن من سي بهت تهورًا حصدانفاع كي ليه تكالا ب- (المستقد المرنق) غير مقلد حضرات في ابن خلدون کے حوالے ہے میہ بروپیگنڈہ کیا ہے کہ امام کوسترہ حدیثیں یا دھیں، حال تکدابن خلدون نے حضرت امام رحمته الله عليه كو حديث ك كبار مجتدين مين شاركيا باور دوقبول كسلسله مين ان ك خرب كوقائل اعمّادكها ب- (مدر ٢١٠٠) باتى انهول في جوبيكها ب قدالوا ابو حديفة وضى اللّه تعالىٰ عنه يقال بلغت رواية الى سبعة عشر حديثا او نحوها.

ابوصنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے سترہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں، اس کی ہم مختلف پہلووک سے تشری کرتے ہیں۔

اسسایک ہافذ صدیث لیعن صدیث عاصل کرنا اور دوسرا بروایت صدیث لینی صدیث بھیلانا اور پڑھانا، ابنِ خلدون کے قول ہے روایت حدیث کی قلت ثابت ہوتی ہے اخذ حدیث کی ہر گزنہیں ، اور روایت حدیث میں قلیل ہونا کوئی جرم اور علم حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل تہیں ،علامه ابن حجر نے کیا خوب کہا ہے "وہ مسائل کے استعباط میں مصروف تھے اس لیے ان کی روایتی پھیل تہیں سیس بس طرح حضرت ابوبكراور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهاكى روايات ان كي مصروفيات كى وجهة م موتيس اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عشاوران جیسے دوسرے صحابہ کی روایات بے شار ہیں ، بید حفر است عوام کے

اتوارامام اعظم عصور و المام اعظم یاس لنکا جوا ہوگا تو عرب اس کونہ پاسکیں گے، البیتہ فارس والے اسے حاصل کرلیس گی- (دراہ طبر نبی) حضرت امام سيوطي عليه الرحمة فرمات بين-

'' میں کہنا ہوں کہ حضور علیہ نے یقیناً ان احادیث میں امام ابوصیفہ قدس سرہ کی خبر دی ہے، جس کی روایت حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ( بعض سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سےمرول بیل) (تبیص الصحیعه ۲۰۰۰)

امام العظم رحمة الله عليه اورعلم حديث:

غيرمقلدين حضرات كے نزديك حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنظم حديث ميں بالكل تابلد ہیں۔ اس طرز قکر برخود غیر مقددین کے مقتدر عالم جناب داود غزنوی صاحب نے اظہار افسوس کیا ہے

"جماعت ابلِ حديث كوحضرت إمام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه كي روحاني بددعالے كربيٹوني ہے، ہر تخص ابوطنیفہ، ابوطنیفہ کہدر ہا ہے، کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابوطنیفہ کہدویتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق میرے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ، اگر کوئی بڑا احسان کرے تو وہ ستر ہ احادیث کاعالم گردا نتا ہے۔ جولوگ اتنے جلیل القدرامام کے بارے میں پر نقط نظرر کھتے ہوںان میں اتحاد و بھیتی کیونگر پیدا ہو عتی ہے۔ (معرب مونادوروز زوی میں)

حضرت عبدالله بن ممارك رحمة الله عليه:

فرمات بيل كـ "متم برلازم باثر كاعلم اوراثر كاعلم حاصل كرنے كے ليے امام ابو صنيف رحمت الله عليه كي صحبت لا زم ہے كدائبي ہے حديث كامعنى اور تاويل ل سكتى ہے۔ ' (السمنسان ١٠٠٠) يا ورہے كه حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه عظيم محدث تقى، وه أيك اليا وى كالحصيل عديث كالمشورة كيسے دے سكتے بيں جوحديث كوئيں جانا۔

صدرالاتمهامام موفق رحمته الله عليه:

فرماتے ہیں کہ 'امام ابوصنیفدر حسد اللہ علیہ نے کتاب 'الآثار ''کوچالیس ہزاراحادیث سے نتخب

قرما بإسرالماقي المام)

امام ملاعلی قاری رحمته الله علیه: نقل فرماتے ہیں که امام اعظم رحمته الله عليه نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان

و انوارامام اعظم کی در انوارامام اعظم

ولی الله رحمت الله علیہ نے فرمایا ہے۔ اب ویکھنا ہے ہے کہ ابن خلدون سے امام مالک رحمت الله علیہ اور امام احمد رحمت الله علیہ کے بارے بیس آسائل ہو سکتا ہے تو امام اعظم رحمت الله علیہ کے بارے بیس آسائل ہو سکتا ہے تو امام اعظم رحمت الله علیہ سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہوگا۔ نیز اس سے غیر مقلدین کی حضرت امام اعظم رحمت الله علیہ سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے محدثین کرام کے اقوال کو اختیار کرنے کے بجائے ایک مورخ کے نقل کردہ انہائی مجبول تول کو سامنے رکھا گویا۔

مث گئی بربادی ول کی شکایت ووستو! اب گلتال رکھ لیا ہے میں نے ویرائے کا نام ۴ ۔۔۔۔۔اہام اعظم رضی اللہ تعالی عشہ روایت حدیث میں قبیل نہیں ،اس اجمال کی تفصیل دیمھنی ہوتو آپ کے بلند پاییشا گردوں اور آپ سے روایت لینے والوں کی تعداد پرغور کرنا چاہیے۔۔۔افیط محمد ہن احمد الذھبی المشافعی دحمته اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

" " ب سے محد ثین اور فقہاء نے کثیر روایات حاصل کی جی کدان کا شار نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے افران جی سے مغیرہ بن مقسم ، ذکر یا بن افی زا کدہ ، مسحر بن کدام ، سفیان توری ، ما لک بن مغول ، یونس بن ابی اسحات اور ان کے بعد کے زائدہ بن شریک ، حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، عیسی بن یونس ، علی بن مسہر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبد الحمید ، عبد الله بن مبارک ، ابو معاویہ ، وکیع ، المحاد فی ، فزاری ، بزید بن مسہر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبد الحمید ، عبد الله بن عبر النه ، فرید بن حباب ، سعد بن حاس ، کلی بن ابر انہیم الوون ، اسحات بن یوسف الا زرق ، المحافی بن عبد الرجمان ، زید بن حباب ، سعد بن حاس ، کلی بن ابر انہیم ، ابوعاصم النه بل ، عبد الرزاق بن بہام ، حفص بن عبد الرجمان ، عبیدہ بن موی ، ابوعبد الرجمان المقری ، مجد بن عبد الله انسادی ، ابوعبد الرجمان ، ابوعبد الرجمان ، سیاق بن سلیمان عبد الدائد انسادی ، ابوعیم ، بوذ ق بن خلیف ، ابواسامہ ، ابو کی المحمانی ، ابن نمیر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سلیمان اور خلق خدا۔ (مناف المام الله حدید میں ا

اورعلام محمس الدین شامی علید الرحمة نے آپ سے روایت افذ کرنے والول کے نام ورج کیے ہیں جن کی تعداد میں الدین شامی علید الرحمة نے آپ سے روایت افذ کرے فالول کے نام ورج کیے ہیں جن کی تعداد کی تعداد کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کر در کی علید الرحمة نے صرف ایک محدث حضرت عبدالله بن یزید کی علید الرحمة کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت الله علید سے نوسوا حادیث مبار کہ حاصل کی ہیں۔ (سند کردی سیم میں کہ دری میں میں کی میں درسانہ کو دری میں میں کی میں اللہ علید سے نوسوا حادیث مبارکہ حاصل کی ہیں۔ (سند کردی میں میں)

مجرآب سے پندرہ مسانید منقول ہیں جن میں سے چارکوان کے عظیم تلاغہ ہ نے بلاواسط جمع کیا

قد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قليل البغاعة في المحديث فلهذا قلت رواية ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الاتمة كان الشريعة انما توخذمن الكتاب والسنة.

" بعض مراہ وشمنوں نے تو یہاں تک جموث با عدها ہے کہ بعض آئم کہ کبار حدیث میں نااہل تھے، اس لیےان کی روایات کم بیں۔ آئم کہ کبار کی نسبت یہ اعتقاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا شریعت تو کتاب وسنت سے ماخوذ ہے۔ (عدر سرم ۲۷۰)

ا سس این خلدون نے جو کہا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عندے ستر ہیا اس کے لگ بھگ اس سے ستر ہیا اس کے لگ بھگ ا حدیثیں مردی جین توبیان کا اپنا قول نہیں ہے۔ انہوں نے اسے صیغہ جمہول کے ساتھ نقل کیا ہے۔ لیعن مینال کہ کراس قول کی ضعف پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔

سا....ابن فلدون عظیم مورخ تو بین، محد بث بین، اس لیمانیس آ ترکرام کی روایات کاعلم کم به بین وجه بی وجه کدانهول نے امام مالک رحمت الله علیه کی مرویات کی تعداد موطا بین بین سویتائی ہے، فرماتے ہیں۔ و مسالک رحمه الله انها صح عنله مافی کتاب الموطا و غایتها ثلاث مائة حدیث او نحوها " رحمه ا

اورامام احمد بن حنبل رحمته الله في مسنده خمسون الف حديث حالاته الله علم مع في بين ، فرمات بين احسمد بن حنبل رحمه الله في مسنده خمسون الف حديث حالاتكه المي علم مع في بين كه بين تعداد غلط بيد مؤطا شريف من "سر وسويس" اورمندا حديث من بزارا حاديث مروى بين جيرا كرشاه

\*\*\*\*\*

حضرت امام رحمت الله عليه يرمر بى جون كاالزام اتنا غلط به كدوليل كى بعى ضرورت نهيس، خود حضرت امام رحمت الله عليه يرمر بى جون فقد اكبر على ارجاء كى ترويد قرمائى اورعلامه مرغينا ئى نے مضرت امام رحمت الله عليه قال على مشہور تاليف فقد اكبر وكنت اقهو هم آبكا قول لكھا كه اهل الارجاء الله ين يخالفون المحق فكانوا بالكوفة اكثر وكنت اقهو هم بعد مدالله كوف يس مرجى كثرت سريت تقي جوت كفلاف تقاورين ان سيمناظر ين جيت جاتا تقاد (كثيب الامرار بحواله مناقر مناقر على جلد اصفيه)

علامة عبرالكريم شرستاني شافعي عليه الرحمة فرمات بين كه فلايعبدان اللقب انما الزمه من فريقين المعتزلة والخوارج بعيد

تہیں کہ امام صاحب کو بیدالزام معتز لیداورخواری نے دیا ہو۔ (الملل والنحل جلداصفیہ 9 ع ذکر مرجیہ) ای طرح شرح موافق اور عقو والجواہر وغیرہ میں اس کی شخت تر دید ہے۔ البذا کہا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ہے تسائح ہوا ہے۔

علاؤہ ازیں غیر مقلدین حضرات کے اس الزام کا تجزیہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارجاء کی وجہ ہے آپ کی روایات پا پیٹوت کوئیں پہنچتیں تو یہ الزام امام بخار کی پر بھی عائد ہوسکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح میں تقریباً سولہ راویوں سے روایت لی ہے جوم جنی ہونے میں مشہور تھے۔ (تہذیب النہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے ) نیز چار راوی شب کے علم روارتے ، میں مشہور تقریباً ستا کیس شیعہ، چھوقد ری، چار خارجی ،اور چارجہی جیں۔ (بیا کتاب المعارف اور میزان الاعتدال میں ویکھا جا سکتا ہے۔ ) صحیح بخاری کے انہی رواۃ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ضعیف روایات درج ہیں ، کی حال مسلم کا ہے ،علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

"امام بخاری کے چارسوییس (۳۲۰) روالوں میں سے ای (۸۰) راوی ضعیف ہیں ہاور مسلم کے چھروییس (۲۲۰) راویوں میں سے ایک سوساٹھ (۱۲۰) ہیں۔"کذاذکر و السنخاوی فی شوح الفقیه العراقی (مصطلحات اهلِ الاثو علی شوح نخبة الفکر)

اور محقق على الاطلاق علامه ابن جهام عليه الرحمته في مايا ـ

" جس نے کہا ہے کہ احادیث بین سب ہے زیادہ سے وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں ہے یا بخاری و مسلم میں ہے یا بخاری و مسلم کی شرطوں پر کسی اور نے روایت کی ، یہ قول بلا دیمل ہے، اس کی تقسید جا تر نہیں کے وہ کہ بخاری و مسلم میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں بڑتے سکے ۔ (پنج القدیم باب نوافل جدرا)

ہے۔علامہ زامد کوٹری نے امام دار قطنی اور ابن شامین کے حوالہ ہے کہ خطیب بغدادی کے پاس
بھی دار قطنی اور ابن شامین کی مشدالی حذیفہ تھیں۔ مید دومشدیں ان چدرہ کے علاوہ ہیں۔ (۱۱م) علم البر مرحدیت
مصنف اندیش میں ان مسانید کے علاوہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب الخراج ، عبدالرزاق کی
مصنف ابن ابی شیبہ کی مصنف اور امام محمہ کی مؤطا میں ہزاروں زوایات آپ سے متصلا کی گئی ہیں۔ پھر
اپنی کتاب اللہ خارجس کو چالیس ہزارا حادیث سے منتخب فرمایا ہے۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی
سترہ روایات کی رہ رنگ کے تو تاریخ حدیث کوشنح کرنے کے مترادف ہے۔

ا مام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے پاس اگر سترہ ا حادیث کا بی ذخیرہ ہوتا تو ہوئے ہوئے محد ثین اور ناور دروز گار فقہاء چندون کے بعد آپ سے مند موڑ لیتے۔ جب کداس کے برطس ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد حضرت کی بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عند نے اپنے او برساع حدیث کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے درس کولا ذمی قر اروپا تھا۔ (المدن قد اندان جدان ۱۰۱۰) اور حافظ این عبد البر نے امام وجمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا امام وجمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا امام وجمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا میں۔

امام اعظم رحمته الله عليه كي ثقابت:

غیرمقلدین حفرات امام اعظم رضی الله تعالی عند کوضعیف کہتے ہیں، دلیل مید کدامام بخاری رحمته
الله علیہ نے انہیں اپنی کتاب "المصعفاء" بین نقل کیا ہے، یہاں ہم ہی کہد سکتے ہیں کہ جب وی دن کو
رات کہنے پر تاہ ہوتو اسے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے صحابہ کرام سے حدیث کی ہوتا بعین کی
کثیر تعداد کود یکھا ہو بلکہ خوداس طبقہ صالحین ہیں نمایاں ترین مقام کا عالی ہو، جس کے زیدوتقوی، خلوص و
احتیا طائی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گوائی دی ہو، پھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود مرود
عالم ، مجرص دق علیف نے دی ہو۔ ادرا سے بخاری و سلم نے اپنی صحاح میں درج کیا ہو، اگر وہ بھی ضعیف
سے تو یہ غیر مقلدین کہاں سے تقد ہو گئے ۔۔۔۔؟

باقی ره گیام بخاری کی بات تو بم ان کی جدالت علمی اور تقابت قکری کوتسلیم کرتے بیں کیکن جران بین کدان بین کی اندکه بین کدانہوں نے کس بنیاد پر حفرت امام رحمت اللہ علیہ کا ذکر " کت اب المصعفاء " میں کیا ہے، یہی ندکه سی کان مرجی تھاور لوگوں نے ان سے روایت وصدیث کیا ہے۔ (معاذ اللہ)

انوارامام اعظم عد مد مد مد مد

نے بھی کہدویا ہے۔ (سیرت العمان صفحہ ۵۰)

کیونکہ حضرت حافظ عسقلانی نے اسے قبول نہیں کیا فرماتے ہیں لے ایجہ وابدہ اہی حنیفہ عن مسالک، بلکہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا حضرت امام عضم رضی اللہ تعالی عندے شاگر و حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے استفادہ خابت ہے، امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے ساخ حدیث کے لیے تین سال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے امام اعظم من اللہ تعالی عنہ کے اصول و تو اعد حاصل کیے، بہی سبب ہے کہ آپ کی ترتیب کردہ وی بزارا حادیث پر مضمتل مؤطا سترہ سو ہیں احادیث پر رک گئی، جن میں چھ سومند، دوسو با کین مرسل، چھ سوتیرہ موتوف روایا ہیں۔ (مصفی شرح و طااز شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ)

حضرت عبدالله بن داود رحمته الله عليه كتبع بين كه بين في حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ب يع حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ب يع حيما كه آپ نے تابعين كرام بين سے كن كن كى صحبت سے فيض اٹھا ياء آپ نے فرمايا قاسم ، سالم ، طاؤك ، عكرمه ، مكول ، عبدالله بن دينار، حن بصرى ، عمر و بن دينار، ابوالز بير، عطاء قل ده ، ابرا بيم ضعى ، نافع ، وامن لهم يعنى اوران جيسول كى \_ (مندا بوصنيفه كتاب الفصائل)

تاہے ان بزرگان دین میں ہے کون ہے جس کی جناب میں آپ کو ضعیف روایت کی توقع ہے، ای کیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی ثقابت پر امام عبدالوہاب شعرانی علیه الرحمته فریانے۔ نے کیا خوب تبصره فرمایا ہے۔

''الله تعالیٰ نے جھ پرفضل فرمایا کہ میں نے امام ابوصنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی تین مسانید کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ تقہ اور صاوق تا بعین کے سواکسی ہے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضو مقالیہ نے خیر القرون ہونے کی گواہی دی ہے۔ جیسے علقمہ، عطا، عکر مہ، مجاہد، کمحول اور حسن بھری وغیرہ، امام اعظم اور رسول الله مقالیہ کے در میان سب راوی، عدل کے ما لگ، ثقہ اور برزگ میں، جن کی طرف کرب کی نبعت نہیں کی جا گئی۔''

(میزان الشریعة الکبری جلد اصفحه ۲۸)
حفرت محدث کیر عبدالله بن مبارک فرائے بیں م
دوی الآشاد عن
نبسل شقسات

اب آئم فن کی ان تقریحات کی موجودگی میں غیر مقلدین کا بیکہنا کہ ہم تو بس بخاری و مسلم کوئی تبول کریں گے۔ صحیحین سے روایت لاؤ، بڑے رحم دل واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلودوسری صحاح تر فدی، ابوداود، ابنی ماجہ نسائی سے اخذ کرلو، سوچنا چاہیے کہ جب بخاری و مسلم کا بیرحال ہے تو باتی کیے ضعیف روایات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حالات اگر ' صحاح سنز' کو صحیح روایات کا مجموعہ کہا گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان میں صحیح روایات کی کثرت ہے، یہ بین کہ ان میں ضعیف روایات موجود ہی نہیں۔

دوسری طرف جس امام جلیل اور مجتمد عظیم کوضعیف کہا جاتا ہے اس کے پاس ضعیف روایات لینے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ وہ یا تو صحابہ سے روایت لینتے ہیں جسیا کہ امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اساد کھی ہیں مثلا۔

ا يُن ابسى يوسف عن ابسى حنيفة سمعت انس ابن مالك يقول سمعت رسول الله عَنْ ابسى يقول سمعت رسول الله عَنْ ال

ترجمہ: امام ابو بوسف سیدنا امام ابوصنیفہ سے میصدیث پنجی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعلق کا فرمان مصرت انس بن مالک رضی اللہ تعلق کا فرمان سے اللہ علیہ کا فرمان سے علم (دین) کا حاصل کرنا ہر سلمان پر فرض ہے۔

٢. عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من بنى لله مسجدا وَالو كمفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة (ايضاً)

ترجمہ: یکی بن قاسم نے امام ابو حنفیہ سے امام اعظم نے حضرت عبدالله بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے "بالا سناد" روایت پینی ہے کہ رسول الله علیہ کے بیٹر ماتے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کے لیے لقمیر مجد میں حصرابیا اگر چہدہ بہت مختضر ہی کیول نہ ہواللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

صحابہ کرام سے روایت بلاواسطہ اخذ کرنا حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کا وہ اعزاز نے جوان کے بعض معاصرین و محدثین حضرات امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی حاصل نہیں۔ یا پھر تا بعین کرام کی کثیر جماعت سے روایت لیتے ہیں، جن کی شان وعظمت سے احادیث سے نابت ہے، یہاں یہ کہا جائے کہ حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک ہے بھی روایات لی ہیں۔ جیسا کہ بی نعمانی جسے مورخ

#### غيزار التعلم

#### مشيخة حصيفه

لیتنی کتاب الآ خاریش وسیع علم والے تقداور معزز بزرگوں سے روایت ہے۔ (المناقب الموفق)
حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ '' جب بھی کسی مسئلہ میں میرا اجتلاف ہوا اور
میں نے پورے مدبر سے کام دیا تو حضرت امام رحمۃ القد علیہ کا ہی مسلک نجات و ہندہ کا بت ہوا۔ احادیث
کی طرف نظر دوڑ ائی تو وہ حدیث سیح کی بھی زیاوہ ہی بصیرت رکھتے تھے۔ (الخیرات الحسان) حضرتِ انس میں اللہ تعالی عندے ناگر دوام اعمش عدید الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ''ابوطیفہ تم نے تو حدیث وفقہ کے کنارے کے لیے ہیں۔ '' (ایعنا) اور وکیج علیہ الرحمۃ کا بیان نہایت جامع ہے۔

حضرت بحیٰی بن معین علیہ الرحمیۃ نے فرمایا ہے کہ ابوصنیقہ سے صالحون کی ایک جماعت نے روایت لی ہے، وہ روایت میں ہے ہیں۔ (اخبارائی صنیفہ صفحہ ۸) (امام زفر رحمیۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیڑے برے محدثین حضرت امام کے پاس آتے اور مشتبہ احادیث کے بارے میں آپ سے بوچھا کرتے ہے۔ (المناقب ازموفق جلد ۱۳۸ جلد۲)

آخرين جم امام بدرالدين ميني عليه الرحمه كاارشاد ذكركرت بيل

" من كمتا مون كديكي بن معين سے امام ابوعنيفدرضى الله تعالى عتد كے بارے ميں يو جھا كيا تو انہوں نے قرمايا تقد ين ميں في جھا كيا تو انہوں نے قرمايا تقد ين ميں في كم كونيس سنا كدا پ وضعف كها مورشعبد بن تجابى آپ كو كہتے ہيں كہ آپ حديث بيان كري، اورشعبد اور سعيد آپ كوروايت كے ليے كہتے بيں اور يكي بن معين نے يہ بھى كها اب حديث بيان كري، اورشعبد اور سعيد آپ كوروايت كے ليے كہتے بيں اور يكي بن معين نے يہ بھى كها المعدق ولم يتهم بالكذب و كان ماموناً على دين الله. صدوقاً في المحديث .

ابوعنیفہ تفتہ ہیں، اہلِ صدق میں سے ہیں، ان پر کذب کی تہت نہیں، وہ دین خدا کے امین اور

ودیث میں ہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ، سفیان اعمش ، سفیان ، عبدالرزاق ، حماد بن زیداور وکیج جیسے
آئمہ کہارنے اور آئمہ ثلاثہ مالک وشافعی واجھ وغیرہ نے ان کی تعریف کے ہے۔ اس سے دار قطنی کاستم اور
تعصب اجا کر ہوگیا ہوگا۔ پس وہ گون ہے جوا مام اعظم رضی اللہ تق کی عنہ کوضعیف کے وہ وہ عسنہ حسق
السف عیف وہ خوداس تفعیف کا حقدار ہے ، کہاس نے اپنی مستدمین سقیم ومعلول و منکر وغریب وموضوع
روایات نقل کی ہیں۔ اس لیے وہ اس قول کا مصدات ہے۔ جب بوگ امام کی عظمت کو نہ پہنچ سکے تو آپ
کے دشمن بن گئے۔ شل سائر میں ہے کہ سمندر کھی کے گرنے ہے گدائیس ہوتا اور کتوں کے پہنے سے
ناپاک ٹیس ہوتا۔ و حدیث اب حدیث صحیح "داورا بوحنیفہ کی حدیث ہے۔ "ابا
م توامام جیں موکی بن ابی عائشہ کو فی علیدالرحمتہ نقات میں سے ہا در صحیحین کے راویوں میں سے ہاور
عبداللہ بن شداوتا جین اور نقات میں سے ہے۔ (بنایہ شرح ہوایہ جلداصفی و میں)

# امام اعظم اورا كتياب حديث:

سالزام اکشر سنے اور دیکھے میں آیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد حدیث کا نحاظ نہیں رکھتے تھے اور حدیث کے مقابلے میں اپنا قول معتبر سجھتے ہیں۔ یہ کتنا پڑا ظلم ہے اور بیظلم صدیوں کی غلط فہمیوں ہے ہوتا چلا آرہا ہے۔ حضرت امام رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہتی یہ فتنہ عام ہوا تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہے گفتگو فر مائی ، آپ نے آئیس ایج بارے میں مطمئن کردیا۔ (الانقااز قرطمی صفی اللہ تعالی عنہ نے آپ مرتبہ حضرت امام جعفر صادق ، حضرت مقاتل بن حیان اور حمد دبن سمہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دین میں کشرت سے قیاس کرتے ہیں ، آپ نے حصرات علاء سے ذوال تک بحث کی اور ثابت کردیا کہ ان کا ٹم جہ جو کے چلے گئے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیں گئے ہوئے چلے گئے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیں گئے ہوئے جائے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیں گئے بوئے چلے گئے کہ ہم نے لاعلمی میں آپ دار ہے تو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹوں کو چوم کر ہیں گئے بوئے جائے کہ جم نے لاعلمی میں آپ کی برائیاں کیس ، آپ معافی کر دیں ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمایا کہ اس کے برائیاں کیس ، آپ معافی کر دیں ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمایا کے۔

#### (الميزان از شعراني صفي ٢٢)

مامون رشید کے دور میں پچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے ان کو لا جواب کیا اور پھر کہا'' اگر ابوصنیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ عظافہ کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر عمل منہ کرتے۔'' ( المناقب از موفق جلد ماصغہ ۵۵) گویا شروع سے ہی حاسدین ومعاندین آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں جب کہ علائے حق تحقیق وجتجو اور عقل سیم کی روشنی میں آپ کے تفقہ فی الدین کا

صلت کافتو کی بھی و بے دواور ادھر ہائنے احادیث بڑمل کی دجہ سے حضرت امام کی خالفت کرتے ہوتو پھر حضور سرورعالم علی ہے۔

مرورعالم علی ہے تھے کہ بھی اسی طرح مخالفت کرو کیونکہ آپ علی ہے۔

ہرورعالم علی ہے تاریخ ہواور دنیائی ،مصنف ابن ابی شیبہ،مسند احمد ،سنن الکبر کی بیبی ، شرح معانی آثار ،

ہامع المسانید،مصنف عبد الرزاق ،مسند الی یعلی ، دارقطنی ، بھم طبر انی میں موجود ہیں ان سب سے بڑھ کر جامع المسانید،مصنف عبد الرزاق ،مسند الی یعلی ، دارقطنی ، بھم طبر انی میں موجود ہیں ان سب سے بڑھ کر جامع المسانید،مصنف عبد الرزاق ،مسند الی یعلی ، دارقطنی ، بھم طبر انی میں موجود ہیں ان سب سے بڑھ کو کہ خاری وسلم نے بھی روایت کی ہیں ۔ مثلاً بخاری جمد اول میں جو حضرت ابوجمید ساعدی صی بی رضی الله الله علی عند نے لوگوں کورسول الله علی کی نماز سکھائی ہے اس ہیں کہیں بھی اس رفع یدین کاذکر نہیں ۔ اس طرح مسلم نے حضرت جابر بن ہم ورضی الله تعالی عند سے مروی جوحدیث کی ہے اس ہیں رفع یدین کو بد طرح مسلم نے حضرت جابر بن ہم ورضی الله تعالی عند سے مروی جوحدیث کی ہے اس ہیں سکون کروئوں کے ہوئے گھوڑوں کی دمول سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلوق ''نماز میں سکون کروئوں کے ہوئے گھوڑوں کی دمول سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلوق ''نماز میں سکون کروئوں المسلم جلد اول صفح الما)

پھر خلفائے راشد ین اور صحابہ کبار، عبدالقد بن مسعود، ابو ہر ہرہ عبدالقد بن عبر اس رض القد تعالی عبر کر کے اس من القد تعالی عبر کر کے اس من القد تعالی عبر کر کے اس من کا لفت کروکہ وہ سب ناتخ احادیث پڑمل کرتے ہوئے رفع ید ین نہیں کرتے تھے۔ اس طرح عظیم تا بعین ابواسحاتی، شعبہ ابراهیم نختی ، اسود بن زید، علقہ، قیس بن الی حازم رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی کئی فرہ ہے ہوئے حضرت امام اعظم رضی القد تعالی عنہ خل فرمایا۔ اور سی بھی فرمایا۔ اور سی بھی کہ دیں کر آک رفع یدین پر امام ما لک کاعمل بھی منقول ہے۔ (المسدونة المحبود علد اصفحہ کو ایم کا اجراح ہے۔ (هدایہ المحبود علد اصفحہ کے ہے۔ (هدایہ المحبود علد اصفحہ کے ۔ (هدایہ المحبود کرمایا مارایت فیقیہا فیط یععلہ یو فع بھی فقہاء کا اجماع ہے جیسا کہ ابو کرمن عیاش علیہ الرحمة نے فرمایا مارایت فیقیہا فیط یععلہ یو فع بھی فقہاء کا اجماع ہے جیسا کہ ابو کرمن عیاش علیہ الرحمة نے فرمایا مارایت فیقیہا فیط یععلہ یو فع بھی فقہاء کا اجماع ہے حقیم اللہ تعالی عند تنہا نہیں۔ اس طرح آئیں انصاف پرخوب روشن ہوگیا ہوگا کہ اس عمل میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند تنہا نہیں۔ اس طرح آئیں ومنور ہوگی فیل عند تنہا نہیں۔ اس طرح آئیں ومنور ہوگی :

مناف المام مطلاق شار شرکے وقوع وغیرہ مسائل پر آپ کا فد ہم آیات واحادیث سے میر بین ومنور ہوگی :

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداس حدیث پر عمل نہیں کرتے جو کسی فنی تقم کی بناء پر نامقبول ہو۔ اس کے برعکس سیح و محکم حدیث پر عمل کرتے ہیں، مثلاً آپ تازہ محبوروں کی تجارت خشک ججوہ ہاروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہلِ بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور عظیمیتے نے تازہ محبوروں کوخشک محبوروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہلِ بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور عظیمیت نے تازہ محبوروں کوخشک محبوروں کے بدلے فروخت کرنے ہے روکا ہے۔ امام نے فرمایا بیر حدیث زین بن عیاش پر موقوف

انوارامام اعظم کیکیکیکیکیکی

عائزہ فے كرة ب علم فضل كاعتراف كرتے رہے۔ ابوالا سود نے كيا خوب كما ہے۔

حسند والنفتي از الم ينالوا سعيه

فبالبنياس اعتداء ليه وخصوم

آ پ امت محمد بدیل عظیم نقید ہوئے ہیں اور فقاحت بغیر حدیث کے معتر نہیں، جیسا کہ حضرت امام محمد علید الرحمة نے فرمایا

لا یستقیم المحدیث الا بالرائی و لا یستقیم الرائی الا بالمحدیث فقه کے بغیر صدیث درست نہیں رہتی اور حدیث کے بغیر فقہ ( کشف الاسرار شرح منار الانوار جلد اصفحه ۵) یکی وجہ ہے کہ محدثین جن کوفقہ من تبحر اور عبور نہیں تھاان سے ایسے

ایسے''لطائف'' مروی میں کہ خدا کی بناہ ، حضرت الم بخاری علیہ الرحمتہ کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت احادیث کا اندراج دیکھ کرآپ کی فقاعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

محد ٹین کرام صرف احادیث کوجمع کرتے چلے جاتے ہیں ان کے ادکام اور ٹائٹ ومنسوخ وغیرہ کا
کوئی اوراک نہیں ہوتا جب کہ فقہاء ہر حدیث کوخوب جانچتے ہیں اور بھرامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو
حدیث کے سمندر کے غواص ہیں، اس لیے ہر باریک بین، مصنف مزائ اورصاحب علم کوآپ کے فد ہب
میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ نیز آپ کا فد ہب دو تہائی ملت اسلامیہ نے تبول کیا ہے جس میں نامور فقہا،
عظیم محد ثین اور جیدع فائیسم الرحمتہ شامل ہیں۔ جن مسائل میں آپ برالزام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث
کے خلاف تھم دیتے ہیں وہ حدیث ان تین حالتوں سے خالی ند ہوگی۔ (۱) منسوخ ہوگی (۲) نامقبول ہوگی
(۳) خصوصیت برمٹی ہوگی

﴿ منسوخ ہوگی:

حضرت الم منسوخ حدیث پر عمل نہیں کرتے ، نائخ پر عمل کرتے جی تو بیٹل حدیث پر بی ہوا ،
طاہر ہے حدیث کومنسوخ کر فاحدیث کا بی کام ہے۔ الم اپنے قول سے تواسے منسوخ نہیں کر سکتے ، پھر
کیے کہا جاسکتا ہے کہ امام کا حدیث پر عمل نہیں۔ اس کی واضح مثال تکبیر تحرید کے علاوہ نماز میں رفع یدین
ہے جواحادیث صحیح سے منسوخ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین حضرات منسوخ احادیث پر عمل کرتے ہیں اور الثا
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرتے جیں کہ ابو حنیفہ حدیث پر عمل نہیں کرتے ،
خدار االفاف ! عمل اتو آ پ خور نہیں کرتے ، اگر منسوخ احکام پر عمل کرنا ہی آ پ کادین ہے تو سود و شراب کی

اگر کوئی نظر انصاف ہے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے اور حضر بنتی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا جائزہ لے آتو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کی کوئی بات قرآن وحدیث اور اتباع صحابہ ہے گریزاں نہیں ، اس پر ہم جید آئمہ کرام کی گواہی بھی نقل کردیتے ہیں پہلے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارش و سنتے۔

لانقيس الاعتدالضرورة الشديدة وذلك اننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قيا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما O

دوہم قیاس نہیں کرتے مگر شدید ضرورت کے وقت ،ہم مسئلہ کی دلیل، کتاب اللہ، رسول اللہ علیہ کا ب اللہ، رسول اللہ علی علیہ کے ارشادات اور صحابہ کرام کے قضایا سے تلاش کرتے ہیں، اگران میں نہ طیح تو ہم نہ کے ہوئے کو سے ہوئے کو سے ہوئے کر علیت مشتر کہ کی بنا پر قیاس کرتے ہیں۔ '' (المعیز ان از شعر انبی صفحہ ۲۵)

نیز فر ماتے میں ان لوگوں پر خیرت ہے جو سکتے ہیں کہ میں قیاس پر فتویٰ دیتا ہوں میں تو اثر پر فتوی و یتا ہوں، (الخیرات الحسان) باتی رہ گئی تا بعین کی بات تو آپ فرماتے میں فصح رجال و نحس رحال وہ بھی مرومیں اور ہم بھی مرومیں، یعنی جس طرح ان کواجتہا دکاحق ہے جمیں بھی حق ہے۔

ابن قیم فرماتے ہیں ابوصلیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ ان کے نز دیک ضعیف صدیث قیاس ہے بہتر ہے، انہوں نے ضعیف صدیث کی وجہ سے سفر میں تھجور کی نبیذ سے وضو کرنے کو قیاس

الوارامام اعظم عدد مدد مدد مدد مدد مدد

ہونے کی وجہ سے نامقبول ہے۔ اس کے برعکس سے احادیث سے بیتجادت جائز تھم تی ہے۔ (فتح القدر جلد ۵ صفح ۲۹۲)

🖈 خصوصیت یوهنی بوگ:

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداس حدیث پر عمل نہیں کرتے جوحضور علیہ کے ساتھ محصوص ہوگا۔ مثلاً عا کبانہ نما نہ جنازہ آپ کے نزویک جا کرنہیں گیونکہ اس کاتعلق صرف حضور علیہ کے ساتھ ہے۔ بخدری کتاب البنا کز میں نجاشی کی غا کبانہ نماز جنازہ کا ذکر ہے تو شارجین نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام کے نزویک نبی گا جنازہ حضور علیہ کی نگاہ نبوت سے او جھل نہیں تھا۔ ( عینی جلد مصفیہ ۲۵) اس عمل کے بعد کوئی حدیث مرفوعاً خابت نہیں ، ایک حدیث سے معاویہ بن معاویہ مز ٹی کی غا کبانہ نماز جنازہ کا ثبوت مال ہے بعد کوئی حدیث مرفوعاً خابت نہیں ، ایک حدیث سے معاویہ بن معاویہ مز ٹی کی غا کبانہ نماز جنازہ کا ثبوت مال ہے بعد کوئی حدیث معاویہ بن محاویہ بن محاویہ بن مال کے بعد کوئی میں جن کو آئم نے دلس ، مشکر الحدیث ، متروک الحدیث اور سارق بن بن بن بلال جسے راوی ہیں جن کوآئم نہ نے مدلس ، مشکر الحدیث ، متروک الحدیث اور سارق جسے الفاظ سے یا دکیا ہے۔ اس سے بڑھ کریہ کہ معاویہ بن معاویہ کوئی سے بازی کیا ہے۔ اس سے بڑھ کریہ کہ معاویہ بن معاویہ کوئی سے بنہیں۔ (الاصابہ ۳۳۸)

اس حدیث پر بھی من نہیں کرتے یااس کے مطابق تھی نہیں دیے جس کو حضور علی ہے گئی خاص فرد کے لیے فرمایا ہوء تر مذی شریف میں ہے کہ جب فیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں فرد کے لیے فرمایا ہوء تر مذی شریف میں ہے کہ جب فیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں حضور علی ہے فرمایا ان میں سے جن چار کو اختیار کرنا چاہو کرلو، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب میہ ہے کہ اگر کسی آوی کی چارے زیادہ بیویاں ہیں تو پہلی چار کے ساتھ اس کا نکاح صحیح اور ان کے مغروالیوں کا باطل ہے۔معترضین کہتے ہیں کہ یہاں ان کا فدہب حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ امام نے بہاں قرآن حکیم کی آیت کو بیش نظر رکھا ہے۔

فَانِكُحُواهَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الِنسَآءِ مَثْنَىٰ وَتَلَاكَتُ وَ رُبَاعَ (ب ٣ النسآء آبت٣) ترجمه: قَوْ ثَاحَ إِن النسآء آبت٣) ترجمه: قَوْ ثَاحَ إِن الرَّالِ اللهِ عَوْ وَرَثِن تَهِي وَوَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَوْ وَرَثِن تَهِي وَوَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قرآن علیم سے ثابت ہوا کہ پانچویں اور چھے درجے کی عورت سے اب نکاح باطل ہے، اب رہا حدیث ترفدی کا معاملہ تو وہ یا تو قرآن پاک کے اس تھم سے منسوخ ہے یا حضور سیالی نے اپنے خداداد افتیار سے اسے اس قرد فاص کے لیے ختص کر دیا۔

برکات موجود ہیں، اگر چداصحاب صحاح نے آپ سے دوایت لینے بیل کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مشکوۃ نے بھی ان کی روایات کی طرف کوئی توجہ بیں کی لیکن جس چشمہ صافی سے بیسب حضرات سراب ہوئے وہ ''امام اعظم'' کے علم سے بھوٹا ہے۔ اس سلسلہ بیں اصحاب صحاح کی مجبوری کی بھی تھی کہ دہ شافتی المسلک ہونے کے ناتے اپنا مخصوص ذوق رکھتے ہیں، صحب مشکوۃ ہی شفی سے لیکن ان لوگوں کی اسانید بیس بہت سے ختی شیوخ موجود ہیں، امام بخاری کے مشہور استاد حضرت کی بن ابراہیم اور عبد الرزاق بن ہمام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل تلافہ ہیں سے تھے۔ امام بخاری کی ابراہیم اور عبد الرزاق بن ہمام امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل تلافہ ہیں ہے۔ ''لیخی الیک روایات جن بیس صحفور نبی کی بین عرف حضور نبی کی بین ابراہیم علی الرحمۃ سے لی ہیں، گویا اس م بخاری اعلی ترین سند ، حضور امام اعظم رضی میں اللہ تعالی عنہ کی اعرب العام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالی عنہ کی اعرب الم اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اعدال اللہ یو تعیہ من یہ احدال ہیں، یعنی حضور علی اللہ اور راوی کے درمیان ایک واسط، اس ماعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انہ ارام معام رضی اللہ تعالی عنہ کی انہ کرار بود بین خصور علی ہے اور راوی کے درمیان ایک واسط، اس ماعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انہ کرار بود بین خصور علی اس مام معام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مام معام رضی اللہ تعلیہ نے بھی اس مام معام کی درمیان ایک واسط، اس ماعظم رضی اللہ تعالیہ عنہ کی اس مام معام کی درمیان ایک واسلہ اس معام کی درمیان ایک واسلہ اس معام کی درمیان ایک واسلہ اس معام کی درمیان ایک واسلہ میں میں میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ کی درمیان ایک واسلہ اس معام کی درمیان ایک واسلہ اس میں میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ کی درمیان ایک واسلہ اللہ علیہ میں میں میں اللہ علیہ کی درمیان ایک واسلہ اللہ علیہ کی درمیان ایک واسلہ کی درمیان ایک کی درمیان ایک کی درمیان ایک درمیان ایک درمیان ایک کی درمیان ایک کی درمیان ایک درمیا

امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نامور شاگر در شید حضرت امام محمد بن حسن شیبانی علید الرحمت ہیں، امام احمد سے امام شافعی نے اتنا استفادہ کیا کہ قرماتے ہیں۔

امن الناس على فى الفقه محمد بن المحسن لينى فقه من برسب سے برااحدان محمد بن المحسن لينى فقه من مجھ برسب سے برااحدان محمد بن المحسن لينى فقه من كرد رشيد حضرت ادام احمد بن خنبل عليه الرحمة بوئ (تذكرة الحفاظ جلد ٢صفيه ١٣) ادام احمد بن خنبل عليه الرحمة كرما من ادام بخارى ادام مسلم ، ادام ابوداو عليهم الرحمة في ذا تو ي تلمذ طے كة جوكدا صحاب صحاح ميں سے بين ر

(تهذيب استهذيب جلداصفيرا)

امام ترندی علیدالرحمتہ نے امام بخاری وسلم سے استفادہ کیا۔ (تذکرۃ الحفظ طبعد ۲۳۵ فیصل ۱۹۳۵) امام ابن ماجہ وٹ این ماجہ وٹ این ماجہ وٹ میں امام اعظم کا فیضال سراسر شاخیں مارد ہاہے کاش الوگ اس طرح بھی سوچتے کہ جس کے تلامذہ کی شوکت ومنز ست کا بیامالم ہے است ذاعلی ،

انوارامام اعظم كما المحادث المحادث المحادث المحادث

اور رائے پر مقدم کیا ہے اور ضعیف حدیث کی وجہ سے وس درجم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شخ سے روکا ہے۔ وکا ہے۔ وہ ا

پرمقدم رکھتے ہیں۔ یہی امام احمد کا طریقہ ہے اور سلف کے نز دیک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جومتا خرین کی ہے جس کومتا خرین حسن کہتے ہیں اس کوسلف نے ضعیف کہا ہوتا۔

(اعلام الموقعين جلداصفي 24)

فقه حفی کے اساس قواعد:

اب ہم آئم فن کی تشریحات کی روشی میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے اساسی اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ا قرآن ڪيم

۴\_احادیث قولی نعلی ،تقریری،

٣\_صحابه كرام كے فناوي

0-1213

۵\_قیاس

٢-استحسان (قياس كي ويتم جونفي موتى ہے كراس كااڑ قوى موتاہے)

4\_تعال بندگان خدا

آخریس امام ربانی شخ احد سر بہندی حضور مجد دالق ثانی قدس سرہ کا ارشاد قو سے ہیں۔

''آپ مرسل حدیث و مسند حدیث کی طرح متابعت کے شایان جائے ہیں اوراس کواپنی رائے پر

فوقیت دیتے ہیں۔ دوسرے اماموں کا بیحال نہیں، باوجوداس کے آپ کے تخالفین آپ کوصاحب رائے قرار دیتے ہیں اورائیسے الفاظ بیان کرتے ہیں جن سے باد ٹی کا اظہار ہوتا ہے، حالا تکہ امام کے زمدو تقویٰ اور علم و کمال کا سب کواعتر اف ہے۔ چند ناقصوں نے چندا حادیث رٹ لیس اور شریعت کوانہی ہیں محصور مانتے ہیں، اور ان احادیث کا افکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، ان کی مثال پھر کے نکوے کی طرح ہے اور دہ پھر کو تکا ور میں اور ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، ان کی مثال پھر کے نکوے کو طرح ہے اور دہ پھر کو تکا ور میں اور آسان سمجھتا ہے۔ ( مکتوبات دفتر ۲ ص ۵۵)

امام الخظيم اور صحاح سند:

كوئى استسليم كرے يا ندكر سے بيائل حقيقت بكر صحاح ستديس امام اعظم رضى الله تعالى عندى

ا د کامات کومضبوط کرنے میں پوری کوشش کی ، اب علماء دریائے نعمان میں غوطے لگا لگا کرمیش بہانعتیں عاصل کردہے ہیں۔" (مندامام اعظم مطبوعہ د بلی)

امام خوارزمی علیہ الرحمتہ نے رہی تفریج فرمانی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسو پندرہ (۲۱۵) احادیث مبارکہ بیس دیگر آئمہ حدیث سے قطعاً منفرد ہیں۔ اس سے بھی آپ کے اخذ حدیث اور دوایت حدیث بیل بھی تحرکا بین ثبوت ماتا ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسانید حدیث کی سب سے پرائی کتابیں ہیں لہذاان کی روایت دوسری کتابوں کی نبست زیادہ محکم و مقدم ہونی جائے۔

ہمارے سامنے مندامام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ نسخہ ہوقاضی صدرالدین موک صکفی متوفی محال منافی متوفی محال معنی متوفی محال معنی محال محدث برعلامہ محمد عابد سندھی متوفی کے 120 ھے نے ابواب فقہ کے حساب سے مرتب کیا، امام صلفی علیہ الرحمتہ نے بھی '' تنسیق النظام'' کے نام سے شرح کہ بھی ، دیگر مسانید پر بھی علی امت کی شروح موجود ہیں جن کی تفصیل کشف الظو ن جلد دوئم میں دیکھی جا کتی ہے۔

امام اعظم رضى الله تعالى عنه اوراصولِ حديث:

فقد کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے اصول حدیث بھی تشکیل ویئے جب کہ اصحاب صحاح اوران کی تالیفات کا نام ونشان تک نبیس تھا۔ ان اصول حدیث کود مکھ کر آپ کی کتاب الآ تار اور مسانید کی روایات کی فقاہت کا بخو بی اندازہ ہوسکتاہے۔

وہ دور عجب دورتھا رائضی وخواری اور قدر سے کا زورتھا۔ ہر فریق اعدیث کوایٹ نظریات کے مطابق تبدیل کردہا تھا۔ بہت کی موصر ع روایات نے جتم لیا بلکہ امام دارتطنی کے بقول اصل احادیث موضوی احادیث بل کردہا تھا۔ بہت کی موصر ع روایات نے جتم لیا بلکہ امام دارتطنی کے بقول اصل احادیث موضوی احادیث بل اس طرح جیب گئیں جیسے بیل کے کالے کالے بالوں بیں سفید بال جیب جاتے ہیں، بہیں سے دوایت بالمعنی کی وبا پھوٹی ، اس صورتحال بیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کا اصحاب حدیث پر احسان تھا کہ آ ب نے حدیث کو پر کھنے کے لیے بنیادی ضا بطے تیار کئے، حضرت علامہ عبد الکیم جند کی علیہ الرحمتہ نے ان اصول وضوا بط کو ٹر کھنے کے لیے بنیادی ضا بطے تیار کئے، حضرت علامہ عبد الکیم جند کی علیہ الرحمتہ نے ان اصول وضوا بط کو ٹر کھنے کے لیے بنیادی شائد کی تحقیق دکھائی دیے گئیں ، اس کی تفصیل '' محدیث نے دیکھے تو ان کواپئی روایات اپنی ہی نظروں میں تشنیخ قیق دکھائی دیے گئیں ، اس کی تفصیل ' بطل المحرید '' بیس علامہ جندی نے کھی ہے ۔ ذیل میں پچھاصول وضوا بط کھے جاتے ہیں۔ اروی حدیث کے لیے حدیث کا حافظ ہونا ضروری ہے ،

امام والا اورمقندائے ارفع کی شوکت ومنزلت کا کیاعالم ہوگا؟ آ

تعارف مسانید:

امام اعظم رضی القد تعالی عند نے اپنے شیورخ سے احادیث مبارکہ کوروایت کیا تو لوگول نے آپ کے ہر شخ کی مرویات کو الگ انگے اکٹھ کرلیا، اس طرح مرویات کے الگ الگ ننخ وجوویس آ گئے۔وہ سنخ مندرجہ ذیل جبیرعلیاء وفقتہاء کی کوشش سے اہل علم تک پہنچے۔

عافظ ابوقر عبدالله بن تحمد ابتحاری ، حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمد ، حافظ ابوالحسین محمد بن المظفر ، حافظ ابو گغیم احمد بن عبدالله بن عدی جرجانی ، انعم احمد بن عبدالله بن عدی جرجانی ، حافظ حسن بن زیاده الولوی ، حافظ عمر بن حسن اشنانی ، ابو بکر احمد بن محمد الکامی ، قاضی ابو بوسف یعقوب بن ابراتیم انسادی ، امام احمد بن حسن شیبانی ، ابام حماد بن ابوحشیفه ، امام عبدالله بن ابی عوام ، امام حسین بن محمد بن حسن قد س مرجم القدس .

مسانیدامام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سنوں کو ابوالموئد حمد بن محمود خوارز می متوفی <u>۲۵۵ دھ نے</u> جمع فرمایا ،امام خوارز می اس عظیم کاوش کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

' میں نے ملک شام میں بعض جابلوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث کم ہے ، ایک نالائق نے تو امام شافعی کی مسند ، امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مسند کا حوالہ دے کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی بیان کر میر کی نہ بی غیرت نے جوش ما را کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پندرہ مسانید کوایک مسند کی صورت میں ترتیب دوں ، چنا نچہ میں نے اللہ تعالیٰ پرتو کل کرتے ہوئے ابواب فقہ کوسا منے رکھ کر مسند ترتیب دی تا کہ جابل دشمنوں کا وہم دور ہوجائے ۔''

اس مند کے مقدمہ بیں امام خوارزی علیہ الرحمتہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا خوب کھاہے۔

'' اجتبادیش تمام علاء کرام سے پیش قدم ، اعتقادین سب سے پاکیزہ ، بدایت میں سب سے واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائم ، مسسواج هذا الامة ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائم ، مسسواج هذا الامة ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عند ہیں۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کے رخ روشن سے نقاب ہٹایا اور فقہ کے ماتھے سے ظلمت کی پرچھائیوں کو دور کیا۔ اینے زمانے کے اہلِ علم کو آگے بردھایا جہاں قدم پھیلنے کا موقع تھا قدم جمائے اور

#### انوارامام اعظم

۹ خبروا حداورمرس کوتیاس پرفوتیت ہوگ۔ عالمگیر یذ مرائی:

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے مسلک میں فکر و تدبر کی ہمہ گیری اور ذکاوت و فقاہیت کی بالاوی جے مشل پرتی سے اجتناب کیا گیا ہے۔ قرآن وحدیث اور آثار صحابہ سے پورانگاؤ ہے، لہذا آپ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کے فطری اور حقیقی شمرات سے اہلِ جہاں کو مالا مال کیا۔ آپ کا مسلک آپ کی ذیدگی ہی میں بہت مقبول ہوگیا تھا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے فضیلت مآب تلامذہ نے اس کی عالمیر پیانہ پراشاعت کی اور یہ بلاو تیم ، ایشائے کو چک، ترکستان ہندوستان اور چین تک پہنچے گیا۔ (تفہیم الفقہ صفی الا)

حفرت ام صلفني عليه الرحمة في كيا خوب فرمايا بـ

"مقیناً آپ عالم، عالل، عابد، صاحب ورخ اورشر ایست کے علوم کے امام تھے۔ آپ پرا سے الزام لگائے گئے ہیں کہ آپ کی قدرومزلت ان سے بہت باند ہے۔ جیے ختی قر آن، قدراورار جاء وغیرہ، ان الزامات کے موجدول کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آپ ان سے پاک وصاف بیں، و یکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کواطراف عالم میں بھیلا دیا ہے، آپ کا علم تمام روئے زمین پر چیما یا ہوا ہے۔ آگراس میں کوئی راز ند ہوتا تو اللہ تعالیٰ نصف عالم اسلام کوان کا مقلد نہ بناتا، جو آپ کی رائے برت بڑی دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ "(تسسیق رائے برآئی تک مل کرر ہا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ "(تسسیق رائے برآئی تک میں کی تو برت بری دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ "(تسسیق رائے برآئی تک میں کوئی کوئی دائے بری دلیل ہے کہ آپ کا فد ہب بالکل درست ہے۔ "(تسسیق رائے برائی مفحدہ کے)

حسبی من الخیرات ما اعددته یوم القیامة فی رضی الرحمن دین النبی محمد خیر الوری شم اعتقادی مندهسب النعمان می وجائی شیال پی ش نے جوتیارکیں تا کہ جھے داشی جوجائے مالک یوم دین میرے دامن میں تو دین شاوائی وجان ہے میرے دل شی اعتقاد شرب نعمان ہے میرے دل شی اعتقاد شرب نعمان ہے

انواراهام اعظم المساهدة والمساهدة والمساهدة والمساهدة

۲۔ صحابہ وفقہائے تا بعین کے سوائسی اور کی روابیت بامعنی قابل قبول نہیں۔ ۳۔ صحابہ سے روابیت کرنے والی اہلی تقویٰ کی ایک جماعت کا جوہا ضروری ہے، ایک یا دوشخص

۲-احکام میں روایت کا ایک سے زیادہ صحاب سے منقول ہونا ضروری ہے۔ ۵- حدیث سے اسلام کے کئی مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہونیز حقل قطعی کے خلاف نہو۔ ۲۔ خبر واحد ، قرآن کی کئی آیت پر زیادتی کے قول نہیں یااس کے علم عام کو تھن نہیں کر سکتی۔ 2۔ خبر واحد قرآن یاگ کے خلاف ہوتو نامتبول ہوگی۔

۸۔ خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہوتو تا مقبول ہوگی۔

٩ \_ ينج يامخزم روايات ين عرم كور جي بولى \_

\*ا-ایک واقعہ کے بارے میں ایک راوی امرزائد دبیان کرتا ہے، دوسرانفی کرتا ہے تواگر ففی کرنے والے کے بات دلیل والے کے باس دلیل باس دلیل باس دلیل بات ہے۔ کی جاجت ہے۔

اا۔ ایک حدیث بیل حکم عام ہے، دوسری بیں اصل چیزوں بیں اس کے خلاف حکم ہوتو حکم عام کے مقابلے بیں حکم خاص گوندد یکھا جائے۔

۱۲ د حضور علی کے صرح قول و فعل کے خلاف سے صحابی کا قول و فعل نامقبول ہے کہ ہوسکتا ہے۔ اے حضور علی کا وہ قول و فعل شریبنجا ہو۔

۳۱۔ خبر واحد کے خلاف اگر آثار صحابہ ہوں تو ان پڑل کیا جائے ، ہوسکتا ہے وہ خبر واحد منسوخ ہو، اور صحابہ اس کے ناتخ پڑل بیرا ہوں۔

۱۳۔ داوی کا بنامگل روایت کے الث ہوتو روایت نامقبول ہوگی۔ ۱۵۔ متعارض روایات میں سے قریب المشاہدہ کی روایت کی جائے۔

١١ متعارض روايات من كثرت تفقه كوقلت وسا لط يرترج وي جائے۔

ے اے حدیا کقارہ کی کوئی حدیث ایک محانی ہے ہی مردی ہونامقبول ہوگی کہ حدو کفارہ شہبات ہے۔ معالمی تعدید

س قط ہوجاتے ہیں۔

۱۸-جس حدیث میں اسلاف پرطعن ہونا مقبول ہوگ۔

انوارامام اعظم

ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ بڑا:

بنوعباس کے ساتھ کوئی تعدد من اللہ تعالی عند میں ہوائی کے خوار ان کی اللہ ایس کے اس لیے آپ نے بنو عباس کے ساتھ کوئی تعدون نہ کیا اللہ ایک عند میں ہے جواپی آسکھوں سے دیکھوں ہے د

"الله تعالی تم پررتم فرمائے بتم نے تمیں سال سے افطار نہیں کیا، چالیس سال سے رات کو کروٹ نہیں بدلی ، ہم میں سب سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار تھے اور زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے تھے۔" (الخیرات الحسان)

امام ابن جرت رحمته الله عليه نے کہا' وعلم چلا گیا'' امام شعبہ نے کہا'' کوفہ کا نور گم ہوگیا۔'' و کیصے میں میں جرام پچ گیا، آ پ کے جنازے پر پہلے بچپاس ہزاریا زیادہ افراد جمع ہوئے ، نماز جنازہ چچہ مرتبہ پڑھائی گئی آخری بار آ پ کے نخب جگر حضرت سید ناحماد علیہ الرحمتہ نے امامت کرائی۔ بعدازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی رہتی ہوگررہ گیا تھا۔

کس سے اٹھے ہیں بیاصدے ہمدم ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ پڑا

آ پ کا مزار پر انوار خیز ران میں ہے، حصرت ابن جرعلید الرحت فرماتے ہیں۔ ' جان لوآ پ کی قبر انور کی زیارت کے لیے علاء اور اہلی حاجت بمیشہ ہے چلے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس جا کراپنی

انوارامام اعظم

حاجتوں کے لیے آپ کی ذات مبار کہ کووسلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت پوری ہوتی دیکھتے ہیں۔ان علماء میں امام شافعی بھی ہیں، آپ فر مایا کرتے تھے کہ میں ابوصنیفہ کی قبر پران سے برکت حاصل کرنے لیے جاتا ہوں۔ جب مجھے حاجت در پیش ہوتو میں دور کھت ٹماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں تو مجھے میری حاجت ل جاتی ہے۔''



# امام اعظم بحثيت محدث اعظم

خطاب: غزالى زمال حفرت علام سيرسعيد احمد شا كاظمى ما تائى عليه الرحمة مسم الله الوحمد الوحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم (التي مخصوص ليج شعر في خطيب بعد)

محترم حضرات! میں آئی بار طانیوال آیا لیکن آپ بتا ہے کہ شی نے آئ تک شوکانی ہے بارے میں کچھ کہا؟ مجھی میں نے نواب صدیق عالم کانام اپنی گفتگو میں لیا؟
میں نے نواب صدیق حسن خان بھو پالی کے متعلق پھھ ذکر کیا؟ یا بھی میں نے کسی الل صدیث عالم کانام اپنی گفتگو میں لیا؟
لیکن آئی جھے نہایت دکھ ہوا اور میرا دل بہت ذخی ہوا جب میں نے سنا کہ خانیوال کی سرز میں پراہام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ پر طعن کیا گیا، ان کی توجین کی گل اور ان کے تق میں نازیا کلمات کے گئے۔ جمھے یہ سب پکھ جان کر نہایت دکھ پہنچا اور میرا دل بہت ذخی ہوا، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں حبر کروں گا اور مبر کا مطلب سے کہ میں گائی کا جواب گائی ہے تیس دوں گا اور مبر کا مطلب سے کہ میں گائی کا جواب گائی ہے تیس دوں گا اور مبر کا اور میں دریدہ دہنی کے جواب دریدہ دہنی کے تیس دوں گا بلکہ میں برائی کواچھائی سے رفع کروں گا۔

محتر م حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کر بھد کا بچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روپا.

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون (پ٢٣٠،الزمر آيت٩)

آپ فرماد یجے کیا برابر ہیں وہ لوگ جوجائے ہیں اوروہ لوگ جو ٹیس جانے (ترجمہ البیان از علامہ کاظمی علیہ الرحمة ) یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وہا رک وسلم آپ ارش وفرماویں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ جانے ہیں اور جو ٹیس جانے ؟ کیاعلم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے کے وفکہ علم والوں کی شان تو یہ ہے کہ

انما يحشى الله من عباده العلموا (پ٢٢، فاطر آيت ٢٨)

الشك بندول بين الشب وبي وُرت بين يوعم والع بين (ايسماً)

لیمی اللّٰد کا خوف اور اللّٰد کی خشیت دل میں رکھے والے اگر ہیں تو فقط علاء ہیں اور یادر کھیے وہ کیے علاء ہیں؟ ہم جیسے ا-

> استغفرالله چەنسىت خاك داباعالم ياك جم جىسے لوگوں نے تو آج علم كانام بدنام كرديا۔

میرے دوستوادر عزیز وایبهال علی عصرادایے علی میں جیسے سید ناصدین اکبرضی اللہ عند تھے ہمید ناقاروق اعظم، سیدنا عثمان غی دوانورین ،سیدنا علی کرم القدوجہ، سیدنا حسن بھری ،سعید بن سیب مسعید بن جیررضوان الله علیم اجھین تھے اور جھے کہنے و بچے کہ علماء ہے مراد ہم جیسے لوگ نہیں بلکہ علماء سے مراد دہ مقدسین اور طبین وطاہرین

انوارامام اعظم المراهد و و و و و و و و و و و و و و و و و

یں جنہوں نے علم کے چشے جاری کر دیے، ان جس سیدنا عبدالقد بن مسعود ہیں، عبدالقد بن عمر ہیں۔ عبدالقد بن عب س جیں اوران کے شاگر دسعید بن جبیر ہیں، علقہ بن قیس اوران کے شاگر دھفترت ابراہیم نخی ہیں اورابراہیم نختی کے شاگرو سیدنا جاد ہیں اور حضرت جاد کے شاگر وامام ابو حقیقہ ہیں رضوان اللہ تضائی علیم اجمعین ۔

اے عبداللہ بن مسعود! کروڑوں سلام ہوں آپ پر، آپ نے جوعظم حضرت علقہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس کا تصور بھی امارے ذبن میں میں آسکا ، اور بیعظم وہ فقا جوحفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشکوۃ نبوت سے حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورائل سینہ مبارک سے جوعلم حضرت ابن مسعود نے حاصل کیا، اس علم ہے آپ نے حضرت علقہ کا سینہ دو تُن کردیا اورا سے علقہ! آپ پر کروڑوں سلام ہوں کہ آپ نے اس علم سے ابرا جیم ختی کے سینے کو منور کردیا اورا سے ابرا جیم ختی کروڑوں سلام ہوں آپ پر کہ آپ نے حضرت بار مساوم ہوں آپ پر کہ آپ نے حضرت ایا م ابو صفیفہ کو اپنی مستوطم پر بٹھا دیا۔ میر نے دوستو سے جی وہ اٹل علم جن کروڑوں سلام ہوں آپ پر کہ آپ نے حضرت ایا م ابو صفیفہ کو اپنی مستوطم پر بٹھا دیا۔ میر نے دوستو سے جی وہ اٹل علم جن کے لیے قرآن نے کہا اندما یہ حضرت ایا م ابو صفیفہ کو اپنی مستوطم پر بٹھا دیا۔ میر نے دوستو سے جی وہ اٹل علم جن کے لیے قرآن نے کہا اندما یہ حضرت ایا م ابوطیفہ کو اپنی مستوطم پر بٹھا دیا۔ میر نے دوستو سے جی وہ اٹل عن عبادہ العلمو۔

ا سامام ابوصنیفہ کوضعف السند کہنے والو! بیس تمہیں بتادینا چاہتا ہوں کرآئ تمہیں کتنا ہی گنز کیوں ندہوا پی محد شیت پر لکن تم امام ابوصنیفہ کے دربانوں کی گردواہ کو بھی نہیں پاسکتے ، کیونکہ ابوصنیفہ تو ایستے کہ دبیا تو سند صدیث میں صبط کتاب پر اعتاد کرتی ہے۔ میکن امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک صبط حافظہ سے کوئی حدیث روایت ندگر ہے ہم اعتبار ندکریں گے۔

ارے تم نے انہیں اہل الرائے کہدکران پرطعن کیا، گریل اورائے کو پراٹیس جھتا۔ یس آواس دائے کو براجھتا ہوں جو اللہ کے فرمان کی مقائل ہو، السی رائے بھینا فدموم ہے کیونکدوہ سیدھا دوز نج کا راستہ ہے نیکن بیس جہیں بتا دینا چا بتا ہوں کہ امام ایوصفہ کی وہ دائے نہتی بلکہ امام ایوصفہ کی رائے دوشی کا راستہ دکھا تی ہتو حید کی رائیں روٹن کرتی اور بارگاہ رسالت کی طرف رہنمائی کرتی تھی ۔ جوامام ایوصفیفہ پراس لیے طعن کرتا ہے کہ امام ابوصفیفہ نے اپنی رائے سے کیوں کہا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ جمجہ کوا پی رائے ہے کہا تو میں اسے کہتا ہوں کہ جمجہ کوا پی رائے سے کیے کا حق ہے۔ اگر امام ابوصفیفہ کے اجتہا دکی بنا پرتم آئیں اٹل الرائے کہا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ جمجہ کوا پی رائے ہے کہ حضور کہا، تو میں استہ جہا دیرائی میں ایک کے دعمور کی اللہ علیہ وہ کی اور دستالت تک پہنچ گا۔ اس لیے کہ حضور سمی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کہا تھی ۔ یونکہ آ ہی تھی۔ یا دیکھ کی اور دستالت تک پہنچ گا۔ اس لیے کہ حضور معلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کہا کہ میں اللہ علیہ وہ کہا کہ میں اللہ علیہ وہ کی طرف اللہ تھا و شرمائے تو اجتہا و کے جواز کے لیے دلیل کہاں ہے آئی ؟ معلوم ہوا جمجہ دین کے اجتہا دکی فردا جہا دفر مایا بلکہ محابہ کرام کو بھی اجتہا دکے مواقع فرا ہم کرنے کے لیے مرکا و دوعالم میلی اللہ علیہ وہ نے نہ صرف خود اجتہا دفر مایا بلکہ محابہ کرام کو بھی اجتہا دکھ مواقع فرا ہم کے ۔

میں ہے کوئی شخص عصر کی نماز بوقر بینے بغیر نہ پڑھے ، نیکن اس صورت میں قونماز تضاء ہوجاتی ہے اورا گرنماز پہلے اوا کرتے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم عدولی ہوتی ہے۔ اب اس اختلاف کی صورت میں بعض صحاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

> ان الصلوة كانت على المومنين كتبا موقوتاً (ب٥-النساء آيت ٣٠١) بشك تمازا يمان والول پروقت مقرركيا بوافريغد إليفاً)

نماز فرض موت ہے لہذاوقت ہے مغربیں کیاجائے گااورہم ابھی نماز عصر اواکریں گے تا کہ نماز وقت پراوا ہوجائے اور حضور سلی التدعلیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تم اتی جدی جانا کہ نمی زعصر بنو قریظہ جاکراواکرو۔ اب اتی جلدی مبیل چلو تو یہ ہاری نظی ہے جانا نے ہم نماز اواکر لیتے ہیں۔ اس ہے ایک جماعت نے بنو قریظہ کا نیخ ہے کہ نماز عصر اواکی میں چلا کی جماعت نے بنو قریظہ کا نیخ ہے کہ نماز عصر بنو کی مرکز کے جماعت نے کہا کہ قضاا وراداتو ہم جانے نہیں ہم تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پھل کریں گے کہ نماز عصر بنو قریظ پہنچ بغیر نہیں پڑھیں گے۔ اب حاب کی ووٹوں جماعتوں ہیں اختلاف ہو گیا کیونکد دوٹوں نے اپنے اجتماد سے کام لینے والی حضور اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں تو حدیث لیا اور جب بیدوؤوں جماعتیں بینی اپنی والے سے کام لینے والی حضور اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فلم یعنف و احداً مسھم بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جماعت سے اظہار ما راضی تبین فر مایا۔

جمھ ہے درس حدیث میں کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کسی جماعت تواب پر تھی اور ناراضگی کسی جماعت تواب پر تھی اور فلاں جماعت تواب پر تھی اور فلاں خطاء پر میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں قیامت تک اجتہاد کا سسمہ جاری میں خطاء پر میں نے مت تک جہتدیں کے اجتہاد پر تمل کرتے رہیں گے اوران کے اس اجتہاد کی خطاء طاہر نہیں جوگ ۔ اس کے آپ ایک خطاء طاہر نہیں جوگ ۔ اس کے آپ اجتہاد کی خطاء طاہر نہیں جوگ ۔ اس کے آپ نے پروہ یوشی فرمائی تا کہ دونوں جماعتوں کو ان کا ٹو اب ملتارہے ۔ اب اللہ تعالی بھی اجتہاد کرتے پر ان سے ناراض نہیں اور شدرسول ان سے ناراض جیں ۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھر ہوا کرے ۔

صدیت پڑھنے والوں سے پوچھوا سند عدیث اورخصوصاً عدیث کے بارے میں امام بخاری اور امام سلم کی آ داء میں افتقاف ہے۔ امام سلم کہتے ہیں کہ دراوی کا مروی عنہ کا معاصر ہونا کافی ہے ہم اس کی عدیث کو تبول کر لیس کے ،خواہ رادی کا مروی عنہ کا اردی کا مروی عنہ کا بخاری کتے ہیں کہ اگر راوی عنہ کا ہم عصر ہے تو ہم ہرگزاس کی عدیث کو تبول کہ بین کہ گزار کی عدیث کو تبول کی مروی عنہ ہے ما قات ٹاہت نہ کی عدیث کو تبول کریں گے جب تک کہ راوی کی مروی عنہ ہے مان کے پاس نے مان کے پاس بوران کے پاس بوران کے پاس بورون کی دائے اور ہے اور امام بخاری کی رائے اور کین عدیث ندان کے پاس ہے ندان کے پاس بورون اس کے ایس کے باس ہے ندان کے پاس بورون اس کے باس سے ندان کے پاس ہورون کا میں دونوں اس کا بین دونوں اس کا بین دائے کہ دونوں اس کا بورون کا کو کہتیں ؟

اک طرح اصول حدیث کے علاء سے پوچھوا کیا حدیث مجرد (الک حدیث جس کے سلسلہ دوایت کو ذکر نہ کیا گیا ہو)

بخاری شریف میں ہے کہ حضور نی کر پم صلی ابتد عدیہ وسلم نے صحاب کی آیک جماعت کو بنو قریظ کی جانب بھیجااورارشاد مایا

لايصلين احد العصر الافي بسي قريظة

ليخاتم بن عاكول بهي عمرى تمازنديد مع مرينو قريظ جاكر

اورمسلم شريف مين ماحديث يون ب كه:

' ' تتم میں ہے کوئی ظہر کی نماز بنوتر بلنے کے پاس پنچے بغیر نہ پڑھے''۔

اب دیکھیے کے ظہر عُصر کا مفائر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی عصر کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ لے تو کیااس کی نماز ہوگ؟
ہرگر نہیں ہوگ کیونک عصر اور ہے اور ظہر اور ہے۔ اب بنو قریظ کی ج نب جس جماعت کو صفور صلی القد علیہ وسلم نے بھیجا اس کے لیے حضور صلی القد علیہ وسلم کے الفاظ بخار کی بیں جی کہتم میں ہے کوئی بھی عصر کی نماز ندیج سے ظربو قریظہ جا کراور سلم میں ہیں کہتم میں ہے کوئی تھی عصر کی نماز میز قریظہ کے پاس بہتے بغیر نہ پڑھے معلوم ہوا کدونوں صدیثوں میں تفائر نے اور حدیثوں میں سیا ختار نے اور حدیثوں میں سیا ختار نے ایک حقیقت ثابتہ ہے۔

اب امام ابوطنیفہ پرالزام لگانے والوں سے بیں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ہو جماعت حضور علی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جانبہ بھی اس جماعت کو حضور علی اللہ علیہ وسلم نے طبر سے پہلے بھیجا اور قرامایاتم بیس ہے کو کی بھی ظہر کی اس بہتے بغیر نہ بڑھے اور دو مرک ہماعت کو حضور علی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے روانہ کیا اور قرامایا بھی اور کی کہ بھی خاور دو مرک ہماعت کو حضور علی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے روانہ کیا اور قرامایا بھی سے کو کی بھی بھی اور کو کی دلیل لا ڈاور کو کی میں سے کو کی بھی بھی اور دو مرک ہماعت کو حضور علی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ظہر سے پہلے بھیجا اور دو مرک اس کے بعد بھی چھی ہوگئی دلی اور دو مرک بھیا ہے بھی جماعت کو ظہر سے پہلے بھیجا اور دو مرک بھیا ہے بھی جماعت کو ظہر سے پہلے بھیجا اور دو مرک ہماعت کو تصور کی بھی اور مرک ہماعت کو تعدد دو اقعد پرتم حد بہتے ہوگئی اور مرک کی دور اس کے بھی جماعت کو تعدد دو اقعد پرتم حد بہتے ہوگئی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی بھیجا اور دو مرک ہمائے جس تم نہیں مائے ہوگئی ہ

اب ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بھیجا اور فر مایا کہتم بیں ہے کوئی محض عصر کی نماز ہوتر بظہ پہنچ بغیر نہ پڑھے، لیکن ہوتر بظہ جہنچ بغیر نہ پڑھے، لیکن ہوتر بظہ جہنچ بغیر نہ پڑھے، لیکن ہوتر بظہ جہنچ ہے پہلے ہی وقت استان اور گیا کہ اگر ہوتر بظہ جہنچ ہیں تو عصر کی نماز قضا مہوجاتی ہے۔ اب مسئلہ بیدا ہوگیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا تو تھم ہیہے کہ لاید صلین احد العصر الافی بنی قربطة بعنی تم

انوارامام اعظم المناهم المناهم

میں ان دوکا آ دھایک ہے۔اب میں تم سے نو جھتا کہ و المھ سکھ الله و احد کا کیامتی کرو گے؟ دوخداؤں کا آ دھا؟ تو پہلے دوخداما نو پھراس کا آ دھاما نوتو پھرا کیک کوراپ ہے کوئی دوخداؤں کومانے والا؟

۲ واحد بعنى كامعتى ہے كہ جس كى جہت وحدت بين ہوں جيسے بيں كبوں الحيوان واحد يعنى حيوان أيك ہے خواہ وہ گرحام اور گرها ہويا گھوڑا، بحرا ہوكہ ہاتھى كيونكہ حيوانيت بنس ہاور دہ سب بيل قدر مشترك ہے، گرجنس تو نصل كے بغير ہوتى نبيس اور جہاں بنس ہوتى ہے وہال فصل بھى ضرور ہوگى۔ اب بناؤ خدا كوكيا كہو ہے؟ كيا خداكى كوئى جنس ہے؟ اگرجنس نبيس ہے تو بھروا حد بعنى كيے كہو ہے؟ خدا تعالى چؤنگہ بينس ہے ہاكہ ہے ئے ۔

٣-واحدنوى واحدى تيسرى قتم ہے يينى ايداواحد كرجس كى وحدت مستقاد موجبت نوع ہے، جيسے الانسان واحد يعنى انسان اور يعنى الدان الله واحد كرجس كى وحدت مستقاد موجبت نوع ہے، جيسے الانسان واحد يعنى انسان اللہ ہے، خواہ كہيں كا رہنے والا مور مغرب كا مو يامشرق كا، نيك مو يا بد كيونك انسان نوع ہے اور اس كى دوذا تيا سة جيں، "حيوان اور ماطق و دونوں كو طلا و تو انسان بنتا ہے اب نوع بنتى ہے جنس اور فصل كو طل كر بمرجش اور نصل جہال سلم كى وہاں تركيب موكى وہاں حدوث موكا اب يولو خدا حادث ہے يا تد يم ہے، يقينا خدا تو قد يم ہے لہذا خدا تعالى واحدنوى بھى نيس موسكى ، كونكد وہ نوع ہے ياك ہے۔

اب بتاؤا والهكم المه واحد كريامعنى كروك وه خداايك عمركيماايك ع؟ وه عدد كاعتبار ايك عالي اب بتاؤا والهكم المد واحد كريامين كروك وه خداايك عامير بالمائين بتاكية -

یہاں پھر تہمیں چوتی بات کہنی پڑے گی اور وورائے ہے گئی پڑے گی اور کینے والوں نے کہا کہ والھ کے السٹ واحد ، تمہار االدتو الدواحد ہے ، اس میں واحد کا افظا تق ہے اور اس کے متن بھی تق بیں گراس کے متن نیبیں کہ وہ کا آدھا ایک ہے یااس کی جنس ایک ہے یااس کی توع ایک ہے ، بلکہ اس واحد سے مراد ایسا واحد ہے جس کی جہت وحدت میری ذات ہواور و داز لا ابداً با تقاضائے ذات ایک ہون کا ایک مونا از لا ابداً اور وجو ہا ہمواور وہ کی مرجع کی ترجیح کا تی ج

آب بنا و او احد کا یہ معنی اللہ کہ اللہ ہے او کے ؟ کوئی قرآن کی آیت پر موکد واحد کے یہ معنی ہوں یا کوئی حدیث او وَجس میں واحد کے یہ معنی درج ہوں۔ اللہ اکبر بینة چلا کہتم ہو تو حید کے مسئلہ میں بھی دائے کے بغیرز بال نہیں کھول سکتا۔

ارےتم امام ابوعنیف کوامل الرائے گئے ہو، یس کہتا ہوں کہ ریدرائے تو اجتباد ہا اور فود حضورا کرم صلی القد علیدوآ لد
وہارک وسلم نے اجتباد فرمایا اورای لیے فرمایا کہ اجتباد کے جواز پر دیل قائم ہوجائے اور پتا جل جائے کہ مجتبد کا اجتباد
عین دین ہے، کیونکہ مصطفیٰ کر پیم صلی القد علیہ وسلم کی ادااس کے لیے اصل ہے، اور اسی لیے جیسا کہ بیس نے پہلے عرض
عین دین ہے، کیونکہ میصطفیٰ کر پیم صلی القد علیہ وسلم کی ادااس کے لیے اصل ہے، اور اسی لیے جیسا کہ بیس نے پہلے عرض
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان القد علیم اجمعین کو اجتباد کا موقع فراہم کیا۔ اگر اجتباد نہ ہوتو وین چل نہیں
سکتا کیونکہ بٹراروں سمائل ایسے پیدا ہوگئے جیں کے قرآن وصدیث میں بالوضاعت ان کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پ

## انوارامام اعظم عد مد مد مد مد مد مد

کوانہوں نے صحیح قرار دیا ہے؟ حدیث بحروضعیف ہے کہنیں؟ اور یس خدا کی قتم کھا کرعرض کرتا ہوں کہ بخاری بیں گتی حدیثیں بحرومیں الیکن چونکہ امام بخاری کی دائے سے کہ بیٹنے میں اس لیے تم نے ان کی صحت پر صاوکر دیا۔ امام بخاری کی دائے تہمادے نزد یک قابل تبول نہیں۔ بیے سوری کا مقام۔

بھر میں کہتا ہول کہ الی اتحق سے زبیر کی روایت کواہام بخاری نے شیح ہان کراپی جامع میں شامل فرہایا اور اہام ترفدی

نے اسے قبول نہیں کیا اور فرہایا کے زبیر کا ابی اتحق سے ساح بوجہ علت خفیہ آخری عمر میں ہے، اس کے برتکس ابی اتحق سے

امرائیک کی روایت کو قبول فرہائے ہیں۔ دونوں کی رائیں مختلف ہوگئیں۔ میں خیران ہوں کہ امام ابو صفیفہ کی وہ صدیثیں جو
مشفق الاسانید ہیں اگر تمہارے سامنے چیش کی جائیں تو تم اس برضعف کا الزام لگا کر رد کر دیتے ہوا وراگر اہام ترفدی منقطع
اور مرائیل سے استدلال کریں تو تم خاموش بیٹھے دہتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟

سن اوا بیل بتا دینا چاہت ہول کہ امام بخاری کی بہت کی آراا ہام مسلم کے فلاف ہیں اور امام مسلم کی بہت کی آراا ہام مسلم کے فلاف ہیں۔ مقدمہ این صلاح اٹھا کر دیکھو وہاں ان کی عبارت ہیں گئی شدت پائی جائی ہے امام بخاری کے متعلق ، نیکن میں امام بخاری اور امام مسلم دونون کا احترام کرتا ہول کے ونکہ دوا ہیر الموقین فی الحدیث ہیں ، اور ان کا ہم پر براا حسان ہے۔ اے امام بخاری رحمت الشعلیہ آپ کی عظمتوں کے سامنے ہماری گروئیں جھی ہوئی ہیں اور اے امام مسلم رحمت الشعلیہ آپ کی عظمتوں کے سامنے ہماری گروئیں جھی ہوئی ہیں اور اے امام مسلم رحمت الشعلیہ آپ کی بارگاہ ہیں ہمی جماری محمد بھی تم اراد و گے تو سوائے علم عدیث کے ان کا اجتماد کی وادم میں بہتر بھی قرار دو گے تو سوائے علم عدیث کے ان کا اجتماد کی دام میں بہتر ہیں گروڈ وں رحمتیں ہوں کہ آپ نے اجتماد فر ماکر علم میں جمترہ ہیں ، آپ تو کلام میں جمترہ ہیں کی داھوں کو روشن کر دیا ، کو خلط کہ کر طعن کر تے ہوا ور جو جمترہ طلق ہواں کی دائے کو جمترہ ہیں کر ایس کے اجتماد کو خلط کہ کر طعن کر تے ہو۔ جمترہ مطلق ہواں کی دائے کو جمترہ کی دائی کو خلط کہ کر طعن کر تے ہو۔

## \_ ناطقة سرم كريال إلى الي

ارے امام ابوصنیفہ برطمن کرنے والوا میں تم ہے آگر ضدا کے واحد ہونے کا معنی پوچھوں تو تم نہیں بتا کتے ۔ تم کیا جانو تو حدید کیا ہے؟ ویکھیے ! قرآن نے کہا والھ کے مالله واحد (ب ۲ ، البقرة آیت ۲۳ ۱) لیخی تم ہارا خدا تو خدائے واحد ہے۔ اس کے کیا ہے۔ اس آپ بتا ہے اللہ کو واحد مانے ہویا تیں مانے ؟ اور واحد کے معنی بین ایک ، لیکن ایک بھی تو لفظ ہے، اس کے کیا معنی بین ؟ چنا نچہ لفظ واحد برعانی نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی تشمیل بین، ان میں ایک ہے "واحد واحد کی بہت کی تشمیل بین، ان میں ایک ہے" واحد وی عدد کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی تشمیل بین، ان میں ایک ہے" واحد وی تعدد کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی تشمیل بین، ان میں ایک ہے" واحد وی تعدد کی آئیک ہے" واحد معنی بین ؟ واحد میں ایک ہے" واحد وی تعدد کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی بہت کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی بہت کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی بہت کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی اور انہوں ہے تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی اور انہوں ہے " واحد وی تعدد کی تعدد

اروا حد عددی کامعنی بے المواحد نصف الاثنین لینی دوکا آوهاایک بوتا ب ( ماتھ کے اشارے سے قرمایا) بدوو

ا یک تخص نے بغیر چشے کے ایک واقعہ دیکھا، دوسرے نے چشمہ لگا کر اور تیسرے تخص نے دور بین لگا کر ای واقعہ کود یکھا۔اب بتاؤ چشمہ کے بغیر دیکھنا، چشمہ لگا کر دیکھنا اور دور بین کی مدد ہے دیکھنا تینوں کا تھم ایک ہے یا کوئی فرق ہے؟ کسی نے کسی چیز کو ہا کشا فید دیکھ ، کسی نے اسے عکس کی صورت میں دیکھ ، کسی نے پانی میں عکس دیکھا اور کسی نے آئینہ مِنْ عَلَى ويكف اليك نْ بِالواسطة ويكها اور دوسر ب في با واسطه ويكها - اب ويكهنا ان تمام من مشترك بيكن بتايية ان سب كاظم ايك بيا لك الك الك؟ اگر كتب بوكدان سب كاظم ايك بتوش كبون كاتم رائے سے كتب بواس كے لية قرآن وصديث بي كوني دليل لاؤاى طرح موائي جهاز مين نماز پائين كامتله بيدا مو كميا كه نماز موكى يانيس؟ أكرتم کہتے ہوہوگی تب بھی دلیل لا دُاورا گر کہتے ہوئیں ہوگی تب بھی دلیل دینا ہوگا۔کیکن من لوتم جو بچھ بھی کہو گےاپی رائے ے کہو گے اور دس ہزار بارتم پر قیامت قائم ہوج ئے تم اجتہاد کے بغیر دلیل نہیں لاسکتے اور اگر لا وُ گئے تو ایام ایوحنیفہ کے محاج ہوكردائے ہے دليل لاؤگے۔

میں امام ابوصنیفەرضی القدعنه، پرطعن کرنے والول سے بوچھنا ہول کہتم ہرجگہ بیر کہتے پھرتے ہو کہ فلال کام رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیا تم کیول کرتے ہو؟ بیہ بدعت ہے۔ای طرح جس کام کے لیے قرآن وحدیث میں کوئی ، رکیل شہوتو کہتے ہو بدعت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اجادیث نقل کرنے سے پہلے محدثین نے جوطر بقدا فقیاد کیا ہے استه كس خاندين ركوك؟ مثلًا امام بخارى رحمة الشعلية فرمات بين كريس في اين كراب المجامع الصحيح من كوتى حدیث ورج نہیں کی ۔ مگر پہلے میں نے عسل کیا اور دور کعت نقل پڑھے۔ حافظ ابن حجر دحمتہ القدعلیہ مقدمہ فتح الیاری میں لقُلْ كُرْتُ بِينَ قِبَالَ البِخَارِي مَا كَتِبَ فِي كِتَابِ الصحيح حَدِيمًا الااختسلت قبل ذلك اوصليت

١ ب ين يو چهنا چا بتا مون كدامام بخارى رحمته الله عليه كاس تعلى يركونى دليل لا دُكونى حديث بيش كروجس جي حضورا كرم صلى الله عليه وكلم نے فرمايا ہوكہ جب ميرى كوئى حديث تقل كروتو دوركعت نقل يز هاليا كرو\_اب بتاؤ حديث ورج كرف كايد طريقة كبيل قرآن يس آيا ہے؟ ياكى حديث بن آيا ہے؟ معلوم ہوا كر حديث ورج كرف كايد طريقة امام بخاری رحمة الله عليه في رائع ساختيار كيا اورجس كام كے ليقرآن وصديث مي كوئي وليل تد بوتم كہتے بوك ا بدعت ب-اب بناؤ كهام بخارى كاليمل تم كن خاند من ركهو كي؟

لوگول نے کہا کہ امام حافظ شمل الدین ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں امام ابوحنیفہ کو صعفاء میں تارکیا ہے۔اللہ اکبراس بوچھتا ہوں کہ امام ذہبی کی میں ایک تعنیف ہے؟ ارے تذکرة الحفاظ کامصنف بھی تو ذہبی ہے،اس تذكرة الحفاظ ين دراامام صاحب كالتذكره توديكمو خداك تتم ايمان تازه كردية والاتذكره باور محراى تذكره يس انبول نے يہ محى لكھا ہے كديهان توسل الوحنيف كے متعلق كي مينيس لكوسكايس في امام الوحنيفد كے مناقب بس ايك

مستقل رسال کودیا ہے۔ جیرت ہے کہ چرجی سامام ذہبی برجمت لگاتے ہیں کرانبوں نے امام ابوطنیف کوضعفاء میں شار كيا ہے۔ اى طرح امام نسائى كے متعلق بعض لوگ كہتے ہيں كدان كے نزديك امام ابومنيغه ضعيف المستد ہيں۔ ہيں كہتا ہوں کہ جس امام کا دعوی یہ ہوکے ضبط صدر کے بغیر ہم کسی کی روایت قبول نہیں کریں گئے، اس پر سیالزام کد و وضعیف السند تے کس قدرافسوں ناک ہے۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ جوالی صدیث ند ہووہ الل سنت بیس ہوسکنا۔ لیکن میں وقوی سے کہتا ہوں کہ آئ تک مسلک ك اعتبار ك كسى كوال حديث نبيس كها كيار أكرائل حديث كها حميا توصف فن عا اعتبار ع كها كياب، جيس علم اصول والول كو الل علم اصول كها "كيا، لكيف والول كو الل تلم كها "كيا، منطق كاعلم ركيفه والول كو الل منطق كها "كيا، اس طرح فقظ محدثين يعنى حديث كاعلم ركين والول كوائل حديث كها كيا، ليكن خداك فتم مسلك ك اعتبار - آج تك كوني الل حدیث نہیں ہوا۔ جن کے بارے میں بھی اٹل حدیث کہا گیا ہے وہ تحض فن کے اختبارے اٹل حدیث کہا گیا کیونکدا کر صديث مسلك كى بنياد موتى توحضور صلى الله عليد كلم عليكم بسنتى ندفر ماتے بلك عليكم بحديث فرماتے مرحضور صلى الله عليه وسلم في مينيس فرماياتو بها جلاك مسلك كى بنياد حديث بيس موسكى بلكه مسلك كى بنياد سنت ب-

اور يس عرض كردول كرصديث يرتم عمل فيس كر سكت كوفكر صديث مطلقاً قابل عمل فيس ب بلكسنت قابل عمل ب و کھیے جو حضور صلی اللہ علید وسلم نے کہاوہ حدیث ہے، جو کیاوہ حدیث ہےاور جوآپ کے سامنے کیا حمیا اور آپ نے اسے برقر ار رکھا وہ حدیث ہے لیکن آپ حدیث کو اپنے عمل کی بنیاد قر ارٹیس دے سکتے کیونکہ حدیثوں میں تو اختلاف ہے، حديثوں شن تعارض بھی ہے جيما كديس نے سلے مثال دى، ان من نائخ ومنسوخ بھى جيں۔ اس ليے عديث قابل عمل نہیں ہے بلکدا گرعمل کرنا ہے تو سنت پر کریں کے کیونکد سنت قابل عمل ہے۔ اگر کوئی عمل یا لحدیث کا مدمی ہے تو میں بخدری شریف کی ایک مدیث پیش کرتا ہوں کوئی آئے اوراس برحمل کرے دکھائے۔ بخاری شریف کی صدیث ہے

كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العن عنورسلى الله عليد وسلم نمازاس طرح يزعة تح كرآب إنى تواى المدكوكود من اللهائ موع تصاب تاي بخارى شريف كى مديث ب كرحضورسلى الله عليه وسلم افي نواكى كوكود من لينماز يرص تقية اب ذرااس حديث ير عمل کر کے دکھاؤاورا پی نواسیوں کو کو دہیں لے کرنمازیڑھا کرو، اورا گراپی نہ ہوتو کسی کی اٹھالاؤ کیونکہ نواس کے بغیر تو مدیث رعل نہیں ہوگا۔ ای طرح حضورصلی اللہ علیہ وکلم نے ازواج مطهرات کے ساتھ صن معاشرت کے طریقے ا بتائے کیاتم وہ طور طریقے احتیار کر سکتے ہو؟ يقينانيس كر سكتے ، تو معلوم ہوا كدهديث يركمل نيس بوسكنا بلكسنت يمل بو سكتا ہاورسنت وہ ہے جے میرے آقاحضور ني كريم صلى الله عليه وللم نے مسلوك في الدين قرار ديا ہويتني دين پر چلنے كا راسته بتاویا ہو۔ ای لیے آپ نے علیم بحد میٹی نہیں فر مایا بلکہ علیم سنتی فرمایا۔ لہذا ہم اٹل حدیث نہیں بلکہ ہم اہل سنت

ہیں، اور میں بیر بتا دول کے دنیا میں دو مگت (تہائی) حنی ہیں اور بھی سواد اعظم ہیں۔ اب بچے بتاؤ حضور تاجدار مدید سلی اللہ علیہ دکتا کی امت کی اکثریت جس جانب ہوگی وہ حق ہوگا یا معمولی تا قلیت حق پر ہوگی۔ اور اے آقائے نامدار تاجدار مدین سلی اللہ علیہ دکتم میں آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں کہ آپ نے دین کواتنا کا ال اور دوشن کر کے ہمارے سامنے رکھا اور فر مایا تسر کشک معلی دلواضع حقہ لیلھا محتھار ھا۔ یعنی تبہیں ایک راہ پر چھوڑے جارہا ہوں جس کا دن رات واضح ہے، تم آئکھیں بند کیے چلے آؤ مگر راہ نہ چھوٹے۔

انتِنانی تفکان اور کمزوری کے باعث میری طبیعت انتِنائی ناساز ہے اس لیے ان بی کلمات پراکتفا کرتا ہوں ورت میں دلائل کا اتنا انبارلگا دیتا کہ آپ من ند سکتے۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ راہ نہ چھوٹے جس پر تیرے تیک بندے گا مزن ہیں۔ و ماعلینا الاالبلاغ المبیں

\*\*\*

علم حديث مين امام الوحنيفه رضي الله تعالى عند كى يا د كاركتابيس

از:علامه مفتى محدا شرف قادرى مراثريال شريف مجرات

## اركتاب الآثار:

امام اعظم نے حدیث بیل سے کتاب اس زبانے بیل تالیف فرمائی جب کہ اخادیث کی قدیم ترین مروجہ کتابیل مثلاً موطا امام ما لک، مصنف عبدالرزاق، مضنف این ابی شیبہ، مندطیالی وغیرهم بھی وجود میں نہ آئی تھیں، امام اعظم نے سخت اب الاتار کوچالیس بزار حدیثوں سے اسخاب کر کے تصنیف فرما یا اس میں نہ آئی تھیں، امام اعظم نے سخت اب الاتار کوچالیس بزار حدیثوں سے اسخاب کر کے تصنیف فرما یا اس میں شک نہیں کہ صحاب و تا بعین کے زمانے میں گئ ایک مجموعے متفرق احادیث پر مشمل معرض وجود میں آئی کہ بین گئے ہے مگر ان میں ترتیب ابواب فقہی و تہذیب فی نہیں، دنیا کی اولین کتاب حدیث جس میں علم شریعت کو تھی ابواب کی ترتیب پر مدون کیے جائے کا شرف حاصل ہے وہ امام اعظم کی کتاب سے ساب الافسار ہے پھر سب سے پہلے امام مالک نے موطا کی ترتیب میں امام اعظم ما بوصنیف کا اتباع کیا، پھر تمام آئے مقتم اور وہ کہ تین واحکام کی تقریباً تمام کتابوں کی تصنیف میں انہی کی فقہی ترتیب کا سلوب اختمار کیا۔ کتاب الآثار کوام ما عظم سے ان کے تیرہ لائق شاگر دوں نے نقل دروایت کیا جن میں ہرا یک علم فقد وحدیث میں آئی اس وہ جائیا ہے۔

(۱) امام زفر بن بذیل (۲) قاضی القضاة امام ابو پیسف لیقوب (۳) امام محمد بن حسن الشیبانی (۳) امام حسن بن زیاد اللولوی (۵) امام حماد بن امام ابو حنیف (۲) امام محدث محمد بن خالد الوتبی (۷) امام حمد الله بن المبارک (۸) امام حفض بن غیاث القاضی (۹) شخ الاسلام عبدالله بن یزید المقری (۱۰) امام محدث و کیج این الجراح استاذ امام شافعی (۱۱) محدث حماد بن زید (۱۲) شخ محدث خامد الواسطی (۱۳) امام فقید و محدث اسدین عمروم ان شخول بیس سے دو نسخ کتاب کتساب الآث ادر الشیب نی اور کتساب الاثمار بروایت امام ابو یوسف جیسب کرش انگام بحی بوسیکے بیس۔

چنانچہ امام محدث وفقیہ علامہ علی بن سلطان محمد القاری امام حافظ محمد بن ساعہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں۔

> " ان الامام ذكر في تصانيف. نيفاً وسبعين الف حديث، وانتخب

ابوابا وبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بسائرا لعبادات ثم المعاملات ثم ختم الكتاب بالمواديث ..... وهو ازّل من وضع كتاب الفرائض و كتاب الشهود( ١ ) لهذا قال الشافعي : الناس عيال على ابوحنيفه في الفقه

(تبيض الصحيفة بمناقب الأمام ابي حنيفه ذيل كشف الاستار ص ١٣٢ مطبوعه مير محمد كراچي)

(۱) وفی نسخة "کتاب الشووط" مکان الشهود و هو الا صبح عندالنظر ۱ ا.

ترجمہ: امام ابوصنیفہ کی ان خوبیوں سے جوصرف آپ ہی کی ذات میں پائی ج تی ہیں، ایک خوبی یہ

بھی ہے کہ آپ ہی پہلے و و خص جی جنہوں نے سب سے پہلے (اپی کتابوں میں) علم شریعت کو مدون کیا

اورا سے ترتیب وار بابوں میں مرتب فر بایا پھرا ما ما لک بن انس نے "موطاء" کی ترتیب میں امام اعظم کی

ترتیب کی بیروی کی ، اور اس بات میں امام ابوصنیفہ پر کی شخص کو سبقت حاصل نہیں، اس لیے کہ صحابہ و

تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ تو علم شریعت کو بابوں میں تقسیم کیا تھا، اور نہ ہی فقہی مسائل کی ترتیب پر

کتابیں تصنیف فر مائی تھیں۔ وہ اپنی قوت حافظ پر ہی اعتاد کرتے تھے۔ تو جب امام ابوصنیفہ نے علم (

مریث وسنن) کو بے ترتیب ، منتشر حالت میں بایا اور یوں اس کے ضائع ہوجانے کا خطرہ محسوں کیا تو

مریث وسنن) کو بے ترتیب ، منتشر حالت میں بایا اور یوں اس کے ضائع ہوجانے کا خطرہ محسوں کیا تو

مریث وسنن) کو بے ترتیب ، منتشر حالت میں بایا اور یوں اس کے ضائع ہوجانے کا خطرہ محسوں کیا تو

طبارت کے باب ہے آغاز کیا، پھر نماز کے ابواب، پھر باتی عبادات سے متعلقہ ابواب اور پھر معاملات سے متعلقہ ابواب اور پھر معاملات سے متعلق بابوں کو بیاں کیا، یہاں تک کہ اپنی کتاب (کتاب الآثار کے فقہی ابواب) کو میراث کے ابواب برختم فر مایا۔ امام ابوطنیفہ بی پہلے وہ خص ہیں جنہوں نے '' کتاب الفراض' اور' کتاب الشہو '' ریا کتاب الشروط) کو ضع (مدون ومرتب) فر مایا اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ فقہ میں تمام لوگ امام ابوطنیفہ کے تاج ونیاز مند ہیں۔''

" روى "كتاب الاثار " عن ابيه عن ابي حنيفة وهو مجلد ضخم "

(الجواهر المعندية في طبقات الحنفية ج ٢ طبع مصر صفحه ٣٢٥)

ترجمہ: امام یوسف نے اپنے والد ( قاضی القصاۃ ابو یوسف ) ہے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے

انوارامام اعظم كمحمد محمد محمد

الانسار من اربعين الف حديث" ترجم: بشك الم اعظم ني الني تصانف يس سرّ بزارت ذا كدهديثي بيان كين اور چاليس بزارا حاديث سے كتاب الآفار كا تخاب كيا۔

(مناقب الامام الاعظم لالقادی بلیل المبواهر المصدة فی طبقات المحفدج اس الامام الاعظم لالقادی بلیل المبواهر المصدة فی طبقات المحفدج المراد من احمد الممكن في ما يا محدث كبير، امام شمس الائمداني مكرين محمد زرنجری بخاری سے نقل قرمايا

وانتخب ابوحنيفة رحمه الله الاثار من اربعين الف حديث ترجمه: امام ابوطنيف وحمد الله عليك كتاب الآثار كالتخاب حاليس بزار حديثول عدكيا." (ما تبالام الاظم المرقى عمر مهاي كتاب "اخبار الي طنيف" مي الي سند كم ساته و روايت امام محدث قاضى محمد عبد الله الي العوام الي كتاب "اخبار الي طنيف" مي الي سند كم ساته و روايت كرت بين -

" حدثنى يوسف بن احمد الملكى ثناء محمد بن حازم الفقيه ثناء محمد بن على الصائغ بمكه ثناء ابراهيم بن محمد عن الشافعي عن عبدالعزيز دراوردى قال كان مالك بن انس ينظر في كتب ابي حنفة وينتفع بها ".

(تعلیقات المحدث الکولری علی الانتفاء فی فضائل الثلاثة الفقهاء ص ۱ مطبوعه مصر)

تر چمید: مجھ سے پوسٹ بن احمد کی نے بیان کیا ' انہوں نے کہا کہ ہم سے جمہ بن حازم فقیہ نے
بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے جمہ بن علی الصائخ نے مکہ میں بیان کیا ، انہون نے کہا کہ ہم سے ابرا ہیم بن
محمہ نے بیان کیا ، وہ امام شافعی سے رادی کہ حضرت عبدالعزیز الدراور دی نے کہا کہ امام مالک بن انس،
امام ابو حذیفہ کی کتا ہوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے استفادہ کرتے ۔
امام المحد شین علامہ جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں۔

"من مناقب ابى حنيفة التى انفردبها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابواباثم تابعه مالك بن انس فى ترتيب المؤطاولم يسبق اباحنيفة احد، لان الصحابة والسابعين لم يضعوا فى علم الشريعة ابواباً مبوبة ولا كتبا مرتبة وانما كانوا يعتمدون على قوة حفظهم فلمارأى ابوحنفية العلم منتشراً وخاف عليه الضياع دونه فجعله

شافعی " بے بلحاظ جم کم نہیں ،ان میں سے پندرہ مسانید کی تلخیص اور فقہی ابواب پر تر تیب کر کے امام محدث وفقہ جمیری محمود الخوارزمی نے " المجامع لمسانید الامام الاعظم" کے نام سے شائع کی تھی ،اور سے گئاب دو شخیم جلدوں میں زیور طبع نے بھی آ راستہ ہو چکی ہے۔
امام ربانی شخ عبدالوہاب الشعرانی الشافعی رقمطرازیں۔

وقد من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي، فرأيته لايروى حديثا الاعن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالاسودو علقمة وعطاء وعكرمة ومجاهدو مكحول والحسن البصرى واضواهم رضى الله تعالى عنهم اجمعين فكل الرواة الذين بينه و بين رسول الله المناب الله العالى عنهم كذاب ولا متهم بكذب "

(ميزان الشريعة الكبرى ج ١ صفيحه ٥٥ مطبوعه قديم بنصر)

رجہ: اللہ تعالیٰ نے جھ پراحمان فرمایا کہ جھے امام ابوضیفہ کی مسانیہ خلافہ کے مطالعہ کی تو یُق بختی ،ان کے حکے سنوں سے کہ جن پر تھا ظامحد ثین کے ہاتھوں کی تقد لیق تحریر یہ جہت ہیں ،ان میں سے آخری تحریر حافظ ومیاطی کی ہے تو میں نے ویکھا کہ امام صاحب ہیں ہوا بہت کرتے مگر بہترین ،عدول اور ثقہ تابعین سے جن کے بارے میں خیر القرون ہونے کی گوائی جناب رسول اللہ علیہ ہے دی ، جسے حضرت اسود حضرت علقہ ،حضرت عطاء حضرت عکرمہ ،حضرت مجاہد ،حضرت کو لی اور حضرت کی گوائی مناب ،حضرت کھول اور حضرت حسن بھر کی اور ان کے امثال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم علیہ کے درمیان صفے داور ان کے امثال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم علیہ کے درمیان صفے داور ان کے امثال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم علیہ کے درمیان صفے ماور تہیں سب کے سب عادل ، ثقہ ، بلند پاہم آئمہ مشاہیر واخیا رامت سے ہیں ، جن میں نیق کوئی گذاب میں میں ایک جس کی طرف گذب کی نسبت کی جاسکے۔

شاه ولى الله محدث د بلوى لكھتے ہيں۔

" مسندِ ابي حنيفة و آثار امام محمد كه منبائر فقه حنفيه است"

وقرة العبتين في تقصيل الشيخب صفحه اندا طبع مكتبه سلفيه لاهور

ترجمه: فقد حفیه کی بناء 'مسند الی حفیه' اور'' کناب الآثار' بروایت امام محمد برہے۔ نیزای کتاب کے صفحہ ۱۳۵۵ برعلامہ شاہ ولی اللہ نے '' کتاب الآثار' بروایت امام محمد اور' مسندا بی حلیفہ'' احناف کی اُمھات الکتنب سے شار کیا ہے۔ و من شافلیو اجعہ، انوارامام اعظم كمد مد مد مد مد مد

دو كتاب الآ ثار وروايت كيام اوروه أيك شخيم جلد بـ

اورامام حافظ علامه ابوالفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني لكهت بير

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداً انما هو" كتاب الاثار" التي رواها

محمد بن الحسن عنه ومقدمة تمجيل المنفعة وبرواتدر جال الأثمة الاربعة ص ال

ترجمہ: اوراس وقت امام الوحنيف كى حديث ميں منتقل كتاب موجود ب،وہ "كتاب الآ ثار" بے جے امام محد بن حسن نے امام الوحنيفہ سے روانيت كياہے۔

سيجي ياور بكرامام اعظم رضى الله تعالى عندى و كتاب الآثار كاس شخ مين جن راويول في احاديث و آثار ليد كة بين ان كراجم وحالات مين حافظ ابن جرالعقل في في ايك متعقل كتاب بحي تصنيف فرمائي به جس كانام "الايشار بمعوفة رواة الآثار " بف جزاه الله تعالى احسن المجزاء

ا مام محدث عبدالله بن المبارك جوكه با نفاق علم عبل الشان آئمه حدیث میں سے بیں ، انہوں نے امام اعظم ابوحنیف رضی ابتد تعالیٰ عنه کی شان میں ایک قصیدہ تصنیف فر مایا۔ اس قصید ہے میں '' کتاب اللّا ثار'' کا ذکران الفاظ میں کیا ہے۔

"روى آشاره ، فاجاب فيها ، كطيران الصقود من المنيفه ، فلم يكن بالعراق له نظير ، ولا بالمشرقين ولا بالكوفه" (ساف الامام اعظم المراق ع م ١٩٠٠)

ترجمہ: انہوں نے اپنی کتاب الآ ٹارکوروایت کیا تواس تیزی کے ساتھ رواں ہوئے جیسے بلند چوٹی سے شکرے (شکار کے لیے )اڑتے ہیں تو نہ توان کی عراق میں کوئی نظیر ہے اور نہ مشرق ومخرب میں اور نہ کونے میں ۔''

٢\_مسانيدالا مام الأعظم:

امام اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں تصنیف کا پیطریقد بالعوم مروج تھا کہ شخ (استاذ)
جن احادیث و آٹار کا دورانِ درس و فدا کر ہملمی بیان کرتا اس کے شاگر دان سے روایت کر کے شاگر دوں
کے شاگر د (وان سفلوا) ان روایات کوشنے کے شیوخ کے اساء کی ترتیب پر جمع ومرتب کر لیتے ،اوروہ کتاب
اس شنخ کے مسند کے نام سے مشہور ہوجاتی ، چنا نچے اس طریقہ سے امت کے جلیل الشان محد ثین نے امام
عظم ابوحنیفہ رضی الله تع کی عند کی سترہ (کا) '' مسانید'' مرتب فرمائی جیں۔ جن میں سے کوئی بھی '' مسند

## فقه کیا هے؟

از:رئیس اُختریطا مدارشدالقادری علیه الرحمة (انڈیا) افت میں اُفقیک معنی ہیں اُنٹق والفتح یعنی آت کریٹا اوراکھولٹا۔ای بنیاد پرزمخشری نے اُنقید کی تعریف یا ہے۔

الفقیه العالم الذی بشق الاحکام و بفتش عن حقائقها
فقیده عالم و بن ہے جوشر بعت کا حکام کو کھواتا ہے اور ان کے تقائق کی تغییش کرتا ہے۔
شرح مسلم الثبوت میں فقی تعریف بیری گئ ہے الفقه حکمة شرعیة فرعیة لینی فقد اس
حکمت شرعید کا نام ہے جس کا تعلق عقا کد نے بین بلکہ احکام ہے ہے۔

عام فقهاء مع فق كالعريف يول مقول ب:

العلم بالا حكام الشرعية عن ادلتهاالتفصيلية (توضيح)

ا چکام شرعیه کومعلوم کرناان کے نفصیلی دلائل کے ذریعہ

صاحب مسلم الثبوت كى صراحت كے مطابق عبد قدىم ميں علم فقد كا اطلاق وسيع مفہوم ميں ہوتا تھا۔ لينى أس كے دائر وَ بحث ميں علم شريعت كے علادہ علم البهايت اور علم طريقت كے مسائل بھى شامل تھے۔

موصوف کے الفاظ میہ ہیں۔

ان الفقه في الزمان القديم كان متنا ولا لعلم الحقيقة وهي الالهيات من مباحث المذات والصفات وعلم الطريقة وهي مباحث المنجيات و المهلكات وعلم الشريعة الظاهرة (مسلم الثبوت)

ہم فقد ران وقد ہم میں شامل تھا ہم حقیقت کو بھی جسم الہیات بھی کہتے ہیں، اور جس میں خداکی ذات وصفات سے بحث ہوتی ہے، اور شامل تھا تعلم طریقت کو بھی جس میں نجات دینے والے اور ہلاک کرنے والے امور سے بحث ہوتی ہے، اور شامل تھا تعلم شریعت فاہرہ کو بھی جس میں احکام سے بحث ہوتی ہے۔

جس عهديس فقد ك مباحث كادائره اتناوسي تقال وفت فقد كاتريف يدكى جاتى تقى .. الفقه معرفة النفس مالها وما عليها

انوارامام اعظم

انسان کے فرائض وحقوق اور منافع ومفار کو جانتا علم فقہ کہلاتا ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا نام ' فقد اکبر' غالبًا ای اصطلاح کے نتیج میں ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کا نام ' فقد اکبر' غالبًا ای اصطلاح کے نتیج میں ہب المیک عرصہ وراز تک علم فقہ کا اطلاق ای مفہوم میں ہوتا رہا لیکن اسلامی فقو حات کے نتیج میں جب دنیا کی مختلف اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات قائم ہوئے تو علوم وفنون کے تباد لے کا ایک نیادور شروع ہوا ، اس دور میں بینانی فلف کے اثر ات بھی دینی مباحث میں واض ہوگئے ، اور جب وقت کے شروع ہوئی تو عقائد کے قاضے کے مطابق عقائد والیمانیات کو عقل دلائل ہے سلح کرنے کی جدوجہد شروع ہوئی تو عقائد کے مباحث غلم کلام' کے نام ہے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کرلی اس کے بعد فقہ کا مفہوم' 'علم مباحث غاہر ہ' میں محدود ہوگیا۔

لیکن جمتہ الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گراں قدر تصنیف ' اجھا العلام ' بیس ایک فقید کے جواوصاف بیان کے جیں، اس سے پتہ چاتا ہے کہ ہزار انفرادیت کے باوجود فقہ پر علم طریقت کوار انداز رہنا جا ہے، ایک فقید کے اوصاف کے سلسلے میں امام غزالی کے ارشادات کا خداصہ میں

افقیدہ ہے جو دنیا ہے دل نہ لگائے اور آخرت کی طرف ہمیشہ راغب رہے، وین میں کاملِ بھیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت اپنی عادت بنا لے، کسی حال میں بھی مسلمانوں کی حق تلفی برداشت نہ کرے مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہر دفت اس کے پیش نظر ہو، مال کی طبع نہ رکھے، آفات نفسانی کی تاریکیوں کو بہچانیا ہو، عمل کوفاسد کرنے والی جیزوں ہے بھی باخبر ہوراو آخرت کی گھا ٹیوں ہے والف ہو، دنیا کو تقریب بھی ساتھ اس پر قابو پانے کی قوت بھی باخبر ہوراو آخرت کی گھا ٹیوں وظوت وظوت و دنیا کو تقریب کے ساتھ ساتھ اس پر قابو پانے کی قوت بھی اپنے اندر رکھتا ہو، سفر و حضر اور جلوت وظوت و میں ہروقت ول پر خوف اللی کا خلیہ ہو۔ (احیاء اطر ہماد)

فقد کی بنیا وقر آن میں: فقد کا فن عقلی علوم وفنون کی طرح خود ساختہ نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کی بنیادی موجود ہیں، قرآن کے ساتھ علم فقد کا اتنا گہراتعلق ہے کہ فقد کا لفظ بھی قرآن اور شعور وادراک کی دعوت عام ہے۔

اس سے لیا گیا ہے ویسے تو جگہ جگہ قرآن میں تدبر تفکر تبعلق اور شعور وادراک کی دعوت عام ہے۔

اسکون ایک آیپ کریمہ میں قرآن نے نہایت صراحت کے ساتھ اہلِ ایمان کو تفقہ کی دعوت دی اس ہے۔ وہ آ یہ بی کریمہ بیسے۔

فَلَوْ لَا نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَّهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (ب ١١ التوبة، آيت ١٣٢)

انوارامام اعظم

فقہ چندانسانوں کے اقوال کا مجموعہ ہے، بندہ اوراً متی ہونے کی حیثیت ہے ہم صرف خدا اور رسول کے احکام کے پابند ہیں، اپنی ہی طرح امت کے چندا فراد کی اطاعت ہمارے اوپر قطعاً مسلطنہیں کی جاسکتی شارع کی حیثیت سے بندوں پر یا تو خدا کا قول نافذ ہوسکتا ہے یارسول کا امت کے چندا فراد کے لیے تشریحی منصب سلیم کر نااسلام کانہیں شرک کا نقاضا ہے۔

اس استدلال کے جواب میں سب سے پہلے ہم اس خیال فاسدی تر دید ضروری سیھتے ہیں کہ اللہ و رسول اللہ عظیمہ کے جواب میں سب سے پہلے ہم اس خیال فاسدی تر دید میں اللہ تعالی کا صاف رسول اللہ علیہ کے علاوہ کمی اور کی اطاعت اسلام میں شرک ہے،خود قرآن مجید میں اللہ تعالی کا صاف وصر سے فرمان موجود ہے۔

یایهاالذین امنوا اطبعواالله و اطبعوالرسول و اولی الاهر هنگم (پهانسانسته هنه)
ترجمه: اے ایمان والو! تحم ما نوالله کا اور تحکم ما نور حول کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے میں۔
اولوالا مرسے مراد خلفائے اسلام ہول یا علمائے امت، دونوں طبقے میں سے کوئی بھی نہ خدائی کا
منصب دکھتا ہے اور نہ رسالت و نبوت کا ، لیکن اس کے باوجود از روئے فر مانِ خداوندی اُن کے تعلق کے اور واجب الاطاعت ہیں۔

یہ آ سب کر بیمہ واضح طور پراس عقیدے کی تر دید کرتی ہے کہ آ تکہ جمہتدین کے اقوال کی اطاعت مارے بی طرح چندانسانوں کے اقوال کی اطاعت ہے۔ بلکہ اولی الامر ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ بی کے تکم ہے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح آ سب کر میدمن یُعِطع الرَّسُولَ فَقَدْاَطَاعَ الله وب و السام الذہ بی

میں رسوک کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو اپنا نائب اکبر اور مطاع الکل نینا کر بھیجا ہے۔

اب رہ گیا بیسوال کرندگی کے بے شاراحوال وظروف میں شریعت کا تھم معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن وصدیث کے علاوہ بھی کی اور چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ، تو اس سلسلے میں ایک بنیادی نکتہ و بمن شین کرلینا چاہیے کہ مصدراحکام اور منبع قانون ہونے کی حیثیت سے قرآن وحدیث ہی اصل ہیں۔ قانون وضع کرنے کا حق صرف اللہ ورسول کا ہے۔ آئمہ مجہدین کو ہم شارع کی حیثیت سے نہیں بلکہ

ترجمہ: تو کیوں ندہو کہ اُن کے برگروہ میں ہے ایک جماعت نکلے کردین کی بجھے حاصل کریں۔ واضح رہے کہ جس علم ہے دین میں تفقہ بیدا ہوتا ہے ای کا نام علم فقہ ہے کیونکہ فقہ ایک ایسافن ہے جس کا تعلق ہے شار علوم وفنون سے ہے تفصیل آ گے آ رہی ہے ، ایک حدیث کے مطابق قرآن کی اس آ بہت کریمہ میں بھی فقہ کی بنیاد جمیں ملتی ہے۔

وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيْ خَيْرًا كَثِيْراً رب القواء المعالى المحتل ا

ان رجالا ياتونكم من الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خير ازكاب العلم متكوة المصابح)

زمین کے مختلف خطوں سے لوگ تمہار ہے پاس آئیں گے تا کددین میں تفقہ حاصل کریں،جب وہتم سے ملیس تو تم انہیں خیر کی وصیت کرنا۔

ال حدیث بین صراحت کے ساتھ غیب کی خربھی ہے اور علم فقہ کی شرقی ایمیت کا اظہار بھی ، فقہ کا علم سکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے صحابہ کرام کے گرد تاریخ کے آئیے بیں پروانوں کی جو بھیڑ ہم دیکھتے ہیں وہ حضورا نو سالنے کے اخبار بالغیب بی کی واقعاتی تصویر ہے۔

منکرین کا کہنا ہے کہ قرآن خداکی کتاب ہے اور احادیث خدا کے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کا مجموعہ قرآنی احکام میں جواجال ہے اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ جہال تک شریعت

قانون کے شارح کی حیثیت ہے مانتے ہیں، فقدان مسائل وجزئیات کے مجموعہ کا نام ہے جوالیہ مسلمان کو اپنی شخصی زندگی میں چیش آتے ہیں، اور جنہیں آئمہ مجہتدین نے قرآن و حدیث کے اُصول وکلیات سے اخذ کیا ہے۔ سے اخذ کیا ہے۔

اُست پر آئمہ جبہترین کا بیاحیان عظیم ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے تقیبی احکام ، قضایا اور اور مرہ چیش آئے والے مسائل میں ان کے اجتہا دات کا عائز نظر ہے مطالعہ کرنے کے بعد بیطریقہ اخذ کیا کہ بنٹے ہے حوادث میں قرآن وحدیث کے اُصول وکلیات سے احکام کا انتخراج کس طرح کیا جاتا ہے۔ کون سالفظ کتنے معنوں میں سنتعمل ہے، قرآن کے نصوص سے مفہوم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے، نہ دن و مکان ، احوال وظروف اور اشخاص وطبائع کے اختلاف کا احکام پر کیا اثر پڑتا ہے، کیوں پڑتا ہے اور کس وحمال کے کسیرات اور اندازیان سے تھم کی نوعیت معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے، اساد و رجال کے اختبار سے حدیث کی قوت وضعف کا احکام پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کس نوعیت کے احکام کس حدیث سے فاست ہوتے ہیں۔

اس طرح کے بے شار اصول وضوابط آئمہ مجتبدین نے سالہا سال کی عرق ریزی ،غور وفکر اور جھان بین کے بعد مُرتب فرمائے جو''اصولِ فقد' کے نام سے ایک مستقل فن کی صورت بیس آج بھی جھان بین کے بعد مُرتب فرمائے جو''اصولِ فقد' کے نام سے ایک مستقل فن کی صورت بیس آج بھی ہماری درسگا ہوں بیس داخل درسیات ہیں۔ اور طرفہ تماشا ہے ہے کہ فقد اور اصول فقد ان دونوں فن کی کتابیں مشکرین کے مدرسوں ہیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔

ایک و گیسپ مکا کمہ: ایک غیر مقلدصاحب جوابے کی مدرسہ کے صدر مدی ہے، ایک موقع پران سے بات چیت کے دوران ہیں نے دریافت کیا کہ جب آپ لوگ فقد اوراصول فقد کو مانے ای نہیں ہیں توابے مدرسوں ہیں پڑھاتے کیوں ہیں؟ انہوں نے ٹہایت صفائی سے کہا کہ اصول فقہ کے بغیر قر آن وحدیث کے مطالب کا مجھنا تو بڑی بات ہے تھے ترجہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور فقد اس لیے ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ اصول فقہ کے کار فانے کے ڈھلے ہوئے مال ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہی انداز والگتا ہے کہ مال میں جنہیں دیکھنے کے بعد ہی انداز والگتا ہے کہ مال کس طرح ڈھالا جاتا ہے، میں نے کہا تی تی تاہے کیا آئ کے علاء اس سے بہتر مال ڈھال سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر فاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ بہتر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں فرھال سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر فاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ بہتر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں فرھال سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر فاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ بہتر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں فرھال سکتے اور اس کے برابر بھی نہیں فرھال سکتے تو پہلے خوام سے کو شعلے ہوئے مال کے تول نہ کرنے کی وجہ موااس کے اور اس کے برابر بھی نہیں فرھال سکتے تو پہلے کے فرھلے ہوئے مال کے تول نہ کرنے کی وجہ موااس کے اور کیا ہوگئی ہے کہ آپ حضرات اپ عوام سے کو فرھال کے تول نہ کرنے کی وجہ موااس کے اور کیا ہوگئی ہے کہ آپ حضرات اپ عوام سے کو فرھال کے تول نہ کرنے کی وجہ موااس کے اور کیا ہوگئی ہے کہ آپ حضرات اپ عوام سے کو فرھی میں کی مورس کیا ہوگئی ہے کہ آپ حضرات اپ عوام سے کہ دور خوام سے کو فرک مال کے تول نہ کرنے کی وجہ موااس کے اور کیا ہوگئی ہے کہ آپ حضرات اپ کو دور خوام

انوارامام اعظم المحدد ا

ا ام اعظم ابوصنیف امام شافعی امام مالک ، اور امام احمد بن عنبل رضی الله تعدالی عنبم اجمعین کے بجائے اپنی الله الله الله عند کرانا چاہتے ہیں ، پیشوائی کی ہوئی میں آپ حصرات اپنی قرار واقعی حیثیت تک بھول گئے۔ آپ حضرات نے بھی میہ بوچنے کی زحمت گوارانہیں فر مائی ہوگی کہ امام بخاری جیسے نقاد ، بالغ نظر اور مجتهد فی حضرات نے بھی میہ بیسی میں اسانیدور جال کی پوری تفصیلات کے ساتھ لا کھوں حدیثیں یا تھیں وہ تو امام شافعی رضی الله تعالی عند کی تقلید ہے اپنی آپ کو ستغنی نہیں سمجھ کتے اور آپ حضرات بخاری شریف کو صرف المار بول الله تعالی عند کی تقلید ہے اپنی آپ کو ستغنی نہیں سمجھ کتے اور آپ حضرات بخاری شریف کو صرف المار بول میں رکھ کر مجتهد بن بن گئے ؟۔

## آ دمیال کم شدند ملک خداخر گرفت

نقہ کی ضرورت کے سلطے بیٹ بحث کا یہ گوشہ بھی ذہن شین کرنے کے قابل ہے کہ قرآن کیم میں چونکداد کام کے صرف اصول وکلیات ہیں اس لیے قرآنی ادکام کی تفصیل و تشریح کے لیے ہمیں احادیث کی ضرورت ہیں آتی ہے، لیکن احادیث کے بارے میں بھی بدو گوئی ہیں کیا جاسکتا کہ فرائض واحکام کی فتمیل کے سلطے میں انکیدا کی فرد کو جواحوال وواقعات ہیں آتے ہیں ان ساری تفصیلات کے لیے ان میں سریح احکام موجود ہیں، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر نافذ ہے، اس سے زماند کے میں صریح احکام موجود ہیں، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر نافذ ہے، اس سے زماند کے بدایت بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کے ان مسائل میں جن کے متعلق کتاب و سنت میں صریح و منصوص احکام موجود ہیں، اجتہاد کی ضرورت ہیں آتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اجتہاد کا حق علیا کے امت کوخود رسول محترم علیا کے خطا کیا ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اجتہاد کا حق علیا کے امت کوخود رسول محترم علیا کے عطا کیا ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اجتہاد کا حق علی ہیں بیش امت کوخود رسول محترم علی واقف نہیں ہوواقف کا رواں سے یو چھلو:

فَسُتَلُوا آهُلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (بداء الأساء الدِين)

ترجمه إقوار أوكواعكم والول سے بوجھوا كرتمبير علم ندہو۔

ظاہر ہے کہ یو چھناعمل ہی کے لیے ہے، اس لیے بدام بھی ثابت ہوگیا کہ ازروئے قرآن بنائے والوں کے بتائے ہوئے مسائل برعمل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ یو چھنا لغوہ و جائے گا۔ اور بغیرعلم کے یہ تو آوی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گایا ہے مل رہے گا۔

جب کتاب وسنت ہے اجتہاد کی ضرورت اور اس کا جواز ٹابت ہو گیا تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اجتہادی مسائل کے مجموعہ کا نام ہی فقہ ہے۔

باد ثربت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، دین کی تبلیغ واشاعت کے لیے امت کے اصحاب علم وفضل اسلامی مفتوحات کی وسعتوں میں ہر طرف گروہ در گروہ بھی نے چنانچے اس دور کے مشہور فقہاء کے اسلامی مفتوحات کی وسعتوں میں ہر طرف گروہ در گروہ بھی ادر فقہی شخصیتوں سے مراکز کم دبیش اسا کے گرامی پڑھنے کے بعد آپ واضح طور پر محسول کریں گے کہ علمی ادر فقہی شخصیتوں سے مراکز کم دبیش سارے اسلامی بلاد میں قائم ہوگئے تھے جہاں سے دینی علوم اور فقہی مسائل کی تدوین واشاعت کا سلسلہ سری دنیا میں بھیل گیا تھا۔

اب ذیل میں اس دور کے مشہور نقبہائے اسلام کے اسائے گرامی بقید بلا دطاحظ فرمائیں۔
فقہمائے مدیدہ من الموثین حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ،حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہا،حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ،حضرت سعید بن مسیّب وضی اللہ تعالی عنہ جضرت علی بن عروہ بن ذیبر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جضرت ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بالم بن عبداللہ بن عمداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمداللہ بن مصرت باللہ تعالی عنہ، حضرت ابن اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوائز نا و اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوائز نا و شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوائز نا و شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوائز نا و عبداللہ بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوائز نا و عبداللہ بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت بیا بی سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رہیں بہت بیا ابوائز نا و ابوائز

فقهائے کوفہ: حضرتِ علقہ بن قیس خخی ، حضرت نسر دق بن اجدع، حضرتِ عبیدہ بن عمر سلمانی ، حضرت اسود بن یزید نخبی ، حضرتِ شریح بن حارث کندی ، حضرتِ ابرا تیم بن یزید خفی ، حضرتِ سعید بن جبیراور حضرتِ ماعز بن شرحبیل رضی الله تعالی عنهم -

فقهائ کے بھر ہ: حضرت انس بن مالک انصاری ، حضرت ابوالعالیہ، حضرت ابوالعالیہ، حضرت ابوالشعناء جابر بن زید ، حضرت محمد بن سیرین ، حضرت حسن بن ابوالحسن ، بیار اور حضرت آنا وہ بن دعامہ رضوان الله تعالی علیم الجمعین \_

فقها ئے شامم: حضرت عبدالله بن هنم اشعری، حضرت ابوا در این خولانی، حضرت قبیه بن دوین، حضرت قبیه بن دوین، حضرت می بن عبدالعزیز بن مروان دویب، حضرت محمول بن ابوسلم، حضرت رجا بن حیات کندی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان رضوان الله تعالی علیم اجمعین -

فقها کے ممصر: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ،حضرت ابوالخیر مرشد بن عبداللہ اور حضرت

فِقد کی تاریخ: عام طور پر لوگ سیجھتے ہیں کہ فقہ کافن آئمہ مجتبدین کے دور کی پیداوارہے، یہ مرتخ غلطی ہے احادیث وسیراورا ساری تاریخ کا گہرامطابعہ کیا جائے توبیہ تقیم کرساھنے آجائے گی کہ فقہ کی بنیا در سول اکرم علیقے کے عہدِ میمون میں بڑچکھی اس طرح ہم فقہ کوچا رادوار میں تقیم کرتے ہیں۔

ہیں۔

یہ بہلا وور : فقد کا پہلا دور ظہور نبوت سے لے کر انھا تک ہے، جے ہم عہد رسالت سے تعیم اسلام ہونے ہیں ، اس عہد مبار کہ میں چونکہ حضور انور صلی انتدعلیہ وآلہ وسلم کی ذات گرائی منبع احکام اور شار گا اسلام ہونے کی حیثیت سے حجابہ کے درمیان موجود تھی اس لیے اپنی شخص زندگی میں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آتا وہ فوراً حضور ہے دریافت کر لیتے ۔ انہیں حکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں بیش آتی تھی ۔ البتہ جب حضور اقد س عظیا ہی کوعائل بنا کر با برجیجۃ تھے تو حضور کے ارشادات کی روشی بیش یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ ارباب حل وعقد کو جب کوئی نیا مسئلہ پیش آجائے اور حکم دریافت کرنے میں یہ بیت ہوجاتی تھی کہ ارباب حل وعقد کو جب کوئی نیا مسئلہ پیش آجائے اور حکم دریافت کرنے کے سے پیغیر بھی سامنے موجود نہ ہوں اور قرآن وسنت سے بھی کوئی صریح ہوایت نہ لئی ہوتو ایس حالت میں شریعت کا حمل معلوم کرنے کے لیے انہیں اجتہاد سے کام لین جا ہے ۔ ای طرح کے واقعات سے ہمیں عمل میں شریعت کا حمل معلوم کرنے کے لیے انہیں اجتہاد سے کام لین جا ہے ۔ ای طرح کے واقعات سے ہمیں عمل میں خود حضور برنور اللہ عین خود حضور برنور اللہ عور حضور برنور اللہ عین خود حضور برنور اللہ عمل میں خود حضور برنور اللہ عمل میں خود حضور برنور اللہ عمل میں حالت میں شریعت کا حمل میں جا تھا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حمل میں آتا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حمل میں آتا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حمل سے تھی تیں ہیں تی تا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا حمل تی ہیں تیں ہیں تیں ہیں تی ہے ۔

د وسرا دور; نقداسلامی کا دوسرادور کبار سحاب کا عبد مبارک ہے جوڑا ہے بعدے شروع ہو کر اسم جے پرختم ہوجا تا ہے،اہے ہم'' فقد سحاب'' کا دور کہتے ہیں،اس دور میں مشہور فقباء میز ہیں۔

حضرت ابو بكر صداق رضى القد تعالى عنه، حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه، حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه، حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه، حضرت الله عنه، حضرت الله تعالى عنه، حضرت الله عنه، حضرت الله تعالى عنه، حضرت معاد بن جبل رضى الله تعالى عنه، حضرت أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه، حضرت و يد بن ثابت رضى الله تعالى عنه المونين حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها -

تبیسر او ور: فقد اسلامی کا تبیسرا دورصغار صحابه اور کبارتا بعین کا ہے یہ دور اسم ہے کے بعد سے شروع ہو کر دونری صدی ہجری کی ابتداء تک پہنچ کرختم ہوجا تا ہے۔ یہی دہ مبارک دور ہے جب کداسلامی اقتد ارکا سورج خطائصف النہار پر چیک رہا تھا۔ شرق وغرب اور جنوب وشال میں دور دور تک اسلام کی

الوارامام اعظم عصور المسام اعظم

زمر ہے کی چیز ہیں۔

هو علم بقوا عد يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقهية من ذلائلها اصول فقداية واعد كرائل عاستنباط الاحكام فقيد كوان كولائل عاستنباط تا بد

ای تعریف ہے آپ نے بھولیا ہوگا کہ ما خذات سرچشمہ کا نام ہے جہاں سے قیمتی احکام اخذ کے جاتے جین، ویسے فیقی طور پرسارے احکام کا ما خذقر آن مجیدہ، قرآن ہی کے ذریعی معلوم ہوا کہ خدا کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ ہے اجادیث کہ خدا کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ ہے اجادیث کو بھی شرکی احکام کی ماخذ کی حیثیت سے تعلیم کرنا ضروری ہوا فیقی احکام کے باقی می خذکی شری حیثیت محمل کا جو احتاج کے احتاج کے احتاج کے بارہ ما تعذیبی ہمیں بتا چاتا ہے کہ فقی احکام کے بارہ ما تعذیبی جن کی تفصیل ہیں ہے۔

(۱) قرآن کیم (۲) احادیث (۳) اجائے اُست (۴) قیاس (۵) استحمان (۲) استحمان (۲) استحمان (۲) استحمان (۲) استحمان (۲) استحمان (۲) استحمان (۱) استحمان (۱) استحمان (۱) استحمان (۱) استحمان (۱) استحمان (۱۱) استحمان (۱۱) استحمان قانون استحمان عام طور پراصول فقد کی کتابول میں صرف چار ما فقد کا ذکر کیاجا تا ہے، اس کیوجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض ما خذ بعض میں داخل ہیں، مثال کے طور پر قیاس کے عموم میں استحمان واستحمال و فیرہ داخل ہیں۔ مثال کے طور پر قیاس کے عموم میں استحمان واستحمال و فیرہ داخل ہیں۔ اجماع کے عموم میں تعامل اور عرف واضل ہے، وقبل کی شریعت قرآن یا احدیث کے عموم میں آتی ہے۔ ملکی قانون تعامل کے ذیل میں شار ہو کتے ہیں۔ مسلم اشخاص کی آراء اگر قیاس پر متی ہیں تو اس میں موگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گے۔ استحمال کی قیاس ہی قیاس ہی کا مار قیاس میں ہوگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استحمال کی قیاس ہی کیا تیاں ہی کے شار قیاس میں ہوگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استحمال کی قیاس ہی کیاں ہی کے شار قیاس میں ہوگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استحمال کی قیاس ہی کیاں ہی کے شار قیاس میں ہوگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استحمال کی قیاس ہی کیاں ہی کے شار قیاس میں ہوگا اور اگر سائے پر جنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آئے گی۔ استحمال کی تیاں ہی کے دیا

اس طرح اصل ما قذ چار ہیں۔(۱) قرآن (۲) احادیث (۳) اجماع (۴) قیاس۔ اب ان چارول ما قذ پر ذیل میں الگ الگ مختصر نوٹ ملاحظ فرمائیں۔

قر آن حکیم: قرآن کریم ہے کس طرح کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اس پر روشی ڈالتے ہوئے حضرت علامن شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی گرانفذر تصنیف "الموافقات" میں تحریفر ماتے ہیں۔

القرآن على اختصاره جَامع ولا يكون جامعا الاوالمجموع فيه امور كليات لا في الشريعة تسمت بسمام نزوله لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وانت تعلم ان الصلوة والزكاة والجهاد و اشباه ذلك لم يبين جميع احكامها في القرآن انما يبينها

انوارامام اعظم کمی کار می کار کار انوارامام اعظم

يزيد بن حبيب رضوال الله تعالى عليهم اجمعين \_

فقہما ہے بیمن: حضرت طاؤس بن کیسان جندی، حضرت وہب بن مدیہ اور حضرت کی بن کشررضوان اللّٰد تعالیٰ عیبہم اجمعین \_

فقر اسلامی کا چوتھا دور: نقر اسلامی کا چوتھا دور دوسری صدی ہجری کی ابتداء ہے شروع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریبا تصف تک بھنے کر تمام ہوجا تا ہے۔

اس دور میں اسلامی فتو حات کی وسعت، مختلف اقوام عالم کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط،
زبانوں کے جادیے، وینی حلقوں میں یونانی علوم وفنون کی ترویج، اقطار ارض میں اسلامی علوم کی نشرو
اشاعت اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ اسلامی تدن کے تصادم کی وجہ سے اس وقت کی و نیا ایک جہان نو میں
تبدیل ہوگئ تھی۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ فرختہ ہ فال عہد ہے جب کہ اساطین امت کو پورے اقطار ارض
میں زندگی کے نئے نئے مسائل کا سامنا کر تا پڑا۔ وین کی بقا اور کتاب وسنت کے تحفظ کے لیے بڑی تی
من زندگی کے نئے سے مسائل کا سامنا کر تا پڑا۔ وین کی بقا اور کتاب وسنت کے تحفظ کے لیے بڑی تی
ضرور تول کا احساس ہوا۔ فکر ونظر کے جو ہر کھلے بھم وادر اک کے بینکڑ وں وائز حرکت میں آئے ، نئے
ضرور تول کا احساس ہوا۔ فکر ونظر کے جو ہر کھلے بھم وادر اگ کے بینکڑ وی وائز حرکت میں آئے ، نئے
صفر ورود میں آئے اور بینکڑ وں افر اداسلامی توانین کی تدوین واستباط کے کام میں شب وروز گگر ہے ،
صفق وجود میں آئے اور سینکڑ وں افر اداسلامی مسائل وقوا نین کا ایک عظیم الثان ذخیرہ اسلامی تاریخ کو
دستیاب ہوا۔ جو قیامت تک کے لیے امت کی دینی ضروریات کا گئیل ہے۔ اسی دور میں فقہ کے اصول
مرتب ہوئے اور کتاب وسنت کے احکام کے لیے فرض ، واجب ، سنت اور مستحب اور مندوب کی
اصطلاحات وضع ہو کیں۔

اس دور کے مشاہیر فقیماً ء: امام اعظم ابوطیفہ، امام دارالبحر قامام مالک بن انس، امام محمد بن اور کے مشاہ سے مشا بن ادریس شافعی، امام احمد بن صنبل، حضرت سفیان بن سعید توری، حضرت شریک بن عبداللہ نخعی اور عمر بن عبدالرحمان بن ابی کیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ۔

ا ما م المحطم البوحنيف كمشهور تلافده: امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم انصارى، امام محمد بن حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرقد شيبانى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اور امام حسن بن فرياد لولوى كوفى رضى الله تعالى

فِقه إسلامي كم ما خذ: شرح ملم الثبوت مين ما خذى تعريف يدك كي ب

انوارامام اعظم کی میں میں میں میں میں میں میں میں

حضور علی کے قول و فعل اور سکوت کوسنت کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے اقواں وافعال کے لیے بھی سنت کالفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن میں سُنٹ کی بنیاد: مندرجہ ذیل آیوں سے اس امر کا ثبوت ماتا ہے کہ قرآن کی طرح سنت بھی احکام کا ماغذ ہے

إِنَّا آَنُو لُنَا اِلْمَكَ الْكَتْبَ بِالْحَقِّ لِنْحَكَم بِينِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ (بِه،النساء،آيت ١٠٥) ترجمہ:اے محبوب ئے شک ہم نے تمہاری طرف کی کتاب اُتاری کہم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح الشمہیں دکھائے۔

سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا مسلک: اسسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کاعمل نقل کرتے ہوئے علامہ شاطبی تحریفر ماتے ہیں۔

کان ابوبکر اذاور دعلیه حکم نظر فی کتاب الله فان وجد فیه مایقضی به قضی به قضی به وان لم یجد فی کتاب الله نظر فی سنة رسول الله الله فان وجد فیها مایقضی به قضی به فان اعباه ذلک سئل الناس هل علمتم ان رسول الله قضی فیه قضاء فربما فام الیه القوم قضی فیه بکذابکذا

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کا طریقه بیشا که جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ اس کا تھم کتاب الله میں تا تو دہ اس کا تھم کتاب الله میں تا آثر کتاب الله میں تھم نہ ملتا تو اصادیث میں تلاش کرتے اور اس کے مطابق تھم صادر فرماتے ، اگر خود اپنی معلومات جواب دے دیتی تو لوگوں سے دریا فت کرتے کو اس طرح کے مسئلے میں حضور باک علیہ کا کوئی فیصلہ آپ لوگوں کو معموم ہوتو جتا کمیں ، لوگ جیسا بتاتے اس کے مطابق عمل فرماتے ۔ (الرافان بادیماراللہ منافداللہ)

سنت سندمل جائے پرحضرت ابو بمررضی الله تعالی عنه خوش ہوتے اور فرماتے:

الحمدالله الذي جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا رحمة الله المالعه جلد المرا) فدا كاشكرب كهمارك الدراك لوگموجود بين جن كرسيف مين احاديث رسول محفوظ بين - انوارامام اعظم المحمد ا

السنة وكذلك العاديات من الانكحة والعقود و القصاص والحدود وغيرها.

قرآن اپنا اختصار کے باوجووزندگی کے سارے مسائل کو حاوی اور سارے احکام کا جامع ہے اور جامع وہی ہوسکتا ہے جس میں امور کلیت بیان کے جا کمیں ،اس لیے کہ زول قرآن کی تحمیل کے بعد شریعت مکمل ہوگئی جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ آج تمہارے دین کوتمہارے لیے کمل کر دیا۔ اور تم اس بات کو جانے ہوکہ نماز ، زکوۃ ، جہاد اور اس کے مثل دیگر عباد ات کے سارے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں بات کو جانے ہوکہ بیں۔ تفصیلی احکام تھی احکام بھی قرآن میں موجود تبیں ہیں۔ اس طرح معاملات جیسے نکاح ، تبیع وشراء بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیلی احکام بھی قرآن میں موجود تبیں ہیں۔ (امون ان ہے میں۔ اس اور قصاص وحدود وغیرہ کے قصیلی احکام بھی قرآن میں موجود تبیں ہیں۔ (امون ان ہے میں۔ ۱)

اس عبارت سے بیام المجھی طرح واضح ہوگیا کہ قرآن میں احکام کے اصول وکلیات ہیں ان کی تفصیلات کا علم احادیث کے ذریعہ ہوتا ہے قرآن سے احکام اخذ کرنے کے لیے جن علوم میں مہارت ضروری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شاطبی تحریفر ماتے ہیں۔

لا بدللفقیه ان یعلم ماهو ناسخ و منسوخ وما هو مجمل ومفسر وما هو خاص و عام وما هو محکم و متشابه المواضات

ایک فقیہ کے لیے مدجاننا ضروری ہے کہ قرآن کی کون ی آیت نائخ ہے اور کون مسوخ ہے۔
کون ک آیت مجمل ہے اور کون ک آیت مفسر کون سالفظ خاص ہے اور کون ساعام بونہی کون ک آیت محکم ہے اور کون ک منشابہ

اور فقیمہ کے لیے اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ ما جوب کا ہے۔ یعنی فرض ہے،
واجب ہے، سنت ہے، سنحب ہے یہ مندوب ہے؟ ای طرح بیرجانا بھی ضروری ہے تھی عقب کن درجہ کا ہے
کفر ہے، حرام ہے، یا مکروہ ہے، قرآن بنہی کے لیے شانِ نزول اورا دکام کی عنت و حکمت اور نزول قرآن
کفر ہے، حرام ہے، یا مکروہ ہے، قرآن بنہی کے لیے شانِ نزول اورا دکام کی عنت و حکمت اور نزول قرآن
کے وقت عرب کے معاشرہ کی جو حالت تھی اس ہے بھی باخبر ہونا ضروری ہے، ای کے ساتھ ساتھ آیات
کی افسیر میں مرفوع احد یث اور صحابہ کے اقوال ما ثورہ کا علم بھی ضروری ہے۔

قرآ ن جنہی کے لیے ان علوم لازمد کی تفصیلات سے بید حقیقت اچھی طرح واضح ہوگئی کہ صرف ترجمدد مکھ کرقر آن کے مطالب تک بینچنا ناممکن ہے۔

النت كنوى معنى بين الرحيط الما الراصطلاحي معنى بيريس

السنة يطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم (بورالابوار)

انوارامام اعظم المحمد ا

من رد حدیث رسول الله مانطنته فهو علی شفا هلکة ( کنب الناتب البین البودی) جس نے رسول اکرم علیت کی حدیث کوردگردیا وه ہلا کت کے دہائے پر پہنٹی گیا۔ سُندَتُ کی افادیت: آیات قرآنی کے مفاہیم و مع نی کے تعین اور احکام کے استنبط میں

احادیث کریمہ کے افادات کا خلاصہ بیے۔

(۱) مجمل احكام كي تفصيل

(٢)مطلق حكم كي تقليد

(٣)مبهم معانی کی توضیح وتفسیر

احادیث کے ذریعہ آیات قرآن ہے کی تغییر کے چندنمونے ملاحظہ فرمائیں۔

( الف) لَمْ يَلبسوا إيمانهم بظلم (پهاندام ۱۸ مين ظلم كي تفيير شرك كيماته كائي ب-

(ب) حَتْنَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمَعْيُطُ اللابيضُ مِنَ الْمَعْيُطِ الاسودِ (بِالْبَرَةِ اَبَالِمُ اللهُ مَيْطِ الاسودِ (بِالْبَرَةِ اَبَالِمُ اللهُ مَيْطِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(ج) اَلَمْ تَوَكَیفَ ضَرَبَ اللهُ مثلاً كَلِمَةً طَیّبَةً كَشَجَوة طیبة (پ۱۲۰۱۶) میں تُجرطیب کی تفسیر حدیث میں تھجور کے درخت نے کی گئی ہے، اگر حدیث معاونت مذکر تی تو تثجر طیب ہے قرآن کی کیا مراد ہے میں تجھنا مشکل تھا۔

(و) للِلذَيْنَ آحُسنُو اللَّحُسنى وَزِيادَةٌ (بالبِن البِين) من زيادت كَ تَغير حديث من ديدارِ البِين اللهِ الله الله الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ كَا مِراد هِ كُولَى نَبِين اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(و) قرآن بیں إدبار النجوم اور اُذبار النجود کے الفاظ آئے ہیں صدیث میں کہا گیا ہے گہ اوبار النجوم ہے قبل فجر کی دور کعتیں اور ادبار النجو دے بعد مغرب کی دور کعتیں مراد ہیں۔

(و) حدیث میں ویسب الرَّغدُ بِحمدہ (بِالدرائیت،) کی تغییر میں بتایا گیاہ کردعدے مرادایک فرشتہ جوبادل برمقرر کیا گیاہے۔ وہ خداک تبیج وتحد کرتا ہے۔ انتباع صحابہ برقر آن سے اِستدلال: رسول پاک علیہ کے اتباع کے ساتھ ساتھ انوارامام اعظم كالمام اعظم

ال سلسع مين حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے ايک موقع پرارشادفر مايا۔

سياتي قوم بحاد لونكم بشبهات القران فخذوه بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله . (ميزان الشريعة الكبرى للشعراتي)

تمہارے بعدایے لوگ پیدا ہول کے جوقر آن کی آیات متنا بہات کے مطلب کے سلسلے میں تم سے جھگڑا کریں گے اس وقت تم حدیثوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اس لیے کہ حدیث سے جولوگ باخر ہیں وہی ہوگ قرآن کو بہتر جھتے ہیں۔

سُنَّتُ کے بارے میں ائمہ مجتبدین کامسلک :ام اعظم رضی اللہ تعالی عندار شاد اتے ہیں۔

لو لاالسنن مافهم احد منا القر ان (میزان الشریعة) حدیثوں کے بغیر قرآن کوہم میں ہے کوئی بھی نہیں بجے سکتا۔ بیقول بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔

لم تنزل الناس في صلاح مادا م فهم من يطلب العلم بالحديث فاذا طلبو االعلم بلا حديث فسدوا (ميزان الشريعة)

لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک علم کو حدیث کے ساتھ طلب کرتے رہیں گے، جب حدیثوں کو چھوڑ دیں گے تو اور میں فساد پیدا ہوجائے گا۔

ال سلط مين حفرت إمام شافعي رضى الله تعالى عند كامسلك ال الفظول مين لقل كيا كيا ي المداد المسلمون على من اسبان له صنة عن رسول لم يحل له ان يدعه بقول

حضرت امام ما لک رضی اللہ تعالی عندار شادفر ماتے ہیں۔

ما وافق الكتاب والسنة فحذوه وكل هالم بوافقه والسنة فاتر كوه و المهام المام المام المام المام المام المام المام والمام والمنت كتاب وسنت كيموافق موافق موافق موافق موافق موافق المرام المربع الم

ر ادوارامام اعظم المساهدي الم

مسائل کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اگر وحی صریح کے ذریعہ ان مسائل کے احکام معلوم نہ کیے جائیں تو ان کا احتمال لازم آجائے گا اور دین میں نقصان پیدا ہوجائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ جمہتدین کو ان مسائل کے احکام کے استنباط کاحق دیا جائےگا۔

قر آن میں اجماع کی بنیا و:اب ذیل میں وه آیتی ملاحظ فرمائے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت کو بھی دلیل شرعی کی حیثیت حاصل ہے اور حرمت و وجوب اور حسن وقتی کے احکام اس ہے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعدا سے کہ حق راستہ اس پرکھل چکا اور مسلمانوں کی راہ ہے جدا راہ چلے تو ہم اے اس کے حال پرچھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔

٣. وَشَاوِرُهُمُ فِي الاموفَافَا عَزَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى اللهُ السلام المواد، آيت ١٥٩
 ترجمه: اوركامول من ان عمشوره لو، اورجب كي بات كااراده كرلولوا الله يرففروسه كروب

٣. وَ اَهُرُهُمُ شُورِي بَيْنَهُمُ (پ٥١٠هـ ١٦٠٠٠)

ترجمہ: اوران کا کام ان کے آپس کے مشورے ہے۔

توضیحات: بیلی آیت میں اولی الا مرسے مرادعلیائے امت ہوں یااصحاب حل وعقد بہر حال ان کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے واجب الا طاعت ہے، قرآن کی روسے ان کی اطاعت کا وجوب ہی اس وعولیٰ کو ثابت کرتاہے کہ احکام شریعت میں امت کے آرباب حل وعقد کا اجماعی فیصلہ بھی مؤثر ہے۔

دوسری آیت بین سیل المؤمنین ہے مرادامت کا تعامل ہے اور بیر بتانے کی چندال ضرورت نہیں ا ہے کہ اُمّت کا تعامل بھی عملاً اجماع بی کی ایک شکل ہے ،اس آیت کر یمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ اسلام کے لیے امت کے تعامل کی پیروی اس درجہ ضروری ہے کہ انحراف کی صورت میں عذاب جہنم کی وعید بھی ہے اور ضلالہ عمل کی توثق بھی۔

تيسري اور چوتھي آ بيول بين أمت كارباب حل وعقد سے مشورہ كا تكم ديا كيا ہے اور باہمي

انوارامام اعظم

صحابہ کرام کا اتباع بھی مسمانوں کے لیے ضروری ہے، اتباع صحابہ کے سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے۔

وَ السَّابِقُونَ الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعد لهم جنت تجرى تحتهاالانهار خلدين فيها ابداً ذلك الفورُ العظيم رب المالوبة المدين فيها ابداً ذلك الفورُ

وجوه انتاع پرروشی والتے ہوئے صاحب توضیح ومکوئ ارشادفر ماتے ہیں۔

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة فرابهم اصوب لانهم شاهد واعوار دالنصوص

اس کیے کدان کے اکثر اقوال حضور اقدی عظیمی کی زبان مبارکہ سے ہوئے ہیں اس کیے ان کی رائے اصوب ہے اور اس کیے جمعی کدانہوں نے آیات قرآنی کے کل نزول کا مشاہدہ کیا ہے۔

قرآنِ كريم كے بعداحكام شرايت كا دوسراسر چشمه سُفت ہے، اس كا ايك ابتالي تعارف بچھلے اوراق ميں آپ كی نظرے گزر چكا۔ اب احكام كے تيسرے سرچشمه اجماع پر ذیل مين مخضر نوٹ ملاحظه فرمائيں۔

اجماع: افت ش اجماع کے معنی ہیں ''عزم دانقان'' جنانچ قرآن کی اس آیتِ کریمہ میں یمی معنی مراد ہیں فا جمعو آامُو کم وشُو کَآءَ کُمُ (بالبانی)

لیکن اجماع کے اصطلاحی معنی جواصول فقد کی عام کتابوں میں شائع ہے یہ ہیں۔

هو اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امرمن الامور التماع كبتم بين أمت محمري كاصحاب الوعقد كالمي مسئل يمتنق بوجائي كور

کتاب وسنت کے بعد اجماع کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے صاحب ہوئ ارشاد فرماتے ہیں۔

ولاشک ان الاحکام التی تثبت بصریح الوحی با النسبة الی الحوادث قلیلة غایة النقلة فلولم یعلم احکام تلک الحوادث من الوحی الصریح وبقیت احکامها مهملة لایکون الدین کاملا فلابلد من ان بکون للمجتهدین و لایة استنباط احکامها اس شرکون تلیش کرده احکام جودگ صری سے تابت بین وہ پیش آئے والے نے شے

انوارامام اعظم عصور موسود موسود موسود موسود موسود

ندبر بال كو بحصة بي-

اس عبارت کا مفادیہ ہے کہ کسی مسئلے پر ناخواندہ عوام کا انقاق اجماع امت نہیں کہلائے گا اور نہ اے دلیل شرعی کی حیثیت حاصل ہوگ۔ اجماع کی یہ بنیادی شرط اگر نظر انداز کردی جے تو بہت ہو وہ ناجائز دسوم و بدعلت جوناخواندہ عوام میں مقبول و دائے ہیں اجماع مسلمین کے نام پرسند جواز حاصل کرلیس گی۔ یہیں ہے بید بات بھی نابت ہوگی کہ تعامل مسلمین کو جوالیک شرعی حیثیت حاصل ہے اسے ناخواندہ عوام کا تعامل نہیں مراد ہے، بلکہ مسلمانوں کا وہ تعامل مراد ہے جس پرامت کے ارباب حل وعقد نے اپنی مہرتو بتق ثبت فرمائی ہو۔

قیاس: قیاس کے لغوی معنی بین اندازه کرنا، دو چیز دل بین مطابقت پیدا کرنا، دوراصطلاح فقه بین قیاس کے معنی بین، علت کو مدار بنا کرسابق نظائر کی روشی بین نے مسائل کاحل کرنا، تورا لا أو ارائا و ارائا و القاری کی بیتر یف کی گئی ہے تنقدیس الفوع بالاصل فی الحکم و العلة قیاس کی بیک اصطلاحی تعریف بیاسی کی گئی ہے المحاق امر بامر فی الحکم الشرعی لا تحاد بینهما فی العلة.

قر آن حکیم میں قیاس کی بنیا و: نقد کے جاراصواوں میں سے چوتی اصل قیاں ہے، قیاں بھی دلیل شرک کی حیثیت سے مسلمہ آئے۔اسلام ہے اور اس کی بنیادیں قر آن وحدیث ہیں موجود ہیں، قر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیتیں قیاس کی مشروعیت پر مجر پوردوشنی ڈالتی ہیں۔

> ا . فَاعْتِبِرُ وُالِآ أُولِي الابصار (بِ١٥٠ المِرْرَةِية) تَرْجَمَهُ: تَوْعِبِرت لوات نَكَاه والور توضيح تكوت كيس اعتبار كمعنى بديان كيه كي اين -

معنی الاعتبارر دالشئی الی نظیرہ ای الحکم علی الشئی بما هو ثابت النظیرہ اعتبار کے معنی الاعتبار دالشئی الی نظیر کے اعتبار کے نظیر کے اعتبار کے معنی میں شے کواس کی نظیر کے لیے تابت ہے۔ لیے تابت ہے۔

الله فَلُو لَا نَفَرَمِنُ مُحُلِّ فِر قَة مِنْهُمُ طَآنِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْ ا فِي اللَّذِيْنِ (ب ١٠٠ الموبة، آيت ١١٢) مرْجمه او كيول نه او كيان عبر كروه مي سالي جماعت فيك كردين كي بجه حاصل كريس ال آيت كريمه مين "تفقه في الدين" كے لفظ سے قياس كى بنيا و فراہم ہوتی ہے كيونكه وين ميں التقد كے معنی ہى غير منصوص مسائل ميں احكام كے التخراح واستنباط كے ہيں ، اور بيمل قياس كے بغيرانجام مہيں يا سكا۔

مشاورت کو ایک وستورالعمل کی حیثیت سے اسلامی نظام حیات میں داخل کردیا گیا ہے۔ اگر امت کے امر بات کے امر است کے امر بات کے امر کے فیصلے میں مؤثر نہ ہوتی تو مشاورت کا حکم بن کیوں دیا جاتا۔

نتیج کے طور پر مذکورہ بالا آبات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کدا جماع اُمت بھی دلیل شرعی کی حیثیت سے اسلام میں واجب اُلتسلیم ہے۔

اجماع أمّت حديث كى روشني مين: اجماع امت كادليل شرى كه حشيت سے قابل

قبول ہونااحادیث ہے بھی ثابت ہے، ذیل میں پیغیراعظم عظی کی دوجدیثیں ملاحظ قرما کیں۔

ا. لا تجتمع أمتى على الضَّالالة (رواوالرزي) ميري امت مّراي يرجع نهين بوكي\_

اجماع امت کے سلسلے میں ایک شبہہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ امت کے ارباب حل وعقد اگر کسی
گراہی پر متفق ہوجا ئیں تو کیا اس اجماع کے ذریعہ اس گراہی کو بھی سند جواز ال سکتی ہے، حضور عظیم نے بیار شد فرما کرمیری اُمت گراہی پر بھی مجتمع نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس شہہ کاسد باب کردیا، حضور کا بیارش و گرامی بھی اس فیبی قوت ادراک کا مظہر ہے جو خدائے قدیر وظیم نے انہیں مستقبل کے احوال دریا فت کرنے کے بادے میں عطافر مائے ہیں۔

٢. مَارَاه المسلمون حسنافهو عندا لله حسن (مشكوة المصابيح)

جس چیز کوجمہور سلمین اچھا سمجھیں وہ خدائے تعالی کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

اس صدیت پاک کے ذریعہ حضور عظی نے اس کتے کوداضح فرمادیا کہ جمہور سلمین کا کسی چزکو اصح فرمادیا کہ جمہور سلمین کا کسی چزکو اچھا سجھنے کی بنیاد پر اسلام میں وہ چیز صرف اس لیے اچھی مجھی جاتی ہے کہ ضدا کے نزدیک بھی وہ اچھی

اجتماع كے سلسلے ميں أيك ضرورى وضاحت: اجماع امت كے سلسلے ميں يہ سوال وضاحت: اجماع امت كے سلسلے ميں يہ سوال وضاحت طلب ہے كہ كن الوگوں كے اجماع كوديل شرى كى حيثيت سے قبول كيا جائے گا، حصول الما مول كے مصنف اس سوال كى وضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لاوفاقا ولا خلافا عند الجمهور لا نهم ليسو ا من اهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان

اجماع کے سلسلے میں عوام کالانعام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ موافقت میں اور نہ نخالفت میں ،اس لیے کہ شرعی مسائل میں انہیں کوئی وسترس حاصل نہیں ہے، نہ وہ ججت شرعی ہے واقف ہیں، اور

## انوارامام اعظم المحمد ا

ر<u>ئے یں</u>۔

تیسرانکتہ میہ ہے کہ حضرتِ ابومویٰ اشعری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نہایت صراحت کے ساتھ قیاس کاؤکر ہے۔ ساتھ قیاس کاؤکر ہے۔اور حضور نے اس کی تو ثیق فر ماکر قیاس کوبھی دلیل نثر ٹی کا مقام عطافر مایا ہے۔ چینداُ صول فقکہ

آئمہ احتاف نے کتاب وسنت اوراجہاۓ امت کے نقبی احکام، شرعی تو انین اور مجموعہ قضایا وقا وئ کا گہرامطالعہ کرنے کے بعدان کی روشنی میں پچرفقہی اصول منضبط کیے ہیں جنہیں وہ ضوابط کلیہ کے طور پر احکام کی تخریخ میں استعمال کرتے ہیں، فقہ حفی کی مشہور کتاب'' الا شباہ والنظائ'' سے نمونے کے طور پر چند اصول ہم ذمل میں نقل کرتے ہیں تا کہ اس کتاب کے قار کین کرام آئمہ احتاف کی تا نونی بصیرتوں، فکر و نظر کی وسعمق اور تدن ومعاشرت اور انسانوں کے طبعی حالات وضرور بات پر ان کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا انداز ولگا سکیں۔

ا\_ المشقة تجلب التيسر

الضرورات بتيح المحظورات

٣\_ ماابيح للضرورة يتقدر بقدر ها

حدتک مباح رہے گی لیمنی شرورت کے

ضرورتیں ممنوعات کومباح کردیق ہیں۔

جوچيز ضرورة مباح ہووہ ضرورت ہی کی

مشقت آسانی کوجاہتی ہے۔

دائره سے باہراہ مباح نہیں مجھا

جائے گا۔

۳. ماجاز بعنو بطل بزواله جو چیزکی عدرکی وجہ عائز قرار دی

جائے عذر ختم ہوجانے کے بعد اس کا

جواز بھی ختم ہوجائے گا۔

۵.الضور لايزال بالضور كورايدنيس كيا

جائے گا۔

یہ حمل الضور الخاص لا جل دفع الضور العام ضررعام کے دفع کے لیے ضررعاص کو

برداشت كياجائ كا

زیادہ ضرروالی چیز کم ضرروالی چیز کے

4. اعظم ضرر ايزال بالاخف

انوارامام اعظم

حدیث میں قیآس کی بنیاد: صحاح کی کتابوں میں بیرحدیث شائع و ذائع ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور نبی پاک تابیعی نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا جیاہا تو ان سے دریافت فرمایا۔

لم تقضى قال بما فى كتاب الله قال فان لم تجدفى كتاب الله تعالى قال اقضى بما قضى به رسول الله قال بما قضى به رسول الله قال اجتهد برائى قال عليه السلام الحمد الله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله.

محمل چیز سے تم لوگول کے مقد مات کا فیصلہ کرو گے ،عرض کیا قرآن کریم ہے ، قر مایا : اگر قرآن میں میں چیز سے تم لوگول کے مقد مات کا فیصلہ کرو گے ،عرض کیا قرآن کر دن گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں میں تھی تھی منہ طبح و عرض کیا تیاس کے ذریعہ تھی کا انتخراج کروں گا۔ یہ جواب من کر حضور عیالی نے نے ارشاوفر مایا شکر ہے خدا کا جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کواپنے رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فر مائی۔

۲- آئ طرح کا سوال حضور نی کریم علی نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند ہے بھی فرمایا تفاجب کہ قاضی بنا کرانہیں یمن بھیج رہے تھے، انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا۔

اذا لم اجدا لحكم في السنة نفيس الامر بالامر فما كان اقرب الى الحق عملنا به فقال عليه السلام اصبتمار مهم المراص

جب ہم کسی مسئلہ کا صرح تھم حدیث میں نہیں پائیں گے تو ایک امر کا قیاس دوسرے امر پر کریں گے، تو ہماری نظر میں جو بات حق سے قریب تر ہوگی ، اس پڑمل کریں گے، یہ جواب من کر حضور نے اس کی توثیق فرمائی۔

ان دونوں حدیثوں ہے داضح طور پر مندرجہ ذیل نکات ٹابت ہوتے ہیں۔

پہلائکت اواحکام کے ما خذگی ترتیب کا ہے کداحکام کی تخریج میں سب سے پہلاما خذ قرآن ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے، قیاس کا مرحلہ بالکل آخری ہے۔

دوسرائکتہ بیہ ہے کہ قیاس کے ذریعہ اجتہادیں اپنے رائے کا دخل ضروری ہے۔ اور بیاسلام میں شموم نہیں ہے ورنہ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر حضوراس طرح اپنی خوشنووی کا اظہار نہ فرماتے ، یہیں سے ان لوگوں کا اعتراض باطل ہوگیا جو آئمہ احتاف کو اصحاب رائے کہہ کرمطعون

کے ذریعہ مرتفع ہوگی۔ نہ ہون کہی اصل ہے ١٤ . الاصل العدم نوٹ: اس ضابطہ کا تعلق ان اوصاف ہے ہے جو کسی چیز کو عارض ہوتے ہیں۔ ١٨. الاصل الوجود ہوٹا یہی اصل ہے نوٹ: اس ضابطہ کا تعلق کی چیز کی صفات اصلیہ ہے ہے۔ شبهات حدود کے نفاذ سے مانع ہوتے ۱۹. الحدود تندرىء بالشبهات ۲۰. التعزير يثبت بالشبهة شبه بھی تعزير کے سے کانی ہے نوف: شبر كتي ين جو تابت نه بوليكن تابت كمشابه و (الشبهة مايشيه بالثابت وليس مثالت) جس چیز کالیناحرام ہےاس کا دینا بھی حرام ٢١. ماحرم اخذه حرم اعطائه جس كام كاكرنا وام سياس كي طب بحي وام ب ۲۲. ماحرم فعله حرم طلبه اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں ، جس کا غلط ہونا ٢٣. لا عبرة بالظن البين خطاه ۲۴. ذكر بعص مالا يتجرى كذكر كله كى اليئ الرحكاذ كرجوكل الك ندكيا جائے کل کے ذکری طرح ہے۔ ٢٥. اذا اجتمع المباشو والمسيب اضيف جبكى كام كام تكب اورسبب دونول جمع مو جائیں تو حکم کا تعلق مرتکب کے ساتھ ہوگا۔ الحكم الى المباشر ٢٦. اعمال الكلام اولى من اهماله کسی کلام کو بامعنی بنانا ہے ہمل بنانے ہے بہتر ہے وجود میں تابع حکم میں بھی تابع ہوتا ہے۔ ۲4. التابع تابع متبوع كے سقوط ہے تابع بھى ساقط ہوجا تا ٢٨ التابع بسقط بسقوط المتبوع اصل جب ساقط موجائة وفرع بهي ساقط ٢٩ يسقط الفرع اذا سقط الاصل ہوجاتی ہے۔

| ذر بعدزائل کی جائے گی۔             |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| جو کسی الیں وہ بلاؤں میں گھر جائے  | ٨. من انتلى ببليتين وهما متسا ويان          |
| جو قباحت کے لحاظ سے مساوی ہوں      | يا خذ بايتمها شاء و ان اختلفا يختار اهونهما |
| تودونول ميل ع جي چاختيار           |                                             |
| 25                                 |                                             |
| اورا گرا یک میں قباحت کم ہے        |                                             |
| L-193                              |                                             |
| میں زیادہ تو کم والی کواختیار کرے۔ |                                             |
| حصول نفع، کے مقابلے میں نقصان      | ٩. درء المعاسد اولى من جلب المصالح          |
| ہے بچازیادہ بہتر ہے۔               |                                             |
| جب مقتضی اور مانع کے درمیان تعارض  | • ا . اذا تعارص المانع والمقتصى يقدم المانع |
| بيدا ہوجائے تو مانع کورجیح دی جائے |                                             |
| گ-                                 |                                             |
| جب كسي مسك مين حلال وحرام دونون    | ١١. اذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام     |
| ببلوجع ہوجا کیں توحرام کے بیبلوکو  |                                             |
| ترجع دی جائے گ۔                    |                                             |
| عوام کے مسائل وحقوق میں سلطان وقت  | ١٢. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة    |
| کے تصرفات مصلحت پر بنی ہوں گے۔     |                                             |
| ولايت خاصه ولايت عامه كے مقابلے    | ١٣٠. الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة  |
| میں زیادہ قابلِ ترجیح ہوگ_         |                                             |
| امورائے مقاصد کے تابع ہوتے         | ١٠٣. الامور بمقاصدها                        |
| U.*.                               |                                             |
| یقین شک ہے نہیں زائل ہوگا۔         | ١٥٥. اليقين لايزول بالشك                    |
| جوچيز لقين سے ثابت ہووہ لفين بي    | ١١. ماثبت بيقين لا ير تفع الا باليقين       |
|                                    |                                             |

۳۰. الحرب خدعة جنگ وشن كودهو كي من ركين كانام بـ النابت بالنص عرف كذر يع جو ير شابت بواس كانفاذ بالكل ايس بركاجيكوني يرنس كي بالكل ايس بركاجيكوني يرنس كي

ذربيد ثابت بور ٣٢. مجودالخبو لا يصلح حجة خبر محض جمت بننے كى هلاحيت نبيس ركھتى۔

٣٣٠. العادة تجعل حكمااذالم يوجد عادت وعرف يردبال حكم لكايا جائ كاجهال

التصويح بخلافه نهور كاس كالف نهو

۳۳. المباء على الظاهر واجب مالم بتين خلافه طام برحكم كى بنيادر كهنا واجب بجب تك الساء على الظاهر واجب مالم بتين خلافه السركة طاف ثبوت زبو

.ma الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينه شهادت عابت شده، مشام مدي ثابت

شدہ امر کی طرح ہے۔

٣٦. المعلق بالشوط يثبت بوجود الشوط كسى شرط يمعلق چيزاى وقت ثابت بهوگ جب كرشرط يا في جائے ـ

٣٧ السمعلق بالشوط معلوم قبل الشوط جو چيزكسى شرط يرمعلق جووه شرط كروجوو على السوط على وجوو كري معلق جود مرط كروجوو كرياني معدوم عجم جائے گ.

۳۸. یسقط اعتبار دلالة الحال اذاحاء ولالت حال كا اختبار ماقط بوب ك گاجب كه التصویح بخلافها الاستان كا خالف پېلوصراحت كے ماتم غابت

300

۳۹. يجب العمل بالمجاز اذاتعذز الإرجمل واجب ب جب كرحقيقت برممل معقد

العمل بالحقيقة ٢٥٦ عراكـ

ا ٣. الولد يتبع خيرالابوين دينا. كِياتِ الله الله على عاى كَتابع قرارويا

جائے گا جو دین کے اعتبار سے دونوں میں بہتر یہ

ملمانوں کا مال مسلمانوں کے لیے کسی حال میں بھی مال غنیمت نہیں ہوسکتا۔

٣٢. مال المسلمين لا يغير غنيمة للمسلمين بحال

٣٣. شوط صحة الصدقة التمليك صدقد واجب كي حج بون كي شرط ما لك بناتا

ہے۔ ۱۲۳ من فی دار الحرب فی حق من فی دار الحرب ٹیں رہے والاء اس شخص کے تل میں

5.

دارالاسلام كالميت. دارالاسلام شرريتا بميت كي طرح ب-

۳۵. التبوع في الموض وصية مرض الموت مين احسان وحسن سلوك وصيت مرض الموت مين احسان وحسن سلوك وصيت مرض الموت مين احسان وحسن سلوك وصيت

٣٦. خير الامور اوساطها المريزين بمتروي م جودر مياني بو

۳۷. السكران في الحكم كالصاحى في في مربول هم كانتبارت بابول كاطرت -- ٢٨. عند اجتماع الحقوق يداء بالاهم تخلف تقوق كاجتماع كوتت سب الم

۳۸. عند اجتماع العقوق بيداء بالاهم مختلف حقوق كے اجماع كے ا حق كواوليت دى جائے گ-

وس. لا يجوز توك الواجب للاستحباب كسمتحب كي وجد واجب كاترك جائز نبيل

بے۔ ٥٠. الاجتهاد لايعار ص النص اجتباد اص عارض معارض معارض الله الله عار ص

( نیتی علم منصوص کے غلاف کوئی اجتہاد قابلِ قبول نہیں )

(الاشباه والنظائر شرح السيرالكبير)

جامعہ حضرتِ نظام الدین اولیاء کے لیے زمین کے حصول کے سلید میں شب وروز کی مصروفیات کے باعث وقت نہیں ٹل رہا ہے کہ اس مضمون کو پھیلاؤں ورند ارادہ بیتھا کہ مختلف فقہی ندا ہب کے ساتھا فقہ نئی کا ایک تقابلی مطالعہ اپنے قار کمین کے سامنے بیش کرتا اور ثابت کرتا کہ فقہ نفی کتاب وسنت کے ولائل ہے سلح ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی اور عقل و حکمت کے تقاضوں ہے کس درجہ ہم آ ہنگ

اتوارامام اعظم

## امام اعظم كافقهي مقام (عرن تذكره ائداحان)

از:مجد دالف ٹانی رحمته الله علیہ کے لختِ جگرعلامہ محرسعید فاروقی سر ہندی عبیہ الرحمة

مترجم: مولاناعبدالقيوم قادري (شيخو پوره)

حضرت امام اعظم الوصنيف كوفى (رحمته الله عليه) كمشهور كلمه كي تشريح كي بارك يس جوكلمه بهب "كه ترحمنا قب وكمالات كو كرك ساتھ جيسا تجھے بہچائے كاحق ہے ہم نے بہچانا تمام تعریفیں اللہ كے ليے ہیں اوراس كے برگزيده بهندول برسلام ہو"

میرے عزیز بھائی میاں شیخ محد نے پوچھا کہ ایک جماعت امام اسلمین امام ابوصنیفہ کے قول'' اے اللہ تو پاک ہے جسیدا تھے بہچاہنے کا حق ہے ہم نے بہچانا' پر اعتراض کرتی ہے کہ وہ معرفت میں جتنا بھی بلند مرتبہ رکھتے ہول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کے درجہ کوئیں پہنچ سکتے اور آپ ئے ارشاد فرمایا'' تو پاک ہے جسیا تھے بہچانے کا حق ہے ہم نے نہیں بہچانا' اے بھ کی تھے معلوم ہونا چاہے کہ آیات ربانی جل وعل کے ساتھ تھے جہانے کا حق ہے ہم نے نہیں بہچانا' اے بھ کی تھے معلوم ہونا چاہے کہ آیات ربانی جل وعل کے ساتھ تھے جہانے کا حق ہے ہم نے نہیں بہچانا' اے بھ کی تھے معلوم ہونا چاہے کہ آیات ربانی جل وعل کے ساتھ

ا نَ فِي ذَالِكَ لَذِكُوى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو اللَّهَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيلًا ١٣٠٥ وَ ابت ٢٠٠٠ وَ ابت ٢٠٠٠ مِن أَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہے۔ای لیے کہاجا تا ہے کہ مجم کواسلام کا گرویدہ بنانے میں جو گرال قدر ضدمت فقہ حنی نے انجام دی میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔

وعاہے کہ پروردگارعالم ٹی حنی مسلک پر جمیں جمیشہ قائم رکھے اوراس کی برکتوں سے دونوں جہان میں سرخروفر مائے۔ آمین

آمده بود يم از دريا به موج از دريا به موج به زويم القادري الشرالقادري الشرالقادري (بانی جامع حضرت نظام الدين اولياء، تل دبلي ١١٣ نثريا)

نوٹ: زیرنظر کتاب کیوزنگ کے مراحل میں تھی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ (۱۰۲۹ پر بل ۲۰۰۲ مراحظ المقلر المتار اللہ واجوں ما اللہ واجوں ملاست کی وجہ التقادری کا وصال المستنت کے اللہ واجوں اللہ واجوں ملاست کی وجہ سے انتقال فرما گئے سانا کہ اللہ واجوں کے درجات بلند فرمائے اور خاص اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آئین (اوارو)

\*\*\*

الْمَرِهُ مَعُ مَنْ اَحَبُ آدى است محبوب كما تره والد

اس کی ولیل ہے محب ہمیشدائے محبوب کا شریک ہے کیونکہ خادم کواسپنے مخدوم سے خوشہ سے حصہ ہاور
تالی کو متبوع کے انعام سے بہت بڑا حصہ کیونکہ اس کا اصلی حصہ اس بھی خطے کے سامنے بہتے دریا کے ساتھ قطرہ کا
تقلم رکھتا ہے اور قرب الہی عزوج ل میں اولیاء کرام کے مراتب کا تفاوت اس محبوب رب العزت کے ساتھ محبت
کے تفاوت کے اندازہ سے ہے اور اس کی علامت دین و دنیا کے سردار عظیمی کی ابتاع کی صحت کا خیال ہونا
جا ہے اور آ ہے کی کمال متا بعت اس سے معلوم کی جاسمت ہے کہ بیس سال کی نمازیں ترداب وضویس ترک اولی کے خطام ہونے کے ساتھ اعادہ فرما کیں اور آیک کھی متابعت سے پیچھے شدر ہے۔

حمقی اولیاء وعلماء: اورای لیے امت کے سواد اعظم نے آپ کا ندہب اختیار کیا اور اکا ہراولیاء

کرام نے آپ کی شاگر دی اور تقلید کو اختیار کیا اور ان تمام میں سے ابو ہزید بسطای آبراہیم ہن ادہم فضیل بن
عیاض عبداللہ بن مبارک بشرحانی واور طائی شفیق بلخی کی حکیم آبدالقا ہم سرقدی ابوسیمان درانی اور
عیاض عبداللہ بن مبارک بشرحانی واور طائی شفیق بلخی کہ بہت بڑی جماعت بھے جمارے حضرات خواجگان اور
حضرات چشت اور اکثر سم وردد میڈ قاور میڈ جمہور کم ومیڈ عام کیسو سیاور شطار مید نے آپ کی متابعت کو اختیار کیا ہے
اور محققین اللی طریقت جسے مولا ناروی شخ فریدالدین عطار کیم سن کی غرفی گئی دشوار ہے ئے آپ کی
اور تحقین اللی طریقت جسے مولا ناروی شخ فریدالدین عطار کیم سن کی غرفی گئی دشوار ہے ئے آپ کی
الی تا کبادی رحمت اللہ علیم اور جستانی قوم کے امیر اور امیر سینی اور ان کے ماسوا کہ جن کی گئی دشوار ہے ئے آپ کی
قلید کا راستہ اختیار کیا ہے ۔ اور بہت بڑے برخ کر مدایت کے سورج بین الجراح کی کی بن معین طی وی کرتی معلی اور حدید اللی فقہ بھی ہے معتمد بن تمام آپ کے مرکز اور ان کی تعداد سوا کے موالت کے مرکز اور ان کی تعداد سوا کے موالت کے موالت کے مقالے والے بیں اور طوالت کے کہنے تھی اس قلید کو اختیار کیا موالت کی خور ہوں تھی اور جدید اللی فقہ بھی ہے معتمد بن تمام آپ کی فرجب پر بیانے والے بیں اور طوالت کے کہنے تھی اس قوت جدالیہ اور استد لالیہ کے باوجوود بن کے فروگ مسائل بھی آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہور وی بیا ور ویہ بیاں اور استد لالیہ کے باوجوود بن کے فروگ مسائل بھی آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہور ویہ بیاں۔

جس طرح کہ حافظ وقلواللہ اور مطرزی کی تالیفات اس پر دلالت کرتی ہیں آپ کے تھوڑے سے مناقب شریف انشاء اللہ سجاندوسالہ کے شروع ہیں لائے جائیں گے اس مقام اشغال ہیں اہم مہم سے مقصد کی تحقیق کے ساتھ بیان کی عفان اس کے ساتھ مصروف رکھتا ہے۔

معلوم ہوا كه علامه اين جرشافى جوكدا كابر محدثين ش سے بيں نے المنحير ات المحسان فى مناقب الاصام ابى حنيفة النعمان شى كہاكرآپ سے جوتول الرصح بوقال كيا كي سے كہ جيسا تجھے بيجائے كائن ہے

از حضرتِ ذاتِ بھرہ استھلاگ است استھلا کے مجرد ادراک است ادراک است بسیط کانسجا چے صحل دانے ادراک است

ترجمہ: اس ذات کی بارگاہ ہے۔ اپٹے آپ کو ہلاک کرنا ہے ایک ہلاکت جو کہ خالص ادراک ہے۔ ادراک ایک بسیط ہے کہ وہاں عقل کے علم کا کیا مرتبہ ہے۔

اور ہوسکتا ہے کہ حدیث میں نئی حق معرفت ہے مراو ذات کہ تھہہ (حقیقت) معرفت کی نئی ہوا درامام
اعظم رحمت اللہ عدیہ کے قول میں معرفت حق کے اثبات سے مراواس کے علاوہ کمالات و آثار کی معرفت ہو لہٰذا
یہاں کوئی اشکال (اعتراض) نہیں ہے اور نیز ممکن ہے کہ صدیث نبی علیہ الصلوج والسلام مشکلم کی طرف نسبت کے
لیاف سے ہواصل معرفت کی نئی مند ہوجیسا کہ (بیآیت) تو نے نہیں پھینکیس جب کہ پھینکیس اس کی دلیل ہے۔ یعنی
تیری معرفت کا حق تیرے نور کے ساتھ اوا بیا تا ہے اور سالک کوسوائے قنا حاصل نہیں ہے۔ تو بھر یہی اس آیت
کر بھدے مشہورہے۔

پس جس کے سینہ کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف ہے تور پرور ہے بھی ای طرف اشارہ ہے اور ہیں جا اور جن جمع اور جمع المجمع مشہور ہے اور اس فن اسلمین سے تن معرفت کا اثبات حقائی وجود کے عطا ہوئے کے لوگول کی کتب میں بالنفصیل موجود ہے اور امام اسلمین سے تن معرفت کا اثبات حقائی وجود کے عطا ہوئے کے اعتبار سے ہند کہ فی امکان وجود (کے اعتبار سے) اور اس تناقص کے دور کرنے کا خلاصہ معرفت کے اعتبار سے ہو۔ اور مصرف کی گئی معرفت محتقف استعدادات کے اختیاف کے اعتبار سے ہو۔ اور وعاء (برتن ) صدری کے وسعت کے اعتبار سے گئی معرفت محتقف استعداد میں مقداد کے انتہائی مقامات کو بینچ ہوں اور جب سرود کا نتات عقیقیت کا سینہ مباد کہ

اَلَمُ مُشُوّحُ لَکَ صَدُوکَ کیا ہم نے تمہارا سید کشادہ نہ کیا۔ کے خطاب کے ساتھ وسعت الشراح بیل کمال مرتبہ کے ساتھ کیٹیا ہوا ہے پیمر بھی ہمیشہ اَللّٰهُمَّ وَبِّ دِدُنِی عِلْماً اے اللّٰہ میرے علم کوزیادہ کر۔

کی نداء کے ساتھ مناجات کرنے والے بیں اور کیا ہے آپ کے اعلی اوقات کا وظیفہ اور استعمادی سیر کے پورا ہونے سے نیف کے دروازے کا بند ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ طبعی حرکت کے علاوہ قسری حرکت بھی اس راستہ بیل ثابت ہے اور معیت کے راستہ ہے جو محب کو گھوب کے ساتھ ہے اور بیحدیث کہ و انوارامام اعظم المحمد المحمد

تیسرے مرتبہ سے جو کہ اخص الخواص کا حصہ بخبروی ہوا دراس آیت کریمہ وَاهَّا بِنِعْمَةِ زَیْکَ فَحَدِّتْ اپنے رب کی تعت کا خوب چرچا کرو۔ کے بموجب اس تعت کم کی کو ظاہر کیا ہواور میہ کئے میں عرفاء سواد اعظم سے باہر نہیں آے تواشکال نہ

201

اور نیز ممکن ہے کہ معرفت تق ہے مراد معرفت محت اللہ تعالی نے عقیدہ حقہ تے ساتھ اپنی اللہ تعالی کے بریم بندوں کا حصہ ہے ورنہ باطل کے خلط ملط ہونے اور خواہشات کے لئے جلنے ہے کامل خلاصی پانا کمال ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں اور نیز ممکن ہے کہ معرفت تق کے اثبات ہے مرادا یک مقروہ معرفت ہواور یہ بادلیل ایمان تفصیلی ہے اور اس کا حاصل کرنا خواص کا حصہ ہے کوئکہ شری فرائف کا سمجھتا اور ایمانی راستوں کو تفصیل کے ساتھ جا تناسوائے ما برعلم کے کرنا خواص کا حصہ ہے کوئکہ شری فرائف کا سمجھتا اور ایمانی راستوں کو تفصیل کے ساتھ جا تناسوائے ما برعلم کے کی کو میسر نہیں اور اس کے حصول اور تحقیق میں اور تحقیق ہواور بیاس بات کی کومیسر نہیں اور اس کے حصول اور تحقیق میں جمع کیا دور اس کے حصول اور تحقیق میں اور تحقیق ہواور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں سیا مؤمن ہوں جس طرح کہ تتب کلا میہ میں مفصل ہے اور بعض علماء کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ میں سیا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور بعض علماء کے قول کو المائہ فر فر اُنسْدَا اللّٰہ ال

اگراللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں' نے احتراز ہے کیونکہ دولت ایمان کے حاصل ہونے میں جو کہ کامل اتباع ہے اس میں وہم اور شک کولانے والا ہے ہے آپ کے فضائل اور عظمت میں سے تھوڑا ساؤگر ہے جاننا چاہیے کہ حقائق کے پانے میں عمرہ ونفسانی خواہشات اور شیطانی فریب سے باطن کا تخلیہ ہے کیونکہ ان کا بقیجہ عناو کے مراتب کا کے بردے اور فساد کی عصبیت کے ساتھ بصیرت کے داستوں کو بند کرتا ہے اور بیظا ہر ہے کہ عقل کے مراتب کا صحول جو کہ متعدی فعل ہے عقل ہے ساتھ موتوف ہے جو کہ فیوش رحی نی کے سرتھ استعداد کی تو بلیت بخشے مول جو کھ مقلم متقلم اور قلب سلیم کے ساتھ موصوف ہے۔

اگرتھوڑ ااس مطلع انوارامام الا برار کے آثار واطوار میں خور وفکر کرے اور جان لے کہ اس تتم کے علم ونور والمادر کائل پر ہیزگاراور ممکن فہم اور کمل عقل والا اور ایسے شائل نفسیہ اور فضائل شریفہ کاما لک اور زاہداور تعقوی اور صبر نور اللی کے ماتھ تا کید کیا گیا ہے اور خداو ندی عنایات کے ساتھ کرم ہے تو ضرور آپ کے تمام احوال اور اقوال میں اوب کے بغیر راستہ نہیں یائے گا اور حسن ظن کے ساتھ چیش آئے گا کیونکہ معارض معارض کے مسوی کام میں ہواوں معرفت ولایت کے بہاڑ کے ساتھ اور اس نور اور مدایت کے علم کے ساتھ برابر ہے۔

و انوارامام اعظم کمیمیکی کی انوارامام اعظم

ہم نے پہچان لیا آپ کے غیر کے آول کے '' تو پاک ہے جیسا تیرے پہچانے کا حق ہے ہم نے نہیں پہچانا'' کے منافی نہیں سے کیونکہ ام صاحب کا مقصد رہے کہ میں نے تجھے اپ لائق پہچانا جیسا تیرے پہچانے کا حق ہے اور اس کی طرف میراعلم منتبی ہوتا ہے لیس اس میں اختصار ہے اور آپ کے غیر کی مرادیہ ہے کہ بے شک حقیقت معرفت جوالقد تع لی کے لئق ہے کی ایک کو اُئی نہیں کہ اس کی طرف پہنچا در یہی حقیقت ہے آئیں۔

(الخيرات الحدان ص ١٣٣\_١٣١)

اس عبارت شریفہ سے چندمعانی حاصل ہوئے ایک بید کہ جوامام اعظم نے قال کیا گیا ہے یقی نہیں ہے دوسرایہ قول کہ'' تو پاک ہے، تیرے بہی نے کا تق ہے تھے ہم نے نہیں بہچانا' سب حادک ماعر فناک حق معسو فندک بیغیم علی میں معلوم ان کا تقاب ہوجاتا معسو فندک بیغیم علی معسوفت کی مدیث نہیں ہے۔ بلکد وسروں کا قول ہا اورای کے ساتھ ماد و اشکال فتم ہوجاتا ہے۔ تیسرا بید کم عرفت تی کا اثبات امام اعظم کے قول میں عارف کے اعتبارے ہے ہیں اشکال رفع ہوگیا کیونکہ معرفت تی بشریت کے لائل ہوئے کے اعتبار سے ممکن ہے بلکہ واقع ہے اور حضرتِ قدس خداوند جل وطلاکی شبت کے لواظ ہے۔

اور نیز ممکن ہے کہ معرفت تل کے اثبات سے مراد معرفت قطعیداستداد لید ہے جو کہ کدورات وشکوک والے مصفا ہے اور نورالی جل وعلا سے تا ترکیا گیا ہے جو کہ آیت کریمہ

اَفَهَنُ شَوَحَ اللَّهُ صَدُ رَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوْ عَلَىٰ نُوْدِ مِّنَ رَّبِهُ الرِسَامِ المَهُوْ عَلَىٰ نُوْدِ مِّنَ رَبِهِ الرَّبِي طَرف ہے فور پرہے۔

ہیالی اشرو سمجھو، اور بیر معرفت ایمان کی اعلی سے کیونکہ اہلی تقلید طن سے یقین بین بہتے اور سیالتی سے کنارے پڑییں آئے اور عام لوگ اس خیال میں داخل ہیں اور اتلی استدلال جوہ ئیرات الی جل وعلا سے خالی تہذیب اخلاق کا متجہ اور تصفید باطن ہے معرفی ہیں اور تفسیل فی خواہشات اور شیطانی وساوس نے تو تو عملیہ اور تربیت توسیح جمود سے اور علی جس ہوئی وجہ سے غلبہ بایا ہے پریش نہیں۔ اور اکثر علی خواہر جو مملیہ اور تربیت توسیح جمود سے اور علی جس جوال والے ہیں جواس گروہ میں داخل ہیں۔ اس معرفت ہے بیا ور اس سعاوت ہے محروث وجدال والے ہیں جواس گروہ میں داخل ہیں۔ اس معرفت ہو آئیقین سے عبارت ہو کیونکہ معرفت تو موسیک وہما ہوئی جیزیں ہیں بلکہ یقین اکمل ہے اور جب جھیں نے یقین کو تمین مرتبہ عبارت ہو کیونکہ معرفت اور یقین دومساوی چیزیں ہیں بلکہ یقین اکمل ہے اور جب جھیں نے یقین کو تمین مرتبہ عبارت ہو کیونکہ معرفت اور یقین اور حق ایقین ' بہلا یعنی (طالب علموں) مبتد یوں کا حصہ ہا اور دوسرے میں تقسیم کیا ہے علم الیقین ' عین الیقین اور حق ایقین ' بہلا یعنی (طالب علموں) مبتد یوں کا حصہ ہوں اور دوسرے کے لیے متوسط بلکہ کائل بھی مقررہ ہیں اور تیسرے کو انگلین کا حصہ بنایا ہے مکمن ہے کہ امام السلمین نے اس کے لیے متوسط بلکہ کائل بھی مقررہ ہیں اور تیسرے کو انگلین کا حصہ بنایا ہے مکمن ہے کہ امام السلمین نے اس کیا

انوارامام اعظم علي المرابع الم

وقت سيدالمرسلين عليه كروضه اقدس برعاضر جوئة آنخضرت عليه في المام المسلمين تجه بر

اور مستدامام عليہ الرضوان ميں على بن ميمون سے منقول ہے كہ ميں نے حضرت امام شافعى رحمة الله عليہ عناہ ہوں اور آ ہے كہ مزار پر عاضر ہوتا ہوں اور اللہ ہوں اور آ ہے كہ مزار پر عاضر ہوتا ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوئى ہوں اور اللہ ہوئى ہوں اور اللہ ہوئى ہوں اور علامہ ميوطى ہوں اور اللہ ہوئى ہوں اور اللہ ہوئى ہوں اور علامہ ہوؤى رحمة الله علم ابو حنيفة ميں کہا تحقیق آ تھ نے ذکر کیا ہے کہ ميں برخگ نبی علیہ نے کتاب تبیض المصحیفة بعناقب الاعام ابو حنیفة ميں کہا تحقیق آ تھ نے ذکر کیا ہے کہ ميں برخگ نبی علیہ نے حضرت امام مالک وحمة الله علیہ کے بارے ميں ایک حدیث ميں برخارت وی الله علیہ کے موزی الله علیہ کے موزی الله علیہ کے موزی الله علیہ کے اس براہ میں الله علیہ کے بارے میں الله تعلیہ کے بارے اللہ علیہ کہا ہوں اور تحقیق آ ہے نے انام ابو حنیفہ رحمته الله علیہ کے بارے میں اس حدیث میں برخارت وی گئی کہ تم قر ایش تو این کہا ہوں اور تحقیق آ ہے نے انام ابو حنیفہ رحمته الله علیہ کے بارے کا اور کہا کہا کہ رسول للہ علیہ بی براہ وی بارہ براہ وقوقوم فاری سے ایک آ دی اے ماصل کرے گا اور کھرت ایک جماعت اے ماصل کرے گا اور خصرت ابو جریرہ وضی الله تعالی عدیم بیاس ہوتو این علیہ تو این علیہ تو دولی حدیث جس کی اصل تھی الله تعالی عدیم جس کی اصل کرے گا اور حضرت ابو جریرہ وضی الله تعالی عدیم جس کی اصل کرے گا دور سے ایک جماعت اے حاصل کرے گی اور دھرت ابو جریرہ وضی الله تعالی عدیمت جس کی اصل کرے گا دور کیا دی اور وصل کرے گا دور سے ایک جماعت اے حاصل کرے گیا موروضوت ابو جریرہ وضی الله تعالی عدیمت جس کی اصل کرے گا دور کیا دیا دواری اور مسلم میں ہو آگرا کمان ثریا کے بیاس محلق ہوتو ادباء فاری سے ایک جماعت اے حاصل کرے گیا دور کیا دواری کیا دیا دواری کیا کہ موروضوں کیا کہ موروضوں کیا کہ دواری کیا کہ کیا کہ دواری کیا کہ دواری کیا کہ دواری کیا کہ کہ کیا کہ دواری کیا کہ کیا کہ دواری کیا کہ دواری کیا کہ کیا کہ دواری کیا کہ کیا کہ دواری کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کر

اور بھی طبرانی میں حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عندے مرفوعاً روایت ہے اوراس میں ہے اگر وین اللہ تحرہ لیعنی بجائے علم وایمان کے لفظ وین ہے ) اور علامداین جرنے امام میدولی رحمت اللہ علیہ کے بعض تل فدہ سے نقل کرتے ہوئے کہا جس کی شخیین نے تخ تک کی ہے کہ بے شک اس حدیث سے مرا دامام ابو صنیف آئی ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ قوم فارس میں ہے آ ہے کے زمانہ میں کوئی ایک بھی آ ہے کے عمم کے مرتبہ کوئیس میں کوئی ایک بھی آ ہے گئے کا ظاہر ججزہ ہے کہ آ ہے نے روہ نما بوطنیف کی عظمت شان پر بھی اور اس میں جن کے ساتھ امام ابوطنیف کی عظمت شان پر بھونے والے واقعہ کے بارے میں خبر دی چو فرم مایا اور ان میں ہے جن کے ساتھ امام ابوطنیف کی عظمت شان پر

الثوارامام اعظم عصور و معرف و معرف و معرف و معرف و معرف و معرف

حضرت إمام الوحنيفه كافقهي مقام:

مستدامام مذکور میں ہے کہ پانچ ال گفتہی مسائل اور ایک روایت میں دی لا کھ مسائل استخراج کے ہیں اور اس وقت اور غور و فکر کے مہاتھ اور اس اصول کی رعایت کے مہاتھ ان میں سے ایک مسئلہ کی حقیقت میں پہنچنا مشکلات میں سے چرجو خص ان کے استخراج کیے ہوئے پہنچ لا کھ مسائل کے در میان سے ایک مسئلہ کی تحقیق میں عاجز ہوج سے اور آپ کے صوری اور معنوی آ داب سے ایک ادب کی رعایت میں قاصر ہوتو اس سے معارضہ مکا ہر واور وقعت کا دعویٰ نہایت برااور بہت ناپند ہے۔ (جو دعن کی رعایت میں قاصر ہوتو اس سے معارضہ مکا ہر واور وقعت کا دعویٰ نہایت برااور بہت ناپند ہے۔ (جو دعن کی رعایت میں قاصر ہوتو اس سے

درست قکرے کام کا تھم دینے والے کی انتاع عقل پر لازم ہے کیونکہ جو تخص عوام وخواص بیس ہے عوم مخلوق اورا کٹر لوگوں کی سرتنی کے باوجود تمام سلاطین و امراء بیس ہے اور حکومت ومملکت کے باوجود تمام سلاطین و امراء بیس ہے تو انہوں نے آ ب کی تقلید کی رک گلے بیس ڈالنے سے سرتبیں پھیرااور تسلیم کی گردن آ پ کی قید میں رکھی ہوئی ہے تو اس تم کا تحص کا مل اولیا جاور اللہ کے خاص بندوں بیس سے ہور کو تا ہمتوں کی تعبیر کی وجہ ہو کہ ذیفسانی احکام کے گوم اور شیطانی مکر و فریب بیس مغدوب بیس کوئی تقص اس مکرم بارگاہ بیس راستہ تبیس پائے گا آ بہت کر مہد

يُرِيُدُونَ لِيُطَّفِتُوانُورَ اللَّهِ بِافْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ. (ب ١٩٨٠ الصف آيت ١٨ مريَّد فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(سىكۇۋىشرىنىسەر نىچى سە)

اور سیبات فاہر ہے کہ اس امت ہے بوئی جماعت بلکہ صحابہ کرام اور تا بھین کے بعد نوع انسانی ہے ابو حنیفہ کے ہیروکار ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) روم ہیں اس کشر ت اور شان و شوکت ہے اور اس عظمت کے ساتھ ماوراء النہر ہیں اور اس وسعت کے ساتھ ہندوستان ہیں کہ اکثر جنود اللہ (اللہ کے نشکر) اور کا شغر خوارزم اور بلاد ترک میں اس کشرت اور خالص اعتقاد کے ساتھ اور لطیف سیرت کے ساتھ چیکتے ہوئے اور فراسان اور عراق کے بہت سے شہروں ہیں اس کشرت اور خالص اعتقاد کے ساتھ اور اور یا دِعرب ہیں بھی کچھ اس رفعت وعظمت کے ساتھ حنی مذہب دالے ہیں تو پھر نبی عید ہیں اور دیا و عرب شار دیا و کا ختیا رکز نا ہے۔

تذكرة الاولىء مين ندكور ب كد حضرت يحيى بن معاذ قدى سره في كها كدين في رسول الله عليه كواب من ديك عرض كيد من آب كوكهان قلاش كرون؟ فرما يا الوصنيف كالم ياس اور نيز فرما يا كه آب جس

ب انوارامام اعظم المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية المساهدية الم استدلال كاصلاحيت بجوني علي المستحدوايت كيا كما م بشك آب فرمايا كدونيا كازيت ايك يجا سبرس كوا تهالى جوئ كى ام مقمس الآئمالكرورى في كها كديدهديث امام ابوعنيقد منى الله تعالى عند رجمول ہے کیونکہ آپ نے ای سال میں وصال بانا۔

آ بے کا تالعی جونا: اور رائج دلائل میں سے ان کا ندجب سے کدوہ تا بعین کی جماعت میں سے ہیں کہ مخرصادق علیہ نے جس کے صدق وخیریت کی خبر دی ہے اور کسی ایک کوان آئم متوعین میں سے بید میسر نہیں ہوا کیونکہ آپ نے حضرت انس بن مالک خادم پیغیر علیہ کودیکھ اور ایک روایت میں ہے یا نج صحابہ كرام كوديكها وران سے روايت كى جيسا كەمسانىدىي بالنفصيل مذكور ہے۔

اورعلامہ سیوطی اور ان کےعلاوہ کئ محققین نے آپ کے تابعی ہونے کی حقیق کی ہے اور رائح والمل میں ے بیہ کہ علامیائن جرنے کہاجب اہام شافعی رحمت اللہ علیہ یغدادیش داخل ہوئے تو نماز رفع یدین کے بغیرادا کی حالا تکہ بیان کے نزدیک سنن میں سے ہے اور نمانے فجر میں تنوت کے مسنون ہونے کے باوجود ترک کی اور آب فرمايا الاامام كادب لمحوظ ركت موسة كريس آب كسائة بكفاف ظام مل كرول فضيل بن عياض اورنا ميك في كها كديدآب كى جلالت كى وجد يه ب

اور نیزا، م شافعی رحمته الله علید سے قال کیا گیا ہے کہ میں نے حضرت امام مالک رحمته الله علید سے بوجھا كمآب نے امام بوصنیفه کود یکھا ہے؟ فرمایا و دایک ایسے تصل تھے کداگر کہددیتے كريستون سونے كا بوضرور بضر وراس کی دلیل قائم کرتے اور ثابت کردیتے '۔اور نیز امام شافعی نے نقل کیا ہے کہ فر مایا کہ جو تحض فقہ کو پڑھنا عابة وامام البرحنيف كاساتهي بن جائيه

. خطیب بغدادی جو اکابر شوافع سے میں اور منقد مین المی حدیث سے امام شافعی سے اساد کے ساتھ روایت گی ہے کہ تمام کے تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال ہیں۔اور علامداینِ حجر کمی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ ا پوری رات عبادت کرتے تھے حالانکہ اس سے پہلے نصف رات عبادت کرتے اور کہا کہ جھے اللہ سجاندے شرم آتی ہے کہ عبادت کی وجدسے میری ایک تعریف ہو جو جھ میں نہ جواور بھف نے کہا کہ میں نے مکد شریف میں ا م ، بوحنیفہ کے سواکسی کوطواف ' نماز اور قیام برصبر کرنے والانہیں دیکھ کیونکددن اور دات میں آخرت کی طلب

تطیم بشارت: آپ نے خواب میں ایک نیبی آواز کوسنااور آپ اس وقت کعبہ تریف میں تھےوہ کہدر ہاتھا اے ابوحنیفہ تونے میری عبادت اخلاص سے کی اور اچھی طرح میری معرفت حاصل کی تحقیق میں نے

تحقی بخش دیا لیمنی خدمت کے اس اخلاص کی وجہ ہے جس پر تو تھا ہررات کوعبادت کے لیے ج گئے رہنا اور اکثر دنوں میں روز ہ رکھنا اورعکم کے پھیلائے میں کامل طریقہ پر کوشش کرنا اور خوب معرفت حاصل کرنا اور ظاہری اور ' بطنی علوم کومخفوظ کرنا اور اس میں بورا بورا خلوص ہے کام لیٹا اور دنیا کوچپوڑ تا اور مرے ہے ہی اس ہے اعراض کرنا اور آخرت پرمتوجہ ہونا اورمفید چیز کے حاصل کرنے میں کوشش ومحنت کرنا اور تیرے مذکورہ احسان واخلاص ک برکت کی وجد سے قیامت تک تیری پیروی کرنے والوں کو بھی بخش دیا۔

اس میں آپ اور آپ کے ان مجمین کے لیے خوشخبری ہے جوایے امام کے آثار کے پیچھے اپنی توت کو خرج کرنے پر توفیق دیتے گئے ہیں۔ ان چیزوں میں کہوہ بینداخلاق اور ظاہر یا ک صفات پر تھے بیرصفات سوائے عارفین اور آئمد مجتہدین کے اور میں کم پائی جاتی ہیں۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور آئمہ مجتهدین علاء را تخین نے آپ کی شاگروگ کی جیس کدامام جلیل جس کے جلائت و تقوی و تقدیم پرا تفاق کیا گیا ہے۔

حتقى محد تلين : حضرت عبدالله بن مبارك اورجيسام مليث بن معدامام ما لك بن الس اور تاميك ان آئمک کے ساتھ اور جیسے امام مسعر بن کدام' زفر ، ابولیسف اور مجمد رہم اہٹد علیم جیسے اور ان کے ماسواء اور قضاء کی ذمہ واری اورای طرح بیت المال کے خزاند کی جابیاں قبول کرنے میں جود کھ برداشت کیا عقوبت اور ضرب شدیداور عذاب دنیا کوعذاب آخرت برایثار کیا جاتا تو آیفرماتے کہتم ایسے آ دمی کا ذکر کرتے ہوجس بردنیا اپنی ، رنگینیول کے ساتھ پیش کی گئی مگراس نے اعراض کیا اور باوجود شدید مطالبہ کے وہ ظالموں کے ساتھ شریک نہ ہوا اوران ہے کوئی چربھی قبول نہ کی اور ای وجہ ہے جب آپ کی طرف ابومنصور نے دس ہزار درہم بھیجاور آپ کو اسے لوٹا ناممکن تو شہوا تو اپنے صاحبر اوے حضرت جماد کو دھیت کی بے شک وہ جب فوت ہوجا کیں تو اسے لوٹا ویں توانہوں نے ایسانی کیا۔

**د بدار حبیب و حکم حبیب :**خواب میں اشارہ نبویہ ہے لوگوں کواپنے مذہب کی دعوت کی طرف م شغول ہوئے تا کدائیں اپنے ذہب کی طرف بلائیں اپنی ذات کے لیے تواضع اور انکساری کا تصد کرنے کے بعد توجب آپ کواس کی متمی طور برا جازت ہوگئ تو لوگوں کواس کی طرف بلایاحتی که آپ کا ند ہب عالب ہوا اور مشہور ہوا اور آپ کے معین کثرت ہے ہوئے اور آپ کے حاسد ین شرقاً وغرباً بہت ہی عرب وتجم میں رسوا ہوئے اور آپ کواپنے پیرو کا رول کا بہت بڑا حصدعطا کیا گیا تو وہ آپ کے مذہب ومسائل کے لکھنے پر تیار ہوگئے اوراس کے مناسب ہونے میں غور و فکر سے دیکھا کہ بحد مندسجان آپ کاطریقت مبارکہ کہ مضبوط قوانین اور فوائد کی معدن ہو گیا۔

زیادہ بلیغ کلام کرنے والا اور خرر کھنے والا اور حاضر جواب نہیں پایا بیشک آپ کے وقت میں جس نے اس کے یارے میں کلام کیا آپ کسی مدافعت کے بغیراس کے سردار ہیں۔

محدث محدث محد بن نصر مروزی: ابوالحن بن علی وراق نے کہا کہ میں نے ابوعبدالذمحد بن نصر المروزی سے امام ابوطنیف کے بارے میں دوسو چھیا سے جھری میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ فقہا میں چی کے کیل کی طرح ہیں جن پر فقہ کے امور کا دارومدار ہے اور وہ قیامت کے دن تک اس میں رہیں گے اور ابوالدہا کی احمد بن عمر و بن شرح کے کہا کہا کہا کہا کہ اگر ہے شک قیامت قائم ہوئی اور منادی کرنے والے نے ندادی کہ لوگوں میں سے جوزیادہ فقیمہ ہے کھڑا ہوتو امام ابوطنیفہ اور آپ کے شاگر دول کے سواکوئی کھڑا آئیس ہوگا۔ اور احمد بن حرب الزام نیشا پوری نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علیاء میں سے اس طرح ہیں جیسے امراء میں ظیفہ ہو۔ اور حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ جوامام ابوطنیفہ کے بارے میں نثر وع ہوتو آپ کو حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالٰ عنداور عمر تک منتی کرے۔

واؤد طائی: این مبارک نے کہا کہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے پاس ابوصنے کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ ایک تورہے جس سے راہ چلنے والا رہنم ائی حاصل کرتا ہے اور آیک علم ہے جسے ایمان والوں کے دل قبول کرتے ہیں اور ہروہ علم جوگل سے نہیں تو وہ اس کے حامل کے ساتھ ایک مصیبت ہے۔

و کیجے :امام سیوطی نے کہا گرابوعبداللہ بن ضروبلی نے اپنے مند کے مقدمہ میں روایت کیا ہے کہ وکیج نے کہااللہ کی تنم ابوطنیقہ عظیم امانت ہیں اورا پنے رب کی رضا گوہر چیز پر فوقیت دیتے اورا گرائلہ کے حکم میں آپ کو کواریں پڑین قرآبے برداشت کریں گے۔

نضر بن ممیل: حن وہ نظر بن شمیل ہے راوی ہیں کہ لوگ فقہ میں ہوئے ہوئے تھے تھ کہ ابو حقیقہ نے انہیں بیدار کیا اور عبداللہ بن مبارک ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ امام ابو حقیقہ نے کہا کہ نبی کریم عظیقہ ہے کوئی حدیث بنٹی جائے تو میرے مراور آ محصول پر ہے اور اگرامی ہیں عظیقہ ہے ہوتو ہم ان کے قول سے نہیں نکلیں گاورا گرتا بیمن ہے ہوتو ہم ان سے مزاحت کریں گے۔

محدث سفیان بن عینیہ: آخل بن بملول سے مردی ہے کہ میں نے امام شافی کے استاد سفیان بن عینیہ کو ساد سفیان بن عینیہ کو ساد سفیان بند کی استاد سفیان بند کی استاد سفیان بند کی استاد سفیان بند کی میں کا کا میں کا

حماو ہن سلمہ: عفان بن سلم بروایت ہے کہ میں نے تباد بن سلم کوسٹااور آپ نے امام ابوطنیفہ کا فرکیا تو فرمایا کہ فتو کی کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔امام اوزاعی سے روایت ہے کہ بے شک امام

وعائے مرفضی : اوراس کی میدبات تا ئید کرتی ہے جے بعض اصحاب مناقب نے قال گیا ہے کہ بے شک آپ کے وادا آپ کے والد حضرت ثابت کو بجبین میں حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خدمت میں لائے تو آپ نے الن کے اوران کی اولاد کے لیے برکت کی وعا کی تو بچھامام ابو صنیفہ کو عطا کیا گیا میا کی دعا کی برکت ہے۔

آپ کسی مقروض کی دیوار کے ماہیش کھڑے شہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے لیے اس کے پاس کے پاس آپ کسی مقروض کی دیوار کے ماہیش کھڑے شہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے لیے اس کے پاس

تقوی کی: اپناتمام مال صدقہ کردیا جو آپ کے دکیل نے عیب کے تفی ہونے کی حالت میں قیمت کو خلط مطلط کردیا تھا اور وہ تمام تیں ہزار درہم سے اور کوفہ میں آپ کی بکری گم ہوئی حتی کہ اس کے مرنے کا علم ہوا تواس کے گوشت کو ترک کر دیا۔ کیونکہ بکری گی اکثر زندگی کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو آپ کو سات سال بنائے گئے بیدآپ کی پر ہیز گاری ہے کیونکہ اہلی تقوی کی کے سواکوئی ان چیز وں کی طرف سبقت نہیں لے جاتا موائے نو تقلب کے اور پر دول میں حاضر دینے کے اہلی ہونے کی وجہ سے اور اپنی طاقت کے انداز و سے اس کی ضوصیت کو زیادہ نہیں کرنا خدمت میں کھڑے دیئے اور جو پچھاس امام کے مناقب میں ذکر کی گیا ہے آپ میں خصوصیت کو زیادہ نہیں کرنا بلکہ وہ ایسے سندیر سے ایک قطر و سے جس کا کوئی ساحل نہیں ۔

سنی کی بیچان: کنز تنفی میں عبدالعزیز بن رواد ہے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابومنیفہ ایک امتحان ہیں جو آپ کو دوست رکھے وہ بن ہے اور آپ کے ساتھ کیندر کھے وہ برخت ہے اور حک الرجال (حال راوۃ کوجانے والے) کی بن معین ہے دکایت ہے کہ میرے نزدیک قراءت ہے اور فقہ ابومنیفہ کی فقہ لوگوں کو میں ئے اسی پر پایا ہے۔ ابوعاصم نیل سے منقول ہے کہ جھے امید ہے کہ جردات امام ابومنیفہ کو ایک صدیق کو آو اب عطام وگا۔

محدث حسن بن عمارہ: امام احد صنبل نے ابن مبارک نقل کیا کہ میں نے حسن بن عمارہ کو حضرت امام ابوحنیف کی رکاب پکڑے ہوئے ویکھا اور وہ کہتے تصاللّہ کی قتم ہم نے کسی ایک کوفقہ میں آپ سے

نے کہا کہ شعبان ایک سو پچاس ہجری سال میں اور بعض نے جمادی امادل کی گیرہ کو بعض نے کہا کہ جس دن امام شافتی پیدا ہوئے آپ نے اس دن وفات پائی اور آپ کی وفات یقداد میں ہوئی اور مقبرہ خیرزان میں وفن کے گئا اور دہاں آپ کی قبر مشہور زیارت گاہ ہے۔ اور آپ پر چیم ہارنماز جنازہ پڑھی گئی اور توگوں کی کشرت کی وجہ سے عصر تک آپ کو فن نہ کیا جا سکا۔

عبدالله بن مبارك: مویدین معیدالمروزی سے روایت ہے كه بل فے حضرت عبدالله بن مبارك كوكتے ہوئے سنا

لقدران البلادو من عليها امام المسلمين ابوحنيفة باثاروفقه في حديث كايات الذبور على الصحيفة فما في المشرقين له نظير ولا بالمضربين ولا بكوفة راءيت العائبين له سفاها خلاف الحق من حجج خصيفة

ا مام المسلمین ابوصنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے شہروں اور شہریوں کو زینت بخشی احکام قرآن آٹار ( صدیث) اور فقد سے جیسے محیفہ میں زبور کی آیات نے ،کوفہ بلکہ شرق ومغرب میں ان کی نظیر نہیں ملتی ( یعنی ان جیسا روئے زمین میں کوئی نہیں ) کہ آپ کے نقطہ جیس کوئی نے بے وقوف حق کے مخالف اور کمزورد لائل والا پایا۔ ابوالقاسم شرقی نے کہا

وضع القياس ابوحنيفة كله فاتىٰ باوى ضح حجة وقياس وبنى على الاثار اس بنائه فاينت ماضعوا علىٰ الاساس والناس متبعون فيها قوله لمًا استبان ضياء للناس ابوصنيفه فقد كى مشكلات كوتمام لوكون سازياده جائے والے بين

علی بن عاصم سے مروی ہے کہ اگرامام ابوصنیفہ کی عقل کا نصف ایل زمین کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان بیدہ پیا جائے۔

حدیث برعمل: اور نعیم نے کہا کہ میں نے امام ابوطنیفہ کوفر ماتے سنا کہ لوگوں برتیجب ہے کہ وہ یہ کہنے میں کہ میں رائے کے ساتھ فتویٰ ویتا ہوں میں توسوائے حدیث کے کسی سے فتویٰ نہیں ویتا۔ اور این خسر و نے کہنا میں اپنی ذات کے لیے وہ لیند کرتا ہوں جو قاضی اویب ابوسعید محمد بن احمد نے اسٹے اشعار میں کہی ہے۔

حسبنی من الخیرات ما اعدته
یوم القیامة فی رضی الرحمن
دین النبی محمد خیر الوری
ثم اعتقادی مذہب النعمان
مجھوہ نیکیاں کائی ہیں جنہیں میں الشکارضائے تیامت کون تارکروں گا'
نی کریم عیال کا دین پھر میر انعمان کے قد ہب کے مطابق اعتقاد

اورنوں سے بہا کہ میں نے امام ابوصنیفہ ہے کہا کہ لوگوں نے اعراض اور جسام کے بارے میں جو کلام پیدا کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرمانیا کہ فلاسٹر کے مقالات ہیں لہذا تو حدیث اور صالحین کے طریقہ کولازم پیڑا اور ہڑئی چیز ہے پر ہیز کر کیونکہ وہ بدعت ہے۔ اور تاریخ این خلکان میں ہے کہ امام ابوصنیف عالم عامل زاہد متقی ، پر ہیزگار بہت خشوع کرنے والے اللہ تعالی کی طرف ہمیشہ زاری کرنے والے تھے۔

عہدہِ فضاء: منصور نے آپ کو قاضی بنانے کا ارادہ کیا تو آپ نے انکار کردیا تو اس نے اس پر حلف اٹھایا کہ وہ ضروراییا کرے گا تو امام ابوصنیف نے شم اٹھائی کہ وہ اییا نہیں کریں گے تو آپ نے منصور کے دربان رکتے کو کہا کہ امیر المونین مجھ سے زیادہ اپنی شم کے کفارہ پر قادر ہے۔ جعفر بن رکتے نے کہا کہ میں نے امام ابوصنیف کے پاس پانچ سال تیام کیا تو ہیں نے آپ سے زیادہ طویل خاموتی واللاکو ٹی نہیں پایا اور جب فقد کے بارے ہیں آپ سے سوال کیا جاتا تو وادی کی طرح بہد تکلتے۔

حلیہ وصال : امام ابوصنیفہ گول چیرے والے سین تھے اور کہا گیا کہ ٹرخ رنگ والے جس پر گندم گول رنگ غالب نیس آتا تھا اور آپ کی ولادت ای ججری سال میں ہوئی اور رجب میں وفات پائی اور بعض

انوارامام اعظم عد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد

افدى الامام اباحنيفة الذى هو عالم باشرع والقياس سبق الاثمة والجميع عياله فما تحراه بحسن قياس

امام اعظم ابوحنیفدنے تمام قیاسات کوان کے واضح عقی نقلی ولائل کے ساتھ واضح کیااوراس کی بنیاد آثار (حدیث) پررکھی تو جس کی بنیادر کھی اس سے (پودا) اُ گا جب لوگوں کے سامنے آپ کی چمک ظاہر ہوگئی تو وہ آپ کے بدہب کے پیروکار بمن گئے میں اس اہام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فدا ہوں جو قیاس اور شریعت کاعالم ہے آپ تمام آئمہ کرام سے سبقت لے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں توجس کی آپ نے کوک کی وہ حسن قباس ہے۔

علم شریعت کی مدوین: اور بعض نے کہا کہ بے شک سب سے پہلے جس نے علم شریعت کی ملاوین کی اور اے ایواب کی صورت میں مرتب کیا وہ آپ ہیں۔ پھرامام مالک نے موطا کی ترتیب میں آپ کی احرامام ابو صنیفہ ہے کوئی بھی سبقت ٹہیں لے گیا۔

علامہ ابن تجرفے کہاوہ فضائل جن کی وجہ ہے آپ دوسرے لوگول سے متازیں کثرت ہے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کودیکھا اور دوسرا آپ کے لیے جتنے لوگ متفق ہوئے استے کسی ایک کے لیے متفق نہیں ہوئے۔

ہے منقول ہونا اور بیکر آپ مظلوم و محبول فوت ہوئے۔

عبدالله بن واو والخر بن فطیب نبعض آئر زمرے یعنی (عبدالله بن واو والخر بن وغیره) روایت کیا گدانل اسلام پرضروری ہے کدوہ اپنی نماز ول میں امام ابوطنیفہ کے لیے دعا تیں کریں آپ نے الن کے لیے حدیث وفقہ کو محفوظ کیا۔

آ پ کا وسیلہ: مسر بن کدام نے کہا کہ جس نے اسپٹے اور اللہ تعالی کے درمیان امام ابوضیفہ کو وسیلہ بنایا جھے امید ہے کہا ہے وہ انہیں کہ گیا کہ آ پ نے اسپٹے اکابر کی رائے کوچھوڑ کر آ پ بی کی رائے کوچھوڑ کر آ پ بی کی رائے کو کھوڑ کر آ پ بی کی رائے کو کھوڑ کر اس کی طرف رغبت رائے کو کیوں اختیار کیا ہے کہا اس کی صحت کی وجہ ہے تم اس سے زیادہ سیجے ہواس کوچھوڑ کر اس کی طرف رغبت کروں گا۔

مسع : حضرت ابنِ مبارک نے کہا کہ میں نے حضرت مسع کو حضرت امام ابوصنیف کے ساتھ مجلس میں دیکھا کہ آپ سے سوالات کرتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور کہا کہ میں نے آپ سے بڑا فقہ یہیں دیکھا۔ معمر نے کہا میں تے امام ابوصنیفہ سے زیادہ بہتر آ وی نہیں دیکھا جوعلم فقہ میں گفتگو کرسکتا ہو اور قیاس کرنے کی طاقت رکھتا ہواور حدیث کی اچھی طرح سے تشریح کرسکتا ہو۔

سفیان توری: یکی بن معین نے سوال کیا تو حضرت سفیان نے آپ کے بارے میں بیان کیا فرمایا اس وہ تفتہ سے نقد وصدیث میں صادق اور اللہ کو بین پر مامون (گرال محافظ ) ہیں

عباوت: امام ذہبی نے کہا کررات کوآپ کا قیام اور تبجد عبادت تواتر سے ثابت ہے اور کثرت قیام کی وجہ ہے آپ کووقد (ستون) کہا جاتا تھا بلکہ تمیں سال تک ایک رکعت میں قرآن کا ختم کرنا آپ سے ثابت

ابو مطیع نے کہا کہ میں جب بھی طواف کے لیے ترم میں وافل ہوا تو وہاں میں نے امام ابو صفیف اور سفیان اور کو بابا

فضیل نے کہا کہ میں نے تابعین اور بہت ہے اوگوں کود یکھا مگرامام ابوصنیف سے بہتر کسی کی نماز نہیں

شرك نے كہا كريں آپ كے ماتھ ايك مال رہاتويں نے آپ كو اہنا پہلو بستر پر ليٹے ہوئے نہيں ديكھا۔ اور اسد بن عمر نے كہا كدرات كو آپ كے رونے كى آ واز سنائى ويتى تھى حتى كد آپ كے ہزوى آپ كے ليے وعائے رحمت كيا كرتے۔ اور كى ايك لوگوں نے كہا كدبے شك آپ بہترين مہمان نواز تھے اور اسپ انوارامام اعظم عدد مد مد مد مد مد

ے ایے امام جلیل کے ساتھ شہرت پائی اور نیز معتر لدا ہے خالفین کومر جیہ کہتے ہیں اور نیز ابوعمر و بن عبدالبر جواکا

بر محدثین سے ہیں ہیں نے کہا کہ امام ابو حذیفہ کا حسد کیا گیا اور آپ کی طرف و واشیاء منسوب کی گئی جو آپ ک

شان کے لائن نہیں اور بیا علیٰ دلیل والی آپ کی شان ہے کہ گزشتہ بزرگوں کے ساتھ شرکت نصیب ہوئی اور اس

لیے دین کے سردار علیہ نے خضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفر مایا کہ تھے میں دوگروہ ہلاک ہوجا کیں گئے پہلا صد سے

برجے والامحت وسرا حسد کرنے والا تو پھر کوتاہ ہمتوں کے طعنہ سے نقص آپ کی طرف نہیں لوشا اور کوتا ہی وکی

آپ کے انسان میں پینے سے ۔

امام على بن الحديثي في فرمايا كرامام الوصنيف رحمة الله عليه سے سفيان تورى ابن مبارك جماد بن فريد بشم وكتح عباد بن عوام اور جعفر روايت كرتے بي اوروہ تقد بيں۔ اور شعبہ كى اس بارے بش الحج اصاب نقل كي جرح اور اس كا جواب : جو بحيہ خطيب بغدادى في اين تاريخ بيں اعتراضات اسباب نقل كي بين اس حفظيب كا مقصد بيرے كداكا برف حاسد بن كے حسد مطاصى بين بائى شكرامام صاحب رحمة الله بين اس حفظيب كا مقصد بيرے كداكا برف حاسد بن كے حسد مطاصى بين بائى شكرامام صاحب رحمة الله عليكى ذات بين طعن كى وجد في اس كے بين اس في كدائ كى اساديا تو بحرور ہے يا مسكراوراك ليے امام السلمين كى تعريف بين احتر فين الله جليل قال كيا تي بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے السلمين كى تعريف بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كدوسروں كا استخ بين اور مند بين قال كيا گيا ہے كہ بين كرية وائر كى حدكو كينچ بوت بين بين

ا مام ابن شریح جو کہ اکا ہراصحاب شافعی میں سے جیں کہ انہوں نے ایک آدمی کوامام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے عیب بیان کرتے ہوئے سنا تو ابن شریح نے کہا کہ تو اس شخصیت کے عیب بیان کرتا ہے جس کے لیے علم کے تین حصرت کی کے جیں تو اس آدمی نے بوچھاوہ کسے ہوسکتا ہے؟

فر مایا اس وجہ ہے کہ علم سوال و جواب ہے اور امام ابوحنیفہ پہلا وہ شخص ہے جس نے سوالات کو وضع کیا تو گویا کہ نصف علم آپ کے لیے مسلم ہوا اور نصف کے آ وجے کے ساتھ مخالفین کو جنہوں نے آپ کی مخالفت کی جواب دیا تو پھر جھے تین آپ کے لیے مسلم ہوئے اور چوتھا متناز عد فیہ ہے جس میں مخالفین حقیقت کا دعویٰ کرتے جی اور امام ابو حنیف آئیس تنایم نہیں کرتے ہ

آئی سب سے زیارہ کی اور نیز مندیں یزیدین ہارون سے حکایت کی کہا کہ یں ۔
اور نیز مندیں یزیدین ہارون سے حکایت کی کہا کہ یں ۔
ایک بارسفر میں امام ابوطنیفہ سے زیاوہ علم والانہیں پایا اور نیز مندیں شفق بلخی رحمت اللہ علیہ سے ایک بارسفر میں امام ابوطنیفہ کے ہمراہ تھا تو ایک آ دی نے آپ کو دور سے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جب امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کواس کے بارے میں پتا چااتو اس سے حقیقت حال بوچی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کواس کے بارے میں پتا چااتو اس سے حقیقت حال بوچی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے

ووستول کی بہت عزت اوران سے بہت افت کیا کرتے تھے اور جو بھی آپ کے پاس بیٹ کرتا تھ آپ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔

امام ابو پیسف نے کہا کہ جس کسی کوآپ کوئی چیز عطافر ماتے تو دہ آپ کاشکر بیادا کرتا تو آپ مغموم موجاتے اور فرماتے تو اللہ کاشکر اواکر کیونکہ بیرزق اس نے تیری طرف بھیجا ہے اور بیس سال تک میری نگہبانی فرماتے دے تیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو خصائل محمودہ کا مجموعہ نہیں پایا۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کم ممل سخاوت ایثار اور اخلاق قرآن کا نشان ہیں۔

حضرت ابن مبارک نے کہا کہ میں جب کوفہ میں آیا تو میں نے ان میں سے زیادہ زیروالے کے متعلق پوچھا؟ تو انہوں نے کہا ابوضیفہ میں۔

ہارون الرشید بروایت ہے کہ ایک دن اس کے پاس آپ کا ذکر ہواتو آپ کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ دوا ہے تھے۔ اور حسن بن اور کہا کہ دوا ہی عقل کی آئھ کے ساتھ وہ چیز دیکھ لیتے جولوگ سرکی آئھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور حسن بن عمارہ نے آپ کی قبر میار کہ کے پاس کھڑ ہے ہو کر کہا کہ آپ اسلاف کے نائب تضاور وہ علم جوانہوں نے آپ کوسکھایا آپ کوانہوں نے نائب پایا گر آپ نے کوئی نائب نہیں چھوڑ ااور تقوی میں بھی اللہ سجانہ کی تو فیق کے بغیر آپ کے مرتبہ کونیں بی جسے سے سے مرتبہ کونیں بی جسے سے سے مرتبہ کونیں بینے سکتے۔

فعل بن خالدے روایت ہے کہ کہا میں نے نبی کریم عظیمہ کو (خواب میں) ویکھا عرض کیا یارسول الله عظیمہ ابوصنیفہ کے فلم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا بیدہ ہے کہ لوگ اس کھتاج ہیں۔

مسدد بھری سے دوایت ہے کہ وہ دکن (یمانی) اور مقام (ابراہیم) کے درمیان نماز فجر سے پہلے ہو گئے ورسول اللہ علیقہ کود یکھا عرض کیا آپ اس آ وی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کوف میں نعمان بن ثابت کے نام سے مشہور ہے اس سے علم سکھا وراس علم پرعمل کر وہ بار اللہ علیقہ نے فر بایاس سے علم سکھا وراس علم پرعمل کر وہ بھری ہوں کہ ابوا حالا تکہ میں لوگوں سے زیادہ آپ کے بارے میں پچھ (برا) خیال کیا کرتا تھا اور اب بے شک میں جو پچھ مجھ سے سر ذو ہوااس سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور دھڑتے عبداللہ سے جو کھی منقول ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صرف امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قیاس کے ساتھ منفر وہ بیں بلکہ کئی شہردل کے فقہا واس طریقہ پر ہیں۔

کیا امام ابوصنیفه مرجی شخے؟ : اس کے بعد کہاجاتا ہے کہ بعض لوگوں نے اہام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عنہ کومرجیہ سے تارکیا ہے اور بیخلاف حق ہے بلکہ غسان مرجی نے اپنے باطل مذہب کی اشاعت کی وجہ

ترجمہ:ان کارب انہیں خوثی ساتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائی نعت ہے بھیشہ بمیشدان میں رہیں گے بےشک اللہ کے پاس بڑا اثو اب ہے۔ اور جنب آپ کوچاریائی پرلٹایا گیا تو غیب سے ایک آ واز کوسنا جو رید کہنا تھا۔

> يا قالم اليال طول القيام يا صائم اليوم خير السهرام ابساح لك البلسه مساتشرب مسن جسنة المخللا دار السلام

ترجمہ: اے رات کوطویل قیام کرنے والے اے دن میں بہتر مین روز ہ رکھنے والے دارالسلام جشف خلد کی متنب اللہ نے تیرے لیے مباح کر دیں ہیں (جو تیراتی چاہے کھالے)

اور نیزنقل کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ دب العزت کو ننا تو بے بارخواب جی دیکھا جب سوویں (۱۰۰) بار دیکھا تو پوچھا اے پر ور دگار تیری شان بلند ہے تیری بر بان (دلیل) عظیم ہے تو کس چیز کی وجہ سے اپنی مخلوق کو اپنے عذاب ہے نجات بخشے گا تو جواب فرمایا جو شخص سے کے وقت یہ کلمات کے۔

مُسِّحَانَ اللَّهِ الْاَيَدِيِّ الْاَيَدِ، مُسُِحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ ، مُسِّحَانَ اللَّهِ الْفَرُدِ الصَّمَدِ، مُسِّحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ ، مُسِّحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْاَحِدُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَداً، مُسْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَعَجِدُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَداً، مُسْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَعْجِدُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَداً، مُسْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدُولَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً اَحَدُ (هَامَ بِعِواله، عَدِينَ الْعَقِيمُ مَا عَنْ الْمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ (هَامَ بِعِواله، عَدِينَ الْعَقِيمُ مَا عَنْ الْمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدُ (هَامَ بِعِواله، عَدِينَ الْعَقِيمُ مَا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ابراتیم شاہی میں منقول ہے کہ قطب مظفر قدی سرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَیْقِی ہے سٹا کہ جب کل قیامت میں نقس وشیطان کے در میان جھڑ اپیدا ہوگا تو نفس کیے گا اے اللہ! میری استعداد کی زمین صاف تھی۔ شیطان نے اس میں معصیت کا شائج بویا تو حضرت جبار جل جلال کا تھم وارد ہوگا کہ میرے مفتی ابو حذیفہ اور شاقعی رحمتہ اللہ علیما) کوطلب کروتا کہ فیصلہ کریں تو ابو صنیفہ کہیں گے تھتی کا ، لک وہی ہے جس نے کاشت کی افز علمن درع تو آپ فیصلہ کریں گے گئاہ شیطان پر لاگو ہے۔

امام شافع کہیں گے ولوب الارض اجرة المثل یعنی زین کا ما لک برابر حق والا ہے تو حضرت قہار کا عظم ظاہر ہوگا کہ شیطان کی تیکیاں آ دمی کوعطا کریں ، یہ آخری ہے جو آپ کے مناقب میں وارد ہے اوروہ آپ کے اوصاف اور خصائل جیلہ کے دریا ہے صرف ایک قطرہ ہی تو ہے۔

وں ہزار درہم میرے فرمة رض بیں اور مہلت کا وقت گزر چکا ہے اور اس کے اداکی طاقت نہیں ہے تو اہام اعظم ابوصنیفہ دھتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپناتمام قرض تھے بخش دیا اور میری وجہ سے جوخوف تیرے دل میں آیا مجھ سے درگز رکر۔

شفیق کہتے ہیں کہ جھے اس وجہ ہے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ واقعی حقیقی زاہر ہیں۔ اور نیز صاحب مند نے خواری ہے روایت کی کہ اس نے اس طرح انشاء پر دازی کی ہے۔

هذا مذهب النعمان خير المذاهب كالنقمس النعمان خير المذاهب كالنقمس الوضاح خير الكواكب تسعقه في خير القرون مع التقى فيمانه لاشك خير المماذاهب

ترجمہ: تمام فداہب سے بہترین بیر(الم اعظم) کا فدہب ہے جیسا کہ چکٹا چا ندتمام کواکب سے بہتر ہے۔ خیرالقرون میں تقوی کے ساتھ علم فقہ عاصل کیا تو آپ کے فدہب کے خیرالمذاہب ہونے میں شک نہیں ، نیز چامع مندمیں کہا جمیا کہ میں نے الم ابو صنیفہ رحسۃ اللہ علیہ کوشل دیا آپ کی پیشانی مبارکہ پر لکھا ہوا دیکھا آپ کریمہ

یایَّتهاالنفس المطمئنة او جعی الی وبک واضیة موضیة درب سهندور آین ۲۸ مراضی و هنگه دراضی و هنگه دراضی در استی در آن ب کردا کمی باته پریس نے لکھا موا پایا

الدخلو الجنة بما كنتم تعملون. (پ١٥١ النحل آيت ٢٠٢

ترجمه اجنت بل جاؤبدله اسيخ كئ كار

اور میں نے آپ کے بائیں ہاتھ برلکھا ہواد یکھا۔

انا لا نضيع اجرهن احسن عملا ربه الكهف آيت ٢٠٠

ترجمہ: ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہول۔

اورآپ كے شكم پرلكھا ہواد يكھا۔

بيشر هم ربهم برحمة منه و رضوان وحناتٍ لهم فيما نعيم مقيم خلدين فيها ابدأ ان الله عنده اجرعظيم به منه منه و رضوان وحناتٍ لهم فيما نعيم مقيم خلدين فيها ابدأ ان

جامع اصول میں کہاوہ حضرت علقمہ بن قیس بن مالک نختی میں اور حضرت عمر اور ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی اور این سے ابراہیم عنی اور ابنِ سیرین نے روایت کی اور یہ بہت بڑے تابعی میں حضرت اللہ تعالی عند کی حدیث اور حجبت کے ساتھ مشہور ہوئے اور اکسٹھ سال جمری میں وفات پائی اور حضرت علقمہ کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنبم میں جو کہا کا برصحابہ میں ہے جین اور اعلی علماء فقیاء اور معتبر نجاء میں سے اور صاحب فضائل جمیلہ اور اعلی مقام والے اور صاحب کرامات جلیلہ جو کہ کتب احادیث تاریخ میں مشہور میں '

جامع الاصول میں ہے حضرت عبداللہ حضرت عمرے اسلام لانے میں مقدم ہیں اور بعض نے کہا کہ بید حظم ہیں اور بعض نے کہا کہ بید چھٹے ہیں اور نبی علاقے نے انہیں حضرت عمر کے ساتھ طایا اور وہ آپ کے خواص میں سے تھے اور نبی کر یم اللہ اللہ عمر اپنی اسم حدور راضی ہوئے نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہوا جس کے لیے این ام عبدیعی این اسم حدور راضی ہوئے ۔ (مستدی للہ حدید معدوللہ جدید اللہ عدور اسم میں اسم میں اللہ عدور اللہ ع

بدراور تمام غرزوات میں شریک ہوئے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور دسول اللہ علیہ نے ان کے لیے جنت کی شہاوت دی اور میں بتیں سال ہجری میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر میں وفات پائی اور ان سے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عمنیم اور ان کے بعد صحابہ و تا بھین نے روایت کی اور تیز امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں سے عطاء بن ابی رباح میں کہ انہیں سید التا بھین کہ گیا ہے اور ابوا تحق سبعی کا در بین و ڈار محمد بن منکد رُنا فع حضرت ابن عمر کا غلام اور ہاک بن حرب میں ۔

جس طرح امام این اشیر فے کہاہے اور علامہ سیوطی فے حافظ جمال مزی سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ امام ایو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ حدے خطرت ابراہیم بن محمد المنتشر ، اسمعیل بن عبد الملک حارث بن عبد الرحمٰ صدائی مسروق حسن بن عبد اللہ حکیم بن عید بن مسروق حسن بن عبد اللہ حکیم بن عید بن مسروق ثور کا سلمہ بن کہل ، شداد بن عبد الرحمٰن شیبان بن عبد الرحمٰن نحی اور حاؤس بن ثور کا سلمہ بن کہل ، شداد بن عبد الرحمٰن شیبان بن عبد الرحمٰن نحی اور حاؤس بن کیسان جیسا کہا گیا ظریف ابوسفیان سعدی طلحہ بن نافع عاصم بن کلیب عامر عمی ، عبد اللہ بن ابی حبیب عبد اللہ بن ابی حبیب عبد اللہ بن مردہ علی شاہت انصادی عطاء بن ابی دیاح عطاء بن سائب عقبہ بن سعد عونی ، عکر مدا بن عباس کا غلام علقہ بن مردہ علی شاہت انصادی عطاء بن ابی دیاح عطاء بن سائب عقبہ بن سعد عونی ، عکر مدا بن عباس کا غلام علقہ بن مردہ علی شاہت انصادی عطاء بن ابی دیاح عطاء بن سائب عقبہ بن سعد عونی ، عکر مدا بن عباس کا غلام علقہ بن مردہ علی شاہت انصادی عطاء بن ابی دیاح عطاء بن سائب عقبہ بن سعد عونی ، عکر مدا بن عباس کا غلام علقہ بن مردہ علی

آپ کے بعض اساتذہ اور تمام تلافہ اور ساتھوں کے ذکر یش تخفرہے جامع مند نے خطیب خوارزی سے نقل کیا اس نے امام الحد ثین امام ابوحفص کبیر ہے روایت کیا کہ امام ابوحنیف اور امام شافعی کے ساتھیوں نے فضیلت فرجب کے بارے بیل آپ میں مناظرہ کیا۔

امام ابوحفص نے کہا کہ امام شافعی کے شیوخ کوشار کیا تو اس کی تعداد ہوئی تو پھرامام ابوصف کے شیوخ شار حار برار ہوئے۔

آ ب کا تا بھی ہونا: علامہ سبوطی نے کہا کہ ام ابو معتر طبری شافعی نے ایک ہزو صحاب سے الموصنیفہ ہے دواہت کے بارے میں تالیف کی کہا کہ امام ابو صنیفہ نے کہا ہے کہ بین عبداللہ بن الجس عبداللہ بن جریز جابر بن عبداللہ ما سے معترات کی میں نے ملاقات کی حضرت الس بن مالک عبداللہ بن انیس عبداللہ بن جریز جابر بن عبداللہ معقل بن بیار واثلہ بن اسقع اور عائشہ بنب مجر دورضی اللہ تعالی عنبم اور صاحب کنز منی نے اپنے اساوے ساتھ محمد بن ساعدانہوں نے ابو بوسف انہوں نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی اور اس می معرست عبداللہ بن جریر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور سائع تا برت ہے اور اہلی حدیث کی ایک جماعت نے اس روایت کی صحت میں توقف کیا جس طرح کہ واقطنی شافعی نے کہا گہ آ ب نے صحاب میں سے کی ایک کی ملاقات نہیں کی صوائے معرب اللہ تعالی عنہ کے کہا تھیں آ ب نے جام مرد یکھا گر آ ب سے سائع ثابت نہیں۔ سوائے معرب اللہ تعالی عنہ کے کہا تھیں آ ب نے جشم مرد یکھا گر آ ب سے سائع ثابت نہیں۔

المام ابن الميرف جامع الاصول من كها كم صحابين سع جار حضرات المام ابوطنيف ك زمانين من تصاويد ان سع طاقات اورا خذ حديث ثابت باور ببرحال ابن خسر ويلى، قاضى مرسانى، طوانى حنى ابومعشر شافعى اور ابن نجار صاحب تاريخ اورائك ماسواء في صحاب كرام ساخذ حديث اور طاقات ثابت كى باوراس من جرح و قدر تريس كى و الله سبحانه اعلم بحقيقة الحال

آب کے اسما تلڈ ہ: علم فقد کو امام جماد بن سلیمان جوکہ کبار فقہ اءکرام میں ہے ہیں عاصل کیا اور جائع اصول میں کہا کہ آپ نے ابراہیم جائع اصول میں کہا کہ آپ ابراہیم کنی اور سے ابراہیم کنی اور سعید بن جبیرے سنا اور آپ سے منصور 'مغیرہ' تھی شعبہ توری نے روایت کی اور ایک سوہیں سال ججری میں وفات پائی اور فقہ میں ام احماد کے استادا براہیم کئی ہیں۔

جامع اصول میں کہا وہ ابوعمران ابراہیم بن بزیرخعی فقید کوئی مشہور آئمہ اعلام میں ہے ایک ہیں جلیل القدر تابعی ہیں اور آپ سے ساع ثابت نہیں اور القدر تابعی ہیں اور آپ سے ساع ثابت نہیں اور حضرت علقمہ اور اسودرضی اللہ تعالی عنهما سے ساع ثابت ہے اور ان سے تھم منصور اعمش نے روایت کی اور

بن اقمز علی از از عمرو بن دینار عون بن عبدالله و قایوس بن الی ظبیان قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود و قاده بن دعامه قبیس بن مسلم محمد بن زبیر حظلی محمد بن سائب کلین الوجعفر محمد بن علی بن سین بن علی بن ابی طائب رضی الله تعالی عنهم محمد بن قبیس به دانی زبیر حظلی محمد بن منکدر محمد بن منکدر محمد بن داشد مسلم البطین منصور موی بن ابی عا کشداور یکی الله تعالی عنهم محمد بن قبیس به دانی عا کشداور یکی بن منصور موی بن ابی عا کشداور یکی بن معید انصاری اوران کے سواب بت سے لوگول سے روایت کی آئتی ۔

صاحب جامع مستدنے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عندے شیوخ کو حروف تہی کے اعتبار سے جمع کیا ہے۔ جن کا ذکر طویل ہے اور میں ان میں ہے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں امام جعفر صادق محسن بن حسن بعر میں ان میں ہے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں امام جعفر صادق محسن بن حسن بن میں المرتضی ہوں بن جمہ بن علی مرتضی محسن بن میں المرتضی ہوں بن جمہ بن علی مرتضی محسن بن علی مرتضی کے شاگر دو زید بن علی بن حسین بن علی بن المی طالب مزید بن میں محسر سے جمر بن خطاب کا غلام ، زید بن ولید کرید بن میسر و حضرت ابن عباس کا غلام ، زرین جمیش ، اس کا بیٹا زید جس نے اٹھا را اس حاب کو پایا مسلم بن عبد اللہ بن عمر سلیمان بن مہران اور اعمش ، سعید بن مقبری ، سعید حضرت حذیف کا غلام ، شریح بن ہائی الکوئی مشری مطلب بن عبد اللہ بن مصرف ، عبد الرحمٰن الاعرب ، عدی بن ثابت عاصم بن کلیب 'عبد اللہ بن علی بن حسین بن علی بن المی طالب رضی اللہ تعالی عنہ م

عمروبن شعیب الاعاصم امام القر اوجس سے امام صاحب نے روایت کیا اور اس نے امام صاحب سے روایت کیا اور آپ کے قول کو قبول کیا اور کہ اے ابوصنیف اللہ تھے جزاء دے قو جارے پاس بھین میں آیا اور ہم تعرب کیا اور آپ کے قول کو قبول کیا اور کہ اے ابوصنیف اللہ تھے براء دے قو جارے پاس بھی میں آیا اور ہاشم بن عروه تیرے پاس بڑھا ہے میں آئے اور عہد اللہ بن حسود کا غلام اور ہاشم بن عروه اللہ التی اور دوایت (عقل و بجھ) کے ساتھ ساتھ التی اور جو بیس نے ذکر کیا ہے وہ ان سے بہت قبل می جماعت ہے اور اللہ اللہ خوب جانا ہے۔

" نلا فارہ! اب ش آپ کے اصحاب کی جماعت کا ذکر اور آپ کے ندجب کے علاء میں ہے بعض کا جیاں شروع کرتا ہوں اور یہ ب ت گزر چک ہے جو میں نے این جرکے کلام میں نقل کی ہے کہ بے شک امام مالک آپ کے شاگر دوں میں سے ہیں۔ (اس مسئلہ کی پوری تنقیق منا قب موفق اور اقوام المہا لک از علامہ کو تری میں مل حظ فرما کیں) اور اس طرح فقیہ عصر لیٹ بن سعد بھی اور علامہ ابن اشیر نے بیٹی بن بکیر ہے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لیٹ بن سعد سے زیادہ کا ل جمیاں میں وفات یائی اور چورا نوے سال جری میں آپ کی بیدائش ہے۔ اور فقیہ میں آپ کی بیدائش ہے۔ اور فقیہ میں آپ کی بیدائش ہے۔

اورای طرح میکھی گزرجائے کہ بے شک مستر آپ کے شاگردول میں سے ہیں ،امام عسقلانی نے فرمایا ثقد شبت اور فاضل تھا کیک سوچین یا اٹھادن سال جمری میں دفات یا لی۔

ا ما م الیو لیوسف : میں کہتا ہوں کہ ام ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کابر تلائدہ میں ہے امام ابو یوسف قاضی رحمت اللہ علیہ بیں۔ جامع الاصول میں ہے کہ وہ امام قاضی ابو یوسف بن ابر اہیم ا، م ابوطنیفہ کے ساتھی کو فی میں جنہوں نے ابوا تخق سلیمان بن تمیمی کی بن سعید انصاری اعمش ہشام بن عروہ عطاء بن محمہ بن آخی کریت بن معد اور امام ابوطنیفہ سے سا۔ اور آ ب سے امام محمہ بن حسن الطبیا نی کبشیر بن ولید کندی علی بن جعد احمہ بن حسن المعین احمہ بن محمد کی بغداد میں سکونت رکھی اور ( خلیفہ ) مادی نے آ ب کو تضدہ کے بحدہ پر مقرر کیا اور اس کے بعدر شید نے بھی آ پ کو قاضی بنایا۔

اور بیاسلام میں پہلے قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کے نام ہے پکار ہے گئے بیام عالم عالم عافر بری قدر اوالے نقیجہ ' فاضل فقہ وصدیت میں عظیم ذخیرہ والے تقاور ایک سوئیرہ جمری میں پیدا ہوئے اور ایک سوئیا سی جمری میں پیدا ہوئے اور ایک سوئیا سی جمری میں وقات پائی اور تاریخ امام شافتی میں ہے کہ تھی بن معین نے کہا قاضی ابو پوسف قاضی بننے کے بعد ہر ون میں سور کعت ( نقل ) پڑھا کرتے تھے اور تین خلفاء کے عہد میں قضاء کے عہدے پر فائز رہے مہدی ' ہادی اور شید بھی آ ہے کی عزت کرتا تھا۔

یکی بن معین نے کہا کہ میں نے آپ کو فات کے وقت کہتے ہوئے شاہر وہ فیصلہ جس کے ساتھ میں نے نوکی دیااس ہے رجوع کیا سوائے اس کے جو کتاب وسنت کے موافق ہے اسے آئمہ کبر رکی ایک جماعت نے سنااور محمد بن الی لیکن کے ساتھ بھی مجالست کی۔

ا مام محمد: بھرامام ربانی محمد بن حسن الشیبانی المام این اثیر نے جامع الاصول میں کہا وہ ابوعبد اللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی میں اور بیام ابوعنیفہ کے ساتھی اور ایل رائے کے امام میں بیددشق کے قریب رہنے والے جس کا نام قریم دستا ہے۔

انہوں نے امام ابوعنیفہ مسحر بٹوری مالک بن مغول سے سنا اور حضرت امام مالک بن انس اوزاعی اور ابو یوسف کی طرف ہے کتا ہیں تکھیں بغدادیش رہائش رکھی اور اس میں حدیث بیان کی اور ان سے امام شافعی ہشام بن عبید اللہ رازی اور ابوعید قاسم بن سلام اسمعیل بن توبہ علی بن مسلم اور انکے ماسوانے روایت کی ۔ اور ہارون بن عبید اللہ رازی اور ابوعید قاسم بن سلام اسمعیل بن توبہ علی بن مسلم اور انکے ماسوانے روایت کی ۔ اور ہارون الرشید نے انہیں قاضی بنایا تو اس کے ساتھ خراسان کی طرف نظے اور مقام رے میں وفات بائی اور وہیں مدفون ہوئے ۔ اور ایک ہوئے کی سے اور وہاں مشہور ہوگئے ۔ اور ایک

سواتا نوے آجری میں اٹھاون سال کی عمر میں وفات پائی اورا مام مجھنے کہا کہ میرے باپ نے تمیں ہزار درہم ورشہ ' چھوڑا تو میں نے بندرہ ہزارعلم نحواور شعر پر څری کیے اور بندرہ ہزارعلم حدیث وفقہ پراور دس سال امام مالک کے درواز ہ پر رہا۔

اورامام شافعی نے ان کی مدح و ثناء میں یہت مبالغہ کیا' امام شافعی نے قربایا کہ جب وہ اور اہام کسائی فوت ہوئے لیعنی ایک بنی سال میں تو ہارون الرشید نے کہا کہ ہم نے فقداور تو کورے میں فون کر دیا۔اور فرمایا کہ انہوں نے نیز آئم کماسلام کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور امام ابو نوسف سے علم فقد حاصل کیا اور امام ابوصنیفہ کے تمام کو پھیلایا' اور الدین الجندی سے منقول ہے کہ امام محمد فقیمہ اور فقہ زید اور تقویٰ میں تحقق سے اور آپ کی تمام علوم میں تصانیف یائی جاتی ہیں۔ اور ثوری کی صحبت میں جماعت کی علامات میں سے بیں اور فصف دیا ت ہے اور آپ کے شاگر دول میں ہیں۔ میں اس کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ میں اس کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ امام کرخی طحطاوی اور ابوحفص کبیر ہیں' اور امام کسائی جو کہ قاری اور نحوی ہیں ان کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔

ا مام زفر اور آپ کے تلامذہ اور خاص ساتھیوں سے امام زفر بن ہذیل کا فل عقل اور غالب فہم والے جیں جو کہ شخ کبیر مشہور ولی شفق بلخی رحمته اللہ علیہ کے استاد ہیں۔

یافعی نے کہا کہ وہ ایک سواٹھاون انجری میں فوت ہوئے اور امام صاحب اور آپ کے صاحبین (امام ابو پوسف ومجمہ) کے جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان میں ہے ایک میہ تھے اور ان میں ہے ایک فقیرے الفقہاء امام حسن بن زیاد لؤکؤئی ہیں۔

امام این اثیرنے کہا کہ حسن بن زیادامام ابو صنیفہ کے ساتھیوں میں ہے ایک ہیں اور امام ابو صنیفہ ہے صدیث بیان کی اور ان سے محمد بن ساعدادر محمد بن شجاع کوئی نے روایت کی بغداد میں بزول فر مایا تو کہا کہ میں نے این جری سے بارہ ہزارات دیث کھی ہیں اور دیستمام وہ اصادیث ہیں جن کے تمام فقہاء محتاج ہیں اور دوسو چار چجری میں فوت ہوئے۔

یافعی نے کہا کہ یمی امام شافعی کے فوت ہونے کا سال ہے امام ذہبی نے کہا کہ وہ فقہ کے رئیس تھے اور ان میں سے امام ابن امام جماد بن امام ابوحثیفہ ہیں اپنے والد سے بھی روایت کی یافعی نے کہا کہ صلاح وخیر کے مالک تھے۔ایک سوچھ ہم جمری میں فوت ہوئے۔

علامه سیوطی نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایات کیس کہاا ہراہیم الطہمان

میں میں کہتا ہوں وہ ابوسعید خراسانی نیشا پور کے رہنے والے تھے شنخ ابن تجرنے کہا کہ امام طہمان ثقہ ہیں اور ساتوی طبقہ کے محدث ہیں اور سندے شیوخ سے ثار کیا ۔ ماتویں طبقہ کے محدث ہیں ایک سواڑ سند اجری ہیں وفات پائی اور انہیں (اصحاب صحاح) سند کے شیوخ سے ثار کیا۔ علامہ سیوطی نے کہا کہ ایمین بن اغربین صباح المحقری ہے ہیں کہتا ہوں وہ ان کے سروار تھی ہیں۔

علامہ عسقلانی نے کہا وہ ثقتہ ہیں اور چھٹے طبقہ سے ہیں اور انہیں امام ابوداؤ دُئر ندی اور نسائی کے شیوخ سے شار کیا۔ سیوطی نے کہااور اسباط بن محمد قرشی ہیں جس کہتا ہوں وہ ابو محمد قرشی ان کے سردار ہیں۔ تقریب المتہذیب میں ان کو ثقتہ کہا اور ثوری نے انہیں ضعیف کہا ہے اور بیانو ویں طبقہ سے ہیں۔ ووسو ججری میں نوت ہوئے اوراصحاب صحاح سنتہ کے مشاکتے ہے انہیں شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور ایمنی بن یوسف ارزق میں کہتا ہوں کہ وہ ایخی مخر دی واسطی ہیں عسقلانی نے کہاوہ
نوویں طبقہ سے ہیں ایک سوچھانوے سال ہجری میں فوت ہوئے اور انہیں اصحاب صحاح کے شیور نے سے ٹارکیا۔
سیوطی نے کہا اور اسد بن عمر والنحلی ذہبی نے کہا کہ امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعد الی عنہ کی صحبت میں رہے اور آپ سے
علم فقہ حاصل کیا۔ بغداد میں آئے تو مشر تی حصہ کے قاضی ہے 'نسائی نے کہا کہ تو ی نہیں دار قطنی نے کہا کہ معتبر

اتن عدی نے کہا کہ میں ان سے لیے منکر (ٹاپیندیدگی) نہیں ویکھا اور جھے امید ہے اسے کوئی خوف نہیں ۔ بات کوئی خوف نہیں ۔ بات کہا کہ سے ہیں ان سے بات کہا کہ سے ہیں اس کے ساتھ کوئی حرق نہیں بکی ہے ہے لاہاء سو یہ امام احمد نے کہا کہ سے ہیں اور ہے کہا اور اسمعیل بن بیکی حیر فی میں کہتا ہوں وہ اسمعیل میں بیکی حیر فی میں کہتا ہوں وہ اسمعیل شیبانی ہیں جنہیں شخ این جحرنے آٹھویں طبقہ کے مرتبہ سے شارکیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترفدی کے مشارکتے سے شارکیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترفدی کے مشارکتے سے شارکیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترفدی کے مشارکتے سے شارکیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترفدی کے مشارکتے سے شارکیا ہے اور اسے اللہ میں اللہ میں طبقہ کے مرتبہ سے شارکیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترفدی کے مشارکتے سے شارکیا ہے اور اللہ میں اللہ میں طبقہ کے مرتبہ سے شارکیا ہے اور اللہ میں اللہ میں طبقہ کے مرتبہ سے شارکیا ہے اور اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ می

علامہ سیوطی نے کہااورایوب بن ہائی الجمعی میں کہنا ہوں وہ کوئی بین عسقلانی نے کہا کہ وہ سے بین اس میں زمی پائی جاتی تھی چھٹے طبقہ سے بین اور اسے تر مذی کے شیوخ سے شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور جارورین بزید بن بزید نیشا پوری ذہبی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کنیت ایوالفتحاک ہے۔ ابوداؤد نے کہا تقدیمیں سوم مرال میں فوت ہوئے اور جعفر بن عون میں کہتا ہوں وہ مخزوی ایراتقریب العبد یب میں کہا کہ سے جیں اور تویں طبقہ سے جین اسام میں فوت ہوئے اور ان کی بیدائش مالھ یا میں ہوئے۔

علامہ سیوطی نے کہااور حبان بن علی میں کہتا ہوں وہ الغزی عین اور نون کے فتحہ کے ساتھ پھرز اء ہے ابوعلی

## و انوارامام اعظم المحمد المحمد

ہوں کہ ان کا ذکر پہلے گز رچکا ہے۔اور حمزہ بن حبیب الزیات میں کہتا ہوں کہ قراء سبعد میں ہے جن کی قراءت مشہور ہے ایک معروف قاری ہیں جن کی جلاست وامارت پراتفاق ہے اور بیقراءت میں کسائی کے استاد عاصم کے شاگرد ہیں اور سفیان تورک کے شخ میں کہتے ہیں کہ ہر ماہ میں پچھیں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔تقریب المتہذیب میں کہا کہ ایک سوچھین یاا تھ ون میں وفات پائی اور معربے میں پیدا ہوئے۔

ذہبی نے کہا کہ وہ اور امام ابوطنیفہ ایک بی سال میں پیدا ہوئے۔ ابن فضیل نے کہ کہ میں خیال کرتا بول کہ بے شک القدتع کی جو بھی تکلیف دور کرتا ہے وہ حمزہ کے صدقہ سے ہے اور ابن معین نے انہیں ثقہ کہا اور نسائی نے کہ اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ما جی نے کہا صدوق میں متفق نہیں۔

اور تحقیق بیگر در چکا ہے کہ بے شک عاصم قاری بھی ان میں نے بین جنہوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ عنہ سے استفادہ کیا اور خارجہ بن مصعب سرجسی میں کہتا ہوں کہ اس کی کنیت ابوالحجاج ہے جسقلانی نے اسے این ماجہا ورتر فدی کے شیور تے ہے شار کیا اور ضعیف کہا اور آٹھویں طبقہ سے رکھتے ہیں۔ اور مراح میں وفات پائی ذہمی نے کہا کہ خارجہ بن مصعب فقیمہ ہے اور امام احمد نے اسے مست کہا ابن عدی نے کہا وہ ان میں وفات پائی ہے۔

سیوطی نے کہا اور داؤد بن نصیر طائی میں کہتا ہوں وہ داؤد بن نصیر (نون کے ضمہ کے ساتھ ) ابوسلیمان طائی وی بی فی ہے۔ بعض نے اس کے ذکر میں کہ ہو فقیصہ الفقہاء عالم نر ہروتقوی میں فوقیت دا عداورائ کے ذانہ میں اس کے برابرنہیں تھا۔ اور سیام ابوطنیفہ کے شاگر دحییب مجمی کے معتقد معروف کرخی کے استاد خلوت و علیحدگی کو افقیار کیا۔ اور شان وشوکت کو ترک کیا اور روٹی کو تو ڈکر ہاتھ سے بار یک کرتے پھر پائی کے ساتھ تر کے معتقد کر کے استاد فضائل کرتے اور اس کی لیے اس کے بیشار فضائل کرتے اور اس کی لیے اس کے بیشار فضائل کرتے اور اس کی لیے اس کے بینے اور روٹی کھانے کے در میان بچی س آیات پڑھتے ان کے بیشار فضائل کرتے اور اس کی بیت بڑے اس کے بینے اور روٹی کھانے کے در میان بچی س آیات پڑھتے اور کہ تقد فقیہہ آتھویں بی بہت بڑے امام عارف مشہور جلیل القدر علم و معروف میں عظیم الرتبت مسقدا نی نے کہ تقد فقیہہ آتھویں طبقہ سے بین ایک سوینیٹھ یا چھیا سٹھ سمال بجری میں وفات پائی اور امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کے مشائ نے انہیں شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور ذفر میں کہتا ہول تحقیق ان کا ذکر ہو چکا ہے کہا اور زید بن حباب عسکلی (عین مہمنہ کے ضمئہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ) خراسان کے دہنے والے تھے 'پھر کوفہ میں دہنے گئے اور جدیث میں آیک مقام حاصل کیا اور ان سے کثر ت سے روایات مروی بین تقریب المتہذیب میں کہا صاوق اور حدیث توری میں فوت ہوئے۔

کوٹی ہیں تقریب التہذیب میں کہا کہ ضیعت کہا اور اس لیے فقہ وفضیت ثابت ہے اور آٹھویں طبقہ ہے ہیں اور ستر سال کی عمر میں ایک الماسے ایک سوا کسٹھ یہ بسٹھ میں فوت ہوئے اور ابن ماجہ کے شیورخ سے شار کیا ، ذہبی نے کہا کہ جر بن عبد الجہار نے کہا کہ میں نے گوفہ میں حبان سے افضل فقہہ ہیں ویکھا اور این معین نے کہا حبان صدوق ہے اکہتر سال کی عمر میں وفات یہ کی۔

على منسيوطى فى كہا كر حسن بن زياد ميں كہتا ہول كروه حسن بن فرات قدّ ان بيستيم كونى بين تقريب التهد يب بيل كہا كر صدوق بيں اور وہم كيا كرتے تھا ورائيس الم مسلم اور ترفدى كے شيوخ سے شاركيا اور سيوطى فى كہا كہا كہ اس كى حديث تقات كى حديث كے ليا حسين بن حسن بن عطيد العونى روساء شيعہ سے تھا ائن عدى في كہا كہا كہا كہا كہا كو حديث تقات كى حديث كے مشابہ بيل اور حفص بن عبد الرحمٰن المبل خى ميں كہتا ہوں وہ فقيہ نيشا پورى وہاں كے قاضى تھا اور شخ ائن جم في المباساوق وعابد تھے مرجيہ ہونے كى طرف منسوب كيے گئو و ميں طبقہ بيل سے تھے \_ 19 اپير بيل فوت ہوئے اور انہيں ابوداؤ دنسائى اور ائن باجد كے شيوخ سے شاركيا۔

ذہبی نے کہا گدامام ابو حنیفہ سے فقہ میکھی اوراس سے محمدین راقع اور سلم بن شعیب اورایک جماعت نے معلام کے دوایت کی ہے۔ اس کی اللہ میں اورایک جماعت نے معلام ایر میں میں ہے، نسائی نے کہا صدوق ہے کہ گیا ہے حضرت این مبارک اس کے دین وعبادت کی وجہ سے اس کی لیا دیا ہے۔ کہا کہ حقص الم م ابو حذیفہ کے اسی ب میں سے زیادہ فقیہہ ہیں عہدہ قضاء کو قبول کیا مجمد ندامت ہوئی تو عبادت کی طرف رجوع کر لیا اور 19 جو میں فوت ہوئے۔

سلیمانی نے کہااس میں نظر ہے سیوطی نے کہااور حکام بن سلم رازی میں کہتا ہوں کہ وہ عبدالرحمٰن النافی (
دونوں کے ساتھ ) ہے عسقلانی نے کہا کہ وہ ثقہ ہے جس کے عیب وغریب واقعات ہیں۔ 19 میں وفات پائی اور اسے صی ح اربعہ کے شیوخ سے ثار کیا۔ اور سیوطی نے کہاا بوطیع تھم بن عبداللہ برخی میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کے اکبر تلافمہ و میں سے ہیں اور آپ سے فقد اکبر کی روایت کی 19 میں فوت ہوئے اس طرح بعض تواریخ میں ا

ذہبی نے کہاا ہو مطبع بنی ام ابوحنیف کے ساتھی ابن عون اور ہشام سے روایت کی اور اس سے احمد بن منبع ، اور قلا دالصفاء اور ایک جماعت نے روایت کیا اور ان شہروں کے باشندوں نے ان سے علم نقہ کی اور ایل رائے کے سے دوایت کیا در ایک نظر علامہ کمیر الشان اور کیکن ضبط حدیث میں مست تھے۔

ان کے کمال زہدواستقامت پرجو چیز دلالت کرتی ہے نتمی ہوئی اس حیثیت ہے اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کا خوف نہیں کرتے ۔سیوطی نے کہااور حمادین ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہ

----

ذہبی نے کہا زید میں حباب عابد فقیہہ صدوق اور مقامات علیہ کو ملے کرنے والا اور بے سک ابن معین اور ابن المدین نے انہیں ثقہ کہا ابو حاتم نے کہا وہ صدوق ہے ابن عدی نے کہا کو فیوں کے مثبت لوگوں میں سے ہے جس کے صدق میں شک نہیں ۔

سیوطی نے کہا اور الرقی میں کہتا ہوں وہ سابق بن عبداللہ ہے ذہبی نے کہا کہ اس نے ابو خلف سے
روایت کی اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی سیوطی نے کہا اور سعد بن ابی شیراز کا قاضی اور سعید
ابوالحجیم القابوی ، اور سعید بن سلام بھری اور سلام بن سالم بنخی اور سلیمان بن عمر ونخی ، اور تبل بن مزاتم اور
شعیب بن اسحاق وشقی میں کہتا ہوں وہ سعیب اموی جن کا ما لک بھری پھر دشقی ، تقریب المتہذیب میں
کہا ثقتہ ہے مرجیہ ہونے کی طرف منسوب کیا گیا نو دیں طبقہ کے کبار میں سے ہیں اور اسے بخاری ، مسلم،
ابودا وَداور نسائی کے مشائخ ہے شار کیا۔

سیوطی نے کہااور صباح بن محارب میں کہتا ہوں وہ بھی تمیمی کوئی رائے کا رہنے والا ، شیخ ابن جمر نے کہا صدوق ہے اور کئی بار مخالفت بھی کی آٹھو ہی طبقہ سے ہاور ابن ماجہ کے شیوٹ سے شار کیا۔ سیوطی نے کہا اور صلت بن تجاج ، اور ابوعاصم ضحاک بن مخلا وہ ابوعاصم النہلی بصری شیبانی ، تقریب التہذیب میں کہا تقد مضبوط آٹھو ہی طبقہ سے ہے االے کے بعد فوت ہوا۔

و انوارامام اعظم عدید در انوارامام اعظم

مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی علم کی طلب رکھنے والانہیں تھا اور شعبہ نے کہا کہ اس جیسا ہمارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی علم کی طلب رکھنے والانہیں تھا اور شعبہ نے کہا کہ اس جیسا ہمارک امام المسلمین ہے، شعیب بن حرب سے مروی ہے کہ ابن مبارک نے اپنے برابر والے سے طلاقات نہیں کی اور ان کے غیر نے کہا کہ ان کی وسیع تجارت تھی اور ہرسال جی فقراء پر ایک لا کھ درہم خرج کیا کرتے تھے اور ایک سال جج کرتے اور ایک سال جگ کرتے اور ایک سال جگ کرتے اور ایک سال جنگ اور تو رہی سے ایک دن ہواور سال جنگ اور تو رہی سے منقول ہے۔ کاش کہ میری تمام عمر ابن مبارک کے دنوں میں سے ایک دن ہواور عسقلانی نے اسے اصحاب صحاح ستہ کے شیورخ سے شارکیا ہے ، کہا دہ تمیں یا ساٹھ سال کی عمر میں وفات عسقلانی نے اسے اصحاب صحاح ستہ کے شیورخ سے شارکیا ہے ، کہا دہ تمیں یا ساٹھ سال کی عمر میں وفات

سفیان بن عینعہ معتمر بن سلیمان ، یکی بن سعید قطان ، ابن مہدی ، ابن وہب عبدالرزاق کی تمی بن ابراہیم اور یکی بن معین ہے روایت کی اور سیتمام آئمہ، علیے ، میں سے ہیں اور عبداللہ بن مبازک امام ابو طنیقہ رضی اللہ عنہ سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے اور مدح سرائی کرتے اور مخالفین پر شدت کرتے جسیا کہ مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

سیوطی نے کہااورعبداللہ بن بزید میں کہنا وہ عبداللہ بن پزید کی ابوعبدالرحن المقری ہے بصرہ اور ابواز کے رہنے والے البحر المدقق ابن حجرنے کہا وہ ثقہ فاضل ہے ستر سال سے زیادہ عمر میں قرآن پاک پڑھانو ویں طبقہ سے ہے۔

ساتھ بیں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر سوسال کے قریب تھی اور وہ بخاری کے کہارشیوخ بیل رشیوخ بیل سے ہے اور تحقیق علامہ سیوطی نے کہا کہ جب وہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے تو حدیث اللہ علیہ المحر بائن کی کہتے سیوطی نے کہا عبدالکریم بن محمہ الجر جائی صدر بنا شاہ بناہ نے بم سے حدیث بیان کی کہتے سیوطی نے کہا عبدالکریم بن محمہ الجر جائی میں کہتا ہوں آتر یب العہد یب میں ہوہ تو ویں طبقہ سے ہاورایک سوائی و ۱۸ ایھے کے قریب وفات پائی۔ سیوطی نے کہا اور عبدالمجید بن عبدالمعزیز ابی رق او میں کہتا ہوں رقاد (راء کے فتہ اور واد کے تشدید کے ساتھ ہے ) عسقلانی نے کہا صدوق تھا خطا بھی ہوجاتی ہے اور اصحاب اربعہ کے شیوخ سے شررکیا سیوطی نے کہا اور عبدالوارث بن سعید میں کہتا ہوں وہ ابوعبیدہ السقوری عزری کا غدام بھری ہے۔

ابن جرنے کہا تقدمضبوط ہے آٹھویں طبقہ سے اور ۱۹ھیں وفات پائی سیوطی نے کہا اور عبداللہ ابن جرتے کہا اور عبداللہ ابن جرتے کہا اور عبداللہ ابن جرتی اور عبداللہ بن عمرالز اتی ، میں کہتا ہوں وہ ابو وہب اسدی ہے تقریب التہذیب میں کہا تقد افتیہ ہے کئی باروہم میں بڑجا تا تھا آٹھویں طبقہ سے ہاور ۹ سمال کی عمر میں ۱۸ جیس وفات پائی اور

اصحاب صی ستہ کے شیوخ سے اسے شار کیا اور سیوطی نے کہا اور عبداللہ بن مویٰ میں کہتا ہوں وہ ابو محمد کوفی ا العسی ہے شنے ابن جمر نے کہا تقد نقیہ ہے گئی باروہ تم بھی ہوجا تا تھا آٹھویں طبقہ سے ہے اس اسے میں وفات یا کی۔

سیوطی نے کہااور عماب بن محمداور علی بن ظبیان میں کہتا ہوں وہ علی بن ظبیان ( فلاء محمد مفتوحہ کے م ساتھ ہے پھر باء موقد ساکنہ ) بن ہلال العبسی بغداد کا قاضی تو ویں طقبہ ہے ایک سویا تو ہے سال کی عمر میں فوت ہوئے عسقدانی نے ابن ہاجہ کے شیوخ ہے اسے تھارکیا۔ سیوطی نے کہااور علی بن عاصم میں کہتا یوں وہ علی بن عاصم تمہی ہے آتھویں طبقہ ہے ہؤتے ہمال سے زائد عمر میں اوم جے میں وفات پائی اور ابودا کو دہتر ندی اور ابن ماجہ کے شیوخ ہے اسے شارکیا گیا ہے۔

عسقلانی نے کہا صدوق ہے اور اس میں نرمی ہے اور صحاح سند کے شیوخ سے شار کیا گیا ہے ۱۲۰۸ ہے میں وفات پائی۔ سیوطی نے کہا قاسم بن معین ، میں کہنا ہوں وہ قاسم بن مَعن (جم کے فتحہ اور مین مہمدہ کے سکون کے ساتھ ) ابن عبد الرحمٰن بن عبد القد بن مسعود الکوفی ابوعبد القد قاضی ، حافظ ابن حجر نے کہا ثقہ فاضل ساتو ہیں طبقہ میں سے ہے کہا ہے میں فوت ہوا ، ابوداؤداور نسائی کے شیوخ میں سے ہے۔

علامہ سیوطی نے کہااور قیس بن رہیج میں کہت ہوں وہ الوگھ کوئی ہے جس نے ایک سوساٹھ سے زیادہ جری میں وفات پائی عسقلہ نی نے کہا صدوق ہے جب بوڑھا ہوگیا تو حافظ متغیر ہوگیا اور اس کے بیٹے نے جواس کی مروی احادیث بین تھیں وہ مروی احادیث کے ساتھ ملادیں اور اس کے ساتھ حدیث بیان کے۔

سیوطی نے کہاادرمجد بن ابان ادرمجد بن بشیر عبدی میں کہتا ہوں وہ ابوعبداللہ کوفی ہے عسقلاتی نے کہ رفقہ حافظ نو و کہ ثقنہ حافظ نو ویں طقبہ سے ہیں ۲۰۱۳ ہے میں وفات پائی اور اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ سے ثنار کیا گیا

سیوطی نے کہااور جھہ بن الحسن الشیبانی، یس کہتا ہوں اس کاذکر پہلے ہو چاہاور کہا تھہ بن خالد دہی ہجمہ بن عبد اللہ انساری، بیس جی کہتا ہوں شاید وہ ابو سلمہ بھری آٹھویں طبقہ ہے ابن ماجہ کے شیوٹ ہے ہے۔
سیوطی نے کہا اور جمہ بن قضل بن عطیہ جس کہتا ہوں وہ جمہ بن فضل کوئی بخارا کے رہنے والے آٹھویں طبقہ ہے جی اور ابودا و داور ابن ماجہ کے شیوٹ ہے جی سیوطی نے کہااور جمہ بن قاسم اسدی! بیس کہتا ہوں وہ جمہ بن سم کوئی ہے ۔ تقریب التبذیب جس کہا صدوق ہے ساتویں طبقہ ہے اور سیوطی نے کہااور جمہ بن سمروق کوئی ہے ۔ تقریب التبذیب جس کہا صدوق ہے ساتویں طبقہ سے اور سیوطی نے کہااور جمہ بن سروق کوئی ہمہ بن بن بید واسطی جس کہتا ہوں وہ ابوسعید، ابویز بداور ابوالحق شامی الاصل بیس کہااور کھی بن میں موط ، عابد نووی طبقہ کے کہا در جم اور بیا اور جم ابوی بیا اس میں کہتا ہوں شاید وہ مروان بن سالم غفاری ۔ ابوعبد اللہ بن جذری نوویں طبقہ کے کہا در مروان بن سالم عن ابور واور کے شیور خیس ہے ۔

اورسیوطی نے کہااور مصحب بن مقدام اور معاصی بن عمران موصلی اور کی بن ابراہیم میں کہتا ہوں وہ ابوالسکن تمیں بلخی ہے حافظ ابن جرنے کہا تقد مضبوط ہے نوویں طبقہ ہے اور وّ ہے سال کی عمر میں واقع میں وفات پائی سیوطی نے کہااور ابو بہل نصر بن عبدالکریم بن بلخی جومیقل کے ساتھ مشہور ہیں اور سیوطی نے کہافضر بن عبداللہ عسکری نضر بن عبداللہ از دی! میں کہتا ہوں وہ ابوغالب کونی اصبان کے رہنے والا نووس طقہ سے ہے۔

سیوطی نے کہااورالنظر بن محدمروزی میں کہنا ہوں وہ آبومجمداورا بوعبداللہ بن عامر کا غلام! عسقلانی نے کہاصدوق ہے کئی باروہم میں پڑا آٹھویں طبقہ ہے اور نسائی کے شیوخ سے ہے سیوطی نے کہااور نعمان بن عبدالسلام! میں کہنا ہوں وہ ابوالمنذ راصحانی شیمی، حافظ ابن حجرنے کہا تقد عابد، فقیہہ نوویں طبقہ سے اور ابوداوداور نسائی کے شیوخ سے ہیں۔

سیوطی نے کہا اور ٹوح بن درّاح قاضی ! پیل کہتا ہوں وہ توح بن درّاج تخفی جن کا گلام ابو محمد کوئی

آ تھویں طبقہ سے ہا ورابن ماجہ کے شیوٹ سے ہسیوطی نے کہا اور ٹوح بن ابی مریم ! بیل کہتا ہوں وہ

ابوعصمہ المروزی قرشی اور جامع میں جامع علوم سے معروف ہے نیکن محد ثین نے اسے ضعیف کہا اور
ساتویں طبقہ سے ہے ساکا بھیس وفات پائی ۔ سیوطی نے کہا مریم بن سفیان اور حوزہ بن خلفیہ! میں کہتا

ہول ۔ وہ ابوالا شہب تعفی کبری ، بھری الاصم بغداد کا رہنے والا حافظ ابن تجرنے کہا صدوق ہو ویں
طبقہ سے اور ابن ماجہ کے شیوٹ سے تارکیا اسے میں وفات پائی۔ اُ

انوارامام اعظم عده مده مده مده مده مده مده

سیوٹی نے کہااور ہیاج میں کہتا ہوں وہ ہیاج بن بسطام تمیمی برجمی (باء مضموم اور جیم کے در میان راہ ساکن کے ساتھ) ابو خالد سہروی ساتویں طبقہ ہے ہے <u>کے اچ</u>یں وفات پائی۔

سیوطی نے کہااور دکھے بن جراح میں کہتا ہوں کہ امام ابن افیر نے جائے الاصول میں کہا ہے کہ ابو سفیان دکھے بن جراح بن جراح میں کہتا ہوں کوئی قیس غیلان کے قبیلہ سے ہاور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل سفیان دکھے بن جرائی بن جری ہے ایک ہتی ہے۔ اس نے اسلیمان بن ابی خالد اور ہشام بن عروہ ، سلیمان بن اعمش ، ابن جری ، اوزاعی اور شعبہ سے ساخ کیا ، اور اس ہابن مبارک ، قیتہ بن سعید ، احمد بن ضبل بن اعمش ، ابن جری ، اوزاعی اور شعبہ سے ساخ کیا ، اور اس ہابن مبارک ، قیتہ بن سعید ، احمد بن ضبل کی بن معین ، علی بن مدینی اور ان کے ماسوا بہت ی تلوق نے روایات کیس ، بغداد میں آیا اور وہاں حدیث یکی بن معین ، علی بن کی حدیث بیا عتماد اور جن کی بات کی طرف بیان کی اور بی تقداصحاب حدیث کے مشائخ میں سے ہجن کی حدیث بیا عتماد اور جن کی بات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بہت بڑی قدر والا بیخی بن معین نے کہ کہ میں نے وکیج ہے بہت کی باتیں کی تھیں ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور شخیق آپ سے بہت کی باتیں کی تھیں ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور شخیق آپ سے بہت کی باتیں کی تھیں ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور شخیق آپ سے بہت کی باتیں کی تھیں امواب میں دفات بیا کی ۔ اور عسقلا نی نے انہیں اصحاب میں حال میں مصاح سٹ کے مشائخ سے شارکیا ہے۔

اور کہا تقد، حافظ، عابد کہار میں سے نوویں طبقہ سے ہے۔ اور کر مانی شرح بخاری میں ہے کہ امام احمد بن جنبل نے کہا کہ میں وکیج سے نوویل کی جبتو کرنے والا اور حفظ کرنے والا نہیں و یکھا اور بحی بن معین نے کہا کہ وہ تمام عمر دوزہ رکھا کرتے تھے ، اور جردات کو قرآن ختم کرتے اور امام ابو حنیف دحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قول برفتوی وسیتے ابنی ۔ علیہ اللہ کے قول برفتوی وسیتے ابنی ۔

سیوطی نے کہااور بیخیٰ بن ابوابوب مصری اور بیخیٰ بن نظر بن صاحب اور بیخیٰ بن بمان ، اور مزید بن فران میں معاویہ بھری ہے تقریب المتہذیب میں کہا تقد، مضبوط آٹھویں طبقہ سے ہے فران وہ ابومعاویہ بھری ہے تقریب المتہذیب میں کہا تقد، مضبوط آٹھویں طبقہ سے ہے المان میں وفات پائی اور اصحاب صحاح سند کے مشائخ ہے شار کئے گئے ہیں۔

اور سیوطی نے کہا اور یزید بن ہارون! میں کہنا ہوں وہ ابوخالد الواسطی سلمی جن کا غلام بی؟ حافظ ابن حجر نے کہا تقد، یر بہیزگار، عبادت گزار تو ویں طبقہ سے ہے تو ہسال کی قریب عمر میں ۲۰۹ ہیں موقات پائی اور جامع اصول میں ہے اس سے آمام احمد بن خبیل ، علی بن مدینی ، ابو بکر بن ابی شیعیہ ، احمد بن منبع ، حسن بن عرف اور ان کے ماسوانے روایات کیس بغداد میں آئے حدیث بیان کی الباج پیدا ہوئے ابن مدینی نے کہا کہ میں نے ابن ہارون سے احمد کوزیادہ حافظ نہیں پایا۔

انوارامام اعظم

وہ عالم بالحدیث تھا اور حافظ ، ثقہ ، عابم ، زاہر تھا زعفرانی نے کہا کہ میں نے یزید بن ہاروك ہے بہتر احد کوئیں و کے بہتر احد کوئیں و کے کہا اور یونس بن بکیر شیبانی ! میں کہتا وہ ابو بکر الجمال کو فی نوویں طبقہ سے ہم اور این ماجد کے شیورخ میں سے ہے۔

سیوطی نے کہااور ابوائل فراری! بیں کہتا ہوں وہ ابرائیم بن جمہ بن حارث الا ہام ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا وہ تقد حافظ ، اس کی گئ تصانیف ہیں آٹھویں طبقہ ہے ہے ۱۸۹ھ بیں وفات پائی اور یا اس کے بعد وفات پائی۔سیوطی نے کہااور ابوحز ہ سٹکری ہیں کہتا ہوں وہ محمہ بن میمون المروزی ہے ، ابن حجر نے کہا تقد فاضل ہے ساتویں طبقہ ہے کہ اور ابوجز ہ یا ۱۲ ہے بی وفات پائی اور ابن ماجہ کے شیورخ ہے شار کیا گیا ہے۔
سیوطی نے کہا اور ابوس غیر الصفائی اور ابوشہا ہا لحتاط الکہر اور اس کا تا م موکی بن تا فع اسدی ہے اور غربی کہا جاتا ہے تقریب التہذیب میں کہا صدوق ہے ، اور چھنے طبقے ہے ہیں اور بخاری مسلم اور نسائی کے شیورخ ہے شار کیا گیا ہے۔

کے شیورخ ہے شار کیا گیا ہے۔

سیوطی نے کہااورابومقائل سمرقدی! بیل کہتاہوں کہ حافظ ابن تجرنے کہا کہ وہ مقبول ہے آٹھویں طبقہ ہے ہواورامام ترفدی کے شیوخ بیل شارکیا ہے۔ اور سیوطی نے کہا قاضی ایوسف! بیل کہتا ہوں وہ امام فقیہہ الفقہاء، قد وہ العلماء یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف قاضی ہیں جن کا ذکر پہلے شروع بیل گزر چکا ہے علامہ سیوطی کا کلام فتنی ہوا۔ اور پوشیدہ ندر ہے کہ بے شک جو پچھے علامہ کا ذکر کیا ہے یہ بہت قلیل ہے اور اب بیل اپنے معتمدا صحاب سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں ، علامہ ابن حجر نے اپنے رسالہ سلمی خرات الحسان میں کہا کہ بے شک امام ابو حنیفہ رحمتہ القد علیہ کے ساتھیوں سے ایک عبدالرزاق بھی ہے خرات الحسان میں کہا کہ بے شک امام ابو حنیفہ رحمتہ القد علیہ کے ساتھیوں سے ایک عبدالرزاق بھی ہے میں کہتا ہوں کہ جامع الاصول میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ابو بکر عبدالرزاق بن نافع بن حمیدی جن کا غلام یمنی منحانی ہے اور وہ شہور کثر ت سے روایات کرنے والوں سے ہیں اور صاحب تصانیف کثیرہ اور زمین کے جاروں طرف سے لوگ ان کی طرف آتے انہوں نے معمراور ثوری اور ان کے ماسواسے عام کیا۔

اوران سے امام احدین عنبل، یکی بن معین، احمد بن منصوراوران کے ماسوانے روایت کی الااچ میں بیدا ہوئے اور ۱۱ میں وفات پائی، حافظ ابن تجرنے کہاوہ نویں طبقہ سے اور ۸۵ سال عمر پائی اوران میں بیدا ہوئے کی بن ذکریا بن الی زائدہ جیسا کہ مندامام الی حنیفہ میں منقول ہے۔

عسقلانی نے اے اسحاب سحاح ستہ کے شیوخ سے شارکیا ہے اور کہا وہ مضبوط نوویں طبقہ کے کہارے ہیں ۱۸ اپر ۱۸ اپیریں طبقہ کے کہارے ہیں ۱۸ اپر ۱۸ اپیریں اہل کوفہ

الوارامام اعظم عصمه المحادية المحادية المحادية المحادية المحادية المحادية المحادية المحادية المحادية

یجیٰ بن معین نے کہااور بھیٰ بن سعیدفتویٰ میں کوفیوں کی طرف مائل تھے اور ان کے اقوال سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے قول کواختیار کرتے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان سے آپ کی رائے پر صلتے۔

امام این اخیر نے جامع الاصول بیں کہا کہ یکی بن سعید قطان ہے عبدالرحمٰن بن مہدی عقان بن مسلم علی بن معین المحمد من جنہ بن معین المحد بن جنہ بن معین المحد بن جنہ بن محداد مسلم علی بن معین المحد بن جنہ بن جنہ بن جنہ بن اللہ اللہ علیہ مسلم علی بن معین اللہ علیہ بن محد بن جنہ بنان کی اور وہ امام کبیر القد حافظ ، عالم ، عارف بالحد بیث مشہور کثیر روایات والے میں آئے اور معظم میں بیدا ہوئے اور صفر میں 190 ہے میں وفات بائی امام احمد بن صنبل نے فرمایا کہ میری آئکھ نے معالم بن محد میں بیدا ہوئے اور صفر میں میں محد میں نے کہا کہ میں نے علم رجال کا واقف کی بن سعید قطان میں دیکھا۔

علامہ ابن جرنے کہا کہ ابن معین سے پوچھا گیا کیا صفوان نے ان سے روایات کی ہے؟ کہا ہاں سفیان توری اور امام ابو بوسف سے منقول ہے میری نسبت سفیان توری امام ابوصنیفہ کے زیادہ پیروکار ہیں۔
علامہ ابن جرنے کہا کہ سفیان توری نے کہا کہ جب کہا جاتا کہ ہیں امام ابوصنیفہ کے باس سے آیا موں اور نیز کہا کہ بےشک جواس کی موں تو گئے تحقیق میں روئے زہن کے زیادہ فقیہ کے پاس سے آیا ہوں اور نیز کہا کہ بےشک جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس چیز کامختاج ہے کہ آپ سے قدر ومر شبہ اور وافر علم میں اعلیٰ ہواور اس کی اس واقعہ سے تائید ہوتی ہے اس وقعہ بیجھے اور سے تائید ہوتی ہوال کیا جاتا تو وہ جواب ندو سے بلکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی جواب دیتے انتی ۔

پھر جو بعض مؤ رجین نے روایت کیا ہے آپ پرکوئی عیب بیس ممکن ہے کہ وہ آپ کے حاسدین کی اختراع وہ ضع ہوجامع الاصول میں سفیان توری کے مذکرہ میں کہاوہ ابوعبداللہ سفیان بن سعید بن مسروت توری کوئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے امام،اللہ کی تمام مخلوق پر اس کی دلیل علم،اجتہاد، حدیث، زہدوتقوئی ۔ اور فقہ میں بلندم رتبہ اور علم حدیث اور اس کے علاوہ دوسرے علوم آپ کی طرف نتہی ہوتے ہیں اور وہ آئم کہ مجتمدین میں سے ایک ہیں۔

سلیمان بن عبدالملک کے زمانہ میں 20 ہے میں پیدا ہوئے۔ اور مہدی کی بادشاہی کے وقت الا اھے میں بیدا ہوئے۔ اور مہدی کی بادشاہی کے وقت الا اھے میں بھی بھیرہ میں وفات پائی اور ان سے معمر، اوز اعی ابن جرتے ، سعبہ، ابن عینیہ، فضیل بن عیاض، یجی قطان، وکیج ، ابن مبارک اور ان کے ماسوانے روایات کیس اور انہوں نے ابوا تحق ،عمرہ بن مرح ، منصور اور ان کے

مع الم يحلي بن زكريا بن الي زائده الحاقط في ١٣٠ سال كي عمر مين وفات يا أل-

ابن مدینی نے کہا کداس کے زمانہ میں علم اس پر ختبی تھا اور توری کے بعد زیادہ مقام وال تھا اور امام جوزی نے انہیں حمزہ کی روایت سے طبقات قراء ہے شہر کیا ہے اور ان میں سے ابویجی حمانی اور وہ عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کوئی مشہور تقدہے۔ نووی طبقہ سے ہے موالی میں نوت ہوا اور عسقلا ٹی نے اے بخاری مسلم ، ابودا وُدر ندی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا اور ان میں سے ابودا وُدو الطیالی اس بنا پر جو امام ابو معشر نے این استاد کے ساتھ ابودا وُد الطیاسی اس نے امام ابو معنیفہ سے دوایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو معنیفہ سے دوایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو معنیفہ سے دوایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو معنیفہ سے دوایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو میں بیرا ہوا۔

اورعبدالله بن انیس گوفی ۱۳ میش آئے تو یس نے انہیں سنا اور اس وقت میں وی سال کا تھا کہا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھے کس چیز کی محبت اندھ ابیرا بناوی ہے اور ابودا و داور ریسلیمان بن داود بن جارود الطیالسی بھری ہے حافظ ابن جمرنے کہا تقد، حافظ ، نو ویں طبقہ ہے ہے ۲۰ میں فوت بن داود بن جارود الطیالسی بھری ہے حافظ ابن جمرنے کہا تقد، حافظ ، نو ویں طبقہ سے ہے اور آپ سے ان تمام نے روایت ہوئے اور بیام بخاری اور سلم اور ان کے ماسوا کے شیوخ میں سے ہاور آپ سے ان تمام نے روایت بھی لیس جیں۔

اورائبی میں سے جرح وتعدیل کے امام، حافظ، نافتہ عظیم المرتبت، کبیر المنز ات آئمۃ الاسلام امام کی بن معین اس نے امام ابو حفیفہ سے کی بن معین اس نے امام ابو حفیفہ سے کی بن معین اس نے امام ابو حفیفہ سے دوایت کیا کہ آپ نے عائشہ بنت مجر ہ سے منا کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایاز مین میں اللہ کا بڑا الشکار ناڈی ہے نہ میں اسے کھا تا ہول اور شہری حرام کرتا ہوں۔

حافظ این مجرنے کہا کہ کی بن معین عظفانی ان کے سردار ابوذ کریا بغدادی ثقة حافظ۔ جرح وتعدیل کے امام دسویں طبقہ ہے ہے۔

میں کہنا ہوں گروہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور اس تختہ پر انہیں عسل دیا گیا جس پر رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کوشل دیا گیا جس پر رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کوشل دیا گیا تھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھولا کھا حادیث کھی ہیں امام شافعی نے کہا کہ ان سے آئم کہ کہار نے روایت کیں ہیں جن میں سے امام سلم ، بخاری ، اور ایوداور ہیں اور امام ابو صنیفہ کے تا بعین اور آپ کے آثار پر چلنے والے امام کی بن سعید قطان ہیں اور دلا الت کرتی ہے اس پر وہ جے خطیب نے کچی من معین سے روایت کیا کہا کہ میں کے بن سعید کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کی کی رائے نہیں کی اور بے شک ہم نے آپ کے اکثر اقوال اختیار کے ہیں۔ ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کی کی رائے نہیں کی اور بے شک ہم نے آپ کے اکثر اقوال اختیار کے ہیں۔

ہے کہ میں اس زمین کو اپنے جانور کے پاوئ کے ساتھ روندوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فریاجی اور اس جیسے اس بلندیماڑ بجر ذاخر کے مناقب ہیں۔

حافظ این تجرفے امام بخاری سے تقل کرتے ہوئے کہا کہ اسم الاسمانید مالک عن نافع عن این عمر ہے ہوئے کہا کہ اسم الاسمانید مالک عن نافع عن این عمر ہے ہیں پیدا ہوئے تھے، علامہ جزری نے انہیں المقد قراء میں سے ذکر کیا ہے کہا آپ نے حضرت نافع سے روایات لیس بیں اور آپ سے اوز اعی، یکی بن سعید اور حلوانی نے روایت لیس ساور امام صاحب کے تمام ساتھیوں میں سے ایک شخ ، زاہد ، فقیہہ ابن ایوب عامری ابوسعید کئی جیں۔

ذہبی نے کہا کہ بلخ میں فقہاء اسلام میں سے ایک خلف بن ابوب ابوسعید بلخی ہیں ،عوف اور معمر سے اور ایک جماعت سے روایت کی اور ان سے احمد ، ابوکریب اور خلف نے روایت کی ابن حبان نے کہا تقدین ، ابن معین نے ضعیف کہا۔ میں کہتا ہوں اور وہ علم وعلی والے اور خدا پرست منصیح روایت کی بنا پر معمل فوت ہوئے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی آئتی ۔

اوران ہیں ہے بعض نے کہا کہ انہوں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کور کھا اور امام ابو یوسف کے شکر دہیں اور کہاوہ امام فقیہہ ، دیانت صلاح دتقوی ہیں تمام شہروں ہے ممتاز سے اور سفیان توری کی صحبت ہیں بھی رہا ہو اور تقریب المتہذیب ہیں امام ترفدی کے شیوٹ سے شار کیا اور کہا کہ وہ نویں طبقہ ہیں ہوں ہوئے کنز انھی ہیں ہے کہ بے شک خلف بن ایوب علماء کبار جوابے علم پڑس کرنے والے نہ ہوئے جس سے ان کے سمتھی اور جیسے ان قاصر رہے اور اللہ کے تق کو الے زہد دتقوی کی انتہا کو پہنچے ہوئے جس سے ان کے سمتھی اور جیسے ان قاصر رہے اور اللہ کے تق کو الے نہاں سے کہ ہوئے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے ، اور کہا کہ ابر اہیم بن یوسف ایک دن مجلس سے کھڑ ہے ہوئے اور اپنی ممکن میں داخل ہوئے توایک عورت آپ کے ساسنے کھڑی تو آپ کے ساسنے کھڑی تو آپ خیل سے کھڑ ہے ہوئے اور اپنی ممکن میں داخل ہوئے توایک عورت آپ کے ساسنے کھڑی ہوئے تو ایک علماء کے جبرہ کود کھنا عباوت ہوئی فرایس نے کہا کہتم و کیسے نہیں کہ بے شک علماء کے جبرہ کود کھنا عباوت ہوئی وہ لوگ ہیں جواسنے کر قوان خلف بن ابوب اور شفیق بن عرصہ سے اندھریوں کے طبقات میں چلے گئے ہیں اگر تیرا ارادہ ہوئو دونون خلف بن ابوب اور شفیق بن ابوب کی قبریں ہیں بھر بہت طویل حضرت خلف کی کرا مات کا تذکرہ کیا۔

اورا مام اعظم رحمة الله عليه ان تمام راويول ميں سے ايک جماد بن زيد ہے جس كا ذكر گزر چكا ہے عسقلانی نے كہا حماد بن زيد بن درہم از دى جعفى ابواسم عيل بھرى تقد، مثبت، فقيهد ہے بعضوں نے كہا

المواسيهاع كيار

امام ما لک اور بیگی بارگر رچاہے کہ بے شک امام ما لک بن انس امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلقہ میں سے ہیں۔ امام ابن اشر نے کہ اور وہ امام ابوعبد اللہ ما لک بن انس بن ما لک بن ابی عام ، بن حمیر بن سباء اکبر پھر بنی یو تخب بن قرطان سے ہیں اور ان کے شب بیں اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ بھی بیں اور ان کے شب بیں اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ بھی بیں بیر ابوے اور می مرسل کی عمر بیں کو عالم نہا کہ وہ نوے سال می عمر بیں کو کا جاور اس کے سواد و سرے کا علم نہیں اور وہ تجاز کے کی عمر بیں فوت ہوئے۔ اور یحی نامی ان کا ایک لڑکا ہے اور اس کے سواد و سرے کا علم نہیں اور وہ تجاز کے امام بلکہ فقہ و صدیث بیں بلند مرتبہ والے اور انہیں بہی فخر کا فی ہے کہ امام شافعی ان کے ساتھیوں بیں سے بیں محمد بن شہاب ، یکی بن سعید مقبری اور ان کے سوا بہت سے لوگوں سے ملم حاصل کیا ، اور ان سے بہتا رادوگوں نے مزید بین اسلم ، سعید مقبری اور ان کے سوا بہت سے لوگوں سے ملم حاصل کیا ، اور ان سے بہتا رادوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ آئمہ بلاو ہیں اور ان بین سے امام شافعی ہم میں دینار ، ابو ہشام بن مغیرہ ، عبد العزیز بن ابی حازم اور عثم ان بن عینی اور دیان کے ساتھیوں کی طرح ہیں۔

اور معین بن عیسیٰ، یجیٰ بن یجیٰ عبداللہ بن مسلمہ تعنبی عبداللہ بن دہب، اصفی اوران کے ماسوااور یکی بیٹ اوران کے ماسوااور یکی بیٹ اوران کے سوابھی ہے میں اور یہ بخاری مسلم، الی داؤد، تریزی، احمد بن ضبل، یجیٰ بن معین اوران کے سوابھی آئمہ حدیث کے مش کے میں۔

المام مالک نے کہا کہ بہت کم لوگ بین کہ جن ہے ہم نے علم سیکھا وہ فوت ہونے تک میرے پاس آتے رہے اوراستفادہ کرتے رہے اورامام مالک علم ودین کی بہت تعظیم کیا کرتے ہے جی کہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضوکرتے اورا پی مند کے او پر بیٹھ جاتے اور داڑھی بیں کنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بہت وقار اور رعب کے ساتھ بیٹھے پھر حدیث بیان کرتے تو اس کے بارے بیس آپ سے بو چھا گیا تو فر مایا مجھے یہ پہندہے کہ بیس رسول اللہ صلی انتہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔

تیکی بن قطان نے کہا کہ لوگوں میں امام مالک ہے زیادہ می حدیث نقل کرنے والا کوئی نہیں ، امام شافعی نے کہا کہ جب علاء کا تذکرہ ہوتو امام مالک ستارہ ہیں اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے امام مالک دروازہ پر خراسان کے گھوڑ ہے اور مصر کے نچر دیکھے ، ان سے زیادہ اجھے میں نے نہیں و کھے ، میں نے انہیں کہا کہ یہ کتے حسین ہیں تو آپ نے کہا کہ اے اہا عبداللہ بیمیری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوں تو میں نے کہا کہ اے اہا عبداللہ بیمیری طرف سے آپ کو ہدیہ ہوں تو میں نے کہا آپ اینے لئے ایک جانور رکھ لیس جس پر سوار ہولیا کریں تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی

کہ وہ نابینا تھااور شاید بیاس برعیب لگایا گیا ہو کیونکہ بیٹا بت ہے کہ وہ لکھا کرتا تھااور نو ویں طبقہ کے کبار میں سے ہے ۱۸سال کی عمر میں وی اپھی وفات پائی اور اسے اسحاب صحاح ستہ کے مشارکے سے ثنار کیا گیا ہے۔

اور جامع الاصول میں ہے کہ تماوی نے بیروہ عمدہ آئمہ اعلام سے ہے اس سے ابن مبادک، یکی بن سعید بن مبدی نے روایت کرنے والوں سے اسلمیل سعید بن مبدی نے روایات کیس اور اسلمیل وفات پائی اور آپ سے روایت کرنے والوں سے اسلمیل بن عیاش ہے جیسا کہ ابومعشر نے اپنی اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ ابود اور و، نسائی ، ترفی اور ابن ماجہ کے کے شیوخ میں سے ہے اور امام عبد العظیم المئذ ری نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ بیٹک وہ ثقہ ہے ، ابن جحر نے کہا کہ دہ آٹھویں طبقہ سے ہے اور ۹۹ سال کی عمر میں الماج یا ۱۸ ایومیں وفات یائی۔

اورامام كبيره وتى مشهورصاحب مناقب علياء ادر مقامات جليله كے اصحاب ميں سے ابراہيم بن ادبهم رضى القدعند ہے ، منقول ہے كه وہ بے شك امام ابو صنيف رحمة الله عليه كى محفل ميں حاضر ہواكتے تقے ادر لوگ أنہيں حقارت كى نظر ہے ديكھتے مگرامام ابو صنيف رحمة الله عليه آپ كى تحظيم كياكرتے تقے اور كہتے اے ہمارے سردار ابراہيم اور شخ ابوعبد الرحمٰن السلمى نے انہيں مشائخ صوفيه كے پہلے طبقہ ہے شاركيا ہے اور آپ كے فضائل ومناقب ہے شارییں۔

اور ۱۳۱۱ ہے ملے نفیل ہن وفات پائی۔اوران میں سے شخ جلیل ،امام نبیل ابو علے نفیل بن عیاض خراسانی بین اور کتب میں ان کی بلند وبالا اور ظاہر کرامات ومقامات منقول ہیں اور شخ ابوعبدالرحمٰن نے انہیں اکا برصوفیہ کے پہلے طبقہ سے شار کیا ہے ابراہیم شاس نے کہا کہ میں نے نفیل بن عیاض کو کہتے سا کہ میں اور ابوور دا یک ساتھ اسم سے بیدا ہوئے اور عبداللہ بن محمد نے کہا کہ وہ بخاری الاصل بین ۔ کھا ہے یا اس سے پہلے ماومحرم میں وفات پائی اور ان میں سے قطب الاولیاء قدرة الاتقیاء ، مجبوب صدانی ، ابو بربید بسطامی ہیں جیسا کہ تاریخ مشاغدة الاصفیاء لاخوان العلم والصفاء میں بعض سے قبل کرتے ہوئے ذکور ہے اسطامی ہیں جیسا کہ تاریخ مشاغدة الاصفیاء لاخوان العلم والصفاء میں بعض سے قبل کرتے ہوئے ذکور ہے اور آپ نے الاسم وفات پائی اور میں نے حسین بن یکی سے سنا کہ بے شک وہ ۱۳۳ میں وفت ہوئے۔ واللہ اعلم۔

اوران میں سے شفق بلخی ہیں اوران میں سے شفق بن ابراہیم ابوعلی از دی اہل بلخ میں سے ہیں جو از روئے تو کل اچھی عادت والے استھے کلام والے اور وہ خراسان کے مشاہیر میں سے ہیں اور میں گمان کرتا ہول کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہول نے خراسانی طریقہ میں علوم احوال کے ساتھ کلام کیا اور خاتم

امم کے استاد، ابراہیم بن ادہم کے ساتھی اوران سے میں طریقہ (سلوک) کو حاصل کیا آتی ۔

میں کہتا ہوں کہ وہ اہام زفر کے شاگر و ہیں اور اہام ابوطنیقہ رضی اللہ عنہ کی صحبت ہیں بھی رہے اور
ان ہی کے واسط سے اہام ہمام ، حجہ اللہ علی الانام محمد بن علی ابوعبد اللہ کا ہم ترندی اہام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے
شاگر و ہیں۔ جو کہ نوا وراصول کے مصنف ، مقامات علیاء اور کر اہات جلیلہ کے مالک ہیں 200 ہے ہیں نوت
ہوئے شخ سلمی نے کہا کہ انہوں نے ابوتر اپنے شی سے ملاقات کی اور یکی بن جلا ، اور احمد حضر و یہ گی صحبت
میں رہے اور خراسان کے مشائح کم بار میں سے ہیں اور صاحب قصانیف کشرہ ہیں اور آپ نے بہت ک
صدیثیں کھیں ہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باب محمد بن حسن سے بھی روایت کی ہے اور ان کے واسطہ
سے بی جیسا کہ میرا خیال ہے ابوجر ہ بغترا دی سے بھی روایت کی ہے۔

شخ سلمی نے کہا کہ وہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ابوتر اب شخشی کے بعض سفرول میں ان کے بھی ساتھی رہے ہور وہ عیسیٰ بن ابان کی اولا دمیں سے ہیں اور نیز حضرت بشر (حانی) رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ بن ابان امام ابوضیفہ کے فقہاء کے مرداروں میں سے ہیں اور حضرت جنید بخدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وفات یائی۔

متخمہ: آپ کے فرجب کے آئم فقہاء ، محدثین ، علاء معتمدین بین سے ایک جماعت کے ذکر میں ان شم سے ایک جماعت کے ذکر میں ان شم سے امام فقیمہ ، محدث ، قاری ، ابویعلی ، معلی بن منصور قاضی بخاری بغداد کے قریب کے رہنے والے اور حافظ ابن حجر نے انہیں امام بخاری ، مملم ، تر فدی ، ابوداود ، نسائی اور ابن ماجہ کے شیور ٹے سے شار کیا کے اور حافظ ابن مجرف منطق سے خاری ، مطالبہ کیا گیا مگرا تکار کردیا اور دسویں طبقہ سے بین الم سے مطالبہ کیا گیا مگرا تکار کردیا اور دسویں طبقہ سے بین الم میں وفات یائی۔

امام جزری نے انہیں طبقات قراء میں بھی ذکر گیا ہے اور کہا کہ بے شک معلیٰ بن مضور فقیہہ ، شقی افتہ مشہور ہیں ابو بکر سے قراءت کی روایت کی اور امام ابو یوسف کے ستھیوں میں سے تھے، اور امام مالک بن الس اور لیٹ سے حدیث روایت کی اور ایت کی اور ابو بن انس اور لیٹ سے حدیث روایت کی اور ابو بن کی اور ابو بکر بن ابی شیبہ سے ساع کیا۔ مجلی نے کہا وہ ثقہ، عمدہ رائے والا، سنت پر چلنے والا ہے کی بار قاضی بننے کا آ ب سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہت ہوں کہ کتب حدیث معلیٰ عن ابی یوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی آ ب سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہت ہوں کہ کتب حدیث معلیٰ عن ابی یوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی بی منصور ابو عواند الرازی بغداد کے قریب کے رہنے والے بھی۔

وفات پائی امام یافعی نے کہا کہ انہوں نے مفید کتابیں تصنیف کیس ان میں سے احکام قرآن ، اختلاف العلماء، معانی الآثار، شروط، تاریخ کبیر اور ایکے ماسوا بھی اور ان کی نسبت مصرکے قریب ایک بستی کی طرف ہے۔

امام جزری نے کہا کہ امام طحاوی نے امام ابوصنیف کے مذہب کو محد بن سنان سے بعنی شیرازی کی نبیت سے حاصل کیا ہے اور وہ محمد بن حسن شیبائی سے جیں اور علم قراءت موئی بن عیسیٰ سے اس نے خلف سے اس نے جزہ سے جن کو میں امام طحاوی کے شیور ٹے خیال کرتا ہوں اور ان کے ماسوا جعفر بن عمر ان حظم بن عمر ان حظم بن عمر ان حظم بن عمر ان حظم بن عمر ان حقیق اپنے واوا کی طرف بھی منسوب کہا جا تا ہے صدوق ہے اور گیارویں طبقہ سے اور اسے امام نسائی اور ابن ماجہ کے شیور ٹے شاد کیا

اوران بی سے طحاوی کے علاوہ ابو حازم عبدالحمید بن عبدالعزیز خنی ہے امام یافتی نے کہا کہ وہ تاضی الفضاۃ تھے اوراس سے گی روایات مروی بیں اور صاحب محاس بیں اور ۱۹۵ ہے بیں وفت پائی اور ان میں سے امام عصمہ عصام بین یوسف بلخی شخ الحفیہ بیں ابو مطبع نے کہا کہا گرعص م جعزت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے دور میں ہوتا تو آ پ اس سے مشورہ کرتے ۸ مسال کی عمر میں ۱۴ ہے میں وفات پائی ۔ اور ان جی سے امام آئمہ البحد کی فقیمہ الفقہاء عمرۃ المحد ثین شخ شہر ابوحفص کبیر بخاری ماوراء النہر کے شخ بیں امام ربانی محمد بن حسن شیبانی کے شاگر دبیں اور بخار میں کا مسال کی عمر میں کا تھے میں وفات پائی ۔ اور امام بخاری کا انہیں نکال دبیا ثابت ہوئیا کہ تب مشاہد کے خابت ہوئے میں احتر میں اور بخار میں نکا بیت ہوئے میں احتر میں مشہور ہے۔

اوران میں سے قاضی بکاء بن قنید امام طحاوی اوران کے ماسوا کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کروہ جہان میں اللہ کی کتاب کے لئے رونے والوں میں تھے۔اورکی سال قید میں رہے اور قید میں اللہ کی کتاب کے لئے رونے والوں میں تھے۔اورکی سال قید میں رہ وقع قید میں احاد یث بیان کیا کرتے تھے اورو ہے ہیں وفات پائی۔اوران میں سے عبداللہ بن برق حقی کوئی امام ابوعبداللہ کوئی جو کہ امام تر فدی کے شیوخ میں سے ہیں کہ شخ ہیں اور آٹھویں طبقہ سے ہیں جیسا کرتھ ریب النہذیب میں فدکور ہے۔

اوران میں سے عمدة المحد ثین عافظ قاضی ابوالعباس احمد بن محمد بن عیسی برتی فقیہ مافظ صاحب مند میں امام مافعی رحمة الله علیہ نے کہا کہ وہ فقد کی بصیرت رکھنے والے اور حدیث کو پہچانے والے تھے اور

عسقلانی نے اسے ابن ملجہ کے شیوخ سے شار کیا ہے اور کہا صدوق ، صاحب حدیث ہے گیار و بی اصدوق ، صاحب حدیث ہے گیارو بی طبقہ سے ہواوران میں سے بشرین ولید کندی امام ابو یوسف کا شاگر داس سے بنوی ، ابو بطی ، احامہ بن سعیب نے روایات کیس فرہ بی نے کہا کہ امام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا، وسیع علم فقہ والے اور ما عبادت گر ارتے دن رات میں ۲۰۰۰ رکعت ان کا وظیفہ تھا بڑھا ہے اور ف کج کے بعد بھی ان پر مدادت کی صار کج نے کہا صدوق ہے لیکن اثناعا قل نہیں۔

اور وارتطنی نے نقتہ کہا ہے آتھویں طبقہ ہے۔ و ۱۸ بھی وقات پائی۔ ابن حجر نے کہا کہ وہ اگا فقہ احتفیہ یس سے ہا ور ان میں سے اور میں طبقہ ہے۔ و ۱۸ بھی من کا رفاع کی فی ہیں۔ بغداد کے قاضی بن غیاش ہے بداللہ بن اور لیس اور الی بکرین عیاش ہے روایت کی اور ان سے بخاری مسلم اور ان کے ماسوانے روایت کی راجی میں دفات پائی۔ (یفائٹ واو کے کرہ اور فی ماور عین کی تخفیف کے ساتھ ہے ( یعنی دونوں میں شرنہیں )۔

محمد بن ساعة عبدالقد بن ہلال تحمی کوفی ، قاضی ، حنی ، صدوق دسویں طبقہ سے ہیں ۲۳۳ میں ۱۰۰ میں ۱۰۰ میں ۱۰۰ میں اور ان سوس ل سے زیادہ عمر میں وفات پائی ۔ میں کہت ہول کہ بیام حسن بن زیاد لمؤ لمؤی کے شاگر دہیں اور ان میں سے حارث بن مرہ ابومرہ خفی بمانی خُمْ بھری ہے ابن جمر نے کہا کہ صدوق تو دیں طبقہ سے ہیں۔

ابن ا ثیر نے کہا کہ اسلامی بن بشام حق ہے روایت کی اوران میں سے اہام عالم ، صالح فقیہ محمد

بن شجاع فقیہ عراق امام حسن بن زیاد کے شاگر دیتھ امام یافعی نے کہا کہ ۲۲۲ھ میں وفات پائی ، حافظ

ابن مجرنے کہا کہ گیار ویں طبقہ سے ہیں اور ۸۵ سال عمر پائی اورا مام جزری نے آئییں قراء کے طبقہ سے شار

کیا اور کہ کہ محمد بن شجاع ابوعبد اللہ بنی بغدادی جو کہ فقیہ حفی عالم مشہور صالح اور امام احمد سے حاصل کرتے

اور امام شافعی کی تنقیص کرتے اور جب وفات کے وقت قریب ہوتو ان تمام سے رجوع کر لیا اور ان سے

من قب کوذکر کیا اور عمر کی نماز کے آخری مجدہ میں ۱۲۲ میرو دوالحجہ کی دسویں تاریخ کو وفات

یائی اور دان میں سے امام طی وی ہیں۔ ن

(امام طی وی) امام ابن اخیر نے کہا وہ ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ از دی طحاوی ہیں۔مصر میں امام ابوصنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی ریاستف وعلمیہ ) ان پر ختنی ہوتی ہے۔ جعفر بن عمران اور ابی حازم عبدالحمید بن عبدالعزیز سے علم حاصل کیا۔ شافعی المذہب تضاور مزنی سے علم فقہ حاصل کیا تو اس سے جعفر بن عمران کی طرف ختقل ہوئے اور علم کی انتہاء کو پہنچے اور کئی کہا ہیں تصنیف کیں ۲۳۸ ہے ہیں بیدا ہوئے اور ۲۳۱ ہے ہیں طرف ختقل ہوئے اور علم کی انتہاء کو پہنچے اور کئی کہا ہیں تصنیف کیں ۲۳۸ ہے ہیں بیدا ہوئے اور ۲۳۱ ہے ہیں

انوارامام اعظم المحمد بیزاہد،اعیان حنفیہ میں سے بوی قدرومنزلت والے ہیں وجمع میں وفات یائی اوران میں ہے سے منطق عالم ا تھم بن معبدخزاعی فقیہداصفہ نی میں امام یافعی نے کہا کدوہ اکا برحنفیداور ثقات میں سے ہیں 190ھ میں فوت ہوئے اورالبرتی میری کی طرف منسوب ہے اور میخوارزم کے علاقہ میں بہت بڑا مقام ہے اور وہ لوگ بخار میں منتقل ہو گئے اور برق اس کی اصل پڑ ہ' ہے ایسا ہی الانساب میں ہے اور ان میں ہے ابواحسن علی بن موی فمی صاحب احکام قرا آن ،اورا مام حنفیه مجمر بن شجاع کے شاگر داور احمد بن سعدون کے پینخ اسی طرح الانساب السمعاني ميں ہے۔ هي اچ ميں وفات يائي اور ان ميں سے قاضي اسمعيل بن حماد بن الي

حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں امام یافعی نے فرمایا کہ وہ زاہد، عبادت اور دل فی الاحکام کے ساتھ موصوف عظم بغداد کے قاضی بنے بھر بھرہ کے اور ۲۱۲ھ میں وفات پائی۔

امام عسقلانی نے کہا کہ وہ تو ویں طبقہ سے ہیں اور مامون الرشید کی خلافت میں فوت ہوئے امام ذہبی نے کہا کدانہوں نے عمر بن ورد، ما لک بن مغول ،ابن ابی زینب اور طا گفدے روایات کیس اور ان سے ممل بن محد المؤمن رازی اور ایک جماعت نے احادیث نقل کیں اوروہ کب رفقہاء میں ہے ہیں اور محمد بن عبدالله انصاری نے کہا کہ حضرت عمر رضی الله عندے لے کر " ج تک کوئی بھی اسمعیل سے زیادہ علم والامضبوط قضا كاوالي تين مواكها كميا باورنده كبااورندى حسن بعرى

اوران میں سے شخ فقیہہ عبدالکبیرین عبدالمجید بصری ابو بکر حنی ہیں امام عسقلانی نے کہا کہ وہ ثقتہ نوویں طبقہ سے بیں اور وہ امام بخاری مسلم ، ابوداؤد ، تر زبری ، نسائی ابن ماجد کے شیورخ میں سے بین ۲۰۱۶ میں وفات یا کی اوران میں ہے محر بن خالد بصری حنفی امام ابودا وَد،نسا کی ،تزیزی اورا بن ماجہ کے شیوخ میں ے ہیں حافظ این حجرے آئیں دسویں طبقہ سے شار کیا ہے۔

اوران میں سے محمد بن مبشر ابوسعید صاغانی بنی حنی ہیں امام ابن حجرنے کہا کہ وہ نو ویں طبقہ اور امام تر مذی کے شیوخ میں سے ہیں اوران میں سے شیخ ابوب بن نجار ابواسمعیل حنفی ہیں حافظ ابن حجرنے کہا کہ وہ تقداور مدلس آ تھویں طبقہ سے بین اور بیابوداؤ وسیم اورنسائی کے شیوخ سے بیں اور انہی میں سے بولس بن قاسم ابوغمر يماني حقى ہيں۔

تقریب استہذیب میں کہا کہ وہ ثقة آتھویں طبقہ سے ہیں اور وہ ا، م بخاری کے شیوخ میں سے میں اور انہی میں سے فقیمہ ابد بہ محمد بن مقاتل رازی اعیان حفیہ میں سے میں عسقلانی نے انہیں محدثین کے گیارویں طبقہ سے شارکیا ہے۔اورانہی میں ہے اہم احمد بن حسین بغداد میں پینخ الحفیہ ہیں ۔اورامام

بافعی نے کہا کدواؤد طاہری نے ان سے ایک بارمباحث کیا تو وہ آب سے شکست کھا گیا؟ اور عاسم میں

اوران میں سے فقیہہ صد کے محمد بن عمبراللہ بن دینار نیشا پوری ہیں۔ تاریخ یافعی میں امام حاکم سے روایت ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرتے اور فقر پر اصرار کڑتے ، میں نے اپنے مشاکح میں اصحاب رائے میں ان سے زیادہ عمبادت کرنے والائیس دیکھا ٢٣٨ جيس فوت ہوئے۔اورائبي میں ے اہل معقلو کے معتمد بشر مرکبی امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے شاگر دیب ۱۱۸ ج میں فوت ہوئے اور ان میں سے عارف كبير، ولي شهير يحى بن معاذ رازى بين انہوں نے نى كريم صلى التدعليه وسلم كي خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں آپ کو گہاں تلاش کروں قرمایا ابو حذیفہ کے علم کے پاس سلمی نے کہا کدامام میچی بلخ کی طرف سے اور ایک مدت تک وہاں تقیم دہے پھر نیٹ اپور کی طرف چلے گئے اور وہاں <u>۲۵۸ ہے می</u>ن فوت ہوئے۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے بے شارمحان ہیں تو جوان پر مطلع ہونا جا ہے تو وہ مطولاً ت کی طرف رجوع کر لےاورانہی میں ہے حنفی اصول وفروغ میں اہل نفت کے مقتداء حافظ مصری ہیں اور تواریخ میں ' مذكور ہے كه فنون ادبيه ميں ان كے كمال علمي كود يكھنے والا جيران ہوجا تا ہے اورعلم عربيه ميں اسے بہت اعلى مقام حاصل ہے، ۱۳۵۸ ج پیں وفات پائی۔

اورا نبی میں سے نقیہہ ابو بکر بچیٰ بن نصر پنی قرش ہے ۱۲۱۸ ہیں وفات پائی اور انہی میں سے علامه ی اوراء النهر میں اور حنفیہ کے نیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد بخاری ہیں امام یافعی نے کہا کہ وہ محدث فقہ کے سروار کئی کتابیں تصنیف کیس \_اور وہم صحصیں وفات یائی اوران میں سے امام علی اماطلاق عراق میں حنفید كي في ابواكس عبدالله بن حسين كرفي بين ، امام يافعي في كما كداس كة ممد كما تحيول في اس ب احادیث کی تخ بنج کی ہےاوروہ اوم قناعت پیند، پاک دامن، عامل، روز ہوار، قیام کرنے والا بہت برسی قدروار تھا • ٨ سال كى عمر ميں و ماس ميں وفات يائى اوران ميں سے جرمين كے قاضى اپنے وفت ميں اصناف کے شیخ ابوالحسن احدین محمد نیشنا پوری ہیں۔

امام یوفعی نے کہا کہ امام ابوالحن کرخی کے پاس علم فقہ حاصل کیا اور فقہ میں خوب کمال حاصل کیا اور الصليمين وفات پائي اورائبي ميں سےامام فقيهه ومحدث پر بييز گار بدعت كوشم كرنے والے ابو بكر محد فضل میں ہے تھاور نوی عالم اور قراءت کے کئی وجوہ کو جانے والے تھاور محدث تھے پہلے عراق میں داخل موے اور ان سے (روایت کر کے) کتابیں لکھیں۔ پھرشام کی طرف کوچ کیا۔

توانہوں نے ان سے علم کیٹر حاصل کیا اوران میں سے ابن سنان بن مرج ابوجعفر تنوفی ،شیرازی، ضریر، شیراز کے قاضی ہیں ،علامہ چڑری نے کہا کہ صاحب صنبط قاری ہے اورعلم قراءت عیسیٰ شیرازی صاحب کسائی ،احمد انطا کی وغیرہ سے حاصل کیا اورعلم قراءت ابن شنبو ذی ابرا تیم بن عبدالرزاق ،محمہ بن عبداللہ رازی ،عبدالصمد بن سعید حنق ،محمہ بن احمد بن محمد ہروی سے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی نے مبداللہ رازی ،عبدالصمد بن سعید حنق ،محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن اح

علامہ جزری نے کہا کہ انہوں نے حروف احمد بن ابراجیم ابن مہران کے ذریعہ سے روایت کئے اور اس سے حافظ ابوعلاء جمدانی نے روایت کئے اور انہی ہیں سے شخ فقیہہ محمد بن عامر ابوعلی قرشی اعیان حفیداور ثقات میں سے بیں اور طبقات قراءت ہیں ہے کہ بہ قاری بیں عیسیٰ بن سلیمان شیرازی سے علم قرائت حاصل کیا اور ان سے ان کے بیٹے نے قراءت سیمی اور انہی میں سے ملی بن جمد عامر قرشی ہے۔

جزری نے کہا گہاس سے آسلیل بن حسن خاشع عسقلانی نے قراءت حاصل کی اورانہی ہیں سے پیش خاشع عسقلانی نے قراءت حاصل کی اورانہی ہیں سے پیش خاشع قاری شرین ہفھ حنفی کوئی ہیں طبقات قراء میں کہا کہ انہوں نے حرّہ سے اوراس نے اس احمد سے کوفہ ہیں علم قراءت سکھانے کے لئے چھوڑااس سے قراءت حاصل کی اور حروف کو حفص سے اس نے عاصم سے روایت کئے اوراس سے عرضاً غلبہ ضرآ لاحمد کی نے روایت کئے اور گھر بن علی بن خصالہ کوئی جو کہ مفعص ابوع بداللہ حسن بن جامع اور یکی بن زکر یا کے کمار ساتھیوں میں سے ہیں سے بھی حروف کوسنا ، اور اس کے میں ارتفظ ہیں ہیں ۔

طبقات قراء میں کہا کہ بیٹوی، قاری، ثقة اور ہروانی کے ساتھ مشہور ہیں (ہروانی ہاء اور راء کے فتہہ کے ساتھ مشہور ہیں (ہروانی ہاء اور راء کے فتہہ کے ساتھ سے ) اور قراءت مجد بن بسن بن یونس وغیرہ سے حاصل کی اور ان سے عرضاً ابوعلی بغدادی، ابوعلی غلام ہراس ، محد بن علی بن حسن علوی اور ابوالفضل خزائی نے قراءت حاصل کی منطیب نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں اور بغداد میں حدیث بیان کی اور جس نے اسے کوقہ میں مقرر کیا تھا وہ کہتا تھا کہ کوفہ میں حضرت ابن معودرضی اللہ عنہ کے بعد سے لے کراس وقت تک کوئی بھی اس سے ڈیادہ فقیہ ٹیبیں ہے۔

بخارى حفى مين ۵۳۳ج مين وفات يالگ

اورا نہی میں سے امام عابداور فقیہہ زاہد ابو بکر طرخان بخاری ہیں سسسے میں فوت ہوئے اورا نمی میں سے امام عابداور فقیہہ زاہد ابو بکر طرخان بخاری ہیں سسسسے میں فوت ہوئے ، مشہور میں سے امام ہدایت کے نسان ، اہل محقوں ومحقول کے مقتداء ابو منصور ، تریدی ، مشکم ، فقیبہ ، حنی ، مشہور مفسر ہیں اور مفسر ہیں اور ماوراء النہراوران کے علاوہ حنی باشتدے ان کی اتباع کی وجہ سے اہل سنت کہلاتے ہیں اور کلام میں آپ کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں کہتے ہیں کہام ابو منصورا مام ابو حنفیہ کی بہت پیروی کیا کہ کرتے تنے۔ مرقد میں ۱۳۳۵ھے ہیں وفات یائی۔

امام صدرالاسلام نے آپ کے عقائد کے ہارے کہا کدامام ابومنصور ، تربیدی سمرقندی اہل سنت کے رؤسا اورصاحب کرامت تھے میرے والد شخ امام نے اپنے دادا شخ امام زاہد عبدالکریم بن موک ہے آپ کی کرامات نقل کی ہیں اور کہا کہ جارے دادا نے ہمارے اصحاب کی کتب کتاب التو حیداور کتاب التاویلات کے معانی تیخ ابومنصورے حاصل کئے ہیں آئتی ۔

اور بید دونوں کتابیں شیخ الومنصور کی تالیف ت میں سے ہیں اور ان میں سے نقیبہ زاہد محمد بھر بھری ا پرانی حنفی ہیں بخارا میں ۳۳۵ میے میں وفات پائی اور ان میں سے علامہ فقیہہ زاہد محمد بن یعقوب حنفی بخاری ہیں جسم میں فوت ہوئے۔

انبی میں سے علامہ و جیہ ابوظر و بھری اہام محمد بن صن رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کہا ہیں جامع صغیراور جامع علیہ اور جامع صغیراور جامع کی بن محمد ہیں علامہ جزری نے طبقات جامع کی بن محمد ہیں علامہ جزری نے طبقات قراء میں کہا کہ علی بن محمد بن کاس تخفی بغدادی حنی دشتن کے قاضی اور مطلقاً احناف میں سب سے پہلے قاضی ہیں اور قراءت محمد بن علی بن علیان محمد بن صن عطیہ ، بہل بن سعداور حمد بن خلف سے روایت کی اور ان سے قراءت عبدالواحد بن عمراور حافظ البوائح ن علی بن عمر نے روایت کی اور ان میں سے شخ تھے ، نقی ہد، محدث قاری عیدی بن سیلمان ابوموی عجازی المحروف شیرازی ہیں۔

جزری نے کہ عیسیٰ بن سلیمان حنی قاری عالم نحوی مشہور ہیں ، سبط حیّاط نے کہا کہ وہ تجازی ہے پھر شیراز کی طرف نعقل ہوگئے اور نوت ہوئے تک وہیں تقیم رہا اور اس سے کسائی نے ساعاً اور عرضاً علم قراء ت حاصل کیا اور اس لئے اس کی منظر داشیاء ہیں اور علم فقہ محر بن ہسن امام ابوضیفہ رضی اللّہ عنہ کے ساتھی سے حاصل کیا اور قر ائت آملین ، تافع ، ابوجعفر اور شیبہ سے روابیت کی اور اس سے محمد بن عفان شیرازی ، موٹ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روابیت کی اور کسائی کے قد ما دساتھیوں موٹ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روابیت کی اور کسائی کے قد ما دساتھیوں

اور عقیقی نے کہا کہ بیس نے اس جیسا کوفہ میں کوئی نہیں دیکھااور ابوعلی ملکی نے کہا کہ یہ اجلہ اصحاب صدیث میں سے تھااور ابل عراق کے ندہب پرجلیل القدر فقیہہ ابوا خرص علی واسطی نے کہا کہ جھٹی اپنے زمانہ میں جلیل القدر نھااور قرآن وحدیث حاصل کرنے کے لئے لوگ اس کے پاس ہرشہر سے آیا کرتے سے اور بیروہ ہے جو ختم قرآن کے وقت سورہ اخلاص تین بارلوٹا یا کرتا تھااور اعشیٰ کی روایت ہے کہ وہ اس کے ساتھ منفر دہے اور بیطا ہر ہے کہ بیاس کا اپنالیند یدہ کام ہے۔اور ان میں سے شنخ جلیل محمد بن ہارون میں نافع بن الی بکر حنی بغدادی جو کہ تمار کے ساتھ مشہورا وربھرہ کے قاری جیں۔

طبقات قراءیں کہا کہ شہور صبط کرنے والے ہیں حضرت اولین سے علم قراءت حاصل کیا، وائی نے کہا کہ وہ ان کے ساتھوں سے بڑی قدر والے اور زیادہ صبط والے ہیں اور اس کے باسوانے کہا کہ اولیں کے پاس سے ۲۲ بار قرآن ختم کی اور ۲۲ بر منقطع طریقتہ پراور نیز حضرت ذرہ، اثر م، ابن فتح نحوی اور ان کے باسواسے روایات کیس اور ان سے احمد بن مجمد یقطینی ، ابو بکر نقش می، بو بکر بن انباری عبد اللہ بن اور انہیں میں سے نواس ، ابوالقرح شنو ذی اور ان کے علاوہ کئی اکابر نے عرضاً اور ساعاً روایات کیس ، اور آبہیں میں سے حافظ فقیم یہ نصر بن شم بن نضر بن زیاد ابولیٹ فرائی حنی ہے اور بہی ان کی نسبت کے بارے میں صبح ہے حافظ فقیم یہ نم بن نضر بن زیاد ابولیٹ فرائی حنی ہے اور بہی ان کی نسبت کے بارے میں صبح ہے حبیبا کہ خطیب نی ذکر کیا اور کہا کہ وہ نیٹا پوری ہیں ابولیٹ قراری ، ابو بہام ، ابو بکر بن انی شیب اور ان کے علاوہ نے علاوہ سے ساع کی اور اس سے ابوائحین منفری ، عمر و بن مجمد بن سنیک ، ابو حفص بن شاجین اور اس کے علاوہ نے موایت کی اور وہ تقدیم مون شے۔

امام فرائضی علم میں بڑے مرتبہ والے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے فد ہب کے فقیمہ تھے ، اور اوعمر وکی قراءت پر بہت بڑے قاری تھے اور ابن غالب شجاع بن نصر اور ابوعمر کو قراءت سکھائی اور امام ابو البحث نے جمعرات ۲۳ رہے اللّٰ ہی اساھی میں وفات پائی اور ان میں سے امام ربانی فقیمہ ابوجعفر صدوانی بلخی البحث نے جمعرات ۲۳ رہے اللہ جمعن علاقہ جیں امام یافعی نے فرمایا کہ انہیں چھوٹا ابو صنیفہ کہا جاتا ہے ، بخارا میں فوت ہوئے اور اپنے وقت میں علاقہ کے شخصا ور ۲۳ میں فوت ہوئے۔

یس کہتا ہوں کہ وہ فقہ اور حدیث میں فقیہہ ابولیٹ سمر قندی کے استاذی بیں اور علی بن مجمہ ورّ اق ، ابع القاسم احمد بن صومہ ، مجمد بن عقیل بلخی کندی ہے روایت کی اور ان میں ہے امام احمد بن علی بغداد میں شخ حنفیہ اور امام ابوائحت کوئی رحمۃ الندعلیہ کے ساتھی امام یافعی نے کہا کہ ند ہب کی بادسا ہی ان پرختم ہوئی اور وہ ذید کے ساتھ مشہور تھے اور ان کی گئی تالیفات ہیں ، سے بھیل دفات پائی۔

## انوارامام اعظم المساهدي المساه

ان میں سے شخ علامہ ابوسعید عبد الرحن بن محمد بن خشکی حنی نیشا ہور کے حاکم سم سے میں فوت ہوئے اور ، نہی میں سے فاضل اویب اور فنون میں ماہر قاضی ابوالق سم علی بن محمد تنوجی حنی میں امام یافعی نے کہا کہ جہال کے اذکیاء میں سے اور اشعار میں دعا دک والے مشہور ، اور کلام اور تحوکو جانے ولے اور ان کا ایک دیوان بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہول نے ایک دن اور رات میں چھے ہزار اشعار یاد کر لئے نتھے ان کا ایک دیوان بھی ہو بڑار اشعار یاد کر لئے نتھے ہیں وقات یائی ہے میں عران مرز پائی اور ان کے علاوہ سے روایت کی اور انہی میں سے محن بن علی بن ابوالقاسم تنوجی المقدم جس کے بارے میں ابوعبد اللہ نے کہا ہے

## اذاذكر القضاة وانت فيهم تحيرت الشباب على السلبوخ

جب قاضوں کا ذکر ہواور تو ان میں ہے (توبیالیہ ہے) کہ جوائی وڑھوں پر جیر ان ہو۔ اور ان کی تالیفات کیا ہے فرج بعد شدۃ ۔ نشوان المحاضرہ کیا ہے الستجاز، اور دیوان شعر جو کہ دیوں رہیہ ہے بنزا ہے اور بھرہ میں ابوالعباس اصوم الاصوم ہے جاع کیا اور ان کے طبقہ سے ہے۔ بغداد میں تشریف ل ہے اور اپنی وفات تک ویں صدیث بیان کرتے رہے۔

اوران کاایک لڑکا صاحب نصلیت تھا جو کہ علاء مقری بیل صحبت بیل رہتا تھا اوراس ہے بہت ہے لوگوں نے علم حاصل کیا اور یہ کشرت سے اشعار روایت کرتے یہ تمام اہل بیت اویب ، دانا ، صاحب فضیلت ہیں ای طرح تاریخ یافتی بیل ہے اور ۱۸ ہے بیل وفات پائی۔ اورائی بیل سے ابولیث نصر بن محمد بن ابرائیم سرقندی بلخ کے رہنے والے ، امام ابوجعفر بندوانی جو کہ آئمہ اعلان میں سے ایک ہیں کہ شاگر دو اور صاحب نصائیف مفیدہ ہیں اور ابوجعفر ہے روایت کی اس نے احمد بن عصمہ سے اس نے نصر بن پیکی اور اس نے اجمد بن عصمہ سے اس نے نصر بن پیکی سے اس نے ابو کھونی اور اس نے ابو کھونی اور اس نے ابو کھوری ایرائیم اور اس نے ابو کھوری ابرائیم اور اس نے ابو کھوری اور اس نے ابو کھوری شیبانی کے شاگر دو ہیں اور اس نے احمد بن صن شیبانی کے شاگر دو ہیں اور اس نے احمد بن صن شیبانی کے شاگر دو ہیں اور اس نے احمد بن صصمہ ہے اور اس نے احمد بن صصمہ ہے اور اس نے اسی بن احمد ہے اور اس نے احمد بن صصمہ ہے اور اس نے اسی بن احمد ہے اور اسی نے اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہے اور اسی نے اسی بن احمد ہے اور اسی نے اسی بن احمد ہے اور اسی نے اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہے اور اسی نے اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہی اور اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہی ہور اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہی ہور اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہی ہور اسی بن احمد ہے اور اسی بن احمد ہی ہور اسی بن اح

اور نیز ابوالقاسم عبدالر اس می سے روایت کرتے ہیں وہ قاری بن مردوبیہ وہ می بن فضل سے وہ علی بن مردوبیہ وہ می بن فضل سے وہ علی بن عاصم مذکورہ سے ۔ اور نیز محر بن فضل اور فلیل بن احمد اور ان کے عاوہ کئی علماء ہے روایت کرتے ہیں میں میں ہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی سرکردہ افراد نے روایت کی اور انہی میں سے فقیہہ حتی ابوالقاسم نصر آبادی ہیں جو بھتا ہے میں فوت کئی سرکردہ افراد نے روایت کی اور انہی میں سے فقیہہ حتی ابوالقاسم نصر آبادی ہیں جو بھتا ہے میں فوت

انوارامام اعظم الهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهم

اوران میں ہے قاضی ابوالبیشم عمیمی خراسان میں حنیفہ کے شیخ ہیں از مہم ہے میں فوت ہوئے اوران میں سے امام ابوعبداللہ بعقی امام ابوطنیف کے فرجب کے آئمداعلام میں سے ایک ہیں سام میں فوت

اورائبي ميں سے امام البدي ابوعبد الله ترندي حقى بين اور ٢٣٨م يدين فوت موتے اور ان ميں ے میرے گمان کے مطابق حافظ ابوسعید مسمان استعیل بن علی رازی ہیں ۔ کتانی نے کہا کہ وہ حافظ کبیر ، عابد ، زابد تصاور جار بزار شيوخ كبارس عاع كيااور قراءت فقداور حديث مردار تق

ا مام ابوصنیفه اورامام شاقعی رحمة الله علیجائے ندا ہب کو جائے تھے لیکن معتز لہ کے رؤسامیں سے ہیں ہے ہیں فوت ہوئے اورای طرح تاریخ یافعی میں ہے اوران میں سے فقیہہ کبیرابوالقاسم بن یونس ا، م فقیمہ ابولیث سمر قندی کتاب ابھجہ فی مناقب الی حنیفہ کے مصنف کے شاگرد ہیں اور سام میں فوت ہوئے۔اوران میں سے تیخ امام ابوزید و جوی اسرار وتقویم الرمدالاقطبی اوران کےعلاوہ کی تصانیف جلیلہ کے مصنف ماوراء النہر میں حذیفہ کے نتیج ہیں۔

کہا گیا ہے کہ بیروہ پہلے محص ہیں جنہوں نے اختلاف کو نکالا اور بخارا میں ۲۳ سال کی عمر میں وسلم جيميں وفات پائی اورا مام ابو بمرطرخان كے قرب ميں دفن كئے گئے اوران ميں ہے قاضی القصناء ابو عبدالقد دامغ نی خراسان میں علم نقد حاصل کیا بھر بغداد میں علامہ قد دری ہے اور صوری اور ایک جماعت ے بھی ساع کیا اور مرتب میں امام ابو بوسف کے مماثل تصاور امام ابوضیفہ رحمۃ الله علیہ کے پہلویس آب ک تُنبه میں مدفون ہوئے ۸ے میں فوت ہوئے اوران میں ہے احمد بن صاعد ابونصر حنی ہیں اور انہیں لینخ الاسلام بهى كهاجاتا تفاع الماهين وفات يانى -

اوران میں سے امام ابو بکر ناصحی ہیں اور وہ اینے زیانے میں احناف میں انصل اور ندہب کو ان ے زیادہ جاننے والے اور ادب اور طب میں وافر حصہ کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں صاحب و جاہت تھے سم مس ميديا ٨٠٨ ميديس فوت موسة اوران ميس سه عالم فضل ابوالبس على عن محمد طالقاني التي مين احذ ف کے شیخ ہیں جو اس میں فوت ہوئے اور انہی میں سے فقیہہ مذکر ہ امام معزّ ابو ما لک نصر بن حمز وحفی صاحب كتاب واللطائف وغيره بين المهج ياسام يم مين فوت بوك-

اورانهی میں ہے امام، امام الآئم، ماوراء النهر میں بینخ حنفیہ ابومحمد عبد العزیز ملقب بہتمس الآئم، حلواتی ،امام فخر الاسلام سرحی کی استاد بین بخارامین وسم معین وفات یا فی اوران میں سے عالم ،مقتداء،

تذكره ياياجا تاب

پ انوارامام اعظم کمی می می در انوارامام اعظم کمی در انوارامام اعظم کمی در انوارامام اعظم کمی در انوارامام اعظم ہوئے۔اورانہی میں سے امام نیبل ابو بکر احمد بن محمد اطعیل صاحب روایت وداریت ، فقیبہ حنقی ، شیخ امام زندویستی ،صاحب روضة العلماء بین ۱۸۸ ج بخارا میں وفات یائی اورانہیں میں ہے و تی کبیر عارف شہیر ابوالقاسم سمر قندي فقيهه عالم حني بي-

اور تفن الخطاب ميں ہے كہ يشخ ابوالقاسم حكيم شخ ہدايت كے نسان ، ابل سنت والجماعت كے ركيس ابومنعور ماتزیدی کے ساتھی تھے وفات تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور تحقیق لوگول نے تیج ابوالقاسم حكيم كى تعريف ميں كہاہے كدان كى نظر عرش سے تحت اثرى تك الله عزوجل كے سواكسي طرف نبيس ہوتی تھی اور مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے حقوق کی تلاش کے لئے تھانہ کہ اپنے حصہ کے لئے اور الانساب میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندول میں ہے ہیں ۔اور وہ ان میں سے ہیں جنہیں بطور مثالی پیش کیا جاتا ہے، اور بیشک ان کی حکمت کی مقروین کی گئی اور اس کا تذکر و زمین کے مشرق ومغرب میں پھیل

اور بیشک محرم یوم عاشورہ ۱۳۲۲ ہے سمر قند میں وفات یا کی اور جا گرہ ویزہ کے مقبرہ میں فن کئے گئے اور میں نے ایک باران کی قبر کی زیارت کی ہے اور العزف میں ہے کہ باب کوان کے ذکر کے ساتھ ختم کیا ہاورا نمی میں سے امام آئمہ اسلام کے مقتداء ابوالحسین احمد بن محمد فقیہ حقی قدوری ہیں۔

امام یافعی نے کہا کہ عراق میں احناف کی ریاست ان پر منتہی ہوتی ہے اور نظر میں عبارت کوحسین بنادیتے اور صدیث کی ساعت کی۔ ان سے خطیب ابو بمرقد وری نے روایت کی۔ ہانڈ بوں کے بنانے کے ممل کی طرف منسوب ہیں ۱۲۴ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں ہے امام صاحب ولایت فقیبہ محدث ابو شعیب صالح بن محمد بخاری منس الآئم حلوانی کے است دوسی میں فوت ہوئے اور انہی میں ہے امام ابو بکر خوارزی ہے۔امام ابن اشیرنے کہا کہ وہ ابو بکر محمد بن موٹ بن محمد خوارزی امام ابو حنیف رحمة اللہ علیہ کے ند بب کے امام فقیہہ ہیں ، بغداد میں سکونت رکھی اور اس میں ابو بکرش فعی اور ان کے علاوہ سے سائے کیا۔اور ابو براحد بن على رازى سے درس فقد حاصل كيا اور امام ابو حنيف كے ندہب كى رياست ان پر متنى ہوتى ہے۔ اوران سے ابو بکر برقانی نے حدیث بیان کی وہ عالم ، اجتھے اعتقاد والے اور اچھی طریقت والے تقصیر میں فوت ہوئے اور انبی میں ہے امام فخر الدین ہیں۔ ابن اثیر نے کہاوہ قاضی امام فخر الدین

محمر بن على ارسا بندى ، مروزى ، امام ابوصنيف كے مذہب كے نقيبه بيں اور يا نجويں صدى كي تغير بيس ان كا

انوارامام اعظم عصور من المرابع المرابع

الشان تصرالله بين ..

جزری نے کہا کہ نصراللہ بن علی منصورا بوالفتح بن کیال واسطی حنفی ، استاذ ، عارف فقیہد ، امام بیں ، واسط میں ابن شراق سے علم حاصل کیا اور بغداد میں ابوعبداللہ بارع کے پاس سے اور علم قراءت ابراہیم بن خدصتی سے روایت کیا اور قاری ابوعی عار نی کے پاس سے علم فقد حاصل کیا پھر حسن بن سلامہ نجی کے پاس اورا ختل نی مسائل کو بھی پڑھامن ظرہ کیا اور فتوی دیا۔ اورا بوالقاسم حسین سے سائے کیا۔

پہلے بھرہ کے قاضی ہے گھر واسطہ میں ، ابوعبداللہ حافظ نے کہا کہ وہ نُقنہ منے میں نے ان سے

بہت کھے سنا ہے ، واسطہ میں جمادی الآخری ۲۸ ہے ۹۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور شعر میں ان کی ایک

مفید کتا ہے ۔ اور انہی میں سے حافظ عمر بن محمد نفی ، ملقب بہ فتی التقلین ، شخ حنفید اور ملت حنفیہ کے

امام ۔ امام یافعی نے کہا کہ وہ سوکتا ہوں کے مصنف میں ۸ سال کی عمر میں کے ۳ ہے میں وفات پائی۔

ان میں سے امام ربانی ، قطبِ صدانی ، ابویعقوب پوسف بن ابوب صدانی ، حنی ہیں جو کہ طریقت و حقیقت کے جامع ہیں صاحب کم ارت عالیہ ف خرہ جو کہ معروف ومشہور ہیں ۹۵ سال کی عمر میں ۵۳۵ ھ میں فوت ہوئے اوران میں سے امام سعید ، صدرالشہیر ، صاحب تصانیف علیاء شہیرہ جلبیہ ہیں سات ہے ہے ' میں فوت ہوئے اوران میں سے علامہ جارالڈزمحشری ،

امام این اثیرنے کہا کہ وہ ابوالقاسم محمود بن عمرزمحشری خوارزی ، خفی المذہب ہیں صاحب تصانیف مجمود بن عمرزمحشری خوارزی ، خفی المذہب ہیں صاحب تصانیف مجمود بن عمر یب الحدیث الکشاف فی تغییر القرآن ، المفصل فی الخواور وہ علوم اوب میں ید طولی اور زبان صبح رکھتے تھے اور یہ فضائل ان پرختی ہوتے ہیں۔ ۱۹۳۸ ہو میں وفات پائی ا، م یافعی نے کہا کہ وہ اس ل زندہ رہ اورتفیر ، حدیث ، نحو ، لغت ، اور بیان میں مضبوط تھے اور فنونِ علمید بین اپنے زمانے کے امام اور آپ کی بہت عجیب اچھی مشہور تصانیف ہیں۔

بعض نے ۳۰ کی مقدار میں آپ کی تصانیف کا شار کیا ہے، علم تفییر، حدیث، دوات علم فرائض،
خو، فقہ، بغت، امثال، اصول، عروش اور شعر میں اور المفصل کی تالیف کی ابتداء و ماوِرمضان ۱۹۳ ھے میں
ہوئی ، اور اس سے ماویحرم ۱۹۵ھ ھیں فارغ ہوئے اور پچھ عرصہ مکہ مکر مہیں رہے تھے تو اس سے آپ کا
عبار اللہ کہا جانے لگا۔ حتیٰ کہ بید لقب ہی آپ کا نام ہوگیا اور آپ کا ایک پاؤل نہیں تھا اور لکڑی کے
سہارے چلتے تھے، اور پاؤں کے نہ ہونے کا سبب بیہ ہے کہ کی سفر میں شخت ٹھنڈک اور بہت برف پڑھی
جس کا آپ براٹر ہوا آئتی۔

حنفیہ کے مقتدا واور ابوسعید عبد الرحل زوزنی جو کہ اس میں فوت ہوئے اور اہام توتی ابو غالب واسطی ، معروف بیابن خالہ حنفی جو کہ ۲۲س میں فوت ہوئے اور انہی میں سے ابوالقاسم عبد الواحد بن بر بان باء کے فتہ کے ساتھ ہنوی صاحب تصانیف ہیں۔

خطیب نے کہا کہ وہ علوم کیٹر ہ کے ساتھ کا ال سیر شدہ تنے جس میں سے علم نولغت اورنسب ہیں۔
اور انہیں علم حدیث میں بہت اُنس تھا۔ حنی فقیہہ نے حضرت ابوالحسن بصری ہے علم کلام حاصل کیا اور انہی
میں سے عارف کبیر ، د تی شہیر علی بن عثمان ، غزنو کی جو رہی صاحب کتاب کشف انحج ب وغیر و جی فر و بیا کہ
میں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسم کوخواب میں دیکھا کہ آپ اپنی گود میں ایک آ دی کو اٹھائے ہوئے ہیں
جیسا کہ نے کو اٹھایا جاتا ہے تو میں نے عرض کیا بارسول الند صلی اللہ علیہ وسلم میکون جیں؟

فرمایا کہ بیابوہنیفہ ہیں اور تیرے علاقے کے امام انسے جولا ہور ہیں وفات پائی اور آپ کا مزار وہاں مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ برکت اور آپ کا مزار وہاں مشہور ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ برکت حاصل کی جاتی ہے اور انہی ہیں ہے تی متحالکر بم ازر تی فقی بدالکر بم ازر تی فقی ہدفنی جلوانی کے شاگر دور اس سے ہیں فوت ہوئے اور انہی ہیں ہے آئمہ اعلام کے امام کامل پر بیز گار فخر الاسلام ابوائحین علی بردوی صاحب اصول معروف الحصول اور اب ہے حلو، تی کے شاگر داور وہ امام صدر الاسلام کے بھائی ہیں اور فخر الاسلام کی ان کے کلام کے دشوار ہونے کی وجہ سے ابوالعسر کنیت تھی اور ان کے بھائی صدر الاسلام کی کئیت ان کے کلام کے تشائل جونے کی وجہ سے ابوالیسر تھی۔

۵ر جب بروز جمعرات ۱۸۳ ہے کو سمرقند میں وفات پائی ، بخارا کے علاقہ ویزہ میں مدفون ہوئے اور
انہی میں نے فقیہ جلیل امام ابو بکر ابن مجمد بخاری کے جمانے جمیع جی جو کہ ۱۸۳ ہے میں فوت ہوئے اوران میں
سے امام ابوالحسن بجی بن علی بخاری زندوتی صاحب کتاب دومدند العلماء، امام ابو بکر محمد بن فضل بخاری اور
امام ابو بکر اسلمعیل وغیرہ سے روایت کی اور وہ تقریباً ۲۰۰ ہے کے قریب فوت ہوئے ہیں اوران میں سے
علامہ محمد بن بوسف، علامہ جزری نے کہا کہ محمد بن بوسف بن علی ابوالفضل غزنوی حنی ، قاری ، ناقد مفسر،
فقیہ سرا کہ جی میں پیدا ہوئے اور اپنے بچپن میں ابو بکر قاضی مارستان اورا فی منصور خیرون سے ساع کیا۔

ابومحدسبط الحتاط اور انی الکرم شنروری ہے روایات پڑھیں اور ان سے علامہ ابوالحن بخاری اور علامہ ابوالحن بخاری اور علامہ ابوعمر بن صاحب نے روایات حاصل کیں اور ان سے اور ان سے کمال ضریر، حافظ ابن خلیل ، ضیاء، اور رشید عطاء نے روایت کی قاہرہ میں ۵ اربیج الاول ۵۹۹ ھیں وقات پائی اور ان میں سے امام کبیر

کتاب از ہری ہے اور اس میں کی نہیں کی کیونکہ وہ اسے تمام مقاصد کو جمع کرنے والا لایا ہے اور ان کے علاوہ بھی اس کی کی تالیقات ہیں اور لوگوں نے اس اور کی کتابوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور جج سے فارغ ہوکر بغداد میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ وہاں فقہاء کی ایک جماعت ہے مبرحثہ ہوگیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خوارزم میں زمح کو کی طلقہ ہے اور المطر زی اس محض کی طرف نسبت ہے جو کہ کیڑوں پر تصاویر بنایا کرتا اور انہیں نشان نگا تا تھ یا تو وہ خود ہے کا م کرتا تھا، یاس کے آبا واجداد میں سے کوئی کرتا تھا، انہی اور بنایا کرتا اور انہیں وفات یائی۔

انبی میں سے امام محبوبی الفقیہ جمال الدین بخارا میں مسل صفیت ہوئے۔ اور انبی میں سے امام زاہد ، فقیمہ ، عابد مولا تا جمال الدین الکبیر بخار میں اسلام میں فوت ہوئے اور انبی میں سے امام بقیت السلف جمال الدین احمد الحصیر کی ، اور فصل الخطاب میں ہے کہ وہ دمشق کے مقبرہ میں مدفون ہیں اور وہ شام کے بادشاہوں کے استاد متے اور ان کے کتاب لکھنے کی ابتداء کتب المناسک ہے جو کہ حضرت بریدہ اور تھی رضی اللہ عنظافیہ کے دونوں صحابیوں کے مزارات کے یاس تھی۔

شخ امام اجل، زاہر ، عمس الائر ابور محرین الی سل سرھی کی کتاب شرح بسوط کے بروز اتوار، شہر مبارک رجب کی ہیں سے داور انجملی شخ امام ، عالم ربنانی ناصح امت ، حافظ دین بخار کی کے اختیام کے بعد کی اور انہی ہیں سے سلطان الشام ، کا مل بادشاہ شرف الدین جس بن ایوب امام مجمد بن حسن جو کہ کتاب المنا قب اللام ابی حنیفہ کے مؤلف کی جامع کہیر کے شارح ہیں وو ۲۳۳ دھیں فوت ہوئے اور انہی ہیں سے امام کمال اللہ بن محمود بن احر تھیری شام ہیں احناف کے سردار ۲۳۲ دھیں فوت ہوئے اور انہی ہیں سے امام مال اللہ بن محمود بن احر تھیری شام ہیں احناف کے سردار ۲۳۲ دھیں فوت ہوئے اور انہی ہیں سے امام ، فقیہد ، زاہر شمس اللہ بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد میں محمد کی ، حقی سمرقدی ، اختیافی سائل کے فن موس امام شخص اور سیسب سے بہلا ہے جس نے اسے علیحدہ تصنیف کیا حالا نکہ اس سے پہلے ملے جلے میں امام شخص اور سیسب سے بہلا ہے جس نے اسے علیحدہ تصنیف کیا حالا نکہ اس سے پہلے ملے جلے میں امام شخص اور اس کی تصانیف سے انتخاب النظائس اس کا نام رکھا اور دہ اجتھے اخلاق والے ، بہت تواضع والے اجتھے میل ملاپ والے شخص الا تھیں۔ انہ میں النظائس اس کا نام رکھا اور دہ اجتھے اخلاق والے ، بہت تواضع والے اجتھے میل ملاپ والے شخص الا تھیں۔ فوت بوشے ۔

ا نبی میں ہے عیسی بن علی بن کجاابوالروح سیف الدین جبی پھر بعلی حنفی ہیں،علامہ جزوی نے کہا کہ وہ عمدہ اور ماہر قان بی محلب میں شیخ ابوعبداللہ نامی سے قراءت سبعہ کی ابتداء کی اور ومشق میں علامہ میں کہتا ہوں کہ یہ معتزلہ کے قدماہ ہیں ہے ہے۔ جوا ہام ابوضیفہ رصد اللہ علیہ کے ند ہب کی طرف منسوب ہوئے اور اس پرعلم فقد حاصل کیا جیسا کہ شرح موافق ہیں ہے اور انہی ہیں ہے امام قدوہ انام شخ بر ہان اللہ بن علی بن ابی بکر صنیف صدیقی مرغیثا فی صاحب کرامات و مقامت ، علم فقد میں ہدا ہے مصنف کہ ذمنہ کی آئے ہے نے اس جیسا نہیں دیکھا، آئمہ فقہاء اور محد نین اس کی شرح اور تفسیر میں مشغوں ہوئے اور ابھی طیف راز اشارہ کے نیچے پوشیدہ جی اور اس کے باریک فقطے مستور جی سرقند میں سوسال کی عمر میں ابھی طیف راز اشارہ کے نیچے پوشیدہ جی اور اس کے باریک فقطے مستور جی سرقند میں سوسال کی عمر میں ابوضیفہ کے پڑھانے والے الدے شی فوت ہوئے اس طرح تاریخ یافتی میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہامام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کی وہ مسانید جنہیں بہت سے آئمے نے روایت کیا ہے کہ کثیر میں اور بعض فاضل نے ان سے ۱۵ مندجع کئے اوران کی اسناد کوحذف کر کے ایک ہی مند بنادیا اوراس میں آپ کے بعض مناقب کوزیادہ کردیا اور آپ کے شیوخ کی ایک جرعت کوذکر کیا تو پہلا مند ا مام ابو پوسف کانسخد ہے، اور دوسرا مسند امام محمد کانسخہ، اور تیسرائجی آپ کابی ہے، اور یہی آ ثار ہیں اور چوتھامندامام حسن بن زیاد کے یانچویں مند کی طرح ہے چھٹامند حارثی کا ساتواں ابن خسر و کا اور آ مخدوال مسندابين مظفر كا اورنو وال مسندا شناني كا ، دسوال مسند طلحه كا اور گيار وال مسند فرخي مرشاني كا\_اور باروال مسندابين خلّى كااور تيراوال مسندابن الي عوام كااور چودوال مسندابن عدى كااور پندروال مسند ابوليم اصنباني كا\_(اسمجوعكانام جامع المسانيد بيل مرتبد حيدرآ ودكن يس شائع بواسا الااله میں اور اس کے بعد ۱۳۹۱ صیر مکتبدا سلامی سندری فیص آباد میں شریع ہوا جو کہ آج بھی دستیاب ہے۔ ان میں ہے علامدا بوائعتے ناصر بن الی المکارم مطرزی فقیمہ بہوی ،ادیب حقی ،خوارزی ،امام یاقعی نے کہا کہ انہیں نحو، لغت ، شعراور ادب کی تمام اقسام میں کائل مہررت تھی ، ایک جماعت سے علم قراءت حاصل کیا اورا کیگروہ سے حدیث کوسنا اور معتز لد کا سردار تھا اور اس کی طرف بلانے والا اور فروعی مسائل میں امام ابوحنیفدر حسته الله علیہ کے ند ہب کی طرف منسوب مصبح ، فقہ میں صاحب نضیلت اور اس کی کئی مفید تصانف ہیں جن میں سے مقامات حریری کی شرح اور اس کے مختفر ہونے کی وجہ سے مفید اور مقصود مہیا

ان کی ایک کماب مغرب میں ہے جس میں ان الفاظ کے بارے میں کارم کیا ہے جنہیں فقہاء غریب کی تشریح کے متعنق استعمال کرتے ہیں اور وہ احناف کے لیے ایسی ہے جیس کہ شوافع کے سے انوارامام اعظم عصم مدود و مدود

المعروف مولا ناجمال الدين ساخي ، نقيبه حنى ، بخارا شريمهم يره مين فوت بوئ \_

نصل النظاب میں ایسانی ہے اور انہی میں سے فاضل ادیب، فقیہ نجیب محدث نبیل، شخ جلیل،

اہم ربانی حسن بن محمد صفائی حفی صاحب تصانف کشرہ مشہور ہیں جن میں سے مشارق الانوار، جمع البحرین، عباب اور لباب ہیں بغدادی ۱۳ سال کی عمرہ ۱۵ سویل وفات بائی بھر مکہ معظمہ کی طرف نشش ہوگئے اور ان میں سے فقیہ وجید بدر الدین مردر کی ۱۵۱ سویل فوت ہوئے اور انہیں میں سے علامہ،

مؤرخ ابو کمظفر یوسف ترکی حنقی سبط ابن جوزی ، صاحب تشیر شرح جامع ، مقامات الی حفید اور تاریخ مزات زمان کے مؤلف ۲۵۲ سویل فوت ہوئے اور انہیں میں سے امام جیل ابوائحس یکی بن عبد المعظی مزات زمان کے مؤلف ۲۵۴ سویل فوت ہوئے اور انہیں میں سے امام جیل ابوائحس یکی بن عبد المعظی بن عبد النور نی دادی فقیہ جنفی بخوی صاحب! الفتیہ ہیں عربی کو حاصل کیا دمشق ہیں اقامت رکھی پھر مصر میں اور این عسا کر سے دوایت کی اور مصر میں فوت ہوئے۔

علم نحواورلغت میں آپنے زمانے کے آئم میں سے ایک ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی طرف رغبت رکھی اور ان سے نفع حاصل کیا اور مفید کتب تصانیف کیں اور وہ ل ۲۴۸ ھیں فوت ہوئے اور امام شافعی کی قبر کے نزدیک قبن کیے گئے ، اور ان کی قبر وہ ان ضاہر ہے اور زروادی زوار ہ کی طرف منسوب ہے اور ظاہر نجابت میں بہت بڑا قبیلہ ہے بہت بڑے پیٹ اور را نول والے افریقی کا رندول میں سے ہیں ،

تاریخ یافعی بی ایسابی ہے اور انہیں بی سے عالم کامل ، ابوالبر کات مبارک بن ابوالق مقتب بہ
این المستونی خنی اربلی با م یافعی نے کہا کہ وہ رئیس جلیل القدر بہت تواضع والے ، وسیع کرم والے ، فضل
عیں سے جو بھی اربل بیں گیا تو ان کی زیارت کے لیے ضرور گیا اور جوان کے حال کے مناسب تھا ساتھ
کے گیا اور پیطر بھتہ ہے ان کے ول کی طرف قریب ہوئے خاص کرصاحب اوب ہوگ ، پس تحقیق ان کا
شوق ان کے پاس نفع بخش تھا اور وہ بہت فصائل والے بئی ایک فنون سے واقف جن بیس سے صدیث ، بلم
شوق ان کے پاس نفع بخش تھا اور وہ بہت فصائل والے بئی ایک فنون سے واقف جن بیس سے صدیث ، بلم
الرجال اور جوعلم بھی ان کے ساتھ متعلق ہوا وہ اس بیل امام نظے اور نحو ، لغرض ، تو ، فی ، بلم معافی ،
عرب کے اشعار ، ان کی خبر میں دن ، واقعات ، کہا وت کے نئون اوب بیس ماہر تھے اور عیم و ایوان ، حساب
اور معتبر طریقہ پران کے قوائی جوان کے پاس شے جانے والے شھا ور چارجدول بیل ایک تاریخ مرتب
اور معتبر طریقہ پران کے قوائی جوان کے پاس شے جانے والے شھا ور چارجدول بیل ایک تاریخ مرتب
کی اور ان کی ایک کتاب ہے جن بیس ابیات مفصل کے بادے بیں کلام کیا ہے اور سے آئے ہو شوت

انبیں میں سے امام فقیہ حافظ الدین بخاری صغیر شخ حقید بخارا میں 19 حص فوت ہوئے اور

سخادی کے پاس اسلام میں آئے اور بعلبک کے والی ہے اور اس کام کے ماتھ میکا ہوئے اور ان سے

یونس بن بونس طبوری نے قراءت پڑھی اور 19 سے بعد تک زندہ رہے اور انہی میں سے اہام محمہ بن
حسن بن محمہ بن یوسف ابوعبداللہ فاس میں طبقت قراء میں کہا کہ وہ اہام کبیر، استاد کامل اور علامہ ہیں فاس
میں ۱۸۰ ہے کے بعد پیدا ہوئے اور ابوالقاسم عبدالمہیں بن سعید شافعی اور ابوموی بن عیسی مقدی ہے وہ
طریقہ نجو بیرحاصل کیا جو کہ مشاطی اور قاضی یوسف بن رافع سے منقول ہے۔

ا، م ابوصنیفہ رحمتہ انٹہ علیہ کے مذہب پرعلم فقہ حاصل کیا ذہبی نے کہا کہ امام ، رائخ ، پا کہاز اور وسعت علمی کے مالک تھے۔ علم قراءت پرنظرر کھنے والے اور اس کی علل اور شاذ کو ج نے والے اور علم لغت کے ساتھ خبرر کھنے ، تیزی سے کہا بت کرنے والے اور بہت بڑے فضائل والے ، اکناف ، عالم کی سیر کرنے والے ، بہت ویانت والے ، اور دلیل والے صب میں ریاست ان پرنتہی ہوتی ہے اور ان سے کرنے والے ، بہت سے موگول نے علم حاصل کیا جن میں سے شخ بہاؤالدین مجمد بن نھاس ، شخ علی بن منجی ، شخ بدرالدین مجمد بن ایوب تاونی ، ناصح ابو بکرین یوسف ، جمال الدین ظاہری اور حافظ وغیرہ ہیں۔

اوران کی شرح شاطبیہ بہت ہی اچھی ہےا درشنخ ابوالحن اشعری کے طریقنہ پر کلام کو جانے تھے ، ماو رکھے التوریاری الثانی ۲۵۲ مدیس فوت ہوئے اور ان کا جناز ومشہور ہے اور ان بیس سے محقق کا ل مجمہ بن ایوب بن عبدالقاہر ابوعبداللہ تار فی طبی حنی ہیں۔

علامہ جزوی نے کہا کہ استاد ماہر ، محقق کامل ہے قصبہ نارف میں ۱۲۸ ہے میں پیدا ہوئے اور امام
ابوعبداللہ فاک کے ساتھ رہے تی کہ ان سے قراء ت اور اس کی علل کو حاصل کیا ہور اس سے بہت سے
لوگوں نے سنا اور صاحب اور محمد بن باتی صفار سے بھی علم حاصل کیا پھر مھر کی طرف روانہ ہوئے پھر
کنارے بنانے کا طریقہ سیکھا اور شاطبیہ کو ابن ارزق سے حاصل کیا اور اتفاق کے ساتھ شہرت پائی اور
لوگوں کو ایک ذمانہ تک علم قراءت پڑھایا اور عربی کو مضبوط کیا اور لغت حدیث کومش رک کیا اور ہ مسال کے
بعد سال کے بعد دمش میں آئے ، تو امام عبد الرحمٰن سے سنا ادر ایک جی عت کو پڑھایا پھر جماد کی طرف نتقل
بعد سال کے بعد دمش میں آئے ، تو امام عبد الرحمٰن سے سنا ادر ایک جی عت کو پڑھایا پھر جماد کی طرف نتقل
بوگھائی بارعلم قراء ت بڑھا۔

ذہبی نے کہا کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے لکھا اور ان پر یقین کی وجہ ہے جمع نہیں کیا اور وہ اپنے فن کے ماہر متھ پھر حماد کی طرف ننقل ہو گئے اور اس میں پڑھاتے اور درس و تدریس کرتے رہے حتی کہ ماور مضال 190 ھیں فوت ہوئے اور انہی میں سے امام ، عالم ، عارف ، محر بن حسن بن فضل

' انہیں میں سے فقیہہ امام مظفرالدین احمد بن علی المعروف بدائنِ سرعانی شیخ حنفیہ ہیں امام یافعی نے کہا کہ انہیں ذ کاوت ، فصاحت اورحسنِ خط میں بطورِ مثال پیش کیا جاتا تھا اور فقہ اور اصول فقہ میں ان کی کئی تصانیف ہیں، اور علم اوب کے بارے میں مفیدم حشداور بغداد شریف میں مستنصری حنفی جماعت کو پڑھانے والے اور 190 ھیں وفت یائی اور انہیں میں سے امام علامہ بربان الدین محرصتی متکلم حنی ا ١٨٥ هيل فوت بويے\_

انہیں میں سے الملک الناصر، واؤ و بن معظم بن عادل صاحب کرخ، مؤید الدین نے انہیں ا جازت دی اور بغداد میں ساع کیا اور حنی، فاصل ، مناظر ، ذکی ،علم ادب سے باخبر اور بہترین شاعرا ہے ب ہے بعد دمشق کے والی پھراس ہے اس کے جیااشرف نے حکرانی چھین لی تو وہ شہرکرخ کی طرف چلے گئے ادر ۲۱ سال تک اس پر حکومت کی اور وہ تنی ، مروح تھے۔ ۲۵۲ ھیں وفات پائی ایسا ہی تاریخ یافعی میں ہے ادرانبیں میں سے فقیہ عمر ابو بکر بن ہلال اربی جو کہ وے اے میں فوت ہوئے اور انبیں میں ے فقیب متقی ابوالعلامحود بن انی بکر بخاری حنفی م یہ بھی فوت ہوئے اور آئہیں میں سے فقیبہ متقی ابوالعلا محمود بن الي بكر بخارى حنى ٥٠٥ هري اوت بوت\_

أنيس ميل يست علامه سند الخفقين ، بربان المدققين ،قطب الدين محمود بن ضياء الدين شيرازي حفي صاحب تصانیف واتوالیف کمٹیرہ مشہور ہیں فنون علوم معقول ومنقول کے بارے میں اور محقق طوی کے شا گرد تبریز میں ۵اکھ میں وفات یائی ، اور انہیں میں ہے مند عالم ، کمال الدین اسحاق بن الی برحلبی ابن نحال حنفى ، ابن بعيش ، ابن مهره اورابن رواحد المعاع كياما ورمضان • كيا • ٨ سال ي ذياد وعمر مر<u>وا ک</u>ھیں وفات یالی۔

اس طرح امام یافعی نے ذکر کیا ہے اور انہیں میں سے امام علامہ قاضی القصار حنفی متقی عدامہ مناظرہ چن کے ذہانت ومن ظرہ کی مثباں بیان کی جاتی ہے، امام متقی بمضبوط کئی اصحاب نے اس کے ساتھ تخ تح ( حديث) كى ب، حفى اور شاقعى دونول نداجب كو بيجانة تق انبيس يرها اور ان ميس كما بي كليس اور بہرحال اصول اور معقول ان میں تو وہ منظر دمقام والے میں اوران کی کئی تصانیف ہیں جن میں ہے فقیمہ شافعی میں شرح عامیہ، شرح منہ ج، بیضاوی ، شرح مصباح امالی ، تعالیٰ ق ، تیریز اور اس کے اردگر ك فوت بونے تك والى رہے اور وہ اپنے وقت استاد وا ما استا تذہ تھے سے کھی فوت ہوئے۔

انہیں میں سے علامہ تس الدین محر ختی قراءت وعربی کے استاذ ۹۲ کے صیل فوت ہوئے اور انہیں

میں ہے قاضی القصاہ اشرف الدین احرحنفی ،علامہ جزوی نے کہا کہ است دکی حیثیت میں لوگوں ہے اعلم تھے۔ ۵۷ کے حدیث وفات یائی اور انہیں میں ہے شیخ محقق فقیہہ ، حنی ، نخر الدین ، ابومجہ عثمان بن علی زیلمی ، صاحب تبیان اور شرح کنز وغیرہ قاہرہ میں ہم ہے صین فوت ہوئے اور انہیں میں سے امام على مەمحقول و منقول کے حاوی ،عبیدا لله صدر الشربیت ، صاحب تنقیح و توضیح ،شرح و قاربیاور اس کے ماسوا کئی ایک الصانف والي، بخاراتين ٢٠١٤ من فوت موعد

اورانبیں میں ہے محد بن علی بن صداح ابوعبد الله مصرى آتى المعروف بير مريى طبقات قرار ميں كہا کہاس کے قاری کہنے میں کوئی حرج نہیں اس سے دیس پیدا ہوئے، مدر سرخر غثیہ کے امام ہوئے اور قضاء میں مشغول ہوئے جو بڑھانے کے لیے صادر کیا جاتا ہے اور ۸۰ کے ھا یا 29 کے ہے تریب جیسا کہ میرا خیل ہوئے ہوئے اوران میں سے شخ قاری بدرالدین حقی علامہ جزری کے استاذ ۸ے بے صیل فوت ہوئے ان میں سے فقیمہ کبیر، استاذ العلماء مولان حمید الدین شاشی حنی بخارا میں ا٨ ي ه من فوت موت اورانہیں میں سے شیخ مکرم ،معظم ، ہادی ، زین الدین ابو بکرتا ئبادی حنفی مشہور ولی جس کے بارے قطب الاوليء يتنخ بهاؤالدين التقشبندي رحمته الله عليد نے فرمايا كه بے شك وه علم كے ذريعه الله سجان تعالى ا تک واصل ہوئے منفول ہے کہ بے شک انہوں نے رسول الفقط کے خواب میں زیارت کی ہے اور ا آئیں میں سے عالم کامل عبدالرحمن حنی زبیدی ۸۰۳ه میں فوت ہوئے اورانہیں میں سے فقیہدا بن رضی صاحب عالم مدرس، ينتخ صدرالدين محد بن على بن منصور علم فقه حاصل كيا اوراس ميس كمال بإيا اور تمام علوم میں شریک ہوئے پھر قراءت پر متوجہ ہوئے اور وہ بہت بڑے ہیں، ماوزی الحجاف میں ؛ پڑھایے کی حالت میں خط شبیہ میں وفات یائی اورا قراء کی جامع مسجد کے قرب میں ڈن کیے گئے اورائیس 🕹 شرا سے محرین عبدالرحمٰن جل۔

جوزی نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمن ہارے بیٹ امام علامہ مس الدین بن صائع حقی میں نے ان کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا تو مجھے خبر دی کے اشک و وائ کے حقاہرہ میں پیدا ہوئے اور قراءت م سبعدادرعشرہ شیخ تقی الدین صالع ہے افرادادر جمعا شیخ محمرمصری کے بعد حاصل کی، پھر عرب کوشیخ ابن حبان ہے حاصل ہکیا اور پین علی وہ الدین تونوی اور قاضی جلال الدین قردین سے عام معافی اور بیان حاصل کیا اور قاضی بر ہان الدین سے فقہ حاصل کیا اور علوم میں مہارت حاصل کی اور خوب چھال بین کی اورادب میں اعلی مقام یا یا اوران کے مزانہ میں ان سے زیادہ عالم نصیلت۔ تدفیق جہم ،تقریرا ورادب میں

زید دہ مجمع عبیہ کوئی نہیں تھا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو ساگیا کہ و وان کے ہیں فوت ہوئے اور انگی مشل ان کے بعد پیدائیں ہوا اور کئی جگہول میں درس دیا اور دارعدل (عدالت )ممیں فیصلہ کرنے والے م مثل ان کے بعد پیدائیں ہوا اور کئی جگہول میں درس دیا اور دارعدل (عدالت )ممیں فیصلہ کرنے والے م ہوئے پھر کشکر کے فیصلہ کے اور آئہیں میں سے فاضل کامل ، گھر بن ابر جیم ابوعبدالتد زنجیل دمشق حنی نقیب زنجیلہ کے مدرس اور عدلیہ میں قاضی القصاہ کے عہدہ کے والی ہوئے اور اس کے ساتھ پڑھایا اور محمد میں اسلامی بیدائش تھی۔ احمد بن حسن البنان نے پڑھا اور کھل نہ کر سکے واس کے دیس ان کی بیدائش تھی۔

انہیں ہیں سے علامہ مولا تا تمس الدین انصاری حقی صاحب تصانیف جن میں ہے اصول فراہب اربعہ اس طرح ، یک کتاب تاریخ مشاہدة الاصفیا و ۱۳۲۸ ہے ہیں توت ہوئے اور انہیں میں سے فراہب اربعہ اس طرح ، یک کتاب تاریخ مشاہدة الاصفیا و ۱۳۲۸ ہے ہیں توت ہوئے اور انہیں ہیں سے علامہ سندا تحققین ، سیدالمہ ققین اسید شریف جرج نی سمر قند کے رہنے والے حنی نقشبندی جس طرح کہ ہیں نے بعض ثقات سے ساہاور ان کی شرہ مراجیہ جو کہ فقہ حنفیہ پردلائل کے ساتھ ولا است کرتی ہے اور فد ہب صنیفہ کی تائید کرنے والی ہے۔ علامہ تفتاز ان کی (کتاب) کوت کی طرح نہیں اور بے شک وہ اگر چدا صولی حنفیہ کی شرح ہے کی طرح نہیں اور بے شک وہ اگر چدا صولی حنفیہ کی شرح ہے کیکن وہ ولائل صنیفہ کے در ہے ہوئے نہ ہب شافعی ہونے کی میں وہ دلائل صنیفہ کے در ہے ہوئے نہ ہب شافعی ہونے کی دائل صنیفہ کے در ہے ہوئے نہ ہب شافعی ہونے کی دائل صنیفہ کے در ہے ہوئے نہ ہب شافعیہ کی تائید کرتی ہے اور یہ شادرے کے شافعی ہونے کی دائل ہے اور یہ بات ووثوں کتابوں میں نظر کرنے والے پرخنی نہیں رہتی اور ای طرح جواس کے پرواضح دلیل ہے اور یہ بات ووثوں کتابوں میں نظر کرنے والے پرخنی نہیں رہتی اور ای طرح جواس کے ب

سین ده دلائل صنیفہ کے در ہے ہوتے ہوئے ندہب شافعیہ کی تائید کرتی ہے اور بیشار کر کے شافتی ہوئے ا پر داضح دلیل ہے اور بیات دونوں کتابوں میں نظر کرنے والے پر مخفی نہیں رہتی اوراس طرح جواس کے بارے میں داتع ہوا۔ اور علامہ سعدالدین مسعود بن عمر تفتاز انی ، محسال کی عمر میں سرقند میں ۹۲ کے ہیں ۔ فوت ہوئے اور علامہ سندائھ تقین شیراز چیں الا الم ہیں فوت ہوئے۔ اور سیدائھ تق کے فضائل تذکرہ میں سے لانے سے زیدہ مشہور ہیں اور ان کی بہت ہی پہندیدہ تالیقات فنون علمیہ معقول و منقول ، فروع وا صول ، لغت ، عربیہ بیان ، ادب کے بارے میں مخفی ہونے سے زیادہ ظاہر ہیں اللہ تعالی انہیں ہم ہے تمام علم حاصل کرنے والوں ہے بہتر جزا ودے۔

پھر میں نے طبقات میں ان کے مناقب میں دیکھا اور ان کا حنی مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہے تو ہیں فاکدہ کو پورا کرنے کے لئے ایک فصل لہ باہوء کو لف رحمۃ القدعلیہ نے کہا کہان کی بہت ی تالیفات ہیں کچھ ان میں سے مشہور متنداول نہیں اور ان میں سے تشیر زہرا دن میں سے مشہور متنداول نہیں اور ان میں سے تشیر زہرا دن مشرح فرائض سراجیہ شرح وقابیہ شرح مواقف ۔ شرح مفاح سکا کی اور نصیر طوی کے تذکرہ کی شرح میں بیست میں بھر میں مقام میں شرح کا فیداور حواشی میں سے حاشیہ کشاف اور حاشیہ مشکو ہ علامہ طبی کا خلاصہ عوارف اور علم فقہ میں ہدایہ پر حاشیہ اور اس کے اوائل میں التجر بہلا صغبانی کی شرح اور شرح کا خلاصہ عوارف اور علم فقہ میں ہدایہ پر حاشیہ اور اس کے اوائل میں التجر بہلا صغبانی کی شرح اور شرح کا خلاصہ عوارف اور علم فقہ میں ہدایہ پر حاشیہ اور اس کے اوائل میں التجر بہلا اصغبانی کی شرح اور شرح کا خلاصہ عوارف اور علم فقہ میں ہدایہ پر حاشیہ اور اس کے اوائل میں التجر بہلا صغبانی کی شرح اور شرح

انوارامام اعظم المحمد ا

طوائع ، مطالع ، قطب رازی پرشرح شمسیه اور مطول ، مختصر ، شرح بداییة الحکمة العین حکمة ادا شر. ق ، تحفیهم محو میں رضی ، در کہا جاتا ہے کہ علم نحویس رضی انہوں نے بھی تحریر کی ہے اور مسودہ میں بہت ہی سقم کی وجہ ہے کن روکشی اختیار کر لی جن پر میں واقف ہوا ہوں اور ان کا حاشیہ شرح نقرہ کا ردعی المتوسط پر اور تلخیص المخیص اورعوال جرجانی رسالة الوضع شرح اشارات للطوسی ، الناوسے والناوسے والتوضح ، نصاب فارسیہ، اشکال تا تیس شرح عضد تے مراقلیدس للطوسی اورقصیدہ کعب بن زہیر برحواشی ہیں۔

اور فاری میں علم صرف کے بارے ایک مقد مدہ اور سلطان سکندرصاحب تیریز کے سوانوں کے جوابات اور فاری میں رسانہ وجودیہ اور دوسرارسالہ معظلی تقسیم کے اعتبار سے الموجود نی اوجود کے بارے میں اور دوسراعلم سروف اور آ وازا درا یک رسال علم او دار کے بارے ہے اور علم منطق میں صغری ، کبری ای کی تصنیف میں اور رید دونوں فاری میں تھیں اور ان کے از کے سید محمد نے انہیں عمر بی زبان میں نقل کیا اور ان کا ایک رسالہ خواجہ بہا والدین نقش بندر حمد اللہ علیہ کے مناقب میں اور دسالہ شہب المیدیّة فی الوجود والعدم یہ بینی وجود اور فراء کے بارے یہ اور دوسرا الله فاقی والانفس کے بارے ان کی میر تالیفات حافظ میاوی نے العنوع الله مع میں ذکر کی ہیں۔

جلیلدان بی سے حاشی تفسیر بینادی، مواقف، عضدی مطول بشرع مخضروقامید بی ۔

۲ کی هے میں فوت ہوئے اور انہیں سے علامہ مرغشی احرطبی حنی ، صاحب قانون فقہ وغیرہ،
۲ کے کہ چین فوت ہوئے اور ان میں علامہ حسن جلبی انصاری صاحب حاشیہ مفید مشہور وجن میں کے حاشیہ مطول ، بکوئے ، اور شرح مواقف ۲ ۸۸ چین فوت ہوئے اور ان میں سے فاضل مول نا عبد ار لرزاق مرفقہ کی مطلع البعد مین ، ۸۸۸ چین فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ تصیین المحدث کی صاحب حاشیہ تو تو اور ان میں سے علامہ تصیین المحدب اور علامہ احمد بن جندی ۸۸۸ چین فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ احمد شرحی صاحب کتاب الفوا کداور زیر الاحباب ۹۲۲ جس وفات پی گی اور ان میں سے علامہ کرکی ابراہیم حنی ، صاحب حاشیہ توضیح الفوا کداور زیر الاحباب ۹۲۲ جس وفات پی گی اور ان میں سے علامہ کرکی ابراہیم حنی ، صاحب حاشیہ توضیح علامہ کرکی ابراہیم حنی ، صاحب حاشیہ توضیح علامہ کرکی میں فوت ہوئے۔

اوران میں سے علامدابراہیم طراملمی صاحب کتاب السعاف، مواہب الرخمن اوراس کی شرح مستی بدالبر ہان ۱۹۴ ہے ہیں فوت ہوئے اوران میں سے فاضل کا مل ثقہ احمد بن حسن طرا بلی حفی صاحب کتاب مخار الاختیار ۱۹۲۸ ہے ہیں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ قدوۃ الخول ، جامع مغفول ومعقول مول ناعبدالعلی برجندی حفی ، صحب تصانیف جدید ، جن میں سے شرح تذکرہ ، شرح تحدیر ، شرح شمیر ، شرح مختر وقایہ فاضل شیروانی کے شاگر داور ان میں سے علامہ تحریر ، مولا نا احمد جندی صاحب شخقیقات وقد قیقات اور تصانیف عمرہ اور تالیفات عجیبدالا ہے میں سمر قند میں فوت ہوئے اور جان لیجئے کہ بے شک آئمہ حنفیہ کی مثل آسان میں ستاروں کی مانند ہیں جنہیں دیکھنے والا پردوں کو دیکھتا ہے جن کا شام کمکن نہیں اور ان کی کا شام کمکن نہیں اور ان کی گفتی محال ہے اور ان میں ستاروں کی مانند ہیں جنہیں دیکھنے والا پردوں کو دیکھتا ہے جن کا شام کمکن نہیں اور ان کی گفتی محال ہے اور ان میں سے جوہم نے ذکر کیا ہے تو وہ گرذ خار میں سے آیک قطرہ ہے۔

ورنہ مارواءالنہم، بدخشاں ، ہند ، روم ، کاشغر ، خوارز م اور بخارا کے شہروں زیانہ زمانہ میں ہزار ہڑار علاء عرفاءیائے جاتے ہیں اوران سے فناو کی لئے جاتے ہیں جنہیں اللہ کے سواکو کی نہیں جانیا۔

اوراب میں تبرکا ماوراء النہراور مند میں اکا براولیاء سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں اوراب ایں رسالہ کوختم کرتا ہوں اوراب ایں رسالہ کوختم کرتا ہوں ، تو ان میں سے امام ربائی ، قطنب صدائی عبدالخالت ، خجد وائی قدس سرہ سلسلہ ، عالیہ معروفہ بہسلسلہ ، خواجہا قدیس اسرار ہم کے رئیس ان کے مناقب بے شار ، معارف مخفی نہیں اوروہ شیخ امام ابو لیقوب یوسف ہمدائی قدر سرۂ کے مرید جن کا ابھی ذکر گزر چکا ہے۔

اول و کبار کے شخ جن میں سے عارف کال ،خواجہ عارف اڑ بوکری اورخواجہ احمصد لی ،خواجہ اولیاء اللہ اللہ اللہ اللہ ا کلاں میں اور انہیں میں سے مشہور ولی خواجہ محمود خبیر فعوی شخ اڑ بوکری کے مرید، اور انہیں میں سے شخ

به انوارامام اعظم المحمد المح

جلیل، و تی نہیں صاحب مقامات و کرامات خواج علی رامیتی المعروف ہرزیاں اور وہ شخ محمود خبیر فغوی فرکور کے مرید ہیں اور انہیں میں سے امام مقتدا و خواج محمد بابا مہاسی قدس سر و جو کہ شخ رامیتی فہ کور کے مرید، اور شخ قطب الا ولیاء اور ان بیس سے سیدصاحب کمال وا کماں، امیر کلال جو کہ خواج محمد باباء فہ کور کے مرید، اور شخ قطب الا ولیاء ، امام العرفاء، بباء الحق والدین المعروف بنقش خدرض القد عند الا کے بین فوت ہوئے اور انہیں میں سے قطب الآفاق، و تی علی الا طلاق ججۃ الا ولیاء ہر بان العرفاء والا ذکیاء جو کہ نقش ندی بخار کے سرتم مشہور ہیں افسان کی عمر میں اور نیس اور ذیا میں ان کے بیان سے مقامی ہور ہیں بروز بیر اور ذیا میں ان کے بیان سے مقالی عاجز ہیں اور ذیا میں ان کے بیان سے قطب الدیر اور و تی مقامات جلیلہ و فیو، جن کے بیان سے مقالی عام براء الدین نقش ندوندس سرہ کے مرید، جو قطب الدیر اور و تی مقارف کے اور انہیں میں سے قطب الدیر اور و تی مقارف کے اور انہیں میں سے کہ الدیر تو کی قرمنورہ صفائیال میں سے ہیں، رجب کی ۲۰ تاری برھی رات ۱۹ می میں فوت ہوئے اور انہیں ہیں ہے۔ کہ اتاری برمنورہ صفائیال میں ہے۔ ان کی قرمنورہ صفائیال میں ہے۔

اورانہیں میں سے قد وہ العرفاء المحققین اسوہ العلماء المدتقین ،سند المحد ثین محمد بن محمود حافظی بخاری المعروف به پارسا قدس سرّ ہ جوکہ شخ امام بہاء الحق والدین نقشبند قدس سرّ ہ کے اکا برساتھیوں میں سے جیں اور ان کی بہت بڑی تصائیف جیں جن میں سے فصل الخطاب ، الحقیقات ، انفصول السنہ اور تشیر مدینہ طیبہ بیس ۱۹۸۸ میر میں فوت ہوئے اور انہیں میں سے ولی ابن ولی حافظ الدین ابونفر بن محمد پارسا البخاری جوکہ عمم شریعت وطریقت کے جامع تھے۔ اسرار حقیقت پر آ واز دینے والے ۱۹۵۸ میر میں فوت ہوئے اور ان کی قبر مبارک المج میں ہے۔

اورانہیں میں سے ولایت کے شجراور ہدایت کے ثمر عارف ابن عارف سن بن علاء الدین العطار صحب احوالِ غریبہ اور مقامات عجیبہ علیاء تقے پیرعیدالاننی کی رات شیراز میں ۲ سے بیے میں نوت ہوئے اور انہیں میں سے عارف کامل مولانا اور انہیں میں سے عارف کامل مولانا لیقوب جرخی جو کہ امام خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرترہ کے ساتھیوں میں جیں۔

اورا مام خواجہ علّاء الدین عطاء قدس سرّہ ہ کے پاس درجات کمال کو حاصل کیا۔ اور وہ ہمارے شخ ناصرالدین خواجہ عبیداللہ ملقب باحرار قدس سرّہ ہے شخ ہیں اوران میں سے شخ محقق ، قدوۃ العرفاء مولانا نظام الدین خاموش محی الملة والدین عطاء قدس سرّہ وتصرفات عظیمہ اور ہلندو حسین مقامات کے مالک مسلم چیس فوت ہوئے۔ از: حضرت ظامة قامني غلام محود جراروي رحمة الشرب

الحمد لله الذي فتح قلوب العلماء بمعاتيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الايقان وافضل الصلوة واكمل التحيات على صاحب الموجودات و بدر المخلوقات محمد المحمود في اقواله وافعاله احواله وعلى اله واصحابه وتابعيهم ومتبعهم خصوصاً على آئمة المجتهدين لاسيماً على الائمة الامام عظم ابى حنيفة النعمان الذين هم حملة علومه ونقلة آرابه.

ا ما بعد المام الائتر سید الفقها و فی الاقت اور به الانقتها و کابر کیر حضرت فتمان بن ثابت الکونی رحمت الله علیه بیس خالق کا کتاب نے اور بهت می و افر حصر محمت فرمایا تھا۔ ہم نہایت افر خصر محمت فرمایا تھا۔ ہم نہایت افتحار کے ساتھ فن روایت اور علم صدیث بیس ان کارشداور پاید بحالہ و فل کرتے ہیں تا کہ ہرا یک منصف مزاج کوجیح حقیقت معموم ہوسکے اور متعصب و غلط کار لوگوں کے جھوٹے پروپیگندے متاثر ہو کر خداتوں کی خداوندی کا شکار ہو کر کہیں و واپی آخرت بی کوضائع نہ اور پار سابندہ سے عداوت اور و شمنی اختیار کرکے محارب خداوندی کا شکار ہو کر کہیں و واپی آخرت بی کوضائع نہ

ابتدائی تعارف: ایام ابوطیفی نعمان بن قابت معین پیدا ہوئے نعمان نام ابوطیفی کنیت (یکنیت فیل به اس کے کدایام اعظم کی ادلاد کا نام طیفی نیس محل کے اعتبارے ہے بعنی ابوالمد اکسسید ہے کیونکہ اللہ تعال کا ارشاد محرافی ہے )

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً "لَوْسبابراتِيم كورين يرجلو به ١٠٠ مسران آيت٤٥٠

امام صاحب نے ای نبست کی وجہ سے اپنی کئیت ابوطنیف افتیار فرمائی ) اور امام اعظم لقب ہے۔ آپ کے دادا علوی دور فلا فت میں دولت اسلام سے سرف ہوئے اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ اسپنے وطن سے جمرت کر کے اسلامی طوی دور فلا فت میں دولت اسلامی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں حاضری دی اسپنے وطن کا تحذ ' فالودہ' نذرگز اری حکومت کے دارا لخلافہ کوفہ بہنچ حصرت علی رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں حاضری دی اسپنے وطن کا تحذ ' فالودہ' نذرگز اری اور اسپنے جا بات کے لیے دُعا جا جا ہی ۔ معفرت علی کرم اللہ وجہد نے دع سے فیردی۔ ثابت جب بینتا بس برس کے مور نور میں اللہ جا ہی بابرکت فرزند عظافر ما یا دادا کے نام برنام رکھا گیا آپ کی عمر جب الا اسلامی مور کے سال کی عمر جس اللہ علی ہوئی تو آپ حضرت اللہ میں حاضر ہوئے اور جب تک استاد محتر می فندہ دہ ہے آپ کی طرف متوجہ ہوئے دولی درس گاہ میں حاضر ہوئے اور جب تک استاد محترم فندہ دہ ہے آپ

انوارامام اعظم

جیسا کہ کہا گیا ہے اور سید بسند ،علامہ تحقق سیدشریف آپ کے ساتھیوں اور مریدین میں سے ہیں گا۔ اور ان میں سے شیخ کامل مولا تا سعد الدین کاشغری قدس سرتہ اور محققین مولانا سعد الدین نماز ظہر کے اور میان میں کے جمادی الاخری ۲۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

سبحان ربك رب العزتِ عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد الله رب العملين والحمد الله رب العملين مرجم

محمر عبد الفيوم قا درى خادم طلبه دارالعلوم غو ثيه رضويه وخطيب جامع مسجد بلال حنفيه ابل سنت وجماعت مريد كے ضلع

شيخو پوره.

\*\*\*

علامها بن سور اسد بن عمر ورضى الله تعالى عنها ندكور بى كے بارے بي فرمانے بي كر

وكان عسده حديث كثيروهو ثقة انشاء الله ليخي النك پاس بهت مديثين تحس اورانشاء الله واقعه تقے۔(تاریخ بغد دجیدے میں ۱۲)

اب اس معلوم ہوا کہ امام اسد بن عمر وجوخود صاحب احادیث کثیر تھے امام ابوطنیفدر صنداند علیہ کوان سے بھی کہیں زیادہ حدیثیں یادھیں۔

امام صدر الانمه مكى الحنفى رحمة الدّعليام كلى بن ابرا بيم رحمة الدّنال عليه (التوني ١٥٥ه) جو الحافظ الامام اور على خراسان تضام اعظم دحته الله عليه كار يديس لكهية إلى ك

ولزم اباحنيفة رحمه الله و سمع منه الحديث والفقه واكثر منه الرواية

لینی انبول نے امام ابو منیف رحمت الله علیه کی خدمت جس ره کران ہے حدیث اور فقد کا سام کیا اور ان ہے بكثرت روايتي كيس."

مید مفترت امام بخاری رحمته القد علید کے استاذ تھے اور می بخاری بیل بائیس ٹلا ٹیات بیل سے کیار وکی بن ابراہیم ک سندے ہیں اور یہ بڑے یا ہے کے حفی تھے گویا ان کی عالی سند کے ساتھ اہام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بیار تبہ اور شرف واصل موا كمي بخارى بيل مياره الاثيات ان كى سند سے درج كيں \_

علامه خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ محدث بشر دحمتہ اللہ علیہ بن موی ( التوفي ١٨٨ مدد) (جوك المحدث الامام اور الثبت تعے جیسا کہ تذکرہ جلدا من ۱۶۸ میں ہے) سے اوروہ اپنے استاذ محترم معفرت امام ابوعبد الرحمٰن المقرى (التوفي المام) (يبهي الامام، محدث اور شيخ الاسلام تقي تذكره جدا أم ٢٣٣) عاور انهول نے امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے نوسو حدیثیں سنی تھیں۔ (مناقب ج عص ۲۱۲) یہ جب امام صاحب سے روایت كرت بن تويون كيتم بين كد...

وكان اذا حديث عن ابي حنيفة رحمته الله تعالىٰ عليه قال حدثناً شهنشاه.

(דרש מרב מרת (מרד)

انوارامام اعظم (تقريا جير سال)ان علمي استفاده كرتے رہام حاد كے علاوه امام اعظم رحمته الله عليه في اور نجى يہت کے مشاميراما تذه باستفاده كياجن بسامام جعفرصادق رحمته التدعليكانام بهي شامل ب-

امام اعظم مكثر في الحديث تن الحديث الحديث الحديث العدام منيان بن عيد فروت بن كرب يبلي جس بستى في جمع محدث بنايا بوه والم الوهنيف بي راور محرين ساعد كبته بي كدامام الوصيف وحمة الله عليه في اين تعانیف میں (مینی ان مسائل میں جوآپ ایے شاگردول کے تعواتے اور الماکرداتے تھے) ستر بزارے زیادہ حديثين ذكر فره كي بين - اورا في كمّاب الآثار كوچاليس بزارا حاديث مصفخب فرمايا فقا اور حافظ الحديث محدث كبير يخي بن معین کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایب آ دمی نہیں و یکھا جس کوہتم محدث وکیج بن الجراح پرتر جیح دیے سکیں اور وہ امام ابو ضیفہ رمتدالله عليد كى رائ كے موافق فتوى ديت اورآب سے تمام احاديث مبادك كوياد كرتے تھے اور انہول في المام صاحب كير حديثين كتهين! ،باس عواضح بواكه خودامام اعظم مكثر في الحديث تضيف كما يعجيها كبعض متعصبين في يكان كيا ب كدا ب كوصرف موري سر وحديثين اى معلوم تيس ابن قيم اين كتاب "اعلام المؤقعين" على لکھتے ہیں کدیجی بن آ وم نے فر مایا ہے کہ ام الی حنیفہ نعمان نے اپنے شبر کے جملہ علماء حدیث سے احادیث کوجمع کرلیا تفايه ( ماخوذ من اعلاء أسنن مقدمه م ۱۹۲)

( يكيٰ بن أوم مفرت المم يخارى ك يشيوخ كيشوخ ين سے تھاورالم بخارى نے ان كى روايت سے مديد ابن " مح بخارئ "شي دوايت فرمانى باوري مصرت الم ابوضيف كيم معراه كول من سے تھے (ماشياعل والسن مقدم من ١٩١١) امام اعظم علائے محفقین کی نظر میں

فيخ الاسلام ابن عبدالبرمائل تحرير فرمات بي-

وردى حسد بن زيد عن ابى حنيفة احاديث كتيره يخي حادين زياد في الم الوطية منه بهتك مديثين روايت كي جير \_ (الانقام ١٣٠)

اگرامام ابوصنیفد کے پاک حدیثیں تھیں جی نہیں یا کہ بہت بی تھیل حدیثیں تھیں تو پھر حضرت و دبن زید نے ان ے احادیث کثیرہ کیونکرروایت کی تھیں۔ امام وقیع بن الجراح (التونی <u>۱۹۶</u>۵)جوالا، م الحافظ الثبت اور محدث العراق

لقدوجدالورع عن ابي حنيفة في الحديث مالم بوجد عن غيره

(منا قب المام صدر الائمة ج اص ١٩٤)

لین بلاشبر امام ابوصنیفه وحمد الله تعالی علید نے حدیث میں دہ احتیاط کی ہے کہ اور کی ہے ایس احتیاط نہیں پائی

لعن امام ابوطیفدرمندالله علیه مقی ، پاکباز عالم صداقت شعار اور این الی زماند می سب سے بوے مافظ

اهام المجوح والمتعديل يحيى بن سعيدن القطان رحمت الدعيد عفرت امام الوضيف رحمت الشطيك ادع من والمتعدد من الشطيك ا

" انبه والبله لا علم ظلَّهِ الامة بماجاء عن الله ورسول. (مقدمه كتاب التعليم علامه مسعود بن شيبه سندهي عليه الرحمة ' يحواله ابن ماجه اور علم حليث ص١٢٥ )

یعنی خداند لی کی سم! امام ابوطنیفه رحمته الشعلیداس احت یس خدانعانی اور اس کے رسول برحق ہے جو کچے بھی اور اس کے رسول برحق ہے جو کچے بھی اور وہوا ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

ویکھیے اگرامام ابوصنیف رحمت اللہ علیہ کوتر آن کریم اور حدیث شریف کے علم میں پوری مہارت اور کمال حاصل نہ موتا تو ناقد فن رجال اور مرتاج محدثین کبھی قتم اٹھا کر میر بیان نہویتے۔

امام محمد بن ساعد حسد الله تعالى عليد كا حواله يبلي من يهال لكها جد يكاب اور معزست ما على قارى رحمت الله علي مي المنظر كرت مين كدر

امام ابوصنیفد مستدانند تعالی علیہ نے اپنی تصانیف ش ستر ہزار سے یکھاو پر صدیثیں میان کیں ہیں۔اور جالیس ہزاراحاد ہے ہے ( کتاب اللّ تار ) کا انتخاب فرمایا ہے۔ (بذیل الجواحرص مرسم سے مملی قاری کی )

(مناقب على ن القارى مكى بديل الجواهر جلد٢٠ص ٣٤٣)

امام صدر الاتمس علاعلى قارى رحت الله عليه ارقام قرمات عيل كدر

الم الوصيف وحمد الله عليدة كماب الآثار كوچاليس مراد عديثون ساسخاب كياب.

ایک ضروری وضاحت:

واضح ہو کہ محد ثین کرام کی بیاصطلاح ہے کہ سند کے بدلنے اورای طرح سند کے سی راوی سے بدلنے سے

یعن بخب وہ ہم سے امام الوصنيقه وحمق الله عليه كل مندسے كوئى حديث بيان فرمائة تو كتے تھے ہم سے شہنشاہ فعديث بيان كى جهد

ا نماز وفرما یے کہ ایک محدث کامل اور شخ الاسلام، حضرت امام ابو منیف رصته الله علیہ کوروایت اور صدیث کا بادشاہ ہی نہیں کہتے بلکہ شہنشاہ کہتے ہیں جو شخص سے دور اور زمانے میں صدیث کا شہنشاہ ہو کیا اس کے محدث اور حافظ حدیث ہونے میں کوئی کسراور کمی شم کا کوئی شک باتی رہ سکتا ہے۔ حقیقت سیسے کہ

آپ نيهره ہے جومعتقد "مير" نيل۔

الم صدرالائمه الى سند كے ساتھ الم زفر جمت الله عليه عدد اليت كرتے بيل كد

فال كسان كبواء المسحد فين المح يعنى برئ عدي عدين مثلاً ذكريا بن الى ذا كده رحمة الله عليه عبد الملك رحمة الله عليه بن الى سليم ان رحمة الله عليه ليث عبد الرحمن وغيره الم الموضيف رحمة الله عليه كياس آتے جاتے رہتے تھے اور ایسے (دقیق) مسائل ن سے در یافت كرتے تھے جوان كودر فيش ہوتے تھے اور جس حديث كے بارے ش ان كواشت و ہوتا اس كمتعلق مجمى وه ان سے موال كرتے تھے جوان كودر فيش ہوتے تھے اور جس حديث كے بارے ش ان كواشت و ہوتا اس كمتعلق مجمى وه ان سے موال كرتے تھے۔

اگرامام ابوطنیفدر مشالله علیه گونن حدیث مین مهارت تا مدحاصل ند بوتی یاده حدیث ہے (معافی اللہ) بے بہروہ ا بوتے توان کبرامحد ثین کوان کے پاس آنے جائے اور حدیث میں ان سے شکوک وشیبات تکالنے کی کیا مصیبت بیزی محتی۔ تقی۔

مشہورمحدث امام معربن کدام رحمت التدعليه (التو فيا ١٥٥٥هـ ) (جوالا مام الحافظ اوراحد الاعلام نظ تذکره ع الم

طلبت مع ابسی حنفیة المحدیث فغلبنا المنع نینی پی نے امام ابو صفیفہ کے ساتھ دھدیث کی تحصیل کی الم نیکن وہ ہم پر غالب رہاور دُر ہر میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہاور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی ا قواس میں ان کا کمال تم سے تخی توس ہے۔

غور سیجے کہ چوٹی کامحدث ادر صحاح ستر کا مرکزی راوی حضرت امام ابوطنیفدر حسد التد تعالی علید کی علم حدیث میں فوقیت اور برتری کو کس شان مخاوت سے تسلیم کرتا ہے۔

محدث طيل المام يريد بن بارون رحمته القدعلية فرمات يي-

كان ابوحنيفة تقياً نقياً زاهداً عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه (مانه مرارشيدنمال)

212

## انوارامام اعظم عديده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده

اینی امام ابوصنیدر عشرانشرطید نے چار برار صدیثیں روایت کی بیں دو براراتو صرف مناد کے طریق سے اور دو برار باتی شیوخ ہے۔

یعنی اگر بحرار اور تعدد طرق واسانید سے صرف نظر کرلی جائے تو تقریباً چار بڑار حدیثیں ان سے مروی بیں اور ا اگراس نیدوطر آ کو پیش نظر رکھا جائے تو ستر ہزار ہے بھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے جن کا تذکرہ امام صاحب رحمتداللہ عليد في الحي تصانف من كياب.

## امام صاحب كي تصانف كامطلب:

یہ بات بھی ملحوظ خاطررہے کہ امام صاحب کی تصانیف سے کیامراد ہے؟ بعض علاء جن من خصوصیات کے ساتھ اللہ نعمانی (التونی سساء ) پیش پیش میں بدووئ كرتے ہيں كامام صاحب كى اپن كوئى تعنيف بى ميس حق كد نقدا کربھی ان کی اپنینیں' جب کرحفزات غیر مقلدین کے عالم ابراہیم صاحب میرسیالکوٹی ایک مقام پرارقام پذیریں

الامان تبية منهاج المترو من فقد كرحض منوام صاحب كى كتاب قراردسية بين يس على كالكارك بناء پراے معرض بحث میں لائے کی ضرورت بیں۔ (حاشیة ارائ ابل حدیث معرف

لبداامام صاحب كى تصانيف سے وہ اللائى تصانيف مراديس جن كوان كائن اور قابل قدر حلائد وحثلا الم ابو یسف رحمته الله تعالی علیه وغیره امام صاحب کی تعلیم اور تدریس کے وقت قید تحریر میں لے آئے تھے جیسا کہ اہل علم بخوبي جائة بين كـ "احكام الاحكام" يتن الاسلام ابوالفتح مد بن على رصته المتد تعالى عليه الشمير بابن وقيل العيدالشافعي (التونى امده) كى افي تاليف وتصنيف نبيس بلكدوه الماكروات تكمواياكرت تصاويان ك الأق وفائق شاكرد الشيخ القاض المعيل بن تاج الدين رحمة القد تعالى عبيدالا شيراكس الشافع للصة جائے تعاور ابن وقت العيدرحمة ، القدعيد كى پى تصنيف ند ہونے كے باء جود وہ انہى كى تصنيف مجمعى جاتى ہے ديگر متعدد شراح حديث كى عبارات كے علاوہ حافظ ابن جرعسقل فی متعدد مقامات برفتح الباري شرح بخاري ش ارقام فرماتے بیں۔

#### قال ابن دقيق العيد في "احكام الاحكام" الخ

ای طرح امام ابومنیغدر حشرالله تعالی علیه کی تصانیف عدوه المائی تصانیف مرادیس جن کوان سے سامنے اور ان عظم سےان کے تلاندہ قبیة تحریش لے آتے تھے،علامہ خطیب بغدادی اپی سند کے ساتھ اسیاق بن ابراہیم سے ادايت كرتے بين كرانبون فرمايا كد

كان اصحاب ابي حنيفة الذين يذكرو نه ابو يوسف وزفرودانود الطائي الخ. ( تاريخ بنداد الأطبع معروب الهراسواء)

حدیث کی گنتی اور تعداد بدل جاتی ہے میں وجہ ہے کہ حضرات سحابہ کرام کے دور بیں احادیث کی تعداد کم بھی کیونک و ہاں پرسند مختر تحی اور آئمہ مدیث کے زمانہ میں تو احادیث کی تعداد بھی پڑھتی گئی نہ یہ کہ متون مدیث بڑھ گئے جیس کہ محدثین کرام کی اصطلاح کونہ بھے ہوئے محرین حدیث اور ای طرح دیگر بعض باطل فرقوں نے ٹھو کر کھائی ہے اور بلا وجرمحد ثين كرام كوكل طعن بنايا إب إب و كرما من مثال كي طور يريهال ايك والديش كيا جا تا ب كمشهور محدث ابراتيم بن سعيدالجو برى رحمة الله عليه (التوني مهمون) (الحافظ اورعلامة خطيب بغدادي عليه الرحمة فرمات مين کدوہ تقد شبت اور مکو لین بکثرت حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ تذکرہ جدداص ۸۹) ایک خاص موقع پرفرات

كل حديث لايكون عندى من مائة وجدٍ فانا فيه يعيم ( تذكرة الحقاظ ج٢٥ ١٨٠)

یعن جب تک ایک ایک مدیث میرے پاس و سوسندول کے ساتھ ند ہوتو میں اس مدیث کے متعتق این آب كويتيم خيال كرتابول\_

اب دیکھئے کہ ایک حدیث متن اور الفاظ کے لحاظ سے قوصرف ایک ہوگی مرسو (۱۰۰) سندوں اور طریقوں سے جب وہ الگ الگ روایت کی جائے گی تو محدثین کرام کے نزدیک سوحدیث متصور ہوگی اور اگریمی ایک حدیث ہزار سندول اورطر بيتول مروى موكى توووان كزويك ايك بزارحديث موكى يجى مطلب بان عبارات كاجن يل ية تاب كمفلال محدث كوات في لا كمه مديث ياد تحي اورفلال كوات لا كه يادتيس ورندمتون احاديث كي تعداد بالقاق محدثین عظام (جن می خصوصیت کے ساتھ حضرت امام مفیان توری بن سعید توری شعبہ امام یجی بن سعیدن القطان امام عبد الرحم مبدى اورامام احمد بن معبل رضى الله تعالى عنها قابل ذكرين كيدب

ان جملة احاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصيحة بلاتكرار اربعة آلاف واربعمالة حديث (توشيح الافكارص ١٢١ ز طلام ايرياني لميع معر)

"ليعنى بلاشبه تمام وها حاديث ميحد جو بلاتكراراً مخضرت علي على الله على مين مين ان كي تعداد جار بزار

ديكرمحدثين كرام ك طرح جهال حضرت امام الوصنيف رحمت الله علي كاطرف كم مديثول ك كونى نبست آتى بياتو اس العنظر بظامر يكى متون احاديث مراد اين اورجهال جاليس ياستر بزاركا ذكراً تاب تو وبال الارتران متعددہ ے مروی روایت مراد ہیں چنانچا مام صدرالائر کی اہام حسن بن زیاد کے حوالے کے قل کرتے ہیں کہ ، کسان ابوحنيقة يروى اربعة الاف حديث العنين الحماد والعنين لسائر المشيخة.

(متاقب مرفق ج 1 ص 4 <sup>4</sup>)

ام ابوصنیفدرجت التدعلیدی وسعت نظراور معاملینی کا عداز ولگانے کے لیے امام محدین جربرد حت التدعلید طبری (التونی ۳۱۰) اور خطیب بغدادی کا ایک حوالد طاحظہ سیجے ووفر ماتے میں کد

و کان ابو حدیفة اول من عکافلین باالقصب النج لین امام ابوضیفده متدانشد علیه سب پہلے وہ تخصی میں جنہوں نے بانس کے ذریعیا بینوں کے گئے کا طریقہ ایجاد کیا۔ (طبری جامی اسم طبح معر، تاریخ بقدادی اص اے) غور فرما ہیئے کہ ان کے اس طرز عمل سے خشت شاری کا طریقت کی قدر اس اور آسان ہو گیا ہے اور دیلی مسائل کے علاوہ ان کی رائے بھی گئی کار آید اور مفید ٹابت ہوئی ہ آئی تک تقریباً ساری دنیا اس اصول کو معمول برقر اردے رہی ہے غرضیکہ فقہ فنی میں صرف نماز دروزہ فنی وز کو قاو غیرہ ای کے ابوا بنہیں بلکہ مع شیات وسیاسیت معاملات و اطلاقیات وغیرہ مارے علوم و تنون اس میں سمٹے ہوئے میں اور اس کی اس ہمد سمیری نے قلوب واذبان پراستقلال کیا ہے اور لوگ ای کی افادیت اور ضرورت کے تنظیم کرنے سے بالکل جارہ فنیس باتے۔

امام ابوداؤد سليمان رحمتنانله عليه بن الاشعث السجمتاني (التوفي ١٥٥ هـ) ارشادفرمات بين كسو ورحم الله مالك كان اماماً رحم الله الماحتيفة كان اماماً وحم الله مالك كان اماماً وحم الله المحتيفة كان اماماً وحم الله عالم عالم عالم المحتيفة كان اماماً وحم الله المحتيفة كان الماماً وحم الله المحتيفة كان الماماً وحم الله المحتيفة كان المحتيف

"الله تعالى رصت نازل كر مام ما لك بركيونكدوه الم ينظ الله تعالى رصت نازل كر مام شافعى براس في الله كيده والم منظمة الله تعالى كرجت موالوصليف بركونكدوه المام تنظم .

الم وجي رحمة الله عليه الم ومحدث الدواؤررخة الله عليه المروجي الله عليه المراحة على كرت على كدر المرام الم

الم ما بوداؤد جیسے بختہ کا رمحدث جب المت کا ذکر قرما کیں گے تواس سے یہی متبادر ہوسکتا ہے کہ وہ صدیث کی المامت مراد لیتے ہیں اور تصوصیت سے جب المام مالک رحمۃ القد علیہ اور المام شافعی رحمۃ الشعلیہ کا کرکے میں اسلک کر کے وہ المام ابوضیفہ رحمۃ الشعلیہ کا کرکرتے ہیں تواس المامت سے وہی المامت مراد ہوگی جو مضربت المام مالک رحمۃ الشعلیہ اور المام شافعی رحمۃ الشعلیہ کے لیجا سکتی ہے چونکہ وہ حدیث اور فقد دونوں کے المام تضاور اس لیے المام ابوضیفہ رحمۃ الشعلیہ کے لیج بھی حدیث اور فقد دونوں کے المام تناور اللہ المست مراد ہوگی۔

امام صاحب اور آپ کے جملہ فی اصحاب مرجد نہیں تھے۔ علار عبد الکریم شہر تانی (التونی و سے افرقہ مرجد کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انوارامام اعظم

لینی اصحاب ابی حنیف ده شالله تعالی علیه جوان کے مسائل میں ندا کرہ کیا کرتے ہے یہ بنے امام ابو بوسف ذفرو داؤد الطائی رحمت اللہ تعالی اسد بن عمر و عافیت الدودی قاسم ابن مغن علی بن مسیر، مندل بن علی اور حبان بن علی اور حبان بن علی اور حبان بن علی اور حبان بن علی اور جب دہ کی مسئلہ میں بحث و تحص شروع کرتے تو اگر عافیدا دران میں شریک ند ہوتے تو امام ابوحنیف درصتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بحث عافیہ کے آنے تک ختم ند کرو۔ جب عافید آ جاتے اور ان کی رائے ہے وہ مشغن ہوجاتے تو امام ابوحنیف فرماتے اب اس مسئلہ کو لکھ لو ۔ اور اگر عافیدا تقاتی ند کرتے تو امام صدحب فرماتے کہ بید مسئلہ مت کھو۔

اس معلوم ہوا کہ حضر متعالم ابوضیف رصتہ اللہ تعالی علیہ فقد کے مسائل بی اپنی ذاتی رائے ہی کو درج نہ کرواتے اور نہ اپنی انفرادی رائے کا کسی کو پابند تھی رائے بلکہ ان فہ کو رحضرات کی خوب بحث وہم میں مسافل کے جب آخری رائے گائی کی بیان کہ کتابوں میں درج کروادیے جن کو ہم اپنی اصطلاح میں المائی کتابوں سے درج کروادیے جن کو ہم اپنی اصطلاح میں المائی کتابوں سے تجیر کرنے ہیں۔ امام مدر الائمہ لکھتے بین کہ

فوضع ابوحنيفة رحمه الله مذهبه شورئ بينهم (مناتب وتل ٢٥٥٥)

لین امام ابوطنیف رحمت اللہ تعالی عدیہ نے اپنا فدہب ان بیل بطور شوری رکھ تھا اور اپنے اصحاب کے بغیر محض اپنی ذاتی وائے بی پر مُعر ضرب ہے۔ اور بیسب پکھانہوں نے دین بین طنیا فی اور اللہ تعالی اس کے رسول برحق اور مسلمانوں کے حق بیل فیر خواہی کے جذب کے تحت کیا ہے۔ چنا نچہ وہ ان کے سسنے ایک ایک مسئلہ پیش کرتے ان کی مسلمانوں کے حق بیل فیر خواہی کے جذب کی ایک مجدیث بلکہ ضرورت پڑتی تو اس سے بھی ذیا وہ عرصہ تک اس بیل مناظر ہ اسے شخ اور اپنی نظر مید بیان فر ماتے اور ایک ایک مجدیث بلکہ ضرورت پڑتی تو اس سے بھی ذیا وہ عرصہ تک اس بیل مناظر ہ اور مباحث کرتے رہے جی کی ایک قول پر سب کی رائے جم جی تی تو اس کے بعد امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ اس کواصول بیل ورج کی دیں تک کے سب اصول انہوں نے منظم کردیے۔

امام عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه كا بيان به كهاس مجلس مكه ما صفائيه الم مئذ در پيش بواتو اركان مجلس الم تين دن تك من وشام اس ميس فوروخوش كرتے رسب اور پيجلس شور كى جب تك كه مسئله كاحل واش نه كر ليتى اس كومعرض التواء ميں نه ذالتى۔ (مناقب موفق ع ٢٠ ص ٥٠ مناقب كرورى ج ٢٠٠٠)

اب اس طرز عمل سے حضرت امام صاحب نے جوسائل طے اور صل کے ان کی تعداد میں متعددروایات اور حوالی نظر میں می مراختصاراً حضرت ملائلی قاری رحمت الله علی کا حوالہ لکھتے میں آپ نے فرمایا کہ۔

واب وضع ثلاثة الاف وثمانين الف مسئلة منها ثمانية و ثلاثون العام في الصادة والباقي في السعاملات أحد و ثرار (٨٣٥٠٠) مراد على السمعاملات أحد و ثرار (٨٣٥٠٠) مراد على السمعاملات الدورة على المحمد و السمعاملات الدورة على المحمد و السمعاملات الدورة على المحمد و المحمد و

----

صاحب کی تقییمات الهیا جام ۱۲۸ اور تواب صدیق حسن خان صاحب کی ''دلیل اطالب ص ۱۲۵''وغیره کتابول پی ملاحظہ کریں کیان کا ختلاف بعض محدثین کرام کے ماتھ صرف لفظی ہے وہ یہ کہ بعض محدثین عظام''ایمان'' تقدیق بالقلب اقرار باللہ ن اور عمل بالجوارح کے مجموعہ کو سکتے ہیں اور مرجد اہل سنت ایمان صرف تقدیق قبلی کو کہتے ہیں کیونکہ یہ عنی لغوی معتی کے بالکل قریب ہیں۔

جافظ ابن كثير لكيمة بن-

المالا يمانُ في اللغة ينطق على التعديق الحض الع (تغييران كثيرج اص ١٠٠٠)

يعى بركيف الغديس ايمان محض تفعد يق يراطلاق موتاب

ما فظالمن مجرعسقلاني كيين بير الايمان لغة التعديق (فتح البارى شرح بخارى جام ١٩٩)

قرآن کریم بھی ایمان کوا عمالی سالی کی تبولیت کی شرط قرار دیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ شرط مشروط سے فارج ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کی جب کہ فن عربیت کا قاعدہ ہے کہ معطوف و معطوف علیہ موائی ہوتی ہوں کی جب کہ فن عربیت کا قاعدہ ہے کہ معطوف و معطوف علیہ موائی ہوتی ہیں علاوہ ازیں بعض بدا عمالیوں کے ساتھ بھی قرآن و حدیث سے نفس ایمان کا ثبوت ماتا ہے اگرا عمال ایمان کا جزو ہیں تو ان کے نقدان کے یا وجود ایمان کا تحقق کیسے؟۔ (اس کی تحقیق کے لیے تغییر بیضاوی ص ۱۸، شرح موافی میں 18 ویکھیے )

یے حضرات اس کے ہرگز قائل نہیں کہ اوّاب و عمّاب کا اعمال پر ترسب نہیں یا اعمال کے بغیر بھی کو کی شخص کال مومن ہوسکتا ہے۔ یہ حضرات بیفر ماتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال ایمان کے اجزائے حقید نہیں بلکہ اجزائے متمہ وتکملہ ہیں۔

مشہور فیرمقلدمولوی بیرصاحب فراتے ہیں کہ اس موقع پراس شبکا حل مجی نہایت ضرور نی ہے کہ ایمن مصنفین نے سیدنا اما م ابوحقیفہ رحمت اللہ علیہ کہ بی رجال مرجم بی تارکیا ہے حالا نکہ آب اعلی سنت کے ہزدگ امام بیں اور آپ کی زندگی اعلیٰ درجہ کے تقویٰ اور تورع پرگزری جس سے کی کو بھی انکار نہیں ۔ بیٹ کہ بعض مصنفین نے خدا ان پردم کر سے امام ابوحقیفہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے شکرووں امام ابو بوسف رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد امام خوام مرجہ بی شارکیا ہے۔ جس کی حقیقت کونہ بھی کراور حضرت امام صاحب محدول امام حسن بن زیاد رجم اللہ تعالی کورجال مرجہ بی شارکیا ہے۔ جس کی حقیقت کونہ بھی کراور حضرت امام صاحب محدول کی مطرز زندگی پرنظر ندر کھتے ہوئے ایمن لوگوں نے اسے خوب اچھالا ہے کین حقیقت میں علیہ نے اس کا جواب کی طریق پردیا ہے۔ (جاریخ امل صدید میں ۲۵ اس کا جواب کی طریق پردیا ہے۔ (جاریخ امل صدید میں ۲۵ )

طویل بحث کرنے کے بعد آ مے عظامہ شہرستانی کی الملل والحل جام ۱۸۹ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ۔

-------------

ان میں ایک وہ فرقہ ہے جو اہلسدے و جماعت کے نظریات اور معتقدات کے خلاف ہے اور وہ گروہ ہے جو مصوحة المسنف کہلاتا ہے اور ان کے تی ہونے میں کوئی کلام نہیں کیونکندیے حضرات اندال کو ایمان ہے ہالکل الگ کردیتے ہیں کہان پر تو اب وعماب ہی مرتب نہواس طویل بحث کے بعدانموں نے تریس ایسے ہی رجال مرجہ کے کھنام گوائے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

الحسن بن محمد بن على بن الى طالب معيد بن جبير طلق بن صبيب عمرو بن مروه محارب بن زيادرض الله تعالى عندمقاتل بن سليمان وروعم وبن فرو بن ذره مهاد بن الى سليمان وابو منيف رحمة الله تعالى عليه ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه محمد بن الحسن رحمة الله تعالى الله

وهنو لاء كلهم المة الحديث النخ ليني سبكسب ترمديث إلى (أملل وأخل جاص ١٣٠٠ التيرالحلومص)

#### فرقبه مرجد:

حضرت فوت اعظم محبوب بسجانی شیخ سید عبدالقادر جیدانی رحمت الله تعلیم الطالبین "شریف بل مرحمه کا تذکره فره یا با اور پھران مرحه میں اسحاب نعمان بن ثابت ابو خضر رحمت الله عبد کوجمی شاد کیا ہے جس بیعض نادان اور متحصب غیر مقلا میں محفرات ، امام صاحب رحمت الله تعالی علیه اور ایکے جملہ اسحاب کو مرجمہ بھی کر ن کو کوست اور ان برنائق ظلم اور بالفسانی کے تیر برمات بیں اصل بات بیہ کہ حضرت شیخ صاحب مجبوب بحالی رحمت الله تعالی معلیہ نے حضرت شیخ صاحب مجبوب بحالی رحمت الله تعالی معلیہ نے حضرت استام ابو حفیقہ رحمت الله علیہ کو مرجمہ کے فرقہ میں داخل نہیں کیا بلکہ ان کے اسحاب کو مرجم کہا ہے اور ان کے مقلدین سب نہیں بلکہ بحض باوجود فقہ میں دخل مسلک رکھنے کے معزر بھی تھے جسے علامہ زختری (التونی محمد کے اس باطل کروہ اور فروغ اور ای طرح بعض دیگر فقہ میں حق نہ بہدر کھنے کے باوجود اصوال وفروغ امر جد کے اس باطل کروہ اور فروغ مرجمہ ہوئے کی اسلام کے مرجمہ ہوئے کی اس بابل خوار مرجمہ نظر مرجمہ کو مرجمہ کو کی باکل خوارت تعالیک ان کے مرجم ہوئے کی دور سے ان اصحاب ابل چند رحمت الله عبد برجواں سخن میں برگز مرجمہ نہ نہ کے بااعتراض واروہ ہوسکت ہا مام ابو صاحب رحمت الله علیہ اور ان مرجمہ کی جامع بیان العلم نے مرجم الله ولی الله مرجمہ میں ان عبد البر مشالہ تو تام بیان العلم نے مرحمہ میں الله میں الله مرحمت الله تولی الله مرحمت میں الم میں برحمت میں المحمد میں

پر جا ہے کوئی گناہ کرے اس کو قطعاً کوئی معزمیں۔

دوسری شم ہے کہ یوں اعتقادر کے کیمل ایمان میں داخل نہیں ہے گئی اور متاب اس کا مرتب ہوتا ہے۔
اور دونوں میں فرق ہے کہ محاب اور تا بعین کا مرجہ کے گمراہ ہوتے پراتفاق ہے اور انہوں نے کہا ہے کیمل پر تواب اور
عذاب مرتب ہوتا ہے ۔ لہذا اس کے خلاف عقیدہ دکھنے والا گمراہ اور مبتدع (بدئتی) ہے لیکن دوسر سے مسلمین سلف (
صیاب و تا بعین ) کا اجتماع نہیں ہوا بلکہ دلاک متعارض ہیں ۔ بعض آیات احادیث آتاراس پردال ہیں کہ ایمان کا اطلاق
قول وکمل دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے لیکن بیز اع صرف لفظی ہے اس لیے کہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ عاصی ( گنہگار )
عصیاں و گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوجا تا اگر چہ ستی عذاب ہوتا ہے اور جود لائل کہ ایمان کے مجموعہ (

(دليل الطالب ص١٦٥ اطيع جويار ١٣٩٥ هـ)

الجمداللہ! کرخودائل حدیثوں کے پیٹوائے ہی ' مغنیۃ الطالبین' کی عبارت کاحل پیٹر کردیا ہے اورامام اعظم البوضنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے اصحاب برخالفین کیفر ف سے جواعم اض وارد کیا جاتا تھا اس کا شانی جواب ال کے گھر کے پیٹوائے ہی دیا ہے اور این تیمیہ کی گوائی بھی احتاف کے بارے میں ملاحظ فریا تیمی وہ لکھتے ہیں کہ۔

"والحنيفة هم من اهل المشبة "العنى احتاف اللي منت وجماعت على-

(منعاج السنة ج اص ٢٥ طبع معر)

امام صاحب كى تابعيت:

مشبور، ورخ محد بن اسحاق بن نديم فرمات بيل ك

وکان من التابعین فقی عدة قامن الصحابة وکان الورعین الزاهد من اص! (فهرست این تدیم جام ۲۹۸) لینی آمام ابوصیف تابعین می شارموت بین کیونک انہوں نے کی صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے اور و دمتورعین اور زاہدین میں شارموتے بیں۔

حضرت ملاعلى القارى الحفى (التوفى ١٠١٣هـ) لكية بين كدجمبورعلاء اللي حديث اس يحقائل بين كدمرف

انوارامام اعظم محمد محمد محمد

" بھے اٹی زئرگ (عطا کرنے والے) کی تم ہے کہ ام ابو حنیفہ دستہ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اصحاب کو مرجد السنة کہا جاتا ہے۔ (ایسناً)

الغرض امام ابوصنیف رحمت الله علیہ اور آپ کے اکثر اصحاب جس معنی میں مرجد ہیں وہ اہلِ سنت کے مسلک کے ہرگز ہرگر خلاف نہیں ہاں صرف لفظی خزاع کے ہیش نظران کو مرجد کہا گیا ہے۔ اور اس سے ان کی ذات پرکوئی حرف نہیں آتا اور شاس کی وجہ سے ان کی ویانت وایانت اور مسلک مجروح ہوتا ہے۔

حضور سیدنا خوت اعظم رحمت المتد تعالی عید معزت امام ایوطنیف رحمت القد تعالی علیہ کو کیسے مرجد طالہ کہد سکتے ہیں کہ دوامام صاحب رحمت القد تعالیٰ علیہ کو امام کے مقب سے یا دفر ماتے ہیں جنانچہ وقت فجر کے بارے ہیں امام احمد بن طبی وحمت القد علیہ کا فدہ ب فقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وقال الامام الدهنيف اورتار ك صلوة كالحكم بيال كرت بوغ لكمة بيل

وقال الاهام ابوحنيفه لا يفتل يحيى المام ابوهنيف رصته الشعلية فرمايا كراس كولل دكياجائي

اگر حضور فوث اعظم رحمت الله عليه كنز ديك امام صاحب رحمته الله عليه مرجد ضاله يل سے بوتے تو مجران كوام مك لقب سے كيول يا وفرماتے اور امور شرعيه بيل ويكر آئمه كے اقوال كے ساتھ ان كول كوكوں ذكر كرتے ـ

آئے اب ہم فیرمقلدین کے پیٹوالواب صدیق حسن خان صاحب کے کلام ہے ہی اس عقدہ کا حل اوراس سوالی کا جواب بیش کرتے ہیں چنا نچود کیل اطفالب علی ارج المطالب میں نواب صاحب موصوف کلمتے ہیں۔

سوال: درعدیة الطالبین مرجد را دراصحاب الی حنیفهٔ تعمان ذکر کر ده و کذا غیره فی غیره وجه آل جیست ، جواب شاه و بی الله محدث د دوی رحمت الله علیه و همهم ت نوئستهٔ اند که ارجاء دو گونه ست اخ

ترجمہ: سوال عنید الطالبین میں اصحاب الفنے کومرج میں ذکر کیا گیا ہے ای طرح اور لوگوں نے بھی اپنی تفنیقات میں بیان کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔

جواب شاہ ولی القد محدث د ہوی رحمت الله تعالی علیہ نے تھیر ت میں لکھا ہے کہ ارجاء (مرج مونے) کی دو تشمیس ہیں۔

الالا: الكِ تَتَم تُووه بِ كُماس كا قائل اللي سنت عد خارج بوجاتا ب-

انيا : دوسرى تتم يب كراس كا قائل ابنسن عد خارج تيس بوتا ..

مباقتم بیہ کدیوں اعتقادر کھے کہ جس مخص نے ایمان کا زبان ہے اقرار کرلیا اور ول سے تقدیق کروی تو

ص ٥٠ ـ ٤) يس لكها ب اور حافظ عراقي اور دارقطني اور الإمعشر عبد الكريم الطهري الشافعي اورحافظ سيوطي جنبول في اما م ص ٥٠ ـ ٤) يس لكها ب اور حافظ المن قرار ويا بها ورحافظ الموالم المراك اورحافظ المن جوزي اورحافظ ابن عبد البريائي اورحافظ من في في المن المن المناب عن اورايام أو وي اورحافظ عبد النبي المرحدي اورايام جزري اور حافظ ابن عبد البري المنام بلقيني جوكه عافظ ابن جرك شخ شحالت وله هندي المناف على الكشآف مي الورك اور علامه المنافق اورعلامه المنافق اورعلامه المنافق المنافق المنافقة من المنافق المنافقة وحمة التلافق اورعلامه المنافقة وحمة التدعلية بالشهد المنافقة وحمة التدعلية بالشهد المنافقة ورارشا وباري تعالى المنافقة وحمة التدعلية بالشهد المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وحمة التدعلية بالشهد المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وحمة التدعلية بالشهد المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمُ بِاحِسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ وَرَضُواْ عَنهُ الآيه (العوبه آيت ١٠٠)

يعنى جنهول نے بيروى كى ان (محابہ مباجرين وانسار) كى ممكّى سے راضى بوكيا الله تعالى ان سے اور راضى
بوكة وه ان سے) ميں داخل جيں۔

"فَاوَىٰ در عَبَارَ" مِن اللها بِ كَدامام ابوطنيف رحمة القدعلي كذما في مل بيس صحابه كرام موجود تق اورعلامه سيد محد المين ابن عابدين شامى في الن كنام بحى لكه بيس اور در مختار ش ب كدامام صاحب في آخو صحابه كرام به روايت بحى كى برجن كاساء كراى به بيس (1) حصر متبائس رضى القد تعالى عند جن كاسر سرال بي بيس (1) حصر متبائس رضى القد تعالى عند جن كاسر سرال بي بيس (1) حصر متبائس رضى القد تعالى عند جن كاسر سرال بي بيس (1) حصر متبائس وضى القد تعالى عند جن كاسر سرال بي بيس (1) حصر متبائس وضى القد تعالى عند جن كاسر سرال بي بيس (1) حصر متبائس وضى القد تعالى عند جن كي مرسوسال بيس المراكب والمراكب و

(۲) حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بن عبدالله (۳) عبدالله رضى الله تعالى عندالي اوفى التوفي ١٨٨ه هـ (٣) ابواطفيل رضى الله تعالى عنه بن واعله جن كا انقال محابه بن سبب آخر على جواكم آب المعالمة عنه بن واعلم المعالمة عنه بن واعلم المعالمة عنه بن المعالمة عنه المعالمة عنه بن المعالمة عنه المعالمة عنه بن المعالمة عنه عنه المعالمة عنه عنه المعالمة عنه المعالمة عنه المعالمة عنه

(۵)عبدالله رضی الله تعالی عند بن أنیس الجھی جوس میں کوفہ تشریف لائے امام صاحب نے ان کو یکھا اور ان سے رسول الله الله علی کی مدیرے بھی ساعت قرما کی۔

(٢) واظه رضی الله تعالی عند بن الاستع امام صاحب نے ان سے دوحدیثیں روایت قرمائی ہیں۔ (۷) عبدالله بن الحرث بن بر (۸) عائشہ بنجہ بجو اسحاب رضی الله تعالی عظیم (در مختار شامی ن اص ۱۹۸۸) قاولی ' در مختار' میں لکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ تعمان بن شاہت مصطفے علیقی کے اعظم معجوات میں سے میں۔ (در مختارج اس ۲۸)

بثارت: صرت الوبريه من الله تعالى عند عددايت بكرة تخضرت الله في الك فاص موقد بر

محالی کی ملاقات ہے آ دی تا بھی ہوجا تا ہے۔ اس کے لیے طویل محبت ادر نقل روایت شرط نیں۔

( ذيل الجواهرج ٢ص ٢٥٣)

چوٹی کے محدثین کرام مثلاً امام خطیب بغدادی' امام ابن عبدالبر' علامدر نبی اور حافظ حجر دغیرہ' وغیرہ نے لکھاہے کہ حضرت ابوصنیفدر قویت ( لینی دیدار صحابہ ) کے لحاظ ہے تا بھی میں اس بیں شک دشبہ کی مخوائش نیس۔

كوفية من حضرات صحابه كاورُود:

علامها بن معد (التوني والع

سنز بدری اور تین سو ۳۰۰ بیعت رضوان می شریک موسف والے صحابہ کوفد میں تشریف فرما موسطے تھے۔ (طبقات این سعدج ۲ مس مطبع معر)

اسے اندازہ رگا لیجئے کہ دیگر صحابہ کرام جو کوفہ میں فروکش ہوکراس کو بابر کت کر بچے ہوں گےان کی تعداد کیا وگ

امام الوالبشر الدولاني التنفى (التولى ٣١٠) سند كے ساتھ مشہور تا بعی حضرتِ تمّادة (التوفی ۱۱۸) ہے روایت کرتے میں کید

آ تخضرت علی بدری محابد کوف میں ہے ایک بزار اور پہاس (دیگر محاب) اور چوہیں بدری محابد کوف میں تشریف فریا میں است تشریف فرما ہوئے تنے ۔ ( بحوالہ فن القدیر حافظ این جمام رحمتہ اللہ علیہ ج اص ۲۳ ملاعلی قاری کی )

الم احربن عبدالله المجلى (التوفي المية هـ) كابيان بككوف بين ويزه بزار صحابد كرام نازل بوئ تقر المام اعظم كاحضرت الس صحابدكود يكهنا ثابت ب:

حافظ وجي رحمة الله عليه الكفية مين كه

امام صاحب رصت الله عليہ كے حضرت الس صحابي رضى الله تعالى عنه كود كيمنے اور بنابر عنار آپ كے تابعی بونے كى محدثين كى عظيم جماعت نے تصریح فرمائی ہے۔ جن میں ہائن سعد صاحب طبقات اور حافظ ذہيں نے تذكر والحفاظ میں اور حافظ ابن مجرنے ایک نقے ہے جواب میں اس كولكھا ہے جيما كه علامہ سيونلى نے انجیش الصحیفہ

الم صاحب ماورمضان بين اكثير (١٦) فتم إك كياكرت تخفين بين سے ايك ون بين أيك رات بين اور ايك ثم اور ايك ثم اور ايك ثم في ايك ثم في اور ايك ثم في أيك را ايك ثم في ايك ثم في ايك ثم في أيك را ايك را

ا ام م ابوصنیفه کی عبادات: امام صاحب نے پہاس سال سے زیادہ عرصہ تک عشاء کے وضوعے کی نماز درگھ سے اور بمیشدرات کو اپنا بہلوز بین برآ رام کرنے کے لیے ندر کھ صرف بعد از نماز ظهر بیٹے بیٹے ایک گھڑی سوتے سے ۔ (میزان الشحرانی)

امام ذہبی رمشالشدهلیے فرمایا ہے کررات کو کثرت قیام کی وجہ امام ابو منیف کانام "میٹن" رکھا کمیا تعا۔ امام ابوحنیفہ کا تفوی کی وورع: امام رازی شافعی جو امام ابو حنیفہ کے تن بھی بڑے متعصب واقع ہوئے بیں آ یکر بر منا لیک یُوم الذِین کی تغییر بین فصل رائع (چوشی) بھی لیستے بیں کہ۔

ایک بڑی امام ابو صنیفہ رصتہ اللہ علیہ کا مقروض تھا ایک و فصات نے اس کے مکان کے پاس اپنی جوتی کو جھا ڈا
تھا تو اس ہے نجاست اڈ کرس کی دیوار ہے لگ گئے۔ تو آپ نے اس کو باہر بلا یا اوراس نے باہر آکر آپ کے قرضہ کے
برے میں بچھ عذر کرنا شروع کیا گر آپ نے اس ہے فرمایا کہ فی الحال بہلی بات سے ہے کہ تم کوئی ایک تدبیر بتلا اؤجس
ہے تمہاری دیوارصاف ہوجائے جب کہ آپ اس سے اپنے قرضے کا مطالب ہی کرنے گئے تھے۔ اب جموی نے حضرت
امام کا میدورع وقع فی دیکھا تو ای وقت اسلام قبول کر لیا۔ (تفسیر کیرین اص)

ا لود ارک ایک بکری کوفدوالوں کی بحریوں بیں لی سمی تھی امام صاحب نے دریافت فرمایا کہ بحری زیادہ سے زیادہ کتنے عرصہ زندہ رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا سات سال تک چنانچدایام صاحب نے سات سال تک بحری کا گوشت مطلقاترک کردیا۔

امام این حجر کمی الثانعی فرماتے میں کہ۔

الم ابوصنیفدرمت الشعلید نے معرض ورع کی بنام ایما کیا کیونکہ احتمال تھا کہ وہی حرام کیری اس مدت تک باتی رہ باتی اور اتفاق سے اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے دل میں تاریکی پیدا ہوجاتی۔ (الخیرات الحسان ص ٤)

ا ایک دفعد آپ کے آ دلی نے ایک تھیب دار کپڑ ابغیر عیب بتائے گا کم کوفر وخت کردیا اور عیب بتانا سے یاد ا ندر ہا۔ اور پھراس کی قیمت دوسر سے کپڑ ول کی قیمت میں ل گئی تو پہ چلنے پر آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت فریجاں میں تقسیم فرمادی۔ (هیزان الشعرانی) انوارامام اعظم عدم محمد و مداور و مداو

حينرت المان فارى رضى التدتعالي عند كمرير باتحدد كاكريداد شاوفرمايا

لو كان الايمان (يا) لو كان الدين (يا) لو كان العلم عند الثريا لناله رجال اورجل من هؤلاء (يا) لذهب به رجل من فارس اوقال من ابناء فارس حتى يقناوله (صحير بخاري ٢٢ص ٢٢ص ٢٣ ملم ٢٢ص

ترجمہ: اگرائےان یودین یاعلم ٹریا کے پاس بھی بیٹنی جائے تو کن مردیا ایک مردان فاری ٹسل کے لوگوں میں سے اس کو ضرور یا لے گا۔

تشری حدیث: اس ارشاد رسول می کا ایک مصداق یا بالفاظ دیگر اولین مصداق حضرت امام ابو حلیفه رضی الله تعالی عند بھی ہیں۔

چنانچامام جلال الدين سيوطي الشافي (التوفي الده م) لكصة بيل كه

ش کہتا ہوں کرآ تخضرت عظیم نے اس مدیث میں امام ابوطیفه رحمته القدعلیہ کی بشارت دی ہے۔

(تبيض الصحيف ص ٢)

امام این جمر کی الشافعی تکھتے ہیں کہ حافظ محقق جلال الدین سیوطی الشافعی فرماتے ہیں کہ '' امام ابوحنیفہ کی بشارت اور فضیلت نامہ کے بیدا کی سیح اور قابل اعتاد اص ہے (پھر فرمایہ کہ)، م سیوطی کے بعض شاگر دفرماتے ہیں کہ مارے استاد اور شخ نے کائل دیقین کے ساتھ جو بیفر مایا ہے کہ ام م ابوحنیفہ بی اس حدیث سے مراد ہیں تو یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک جمیس ۔ (الخیرات الحسان جاس ۱۳)

حفرت شاهاحمد بن عبدالرجيم ولي الله المحدث الدهلوي أفتني ' (التوفي آياره) النيا آيك مكتوب ميس لكهية -

ر جند: امام ابوصنیف اس حدیث کے علم میں واخل بیں کیونکہ اللہ تعالی نے فقہ کوائے در بعی شائع فرمایا۔ ( کلمات طیبات لیمن مجموعہ کا تیب ولی اللہ صاحب ص ۱۲۸ مطبع مجتبائی دعلی۔ از الد الخفاءج اص ۲۷۱)

نواب مديق حسن خان ساحب پيثوائ المحديث لكيت إي ك

صحیح بات یمی ہے کہ امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عنداس مدیث فرکورہ بالا بیس داخل ہیں اور بول ہی جملہ محدیثین میں فاری النسل!" (انخاف النبلاء من ۱۳۲۸)

امام صاحب کی تلاوت قر آن پاک:رات کوتمام قرآن ایک رکعت میں برجے تھے اور جہاں وہ فوت ہوئے وہاں انہوں نے سات ہزار قرآن شریف کا کھل ختم کیا تھا۔ (تاریخ ابوالفواد)

امام اعظم کی استفقامت: بنی اُمتے کے آخری بادشاہ مردان بن محمر التونی ۱۳۱ه کے عبد محومت میں مراق کے جابد محومت میں مراق کے جابر گورز بزید بن محروبی بنا میں مور پراسپے اقتدار کوزیادہ سے زیادہ متحکم بنا نے اور عوام کا تعاون حاصل کرنے کے لیے عہد وقضا چیش کرنا ضروری سمجھ مکرانام اعظم ابوضیف نے حکومت دقت کے ظلم و جور اور بے اعتدالیوں و بدعنوا نیوں کے چیش نظر اس عہدہ کو قبول کرنے سے صاف انکار کردیا۔ چینا نچے عبید القد بن عمرو الراقی کا بیان ہے کہ

ائن ہیر وف اہام ابوطنیف کے اٹکار بر ان کے لیے ایک سودی کوڑوں کی سزا تجویز کی کروزاندوں کوڑے مارے جا کی \_ راتار ی اور جسام ۲۲س)

امام صاحب رحمته الندعليه كو پهلے صرف كوفه كى قضا چيش كى گئى چر بعد جس قاضى القصاة ( چيف جسٹس ) كاعهده چيش كيا كيا امام صدرالائم لكھتا جيس كه

امام ابوصنیفه رحمت التد تعالی علیه کوئی دن قید کر کے ان کوقاضی العضاف کے منصب کی بیش ش کی گئی کی نانبول فیصاف انکار کردیا۔ (مناقب موفق جمس ۱۷۳)

اورند صرف قاض القصاة كا عبده على چين كيا كيا بلك بيت المال بحى ان كيروكرن كي چين كش كي كي كي ويا ني كالمال بحى

ڈ مدداری کی مبران کے سرد کی جائے گی ادر کوئی وستادیز اور بیت المال ہے کوئی مال نہیں برآ مد کیا جائے گا۔ گران بی کے علم ادر ہاتھ سے ۔ (مجم ج ۲ص ۱۷۷)

صدرالاتركية بي كر

بادشاہ نے ان کوافقیار دیا کہ یا توان کی پشت اور بیٹ پرسزائے کوڑے برسیں اور یادہ وزیرفزاند کا عہدہ سنجال لیں۔ نمام موصوف نے آخرے کی سزاپران کی سزا کوتر نیج دی۔ اور بہ عہدہ قبول ندکیا۔ (مناقب موفق) علامہ ولی الدین مجربن عبداللہ الخطیب التبریزی کی الشافعی (التوٹی سے بیے ہے) تکھتے ہیں کہ۔

بادشاہ نے امام ابوصنیفہ کوخزاند کی جابیاں سپر دکر نے اور بصورت اٹکار سزادینے کی وسم کی دی تکرانہوں نے اس کی سزا کوانتہ تعالیٰ کی سزایر ترجیح دی۔(اکمال ص۱۲۴)

امام صاحب رصته الله تعالى عليه كوان كى والدونے بھى بير كہا كہ جيئے بير مهده قبول كرلو۔ انہوں نے فرمايا كه امال جان جس بات كويس جائنا بهوں آپنبيس جائتى جيں۔ (صفوۃ العصقو ہنج عص ۱۹۳ ابن جوزى) اور امام صاحب كے بهدر داور خير فواہ رفقاء نے بھى اس سے آگاہ كرديا تھا كہ۔

اگر امارا زماند یا اعارے زمانے کا کوئی بڑے ہے بواصاحب علم وضل تاجر بھی ہوتا تو افلب ہے کہ جب اس عورت نے سوکہ تفا تو اس کوائ یا نوے پر ٹرخا دیتا گرامام موصوف رحمت القد علیہ کی دیانت خود فرضی یا حیلہ سازی ہے ہے نیاز تھی۔ بے نیاز تھی۔

ا ما م صاحب کی اما نت وارکی: سفیان بن و کیج فرماتے ہیں۔ کان ابوضیفہ تنظیم الا مانہ یعنی امام ابوضیفہ بہت بڑے امانت دار تنے۔ (منا قب موفق جامل ۲۲۰۰) ایک و فعدا یک تیلی نے ایک لا کھا دوستر بڑارر و پسیم بعدامانت امام موصوف کے پاس دکھا تھا۔ (ایشاً) جب امام صاحب کی شہادت ہوئی تو آپ کے حالات تکھنے والوں نے تکھا ہے کہ۔ جس وقت امام صاحب کی وفات ہوئی تو ان کے گریں لوگوں کی پانچ کروڑ کی امانتی تھیں۔

(مناتب موفق جام ۲۲۰)

امام صاحب کا تج اور بشارت رب: قاوی اور بین کا بین کا میام صاحب نے بین (۵۵) کی بین کا بین کار

### انوارامام اعظم محمد محمد محمد محمد محمد

کوایے لیے آلد کار بنانے کی ضرورت پیش آئی تواس نے بھی امام صاحب رحمت القد عدیہ کوعبد ہ تضایعیٰ قاضی القعناہ کا عہدہ پیش کیا مگروہ صاف الکارکر گئے۔ (تاریخ بغداوج ۱۳۸ س)

تواس بیآب کوقید کردیا گیا۔ پھرای پراکٹفائیس کی گئی تمیں کوشید ہزا دی کہ خون ان کے بدن سے نگل کر ان کی ایز بول پر بہتار ہا۔ (ایساً)

ا مام صاحب کا ایج معفر منصور کو جار سال قید و بندیش رہتا بھی کا میچ کی طرح کھٹکتار ہا۔ پھر جب امام صاحب اس کی اذہ سے سرعوب ہوکر ظالم حکومت کا تعاون کرنے برکسی طرح آ مادہ نہ ہوئے تو بالاخرا مام صاحب کو بے خبری پی جیل خانہ کے اندرز ہر دلوایا گیا جس سے ان کی وفات ہوگئی۔ (تاریخ بغدا دکی ج ۱۳۳س ۳۳۰)

ا ما معماحب کے ساتھ دجیل خاند کے اندر جوروبیروار کھا گیا وہ بجائے خود قابلی حمرت ہے کدان پر کھانے پینے اور قیدیس انتہائی تنگی کی گئے۔ (مناقب سوفتی ج ۲۳ م ۱۷) تو آپ کوئٹو لی پر چڑھا کر بیٹیا جا تا تھا تنی کہ جب ان کوز ہرویا گیا تو اس حالت میں بھی ان کو بیٹیا گیا تا کہ زہر کی سرایت بدن میں جلدی جلدی جوجائے تو سولی ہر چڑھا کر چیٹا گیا۔ (مناقب کروری چ۲ م ۲۵)

ا مام صاحب کی شہاوت: عام موزمین تو زہرخورانی کے واقعہ کو امام صاحب کی لاعلی پر محمول کرتے ہیں الکی المامی کی شہاوت اللہ علی ہے کہ امام ابوطنیفہ کے سامنے جب زہر آلود بیالہ چیش کیا گیا تا کہ وہ اس کو نوش کرلیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قرمایا کہ مجھے اس کاعلم ہے کہ اس شل کیا ڈالا گیا ہے تو جس اس کو لی کرخود کشی نہیں کرسکنا چنا نچان کو ذیمن برانا کر زبروتی زہر بالایا گیا اور اس ہے ان کی وفات ہوگئی۔

غرضیکداس مظلو ماندطور برده او مین ان کی شهادت به دئی ریبلی مرتبه کم و بیش یجیاس بزار کے جمع نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی آنے والوں کا تانتا یا ندھا بوا تھا۔ چھ مرتبه نماز جناز ہ پڑھی گئی انکھا ہے کہ موت کے وقت آپ نے مجدہ کیااور مجدہ بی میں جان خدا کے پیر دکی پھر حسن بن ممارہ قاضی و بغدا و نے آپ کوشل دیا ابن سماک کہتے ہیں کہ جب عشل کے بعد میں بان خدا آپ کوشل دیا ابن سماک کہتے ہیں کہ جب عشل کے بعد میں نے دیکھا تو آپ کی چیشانی پرایک سطری آبی کر بھہ

يَا يَهُا النّفسُ المطمئنة أرْجِعُي إلى رَبِّكِ رَاضِية مُرْضِيّة فَادْحُلِي لِي عِبَادِى وَأَدْحُلى حَنّينى و والحُمْل إلته مِهَا آبِي فَادْخُلُو الْحِنَّة بِمَا كُنتم تَعْمَنُونَ باكم باته مها مَد الله المعالمة المُعالمة عَمَنُونَ باكم باته مها من عَمَلاً

# انوارامام اعظم

گورنراین میروف بیتم اشال ب کداگر میعبده انبول نے قبول ندئیا تو ان کے سر پر بیس کوڑے لگا کے ا جا کیں گے۔ (مناقب اللعنی قاری ج عن ۵۰۵)

مراس عرم واستقلال سے جالیہ نے ان ناصحین کے ان مشوروں اور جدرد بول کی مطلقاً کوئی پرواند کی اور قیر وبند کی تمام معیبتون اور صعوبتوں کے برواشت کرنے کے لیے آپ بیفر ماتے ہوئے میدان ممل بین نکل آ سے کہ

مصیت آشناہوں میں ازل سے اے چمن والوا محصیت آرام آیا بھی تو زیر دام آیے گا

اور وجہ میر بیان فرمانی کہ میں کیسے اس عہدہ کو قبول کرلوں۔ جبکہ وہ کسی کی گرون مارنے کا تقلم و سے گا اور میں اس تقلم پرمُم لقمد این شبت کروں گا۔ پخدا میں ہرگز اس عہدہ کو قبول شکروں گا۔ (منا قب ہوفی جے ۲س ۲۳۷)

این بمیره نے جب بیسنا تو کینے لگا کہ ش ابوطنیف کوخت سزادوں گالیکن وہ جونظریہ قائم کر پیکے تھا کی انج اس سے پیچھے نیس ہے۔ اور صاف لفظوں ٹس ہے کہ دیا کہ این ہیرہ کی دنیوی سزاجمے پر آخرت کے ہتھوڑ وں اور گرزوں کی مارے بہت آسان ہے۔ بخدا ہی عمدہ ہرگز قبول نیس کروں گا اگر چدوہ مجھے تل ہی کرڑا لے۔

(مناقب كردري ج من ۲۹)

ال کے بعد قاضی این الی یعنی 'این شر مساور واؤواین الی ہندو غیرہ کا وفد ایک روز حضرت امام ابو صنیف رحمتہ الله طلبہ سے ملا اور سب نے حکومت کے عزائم اور اراووں سے ان کو آگاہ کیا اور حالات کی انتہائی نزاکت سے باخبر کیا اور سب نے یک ذبان ہو کر مخلصانہ اور ناصحانہ اشاز میں بیکہا کہ ہم آپ کو اللہ تعالی کا واسطور سے کر کہتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرہ میں نہ زوالی ہم سب آپ کے بھائی ، ورہم خیاں ہیں اور سب اس عہدہ کو بیند نہیں کرتے مگر کیا کہ یہ جیور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ این جیمرہ اگر جھے واسطہ (شمر) کی مجد کے درواز سے گئے کا حکم و رقو ہیں اس پر جمور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ این جمیرہ اگر جھے واسطہ (شمر) کی مجد کے درواز سے گئے کا حکم و رقو ہیں اس پر جمور ہیں۔ (مناقب موفی ج موسوف)

کتنی بردی جراءت اور ہمت ہے کہ خالم ہے گئی طور پر بائیکاٹ کر کے اس کے ماتھ کسی مرحد پر بھی شریکہ ہونا
گوارائیس کرتے ۔ پھراس کے بعد آپ کو جو سزا دی گئی اس کے بارے بیس لکھا ہے کہ جرروز ان کو بہر نکالا جاتا اور
منادی کرائی جاتی جب لوگ جمع ہوجاتے تو ان کے سامنے امام صاحب کو روز اندوس کو ڑے سزا دی جاتی پھر ان کو گھمایا
جاتا۔ ای طرح بارہ دون سزا دی جاتی رہی اور ایک سویس کوڑے پورے کیے گئے ۔ پھر جب امو می دور شم ہوا اور عباسی
دور کا آغاز ہوا اور عب می خلیفہ سفاح (التونی ۱۳۲۱ھ) کے بعد ابوج عفر منصور (التونی ۱۵۸ھ) کا عبد شروع ہوا تو اس

انوارامام اعظم کمیسی کی دورو کا دورو کا

حنفی کا مطلب : لفظ منفی منسوب ہے امام ابوضیفہ رحمت اللہ تعالی عدید کی طرف اور ام مصاحب کو 'ابوطنیفہ کے وں کہتے ہیں۔ جناب شیلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ

ا مام کی کنیت جونام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت تبیں ہے ( کیونکدا مام کی کسی اولا دکا نام حنیفدند تھا یہ کنیت وضعی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابوالملة الحسدیقہ قرآن مجید جی خدانے مسلمانوں سے خطاب کرکے کہا ہے۔

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفا (بِ٣٠) لَ عران ٩٥)

ترجمہ: توسب ایرائیم کے دین پرچلو۔

امام ابوصنیفہ نے ای نسبت ہے اپنی کنیت ابوصنیفہ اختیار کی ۔ (سیرۃ العمان مس۳۳) رائے کا لغو**ی اور اصطلاحی معتی** :علامہ ابوالفتے ناصر الدین المطر زی مجھی رحمتہ اللہ علیہ ( التو فی ۱۲ ھے) لکھتے ہیں کہ'' رائے اس نظریہاوراعتقا دکو کہتے ہیں جس کوانسان اختیار کرتا ہے۔''

(المقر اب ج اص عواطع حيدرة باددكن)

مشبور لغوى علامه الوالغضل القرشى ارقام فرمات مي كد

الراي ويدن بدل ويمائي دل (صراح صاها)

لینی رائے ول کی بصیرت اور بینائی کو کہتے ہیں۔

علامد این ا شرالجزری الشافق (التونی المندر) فرماتے ہیں کہ

محدثین اصحاب قیاس کوامحاب الزائ کہتے ہیں اب اس سے وہ مرادیہ لیتے ہیں کہ وہ مشکل مدیث کواپئی رائے اور بجھ سے مل کر لیتے ہیں ایسے مقام پروہ اپنے قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں جس ہیں کوئی مدیث موجود نہیں ہوتی۔ (نہایہ، جس میں 4 کا طبح معرومقد مدتخة الاحوذی میں ۲۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب الزای وہ عفرات ہیں جومشکل احادیث اور غیر مخصوص مسائل کو اسپند ناخن تندین میں اور کے معلوم ہوا کہ اس معنی میں ان کواہل الرائے کہتے ہیں اور تد ہیں۔ اور محد ثین کرام اس معنی میں ان کواہل الرائے کہتے ہیں اور کم ایش میں الفاظ محدث جلیل الشیخ محمد طاہر الحقی سے ہیں ملاحظہ ہو۔ (کتاب مجمع البحارج اس ۴۵۰)

حضرت مجدوالف ثاني كانظريد اللي الراع كياري مصرت مجدوالف ثاني رحمت الله تعالى

كانظرية ريديهك

وہ جماعت جوان اکابردین کوامحاب رائے مجھتی ہے اگر بیاعقاد کرتی ہے کہ بید حفرات اپلی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب وسنت کی بیرو کی نہیں کرتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق مسلمانوں کی اکثریت گراہ

----

اورشكم ير" بيشر كم دبكم بوحمة منه ورضوان "كما بواتها بحرجب جنازه اخي يا كيا توبيآ وازآ ألى "
"اعدات كوطويل قيام كرف والئ ول كوكثرت سدروزه ركمنے والئ تيرے آتا سفتيرے ليے جنت فلدا وردا والسلام كومباح كرديا ہے۔

جرجب قبريس آب كوركها كيا توبي عما آئي

' المووح ودبعان وجنت نعیم ''(پ، ۱۲۰ الواقع آیت ۸۹) آپ کی نماز جنازه قامنی حسن بن مجاره نے پڑھائی۔' آپ کو بغداد کے قبرستان میں وُن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے وفن کے بعد تین دن تک بیآ واز آتی رہی کہ فقہ جاتی رہی اب کوئی فقیر نہیں دہا'۔ (حداکل الحسدید ص ۵۰)

لفظ فقد كم معنى اور فقد حنى: علامه الحسين بن محد الملقب بالراخب الاصنباني والا مام المفسر البوى ( التونى من عن المفروات في غرائب القران من الكهة بين كر...

الفقه هو التوصل الى علم علم غالب بعلم شاهد فهو اخص من العلم" لين علم عاضروموجود كدر يعلم عائب وقيره موجودتك بينجافة كهلاتا بيا"

بياس كانفوى معنى بيتو باغتباراس معنى كالم كنسبت بوه خاص بداور علم عام بالله تعالى فر ما تا بيد فعال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً (ب ٥، النساء، آيت ٨٨)

ترجمه: " توان لوگول كوكيا بواكوكي بات بجهية معلوم بي تيس بوت \_"

"فنن" كالمطلاح معنى يديك

والفقد العلم باحكام الشريد يستن اصطلاح بس فقاحكام شرعيد كم ساتو عم كانام ب-"

توجب کی کواحکام شرعیہ کاعلم حاصل ہوجائے تواسے فقیہ کہتے ہیں۔(المفروات کیاب الفاء بھ ۳۸۳) توضیح وہکوئے میں فقد کی تعریف یول لکھی ہے۔

"معرفة النفس مالها وعليها من العمل العن السي الممل كويبيانا جواس كاكرور نصان ك المحان ك المدور نصان ك المحانة كالمراد والمحاد المحادث كالمراد والمحادث المحادث المحاد

الله تعالى كان خطابات كما تعظم جوم كلفين كافعال شرعيدو عملي كما تعم متعلق بين فقد كبلاتا ب-اور علامية شريف برجان (التوفي ١١٨هـ) كلفة بين كد-

" فتكلم ككلام سے اس كى غرض كو كرى لينالغت ميں نقد كہلاتا ہا دراصطل ح ميں نقد كم ساتھ جوادل تفعيليہ سے ماصل كيے كے ہوں۔ (التعر يفات ميں عالما)

اور قیاس پرسمی دلیل کی داالت اکثر کے نزد کی قطعی ہے اور علام آمری رصت اللہ تعالی علیہ کے نزد کی قطعی ہے امام این عبدالبرفر ماتے ہیں کہ شہر یوں کے فقہ اور تمام اہلسند شی اس بات میں کوئی اختار فیوں کہ تو حید المعنی مقائد ) میں قیاس میں تیاس ہوسکتا ہے اور ظاہری ( دبابی ) دونوں میں قیاس کی نفی کرتے ہیں۔ مقائد ) میں قیاس فی کرتے ہیں۔ المائل ص ۱۸۸۸)

مشهور غيرمقلدمولوي محمر حنيف صاحب عموى لكعتريس كه

جہاں تک ان سائل کا تعلق ہے جن کے بارے بی کوئی متعین نص موجود نیس ہے تو بغیر کی اختلاف کے کہا جاسکتا ہے کہ قیاس ودائے کی تک وتازان بین سلم ہے۔ (مسلم اجتہاد ص ۱۹۰)

ای اجتماد کا ذکرامام اعظم ابوحنیف کے کلام میں اور گرز دااورائ کونقهاء نے افتیار فرمایا۔ حضرت امام ابوحنیف اور فقد: حضرت امام شافتی رحمت اللہ تعالی علیه ادشاد فرماتے ہیں کہ فقہ چاہنے والا امام ابو منیفہ رحمت اللہ علیہ کا خوشہ چیس ہے۔ (الانتقاء ص ۳سا حافظ ابن عبدالبرمائلی) حافظ این کیٹیر الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ (التونی ۲۵۷ه) امام صاحب کی تعریف ان الفاظ ہے بیان فرماتے

الامنام فقينه العراق احد الانمة الاسلام والسادة الاعلام احداركان العلماء احد الانمة الاربعة اصحاب مذاهب المتبوعة. (البرايروالنحاير ١٥٥٥)

مؤرخ اسلام علامه ابن خلدون لكعة بي كه:

نقدیں ان (اہام ابوصیف ) کامقام بلند ہے کہ کوئی دوسران کانظیر نہیں ہوسکتا اورائے ہم عصر علماء نے ان کی اس فضیلت کا قرار کیا ہے۔خصوصاً امام مالک دحمتہ اللہ تعالی علیہ، وراہام شافعی دحمتہ اللہ علیہ نے (مقدمہ، بن ضدون ص اور بدگتی ہوگ بلکہ اہل اسلام کے ٹولہ ہی ہے باہر ہوجائے گی اور بید خیال یا تو وہ جائل کرے گا جوائی جہالت ہے بے خر ہے اور یا وہ زند بی کرے گا جس کا مقصد نصف دین کو باطل کرتا ہے کھے کوتا وہم چند صدیثیں یا دکر کے ادکام شریعت کو اٹمی بیس مخصر کرتے ہیں اور اپنی معلومات کے علاوہ اور چیز کی نفی کرتے ہیں اور جو چیز ان کے نزد یک ٹابت نہ ہواس کی نفی کرتے ہیں جسے وہ کیڑا جو پھر جس چمیا ہوا ہواس کی زمین وآسان ہی ہیں وہ ہے۔

( مكتوبات امام رباني دفتر دوم حصر بفتم مكتوب ٥٥ص ٥٠ الليخ امرتسر)

اب غیرمقلدین معرات مجدوصاحب رحت الله تعالی علیه کی اس عبارت کویار بار برحیس اور پھراز راوانساف نیفر ، کی که معرت مجدوصاحب کیافر ماسکتے ہیں۔

امام این جرکی الثانعی فرماتے ہیں کے۔

محققین نے قرمایا ہے کہ بغیراستعال دائے کے مل بالحدیث درست نہیں ہوسکا۔ کیونکہ دائے ہی ہے گا معانی کا ادراک ہوتا ہے جس پراحکام کا دارو مدار ہے اور ای وجہ ہے جب بعض محد ٹین کو رضاعت تحریم کی علیہ کا ادراک ندہوسکا توانہوں نے یوں کہ دی کہ بحری کا دودھ پینے والے دو بچوں کے درمیان رضاعت کا تھم ٹابت ہے۔ اور ای طرح دائے تھیں پر بھی مل سے نہیں ہے اور بھی وجہ ہے کہ بھول چوک سے کھانے دالوں کا روز و نہیں جاتا۔

(الخيرات الحسان ص ا ١)

سے بالک ٹھیک ہے کہ حضرت اہام ابوصنیف رحمت اللہ تعالی علیہ قیاس واجتہاد اور استنباط ورائے ہے کام لیتے تھے اس کین سے بات نہا ہے قابلی غور ہے کہ وہ کسی موقع اور کل پراور کسی وقت و مقام پر قیاس ورائے ہے کام لیتے تھے۔اس بارے میں حضرت اہام ابوصنیف کا اپنا بیان میں ہے کہ۔

می کتاب الله کولیتا ہوں اگراس میں تھم نہیں پاتا توسعب رسول الله علی کتاب اور اگر کتاب وسنت میں تھم نہیں پاتا تو حضر است محاب کرام کے قول کولیتا ہوں۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۸۸ میں ۱۳۲۸)

اب بیکوئی قابلی اعتراض بات نہیں ہے دیکھئے معرت ابو برصد این غلیفہ اول کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیک مشدمہ پیش ہوتا تھا تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیک میں اگر ان کواس کی وضاحت نہ میں تو فرماتے سے

"شن الى رائ ساجتها وكرانا مول" (طبقات ابن معدج مهل ١٣٦١)

فروعی مسائل میں اجتہا دو قیاس: فردگ سائل میں اجتہاد وقیاس کے جائز وسیح ہونے کے بارے میں خودا ہلحدیث معزات کے پیشوانواب صدیق حسن خان صاحب بمویالی کی گوائی پڑھ لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ۔

## طبقات فقهااحناف:

اولاً بجبتدين في المدنه بب بيسته كدامام ابوليسف بحت الله تعالى عليه وامام محمد رحت الله تعالى عليه والمستخدس في المسائل بيسيه المعاوى رحمته الله تعالى عليه ابوبكر البصاف ابوالحسن الكرخى الحلو الى رحمته الله تعالى عليه السرحي رحمته الله تعالى عليه مخز الاسلام بردوى قاضى خان رحمته الله تعالى عليه محمر الله تعالى عليه مخز الاسلام بردوى قاضى خان رحمته الله تعالى عليه معمد وغيرهم

ثالثاً: اصحاب تخريج يهي امام ابوبكر الجصاص الرازي رحمته الله تعالى عليهما

رابعةُ: اصى بيترجيم جيسا إوالحن القدوري رحمة الله تعالى عليه صاحب بداريده غيره

خارساً: إمحاب متون جيه صاحب كنز مهاحب الخار "مهاحب" الوقاب وغير مم

# طبقات فقهاء كي طرح مسائل كي بهي دوسميس بين:

ا قالاً: مسأل فاجرالروايت كيجن كي كتابيل بيديس.

ا مبسوط المام محد: ٢ جامع صغير، ٣ جامع كير، ٢ سير ٥ زيادات وفيره

ٹانیاردایت نادروووسائل کران کت کے علاوہ دوسری کتب میں یائے سے اس

معلوم رہے کہ فقتہاء کرام کے مختلف طبقات اور روایات ومسائل فقہ خفی کوان اقسام میں بانٹے کا مقصد یہ ہے

كرتفارض كوفت كوئي سفتى ورجدادنى كودرجدائلى برترجي ندو ،

ا مام ابوصنیف کی فقد حنی کوجس قدر تبولیت حاصل ہوئی اتنی دوسرے ائر فقد کو حاصل نہیں ترک سلاطین جن کی حکومت مشرق وسطی میں رہی فقد حنی کے بیرد کار تھے ای طرح برصغیر پر حکمرانی کرنے والے تمام سلاطین غوری غزلوی خاندان فا مان تنطق مغلیہ سب کے سب فقہ حنی کے مقلد تھے۔

سلطان محمود غزنوی نے فقد میں کتاب النعز برمرتب کی فیروزشاہ تغلق کے زمانے میں '' نتاوی تا تارخانیہ'' مرتب کیا گیا' سلطان اور نگ زیب عالمگیر کی زیرسر پرتی فقاوی عالمگیری مرتب کیا گیا جود یا پیرب میں'' فقاوی عالمگیری '' کے نام سے شہور ہے۔ اورولیل ما ناجا تاہے۔

الم اعظم رحمة الندنق لى عليدكا مرتبه نقد حنى جس طرح نظام حكم انى كي ليموزون بال طرح روحاني اقتدار

مام ابولیسف رحمته الندعلیه فرماتے ہیں کہ:

یں نے جب بھی امام ابو عنیفہ دحمتہ اللہ علیہ ہے کسی مسئلہ جس مخالفت کی تو غور کرنے کے بعد ان کی رائے اور مسلک کوئی آخرت کے سلسلے جس زیادہ نجات و ہندہ پایا۔ مزید فرماحے ہیں۔

يس بسااوةات كمي صديث كي طرف ماكل بوجاتا محرمعلوم بوتا كدامام ابوطيفه محمديث كوجم من ياده جانع

امام ابوصنیفه کی روایتیں کم ہونے کی وجہ: عدمان خلدون کھتے ہیں کہ۔

امام ایو صنیف کی روایتیں (یعنی روایات حدیث برنسبت دوسرے آئم محدیث کے ) اس نیے کم میں کے انہوں نے روایت حدیث اور اس کے کم میں کے انہوں نے روایت حدیث اور اس کے کم اس کی واقع ہوئی میں اور است حدیث میں کی واقع ہوئی سے نہ اس لیے کہ انہوں نے جان ہو جم کر روایت حدیث کورک کرویا ہے ان کی ڈات اس سے بہت بلند ہے۔

(مقدمه بن خلدون ص ۱۳۵۵)

علامة اج الدين السبكي الشافعي (التوني يحييه ) لكيمة بين كـ

ابوضیف کی فقد گہری اور بہت باریک ہے۔ (طبقات الثافعیہ ج مص م عاطیع مصر)

امام اوزا گی رصته الندتها لی عدیدا ورهمری رصته الندتها لی علیدونون فرمات بین که

امام ابوضيفه رحمته الله تعالى عليه ويجيده مسائل كوسب لوكول سے زياده جائے ہيں۔

(مناقب كردري جام ٩٠ تييش الصحيف)

اعلی حفرت المام المستنت مولانا احدرضا خان صاحب فاضل بریلوی رحته القدتعانی علیه (التونی ۱۳۳۰ هـ) فرماتے میں کد

علا فرمات بي كرجوم تلدام ما حب كحضور في ندموليا قيامت تك معظرب د بكا-

-----

( قرآوی رضویه جه ۲۰۰۸ )

ا ما م طحاوی شافعی حنفی کیسے بنے: ام ابد بعفر طوادی رحمت اللہ تائی علیہ (التونی کیم ذیقعد اسمالیہ)
ابتد ویس شافعی المحد بہ سے اور اپ یا موں مرنی شافعی سے پڑھا کرتے تھا لیک دن آ ب کے مبتل میں بیسند آیا کہ
اگرکوئی حالمہ عورت مرجائے اور اس کے چیٹ میں بچدز ندہ بوقو برخلاف امام ابوضیفہ کے امام شافعی کے زد کیک عورت کا
بیٹ چاک کر کے بچکا نکا لمنا جا تزمیس آپ اس سنا کہ کو بڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کی برگز

امام الوضيف جب مدينه پاکتشريف لے محے اور حضور عليقة كى بارگاه يمل زيارت مے لئے حاضر جوئے اور ملام عرض كيا

السلام علیک یاسیدالمرسلین، جواب طا وعلیم السلام یا مام اسلمین .. (ترجمه کشف الحجوب س ای) مضمون اختتام پذیر بهوا افتد تعالی تبول فرمائے وارین میں میرے آرام کا ذریعے بنائے اور مسلمانوں کواس سے فائدہ بہنجائے آجن ۔۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه و زينته فرشه و قاسم رزقه امحمد واله واصحابه اجمعين . والحمد لله رب العالمين O

\*\*\*\*

# انوارامام اعظم

کابھی علم بردارہے۔ چٹاتیجہ برصغیر کے سادے اولیاء کرام حضرت علی جوبری المعروف بدداتا گنج بخش رحمتہ اللہ تعالی علیہ اسلطان ہند خونجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کیلر میں روفق افروز علاؤالدین صابر ا رحمتہ اللہ تعالی علیہ پاکیتن کے بابا فرید شخ شکرا، م ربانی حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ تعی کا علیہ وغیرہم قدس اللہ اسرار مب کے سب فقہ عنی کے مقلد متھے۔

آج بھی ترکیۂ افغانستان ، پاکستان مجارت بگلہ دیش میں سب کے سب مسلمان نقد خفی کے ہیروکار ہیں دوسرے ' ممالک میں بھی حفی مسلمانوں کی ، کثریت 'نقد حفی کی مقبولیت کی کئی وجوہ ہیں جن میں ہے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضر ستوامام ابوصنیفہ کامقام نقد میں بہت او نچاہے۔

فا کر 8: فقد نفی کی متند کتب میں سے امام محر بن احرش امائمہ السر هی رحت اللہ تعالی عبید (التوفی ۱۸۳ هر)
کی المب وط (۳۱) جلدوں میں اب یہاں شائع ہوئی ہے۔ اور فقد نفی کا جامع اور مفیدترین شاہکار نمونے کے طور صرف
ہداریدی کو پڑھایہ جائے بنے اس م بربان الدین مرغنیا نی نے ۱۳ سال میں مرتب فر بایا اور اتفاز مان نفل روز ور کھا سوائے پانچ
ہداوں کے سارا سال روز و ہوتا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی اولاد میں سے بیل (جیب کے مول ناروم
صاحب مثنوی معنوی اور نواج شہاب الدین سمرور دی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب عوارف المعارف صدیقی النسل بیں)
صاحب بدایہ کی درا دت القی اور ان کی وفات ۱۳ اذی الحجہ صاحب عوارف المعارف سرقی مرقد ما جس کے ایک مقرو کے نزدیک ہے۔

تخریخ کے الاحاویث: ہایہ شریف ش لائی گئی احدیث مبارکہ کی تخ یک علامہ جن الدین الزیلعی الحقی (التونی الزیلعی الحق (التونی الزیم ) نے "نصب الرایہ" کے نام سے کعمی ہے جو چار جلدوں میں چچپی ہے، در پھراس کی تلخیص عدامہ ابن چرنے "الددائية" میں فرمائی ہے۔

ہداریشریف کلا ایجاء میں دو گریز فاضلوں (جیمز اینڈ ڈئن اور چارس ہملٹن) نے انگریزی میں ترجمہ کی مشہور انگریز مقرراورمصنف اڈ منڈ برک نے اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب میں دماغ کی ایک بڑی طاقت نظر آتی ہے بیابیا فلسفہ قانون ہے جس میں بہت باریکیاں پائی جاتی میں۔

مختلف مذا بهب بیل ترجیج بوجه دلیل کا مموند: ۱، م ایوطنیفه رحت الله تعالی علیه کا ند به به که وضو یس چ رفرض بیل امام شافعی رحت الله تعالی علیه دوفرض کا اور اضافه کرتے بیل یعنی نیت، ورتر تیب امام ، لک رحت الله تعالی علیه بجائے النظے مواملت کوفرض کہتے بیل امام احمد بن طبل کا ند جب بے کہ وضوے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے اور

# فقه حفى يراعتراضات كأتحقيقي جائزه

101

# امام اعظم ابوحنیفه برلوگول کےمطاعن کا جواب

از : حصر مت علامة فاحتى غلام محمود صاحب بر روى عليه الرحمد

## بسم الندازهن الرحيم

ا وّلاَ: کمّابِ " فیرات الحسان" بیل لکھا ہے کہ ایک دن اہل بیت نبوت کے چٹم و چرائے حضرت محمر بن ملی بن حسین بن علی رضوان النظیم اجھیں سے امام ابوطنیفہ کی طاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ بیل نے سنا ہے کہ آپ میرے جد امیحہ کی مائی میں بن علی رضوان النظیم اجھیں سے امام ابوطنیفہ کی طاقات ہوئی آپ نے فرمایا محافہ اللہ یہ بات ایسے نہیں ہے آپ بیٹی امیحہ کی صدیف پر قیاس کے ساتھ میافت کرتے ہیں امام صاحب نے فرمایا محافہ اللہ یہ بات ایسے نہیں ہے آپ بیٹی جا کہ کی اور امام صاحب نے آپ کے ماضے ہوں جا کی کی کورٹ بیٹی کے دور الوجیفہ کی کورٹ اور امام صاحب نے آپ کے ماضے ہوں ادب سے دور الوجیفہ کی کہ کر دریا دہ ضعف ہے یا محورت؟ آپ نے فرمایا محورت۔

بجريونها كدور شين اس كاكتنا حصيب؟ أنبول في فرمايا كرمرد الصف ب-

امام صاحب نے کہا کہ اگر میں تایس کرتا تواس کے برتکس حکم دیتا۔

پھر پوچھا کہ تماز افضل ہے یاروزہ؟انہوں نے فرمایا کہ تماز۔

الم صاحب في كما كما كريش قياس كرتا توعورت برنماز كي قضا كانتكم ديتاند كردوز وكار

ير يو چها كد بول زياده پليد بيائن؟ انهول في مايا كه بول بهت پليد بـ

امام صاحب نے کہا کہ اگر میں قیاس کرتا تو بول کے بعد شمل کا حکم دیتانہ کہ ٹی کے بعد (معاذاللہ) میں کون ہوں جو حدیث کر خالفت کروں بالکہ میں تو خادم حدیث رسول مقبول عقبات ہوں اس وقت موصوف اٹھ کھڑے ہوئا اور مایا کہ میں امام صاحب کو بغل میں سے منامت کی تھی کہ آپ امام صاحب کو بغل میں سے منامت کی تھی کہ آپ کے دشمنوں نے جھے کو ایسانی سنایا تھا۔ (ائٹین)

ٹائیا۔ میزان الشعرانی میں لکھا ہے کہ ابوطیع کہتے ہیں کہ میں ایک ون جامع مجد کوفہ میں امام ابوطیفہ رحمت الند تعالی علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ معظم اللہ معظم اللہ علیہ معظم اللہ علیہ معظم اللہ علیہ معظم اللہ علیہ معظم النا الناد آئمہ حضرات اللہ علی علیہ ماجمعین وغیرہ جسل الناد آئمہ حضرات اللے پاس آئے ہاں آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ وین کے معاملہ میں ا

و انوارامام اعظم کی میں میں میں میں میں میں میں

قیاں کرتے ہیں اور ہم اس بات ہے آپ کی نبست ڈرتے ہیں کیونکہ پہلے بہل اہیس نے قیاس کیا تھا؟ اس پر امام صاحب نے ان سے چاشت سی سے لئے کرزوال آفاب تک مناظر و کیا اور اپنا ند ہب ان پر ظاہر کر کے فرہ یا کہ یس پہلے قرآن پڑئل کرتا ہوں چھر صدیث نبوی پھر شنق علیہ قضا یائے صحابہ پھر مختلف فیہ قضا یائے سی بہ پھر اس کے بعد تیاس کرتا ہوں ہی سے بات میں کرتمام فقہائے موصوفہ کھڑ ہے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اور تھٹے چوم کر کہا کہ آپ 'سید العامہ '' ہیں ہم سے فلطی کی حالت میں جواعم تراض آپ کے تی ہیں واقع ہوا ہے اس کو آپ معاف کردیں (ایمیٰ)

اور لغت وعربیت بین قاسم رضی الله تعالی عنه بن معن لیعنی این عبدالرحن بن عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه جیسے اور \_

ز مدوور على داؤوطانى رحمته القد تعالى عليه ونضيل بن عياض (سلطان البند حضرت خواجه غريب نواز مرود المرشد تقر) جيسے موجود شھے۔

پس جس کے اصحاب وشا گردائ تم کے ہوں وہ برگز خطافییں کرسکتا اگر وہ خطا کرے گاتو وہ حضرات نہیں کرنے ویں گے۔ پھرامام دکتے نے کہ کہ جو شخص امام صدب کے تق میں اسطرح کہتا ہے کہ وہ (ب جا تنقید کرنے والہ) چو پاید ا جانور) بلکدائی سے بھی تخت گراہ ہے اور جو یہ گمان کرے کرتی بات امام ابوطیفہ کی تخالفت میں ہے پس اس نے تنہ ایک اور فرب نکالا ہے اور میں اس کے تی میں وہ شعر کہتا ہوں جوفر زوتی نے جریر کے تی میں کہا ہے۔

اولئک آبائی فجئنا بمطلهم اذا جمعتا یا جویر المجامع این بعظهم اذا جمعتا یا جویر المجامع این بیش از بعظهم این بیش سے کوئی بیش مطلب میسب کدامام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا تمام کمالات علی و کمل بیس ان کے معاصرین بیس سے کوئی بیس را۔

وابعاً والجوابر المديق شل الكعاب معرسة حمادين زيدت مردى بكر معزت ابوب ختياني كي إس آكراس

جواب ورمخار میں میسکد بحوالہ تھے زاہری کھا ہے علامہ نے تندی اصلی حبارت تکھی ہے آل السمجنون ام اصواۃ بشہوۃ او السکر ان نبته معتوم میں اس کی تقریح ہے کہ برسم جوت کے ساتھ لیا ہون تاظرین خودانصاف کریں کو دانصاف کریں کو اس کی تعوی اس پرحرام ہوجائے کریں کہ ایک کو خض اگر شہوت کے سب اس کی یوی اس پرحرام ہوجائے کی باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے اور بیا کہتائے شفقت ہے لیکن شہوت کے ساتھ چومتا دوسری صورت ہے اگر معرف اس کی باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے اور بیا کہتائے تو وہ بیان کر یے فقہا علیم الرحمۃ تو ابیات آدی کو بہی تھم دیں گے کہ اس کی بیوی حرام ہوگئی ہے۔

احتراض نبرا- چو بائے سے بلغلی کرنے بھی صرفین خاری کی جائے گی بیفقد ننی کا مسلدہ-

جواب معترض نے اگلی عبارت بل یعذر بکداس کوسزادی جائے جھوڑ دی ہے، صاحب در محتار نے قو صاف لکھا ہے کہ اسکوسزادی جائے فقہا علیم الرحمتہ نے حد کی نئی اس لیے کی ہے کہ ایسے خص کے سیے کسی حدیث میں حدز نا (رجم یاجلد) ندکورنیس ہے۔

بلكة ترير في الماين من سون الله تعالى عند كا قول الله الما ميا ميا ميا م

من الی بھیمة خلاحد علیه مین بیروش فر پائے سے بنطی کرے اس پر مدنیں امام ترفدی کہتے ہیں کہ آئداد بدای طرف کے ہیں کداس پر صفیر تعزیری سزاہے۔

اعتراض مے نقد حنی کی کتابوں میں تکھا ہے کہ انسان کی کھال کو دیا خت دی جائے (پکایا جائے) تو وہ بھی پاک وعاتی ہے۔

جواب معترض کوا کلی عبارت نظر نیس آئی جویہ ہے کہ: دان حرم استعالی بینی آگر چیار کااستعال حرام ہے۔''
صاحب در می رفر ماتے ہیں کہ انسان کا چمڑہ در تگئے ہے یا کہ ہوجا تا ہے لیکن اس کا استعال حرام ہے اور بعض فقہاء
تو انسان کے چمڑے کو قابل دہاغت ہی تبیل تجھتے علا مرعبدالحی عمدة الرعاب حاشیہ شرح وقابیہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات پ
سب کا انقاق ہے کہ اگر دیا غت دی جائے تو پاک ہوجا تا ہے لیکن انسان کا چمڑہ اتارنا یا اس کو دباغت دیتا حرام ہے
بحرالرائت میں این حزم ظاہری کے حوالے ہے اس پراہتماع مسلمین لکھا ہے دہا ہیوں کا سر خندہ حیدالر مال ''نزل الا براز'

ف امام الوصيف كالقص بيان كياتو آپ فرمايا

یویلدون ان یطفؤ نور الله بافواههم ویابی الله الا ان پیم نوره ، (پ ۱۰ االتوبهٔ ایت ۳۳) لیتی بیلوگ توبیع ہے ایس که الله کے نورکو ( جو که امام صاحب کاعلم وعرفان ہے ) پھوٹکول سے بجھادی گرانشہ نعالی توالی کے سوا پکھاور قبول ٹیس کرتا کہ اس نورکو کالل وکمل کر ڈالے۔

حضرت بیخ عبدالحق محدث و بلوی رحمته الله تعالی علید نیشرح سفرالسعا وت بین تکھا ہے کہ امام اعظم ابوصنیف رضی الله تعالی عند بسبب عایت القیاز اور کشرت نضل و کمال می محسود (مغوط) عالم نظے ایعنی لوگ آپ کے او نیچ مرتبہ کی وجہ ے آپ سے حسداور بغض کرتے تھے۔

الم خوارزی نے ابطور نمونہ کے اس سے زیادہ الی احادیث بیان کی بین کہ جوا کشریح بخاری وصحیح مسلم کی بیں جن بر الم الم اعظم نے مکل کیا ہے اور ، م شافعی نے ن سے اولی درجہ کی احادیث پڑمل کیا ہے چنا نچراس سے شاہ ولی انتہ محدث و الوی نے رسالہ و فیوش الحرجین میں کھا ہے کہ۔

جھ کورسول الشطی الشعلیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ تحقیق فرہب حنی میں ایسا طریقہ پندیدہ ہے جو بہ نبست دیگر فراہب کے اس منت معروفہ سے جو بخاری اوران کے اصحاب کے زمانہ میں جمع اور پختہ ہوئے ؟ زیادہ موافق ہے۔ (ایجن)

ایک و فعہ خلیفہ ایوجعفر منصور نے امام ابوصنیفہ کی طرف انکھا کہ بٹل نے سنا ہے کہ آپ حدیث پر قیاس کو مقدم کرتے بی آپ آپ جواب بیس کہا کہ اے امیرالمؤمنین میدیات اس طرح نہیں ہے بلکہ ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں بھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھراقضیہ بو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعمر رضی اللہ تعد کی عنہ وعمان رشی اللہ تعالی عنہ وعلی رضی اللہ تعالی عنہ پھراقصیہ بھیر سے معاب پر بیتی ان حصرات کے فیصلوں پر پھراس کے بعد جب ان میں اختیاف رونما ہوجائے تو ہم قیاس کرتے ہیں اور دین امور میں کئی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔

اب ہم بعض ان اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں جوغیر مقلدین نے امام اعظم ابو صنیفہ اور فقہ حنی پر کیے ہیں:

اعتراض: امام ابوعنیفداورا کے پیرد کاروں کے نزدیک جارمینے سے پہلے مل گراوینامباح و جائز ہے۔ جواب: یہ سنلہ صریحاً امام عظم سے منقول نہیں بھی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کو فقہاء قالوا کے لفظ سے بیان کرتے جی جو کہ اس کے ضعف اورافتلاف کی طرف اشارہ ہے ، کو الرائق ش ہے۔ ورندوں کے پھڑوں ہے ممانعت والی مدیث) سے بیاستدانال کرد باغت کوعلی العموم مطبر فرمایا ہے ۔ فعیک نہیں کیونکہ انہی عن جلود السباع بیں زیادہ سے زیادہ نبی کن الانتفاع ہے لینی جب کہ نبی عن الله انتقاع اور نجاست میں کوئی الادم نبیں الدین جس چیز سے انتقاع کی نبی بولان مزیس کردہ فہر مرد کے لیے ) سوئے اور جاندی کے استعمال کی فہمی اللہ مدیث سے جلود سباع ) در ندوں کی کھالوں ) کا دباغت (رنگرنا دیکانا) کے بعد بھی نجس مونا بات نہیں بھی اس مدیث سے جلود سباع ) در ندوں کی کھالوں ) کا دباغت (رنگرنا دیکانا) کے بعد بھی نجس مونا بات نہیں بھی اس مدیث سے جلود سباع ) در ندوں کی کھالوں ) کا دباغت (رنگرنا دیکانا) کے بعد بھی نجس

اعتراض 2: امام ابوطیفہ کے بال صالی کا ذبیج یعی طال ہے (غیر مقلد) جواب: بے شک کین صالی دو تم بریں ایک تم کا فریس ان کا ذبیح طال نہیں تفسیر احمدی یک ہے۔

المسم صنفان صِنف يقرون الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرون كتاباً ويعبدون النجوم فيهولا ۽ فيسوا من اهل المكتاب يعن الله والتمال دوسم توريور پر عقة بين اورطائك كي يوجا كرتے بين دوسرى تتم وه بحول كي كتاب بين پر عقة اورستاروں كي يوجا كرتے بين بياوگ الل كتاب بين ب

الهم صنفان صنف منهم يقرون بنبوة عيسى عليه السلام ويقرؤن الزبور فهم صنف من المسلام ويقرؤن الزبور فهم صنف من الم النصارى والمااجاب ابوحنيفة بحل فبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف يعنى صالى دوتم يرجي ان من عدا الصنف يعنى صالى دوتم يرجي ان من عدا الصنف يعنى صالى دوتم المراك كابيك الله عن على السلام كي نبوت كا اقرار كرتي بين اورز بور بزيجة بين لهى دوتو نسارى كي ايك الله من جي اورانا ما بوطنيف في جونسارى كذبير كي طت كافتوى ديائي ووالى وقت بهدب صالى المنهم كا مود المراك كي المرك كي المراك كي المراك كي المراك كي المرك كي المراك كي المراك كي المراك كي المراك

ویجوز تزوج الصابیات ان کانوا یؤمنون بدین ویقرؤن بکتاب لا نهم من اهل الکتاب و ان
کانوا یعبدون الکواکب و لا کتاب لهم لم تجرمنا کحتهم لانهم مشرکون و المخلاف المنتقول فیه
معمول علی اشتباد مذهبهم فکل اجاب علی ماوقع عنده و علی هذا حال ذبیحتهم (انتهی)

یعنی صابی اگردین رکھتے بول اور کماب پڑھتے بول تو ان کی محرثول سے نکاح درست ہے کونکدوہ الی کماب

-----

واستثنیٰ بعض اصحابنا جلد المحسوبر والآدمی والصیح عدم الاستثناء لین مهار یعض اسی ( غیر مقلدوں) نے خزیراور آدی کا چڑہ صدیث ایسما اهاب دبع فقد طهر "عنی کی بھی کچ چڑے ویکا یا جائے رہ کا جائے دباغت دی جائے تووہ پاک موجا یا کرتا ہے ہے مشکی کیا ہے لیکن عدم استثنا صبح ہے بھر لکھتا ہے۔

وجلدالآدمى طاهر الاانه لا يعجوز استعماله لكونه محتوماً ليني آوى كى جلدكا (چرا) پاك بيكن ال كرمتر مهونے كے باعث ال كاستيال مارنيس .

اعتراض نمبر ۵ جننی فقیا و لکھتے ہیں کر و باغت لینی ر تکننا ور پکانے ہے کتے کی کھال بھی پاک ہوجاتی ہے۔ جواب: حضور علیہ السلام نے فر مایا ہے ایک ساتھاب ذہیع فقد طھر لینی جس چڑے کو د باغت دی جائے وہ پاک ہوجا تا ہے میں مسلم میں ہے۔

اذا دُسِع الاهابُ فقد طهر لين جب چڑے ورباغت دی جائے آو دیا کہ وجاتا ہم دار کے چڑے کے بارے بھی حضور علیدالسلام نے فرایا ہے۔

خلا آخطنتم إهابها فدبغتموه لين تم لوگوں نے اس كا چڑه كيول تين اتارا اتاركرات وكالية وباغت دے ديے - تو حديث ايما اهاب اليخوم من كئے كى كھال كو بحل شائل بوبايوں كا براعالم شمر الحق عظيم آبادى عون المعبود شرح الى واد دكى جلد جيارم كے ص ١١١ ميں كاستا ہے۔

واف حدیث دلیل لمن قال ان الدباغ مطهر لجلد میته کل حیوان کما یفیده نفظ عموم کلمه ایما و کذلک لفظ الاهاب یشتمل بعمومه جلد الماکول للحم وغیره لیخی بیحدیث اس شخص کے لیے دلیل ہے جو بیکتا ہے کرد بخت برجوان مرده کے چڑے کو پاک کرنے دان ہے جیے ایم کا محوم اس کا فائده و بتا ہے اور اس ہے جو بیکتا ہے کہ بہتر خاص کا فائده و بتا ہے اور اس طرح افتا اس کا فائدہ و بتا ہے اور اس طرح افتا اس بیخ موسم کے فاظ سے طال اور حرام کے چڑے کو شامل ہے پس معترض کا بیاحتراض فقہا ، پرئیس بلک سرکار دوعائم سیانت پر آتا ہے کی وفکہ آپ نے اس حدیث میں کی چڑے کو سینتی قر ارٹیس فر مایا بال کی روایت میجد میں کتے کی کھال کا استثناء آیا ہوتو اسے بیان کیا جائے۔

اعتراض الديمول كے چرول سيمنانعت حديث ين واروب

جواب اس ش احمال ب كريرتي قبل از دباغت برخمول بور چنانيد وبايبول كايزرك عون المعبود جلام ال ما المسلام ما المسلام معناه على الناستدلال بحديث النهى عن حلود السباع ومافى معناه على ان المدباع لا يطهر جلودا السباع النع يمن شوكانى ني كما كرمديث نمي موادالساع ( مسافى معناه على ان المدباع لا يطهر جلودا السباع النع يمن شوكانى ني كما كرمديث نمي من جلودالساع (

جماع میں ممکن جوجائے وہ لڑکی نابالغہ ہی ہوتو الی لڑک قابل جماع شار ہوتی ہے۔ توالی صورت میں عسل لازم ہوجایا کرنا ہے۔

مراتی الفلاح شرح نورالایشاح ی بویلنوم بوطی صغیرة لاتشتهی و لم یفضها لانها صانت میں نجامع فی الصحیح علام لحطاوی حاشیمراتی الفلاح م ۵۵ یل تصحیح بین حذاحوا می نیخ بره نیرمشتما ت کے ساتھ دلمی کرنے سے جب کے درمیان کا پروہ ہٹ کر دونوں راہیں آیک شہوں اور کل جماع میں ایلائ ممکن ہو تو شنل واجب ہوجاتا ہے۔اور یکی میچ ہے یعنی نتوی اس پر ہے اور معمول بہتول ہے۔ پس معرض کی آتھوں پراگر تعصب کی میک نہوتی تواے نتہاء کرام کی تصریحات نظراً جاتیں، بھراییان کھتا۔

اعتراض ٩: المام الوحنيف كنز وكي عورت كى شرمگاه كى رطوبت پاك ب-

جواب: کیا اچھا ہوتا کہ آپ نے اس کے بنس ہونے پر کوئی آیت باحدیث کلمی ہوتی اگر کوئی نہیں تو پھر حنفیوں کو ہدنا م کرنے کی بجائے اپنے گھر کی گواہی پڑھ لیجئے آپ کے علامہ شوکانی کا قول ہے۔

والا صل السطھارة لينى اصل طمهارت ہے اور يول استے بزرگوں كاتو آپ كو بميشد يا در بناچا ہے تھا كـ "اصل برچيز ميں طبارت بى ہے۔ " جب تك اس كى نا پاكى كى دليس ہے ابت ند ہو جائے بغير دليل نجاست كاس پر نجاست كاسكم ذكا تا درست تبيس،

مونوی دحیدالزبال غیرمقلد نے اپنی کتاب "نزل الا برارمن فقد النبی الحقار" کی پہلی جلد کے ص ۱۳۹ میں دطوبت فرخ کو یاک کلھا ہے۔

اورعلاميانو وي شرح محيم مسلم جام ١٨٠٠ ش لكهيت إي-

قد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المراء ة وفيها خلاف مشهور وعند غيرناوعنه غيرنا والاظهر طهارتها

اب توآب كي مركاستلفك آيا-

ای طرح شرح مسلم م ۱۵۵ ش علامه نو وی لکھتے ہیں۔

هذا هوالا صع عندا كنو اصحابنا ماراك اكثر اسحاب كزريك بكري عد

اعتراض ۱: حنی نقدین مئل تکھا ہے کہ نمازین تشہد کے بعد اگر جان ہو جھ کر گوز مارے بابات چیت کرے تواس کی نماز پوری ہوجائے گی۔ یں دراگرستاردل کی بوجا کرتے ہوں اوران کے سے کوئی کمآب نہ ہوتو ان عورتوں سے نکاح جا تر نہیں کیونکہ وہ مشرک میں اور جوخلاف امام اعظم رضی القد تعالیٰ عنداورصاحبین رضی القد تعالیٰ عنصما ہیں منقول ہے وہ ان کے ندہب کے مشتبہ ہونے پرمحمول ہے جس نے ان کوجیسا پایا ویساعظم دے دیا اوراسی پران کے ذبح کا تھم بھی محمول ہے۔

حضرت المام اعظم الوضيف رضى الله تعالى عند في صايبوس كى اس حتم كو پايا جوابلي كتب عضاه، زبور پر سخة بيخيق آب في ان كافترى حلت كافترى و في در سايدل كى درسرى فتم كو پايا ، ورممانعت كافتم و ساديا حقيقت ميں ساختلاف نبيس به ختلاف نبیس به نبیس به ختلاف نبیس به نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به ختلاف نبیس به نبیس به ختلاف نبی

تغيير اكليل على مدادك المتزيل ص ٢١٩ ميس بحالة تغيير مظهري لكعاب-

ف ال عسمروبن عباس هم قوم من اهل الكتاب يتى عروبن عباس فرمايا كرصالي ايك ابل كمّاب قوم

تفيرفازن ٤٥٥ ش ٢٠ـ

قال عموذبانههم ذبائح اهل كتاب يعنى حفرت عروبن عباس فرمات بيل كدان كاذبير اللي كآب كا بيحد ب-

اعتراض ٨: فقد حنى كى كما يول شى كلها ب كداكر ما بالغ لوكى بصحبت كى جائے اور انزال زجوتو نظمل لازم آتا به اور ندى وضو ثو شاہے۔

جواب: حضرات فقباء کرام عیم الرحمة نے تصریح فرمائی ہے کہ سیج میں ہوتو عسل داجب ہے۔ چنانچ شامی جداول معلام اللہ میں علامہ شامی فرماتے میں۔

والمصحيح انه اذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجهم فيجب الغسل ، الراكل جلدا من الايلاج في محل الجماع من المحمد الغسل ، الراكل جلدام ٢٠٠٠ الله على المحمد الغسل المحمد الغسل المحمد الغسل المحمد المحمد العمد المحمد المحمد

فقد حكى عن السواج الوهاج خلافالو وطى الصغيرة التي لا تشهتي قيهم من قال بجب مطمق والصحيح الداذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيره ولم يقضها فهي صحن تجامع فيجب الغسل.

یعنی تتاب "سرائ لوصائ" نے نقل کیا میا ہے کہ برخلاف اس کے ایسی نابالدازی سے دطی کی جائے جس میں شہوت مد بوقو فقید ، کر میں سے بعض نے فرمای عنس مطلقاً لا زم ہوج تا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب وخول ذکر مقام

-----

حضرت ام احمد محدث ہونے کے علاوہ فقیر اور جمہتد بھی بینے مگر ان کا اجتہاد جیسا کہ علامہ این خلدون اور تواب
صدیق مسن صاحب لکھتے ہیں کہ اجتہاد اولیل بلکہ اقل بلکہ بیست کے درجہ ہیں تھا یکی وجہ ہے کہ شخخ الاسلام حافظ ابو عمر بن عبد البر ما کلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (التوفی ۲۹۳ ھ) نے تین آئمہ حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام ابوضیفہ رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل میں کیا علامہ خطیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بی محمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بی محمد اللہ علیہ ایک واقعہ تھی آئے کہ اس میں بیا کہ اس میں بیاں علیہ ایک واقعہ تعالیٰ علیہ کے اس مورد تعالیٰ علیہ ایک واقعہ تعالیٰ علیہ کا خلاصہ ہے کہ ا

محدثین کرام کی ایک جماعت تشریف قرماتھی جس بیل خصوصیت سے امام یکی بن معین رحمته اللہ تعالیٰ علیہ ایوضیئر علیہ الرصتہ ذہیر بن حرب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور طاف بن سالم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ تا اللہ قال فرکر جیں مردہ عورت کو نہا کے عورت آئی اور اس نے ان سے دریافت کیا کہ کیا حیض والی عورت مروہ کو نہا کتی ہے یا نہیں ۔ پوری جماعت سے اس کا جواب نہیں پڑا اور ایک وومرے کا ملہ ویکھنے گئے۔ استے جس امام ابو تو روحتہ اللہ تعالیٰ علیہ سامام ابو تو روحہ بال میں معرف سے دریافت کرو۔ جب الن علیہ سامام نے آئے میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ مسئلہ اس آئے والے سے تھی سے دریافت کرو۔ جب الن سے بوجھا کیا تو انہوں نے قرمایا کہ بال حاصہ عورت میت کوشل دے کتی ہے، کیونکہ آئی ضرح میں اللہ تعالیٰ عنہا ہے قرمایا تھا کہ۔

تیراجیش میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تو لی عنها بحالب جیش آنخفرت الله علی میں میارک میں یائی ڈال کر مریس ، لگ تكالا كرتی تھیں جب اس حالت میں زندہ آ دمی سے مریر پائی ڈالا جاسكا ہے تو مردے كو كيوں ہاتھ نہيں لگا يا جاسكا۔ اوراس كو كيوں شسل نہيں دیا جاسكا۔

امام ابوثور رحمت التد تعالى عليكا يرثونى جب ان محدثين رحمت التد تعالى عليم في سنا تواس مديث كي اسانيدا ورطر ق كالك طويل سلسله شروع كرويا كدييدوايت فلال سے مروى ب اور قلال سے بھى مروى ب اب اس مورت في ان سے تخاطب كرتے ہوئے كبركر.

وایسن محنعم الی الان (تارخ بغدادج ۲ ص ۲۷ طبقات الکبری ج اص ۲۲۹) بین تم اب تک کهال تھے۔ میں جیمی بیٹے ہو سے اوجود چونکہ محدث میں فقا ہت واجتہادتو کام کی میں بیٹے ہو سے نے اوجود چونکہ محدث میں فقا ہت واجتہادتو کام کی

جواب: تمہارا باعثر اض فقہ حنی کی کتاب ہدایہ پہیں امام اعظم پڑئیں بلکہ خودرسول اللہ عظیم ہے کونکہ اس مسلم کی سندھدیت بیں موجود ہے۔افسوس کہ علائے فیر مقلدین یا تودیدہ دانستہ عوام کومف لط بیں ڈالنے ہیں یا ان کو کتب فقہ کی سندھدیت بیں موجود ہے۔افسوس کہ علائے بردلیر کرتی ہے چنا نچای اعتراض بیں مخترض نے یہ سجھا ہے کہ ہوا نکا کہ دین انعظم اس محترض نے یہ سجھا ہے کہ ہوا نکال دینا فقہاء کے نزدیک سلام کے قائم مقام ہے نعود باللہ من صوء المفھم برگر نہیں اگر قصد ایسا کر سے گا تو گناہ گا دیا دینا فقہاء کے نزدیک سلام کے قائم مقام ہے نعود باللہ من صوء المفھم برگر نہیں اگر قصد ایسا کر گا تو گناہ گا دیا دیا ہو ایسا کی نماز کروہ تحریم کا دوبارہ پڑھتا اس پرواجب ہے چونکہ اس نے واجب (سلام) کوئرک کیا اس کے گناہ گا دوبارہ بھی لازم ہوا۔ یہ خیال کہ دخنیہ ایس نماز کو بدا کر اجب تحریکی جا نز کہتے ہیں یا اس تھل کو جا نزر کھتے ہیں مرتج افتر اء ہے۔

نواب صدیق سن خان نے (کشف الاقتباس) میں اس اعتراض کوخوب دو کیا ہے تو غیر مقلدین اپنے بزرگوں کی اس کتب میں اس اعتراض کا جواب دیکھ کرمعترض کے علم اور تعصب کا اندازہ کریں کہ ہوا تکا نے کوسلام کے قائم مقام بھینے بیں کس قد دفتا ہت سے بہرہ بے نعیب ہے۔

اب سنے وہ صدیث جس کا ش نے پہلے ذکر کیا تھا ابوداؤد تر ندی اور طحادی نے روایت کیا ہے جس وقت امام تعدہ ش بیٹھ گیا اور سلام سے پہلے اس نے حدث کیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی اور جولوگ اس کے بیچھے شخصہ کی تماز بوری ہوگئی۔"

علامة على قارى نے اسپے رسالہ و تشع القتها والحفيه " بين كتى حديثيں اس بارہ ميں لکھى بين جود كھن چاہے عمد ق الرعامة حاشية شرح وقامة كامل ١٨٥ و كھي لے ..

° اب تک ہم نے امام اعظم ابوصنیفدر حستہ اللہ تعالی علیہ اور فقد حنّی پر غیر مقلدین (اہل حدیث) کے متعدد اعتراضات کے جواب لکھے ہیں اور اگران جوابات ہے تملی نہ ہوتو میدان کھلا ہے بڑے شوق ہے بھر ذہن آ زمائی کردیکھیں۔انشاء اللہ ہمیں جواب الجواب کی خدمت کے لیے ای طرح حاضر پاکیں گے۔

غیرمقلدین نے جوجواعتر اضات کیے ہم نے بلاچون وجرا بالکل سید صدراو برطریقے ہے ادلل جواب پیش کے بیں اب ہمیں بھی حق پہنچا ہے کہ ہم بھی حضرات غیر مقلدین کو بچھ باتوں کی طرف توجد دلائیں۔ ویکھیے غیر مقلدین فقہ کے منکر جیں لیکن دیکھئے کہ حضرت امام احمد بن حقب الدعد مید مرخیل محد ثین مقداے ملت اور امام اہلست ہیں مگر بایں ہمدوہ ویجیدہ مسئلہ کی بابت بیفر ماتے جیں کہ مسئلہ تم فقہا ، اور ابد ثور رحمت التد تعلیہ سے بوجھوا بوٹور رحمت التد تعالی علیہ (التونی ویلا میں) کے متعلق امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ شقہ مامون اور احد الفتر اور تاریخ خطیب بغدادی انوارامام اعظم المساهدي المام المطلم

كان يسمنع البساعه من مطالعة كتب الفقه و التفسير والحديث واحوق كثيراً منها يعنى النه ويروكارول كركتب فقد وتغيير وحديث كم مطافحه بيروكارول كوكتب فقد وتغيير وحديث كم مطافحه بيروكارول كوكتب فقد وتغيير وحديث كم مطافحه بين كرا تفايم بين الراجع المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

(الدردالسنيەس اس)

و ما بیول کی مرغوب غذا کیل: و ایول کے جبرة قامن شوکانی نے تکھاہے کہ۔

حلَّ جميعُ حيوانات البحرحتي كلبه وخنزيره وثعبانه ليني سبدريال جانورطال بير.

يهان تك كدكمًا وخزىر واورسامي بعى حلال جير \_ ( على الاوطارص عدج المطبوع معر)

زائی کچری کا مال حلال ہے: کنجری کی وہ کدئی جواس نے بے حیاتی اور کنجر بازی سے حاصل کی ہے اکا بر وہابیائے اس کے جواز کا فتو کی دے ویا ہے اخبار الجعدیث امر تسریش لکھا ہے کہ۔

حافظ عبدالله غازی بوری کے نزدیک مسلمہ زامیکا مال توب کے بعد حلال ہے۔ (اخبار الل حدیث امرتسر ساء

اكت ١٩١٥ع)

كُنْ كُوا تُعَا كُرِنْما زَيِرْ هِنَا: وإيول كام وحيدالزمان في كلها بحك. لا تفسيد صلوة حامله يعني مجع كوافها كرنماز يزهن مناز فاسرتيس بوتى-

(نزل الأبرارص ١٣٠٥ ج المطبوعة بنادي)

قرآن یاک بڑھے کی رقم طے کرنا جائز ہے: مولوی ثناء القد مرتری نے نوی دیے

منم القرآن پاک تراوئ كوش طے كر كوقم حاصل كرناجا تز بام ابوطيف كزد كيام عب-

(اخباراللي مديث المرتر عن ١٦ ١٣٠ جؤري ١٣٠١ع)

قرآن كى مزدورى جائز ہے: امام الو بابيد مولوى ثناء القدام تسرى في قوى ديا ہے كدر آن پاك

مردوري پر پر معنا جائز ہے۔ (اللَّاوِيُّ ثَنائيس الماج؟)

مرغ كى قربائى جائز ہے: ايك موال كے جواب ميں لكھ جي كد شرعا مرغ ك قربانى جاء

ہے۔(الآول ستاریس اے ج مطبور کرا پی)

ہم کہاں تک ان کی خرافات گنوا کسی ان کود کھے کراور پڑھ کر طبیعت مکدور ہوجاتی ہے۔

امل میں بیسب خرابی بہاں سے لازم آئی کہ بیلوگ برعم خود مجتبدین آئمہ کے اجتہاد وقیاس سے بردی نفرت کے

انوارامام اعظم

چزنگلی اس پراعتراض اوراس کا افکار کیسا؟

٣ . و يَصِيحُ حضور عَلَيْكَ في جب حضرت من ذين جبل رضى الله تق الى عند كويمن كا قاضى بنا كريسجنا عام إق آخر هن يجى ارشاد فرما ياتنى كه فعان لمه تسجد في كتاب الله و سنة وسوله يعني الرتم كوده مطلوبه مسئلة رآن وصديت عن كبيل مثل سَكَاتُو يُحركيا كرو كتو حضرت معاذ رضى الله تعالى عند في يمي عرض كيا تما كرا اجتمد برائى! " يعنى عن ابنى رئست سے اجتماد كروں گا۔ "

جس پر صفور علی نے مرت کا اظہار فرمایا تھا۔ تو پھراجتہاد کا جوت توضیح صدیث سے بل حمیااب اٹکار کے کیا معنے ؟ اب یہاں پر رسول اللہ علی کے روبر وصحابی اجتہاد بالرائے کا ذکر کر رہاہے اور حضور علیہ السلام خوشی کا اظہار فرما معنے ؟ اب یہاں پر رسول اللہ علی کے روبر وصحابی اجتہاد بالرائے سے فیر مقلدین کو خت چڑ ہے تو ان کے پاس حدیث شریف کا کیا جواب ہے ذرا مائے تو لاکیں ۔۔۔

قبلد سے منہ پھر جانا! مولوی رشید احد گنگوی کتے ہیں کہ جوعل نے وین کی تو ہیں اور ان پرطعی و تشخیط کرتے ہیں قبر کے اندران کا منہ قبلہ سے چھر جاتا ہے بلکہ ریذر مایا کہ جس کا جی جا ہے ویکھ لے فیر مقلدین چونکہ آئ وین کو برا کتے ہیں اس لیے ان کے چیچے بھی نماز پڑھنی کر ووفر مایا ہے۔ ( تذکر ۃ الرشیدص ۲۸ مرح ۲ ودلی)

عالی فرقد: مولوی سلیمان ندوی نه فرقه و بابیکوغالی فرقه قرار دیا بر معارف فردر ۱۹۳۳ و ایل مدیث امرتسر مین ۱۹۳۳ و ۱۳ مدیث امرتسر مین ۱۹۳۳ و ۱۳ مدیث امرتسر مین ۱۹۳۳ و ۱۳ مدید امرتسر ۲۰ مین ۱۹۳۳ و ۱۳ مین ۱۳ مین ۱۳ مین ۱۹۳۳ و ۱۳ مین امراز ۱۳ مین ۱۳ می

ا ما م شدینا یا جائے: دارالعلوم دیوبندکا فتوی مولوی ثناء الله درج کرتے ہیں کہ مافظ وقاری عالم زاہد متق غیرمقلدکوا بام شدینا یا جائے داللہ اعلم (مسعودا حرعفی عندنا عب مفتی دارالعلوم ویوبندام رجب ۱۳۵۵ ه

نا پاک پاچاہے: مفتی محرشفیع دیو بندی نے نتوی دیا ہے کہ جولوگ آئر جمبتدین کی تقلید نہیں کرتے اور بزعم خویش مدیث پر ممل کرنے کے مدقی میں ان کے بعض افعال ایسے میں جومفسد صلوۃ ہوتے ہیں مثلاً وہ لوگ ڈھیلے سے استنجان میں کرتے اور اس زمانہ میں قطرہ کا آٹا بھٹی ہوگیا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے پائجا ہے اکثر نا پاک ہوتے ایں جان کی امامت سے احتر اذکرنا جاہیے۔

(محرشفیع مدرس مدرسددارالعلوم و نوبندرساله سلطان العلوم ماه محرم ۱۳۵۷ه)

درامسل و با بیول کے مجدد محمدا بن عبدالو باب نجدی نے اپنے ببرو کا رول کو تعلیم ہی بیدی تقی مکه مرسدوا بام معجد الحرام عظرت علامة حد بن فری د طال علیه الرحمت نے اس کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے۔

یورپ دراصل برتزی کی تفسیاتی مرض بیں جاتا ہے' اقوام عالم پراور پالخصوص مسلمانوں پر جو برتری اے حاصل رہی ہے یاکس حد تک آج بھی حاصل ہے اسے بور پی مصنفین کے دل بیں بالطبع ہے بات پیدا کردی ہے کہ دہ مسمہ نوں کے تمام گزشتہ کا رنا موں کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسانمایاں بوجس کا انکار ممکن ند بواور اس کی جلن محسوں بوتو ہے دعوی کریں کہ وہ کمال مسلمانوں کی ایجا ذہیں بلکہ اس کی اصل بونان وروم ہے۔

> مفرلی مستشرقین نے اپنے دعویٰ کے حق میں جود لاکل پیش کیے میں ودکم وہیش ہے ہیں۔ اوّ لاَ: فقة حَنْ کے بہت ہے مسائل اور روما کے قوانین میں مما ثلت ومشابہت ہے۔

ٹانیا اس فقد رمتعدداور وسیع قوانین جوفقہ نفی میں شامل ہیں وہ دنیا اورتوا مین کوشامل کیے بغیر ممکن شہیں فقہ نفی ک

ترتیب ویڈ وین جس تیزی ہے پاسٹکیل کوئیٹی وہ مجمی اس بات کا ٹین ثبوت ہے کہ فقہ نفی قانون روہ سے ہاخوذ ہے۔ سرتیب ویڈ وین جس تیزی ہے پاسٹکیل کوئیٹی وہ مجمی اس بات کا ٹین ثبوت ہے کہ فقہ نفی قانون روہ سے ہاخوذ ہے۔

الله اسلامی فقو صت کے وقت شام میں روی قانون کی تعلیم کے بعض فقیمی مدارس منے جب ل تعلیم دی جاتی شی اور کئی ایک دارے اور مخکے بھی ہے جو قانون روما کے مطابق احکام صادر کرتے تھے اور جو اسلام کے بعد بھی ایک زمانہ تک قائم رہے چونکہ اس وقت مسلمان مدنیت میں زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے اس سے طبعی طور پر انہوں نے اپنے سے ترقی یافتہ اور متواز ن ملک کے قوانین کو اپنایا اور ان سے احکام اخذ کے ۔مفتو حد ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میں فقہ نفی میں شرح ہوئے وہاں کی رسوہ ت نے بھی فقہ خفی میں شرح ہوئے ۔ وہاں کی رسوہ ت نے بھی فقہ خفی میں شرح ہوئے ۔ وہاں کی رسوہ ت نے بھی فقہ خفی میں شرح ہوئے۔ وہاں کی رسوہ ت نے بھی فقہ خفی میں شرح ہوئے۔ وہاں کی رسوہ ت نے بھی فقہ خفی میں شرح ہوئے ہیں ۔

جبال تك فقة غي اورةانون روما كي مما مكت اورمشا بهت كاتعلق بينو قابل فورا مريدي كم

## 

ساتھ بھا کے تھے۔ مگر خدا بے ان کوا بے گندے گھنونے قیاس کے گندے گڑھے بیں گراد یا ہے اب ان کا ٹکلنا مشکل ہے بال شہر حضرت انام اعظم ابوطنیفہ رضی الند تعالی عند کی شخصیت وہتی قظیم بہت بلند پاریعم وعمل و تقوی وخدا تری زبدوترک دنیا میں ایک صفات میں آ ب کے ہم بلداور پھر جمد صفات میں ہم مرتبہ کی شخصیت کا ملنا بہت وشوار ہے کی پاک باز ہستی پراعتراض کرنے کا نتیجہ وہا بیوں نے دیکھ لیا ہے اور دنیا والوں نے دیکھا کہ خود انہوں نے کیا کیا گل کھلا ہے میں صدیث قدی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد قربایا ہے۔

من عادي لي ولياً فقد آزنية بالحرب

یعنی جو بھی میرے کی ولی کے ساتھ عداوت رکھ توش اس سے اعلان جنگ کرتار ہوں۔ فدا تعالی سے عاجز اند ا دعا ہے کہ وہ اسپے فضل وکرم سے اسپے کاک وخواص لوگوں کی دائستہ و بادائستہ بے ادبی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ (آشین)

بجاه سيدالمرسلين وصلى الله تعالى عليه خير خلقه ونورعوشه محمدواله واصحابه اجمعين والحمد الله رب العالمين O الرقوم بتارخ ٢٨، جنوري (١٩٩١م)

\*\*\*

#### انوارامام اعظم

قواعداور فروی قواعد پرنظر ڈائی جائے معاشرہ کی تشکیل ہے تبل اور بعد میں باوجود منظف حالات اور مختلف زبان اور کان کے عدل و انساف کا ایک ضابطہ موجود ہا ہے ۔ بیضابطہ ناحق قتل ، چوری ، زنا ، اور ان جیسے جرائم کا حرام بونا ہے۔ اقوام ہا کم کے قوانین میں ان کا متحد اور مشابہ ہونا ایک فطری امر ہے بنیادی قواعد کے علاوہ مختلف قوانیمن میں بر فروی قواعد مے علاوہ مختلف قوانیمن میں بر فروی قواعد میں ہما تک کا بیا جانا خارج ازام کا نہیں قانون رو ما کے عداوہ قانون ، گریزی میں بھی بعض مسکل میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثل مسئل مسئل مین بغیر، جازت کی کے مال کوتھرف میں لانے کا قانون یا حقوق کے بے جا استعمال کا قانون ، اس بنا پریڈیس کہا جاسکتا کہ انگریزی قانون اسلامی قانون سے ماخوذ ہے لہذا صرف مشاہبت و مماثلت ماخوذ ہونے کی دلیل ہر گرنہیں ہو کئی۔

#### \*\*\*

# 

پہلے سمعلوم کیا جائے کہ آیا مزعومدمشامہت اتنی مقدار میں ہے جس کواہمیت دی جائے یا بہت قلیل ہے جو قابل ذکر ہی نہیں اور پھر صرف مشابہت ہی اس امر کے لیے کافی دلیل ہے کہ فقہ حنفی قانون روما سے ما خوذ ہے۔ مقربی مستشرقین نے مندرجہ ذیل مشابہات کاذکر کیا ہے۔

اولاً: بار شوت مركى برب

ٹانیا۔ بالغ ہونے کی عمر کاتعین

النَّارِ تَجَارِتَي معاملات كِ بعض احكام مثلا تعبك ، تع مقائض (اشياه كا تباول ) مين فرق وغيره

جواب فمبرا۔ پہلے ہم اس مشابہت کی حقیقت معلوم کرتے ہیں جس کی روے عدالت کے زویک بار ثبوت مد کل پر ہے بیدامرواقع ہے کہ فقہ حنی بین اور قانون رو ما دونوں ہیں یہی قاعدہ ہے کین سیدنا امام اعظم رضی القد تھ لی عنہ نے یہ قاعدہ رسول مقبول علی کی عدیث پاک المبینة عملی المسعدعی و المبعین علی من افکو سے لیا ہے اور یہ بات روز روثن کی طرح عیال ہے کہ اس حدیث پاک کا زماندا سلامی فتو حات سے قبل کا ہے جن زر روی قوانین میں کوئی مماثلہ نہیں۔

جواب نمبرا ۔ قانون روما کے تحت الا کے کے لیے من بلوخت چودہ سال اور لاگ کے لیے بارہ سال ہے جب کہ ک فقد خنی میں لا کے اور لاگ دونوں کے بے من بلوغت پندرہ سال ہے اس امر میں مثنا بہت کا ذکر کر کے مبالذے کا م لیا همیا نے۔

جواب نبرا ۔ تجارتی معاملات کے احکام میں بھی فقد خنی اور قانون روما کا فرق واضح ہے۔ رومی قانون میں بھی است معاملات کے احکام میں بھی فقہ خنی اور قانون روما کا فرق واضح ہے۔ رومی قانون میں بھی اسلاما استاندہ ہے جس کے جائز ہونے کے لئے کسی اسلاما استاندہ ہے جس کے جائز ہونے کے لئے کسی اسلاما اسلاما کی طرف شے متبادل کا چیں ہونا ضروری ہے لیکن فقہ خنی اس فلا بری فرق کو قامل اعتز نہیں بھی تا بلا اسکام روسے سے مقائضہ بھی تھے بالرضاء کی ایک خاص تھے ہیں کیفیت بھی اور شمیکری ہے۔

مشابهت کی ان چندمثالوں سے مقابعے میں اختلاف کی کثیر تقداد کا مطالبہ کیا جائے تو قانون روما نے فقہ حنی کے افغہ کی اصلیت فلاہم ہوجاتی ہے،عمادات ،تعزیرات، نالیات ،قرض وسود ، وارثت ، نکاح ، طلاق ،نسب ،خلع ،غداموں کی آزادی ،عدل حمتری ، قانون جین المما لک وغیرہ میں فقہ حنی اور قانون روما میں کوئی مما ثلت فہیں اور جن چند معاملات میں یائی جاتی ہے سوان پر تبعرہ ہو چکا ہے۔

رہا یہ کہ صرف مماثلت بن ماخوذ کی تطعی ولیل ہے۔اس اجمال کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ بنیدوی

ا مام اعظم ابوحنیفہ پر حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے اعتر اضات کے جوابات از دھنرے علامہ فرٹریف محدث کوٹلوی علیہ الرحد ﴿

حافظ ایو بکرین انی شیب نے صدیث میں ایک کتاب کھی ہے جس کا نام "مصنف این الی شیب" ہے اس کتاب میں صحیح احس ، خصنف این الی شیب ہے۔ اس کتاب کا صحیح احسن ، ضعیف بلکہ احاد یہ موضوعہ بھی موجود ہے۔ محدثین نے اس کتاب کا ایک معتذبہ صدف محرف مفرت امام اعظم کے در میں ہے۔ اس مصد میں وہ احاد یث جمع کی گئی ہیں جو پادی الرائے میں امام اعظم کے فلاف نظراً تی ہیں۔ اس کا نام "محتاب الر دعلی ابھی حنیف،" ہے۔

علامة عبدالقادر قرشی متوفی 224 اور علامه قاسم بن قطو بغانے اس حصه کامستعق جواب لکھا ہے۔ مگر افسوس کہ زمانہ کے حوادث نے جاری نگاموں کوان کی زیارت سے محروم رکھا ور ندہم ان کا ترجمہ کر کے شاکع کردیے۔

نقر کولیف احباب نے اس مصر کا جواب لکھنے کی ترغیب دی میں نے کا برتواب بجھ کرمنظور کیا اور الفقیہ کے متعدد پرچوں میں شائع کیا۔ان مف مین کوئٹ کر کے کتاب کی صورت میں چیش کیا جار ہاہے تا کر نفی بولی فا کہ واشا کی اور فقیر کے تن میں دُعا کرتے رہیں۔و ماتو فیقی الا بالله علیه تو کلت والیه انبیب ۔

فقيرا بوبوسف محدشريف

اعتراض : این الی شید نے چندا حادیث کمی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے یہودی مرداور مورت کو سنگ نے یہودی مرداور مورت کو سنگ اور میں کہ ما ما م ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ ہے کہ یہودی مرداور عورت پر رجم نہیں۔
جواب : میں کہتا ہول ہے شک امام اعظم نے الیا ہی فرمایا ہے آپ کا بیار شاد کی بیچے حدیث کے خلاف نہیں الموس بجائے اس کے کہ خالفین امام اعظم رحمت اللہ علی قدردانی کرتے ناشکری کرتے ہیں اور سیج مسلہ کو خالف حدیث الموس بجائے اس کے کہ خالفین امام اعظم رحمت اللہ علی قدردانی کرتے ناشکری کرتے ہیں اور سیج مسلہ کو خالف حدیث سیجھ درہ ہیں۔ اللہ تعالی ان کو جس میں عرب ہوتا کی درجم کے بیے مصن ہونا میں شہوتو اس کورجم نہیں ۔

مظكوة شريف كي ٢٩٣ ش ابوا ما مدوني الله تعالى عند يدوايت ب

ان عشمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله عنه قال لا يسحل دم اصرىء مسلم الا باحدى ثلث زنابعد احصان او كفر بعد اسلام اوقتل نفسا بغير حق الحديث

ترجمہ: جس ون لوگوں نے معزمت عثمان رضی اللہ تعالی مندکودار جس تھیراتو آپ نے چرد کرفر مایا کہ جس تم کوالند کی متم قتم دلاتا ہوں کیاتم جانے ہو کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس مسلم ان مرد کا خون طال نہیں گرتین باتوں میں سے

ایک ہات کے ماتھ مصن ہونے کے بعدز ٹاکرنے سے اسلام کے بعد کفر کرنے سے یاتی نفس سے۔

عن عمروضي الله تعالى عنه قال الرجم في كتاب الله حق على من زنے اذا احصن من الرجال والنساء اذاقامت البينة اوكان الحيل اوالاعتراف(مشرة ص١٠٠)

ترجمہ: بخاری دمسلم جس مطرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے آپ نے فرمایار جم اللہ کی کتاب جس حق ہے اس پر جوز ناکر ہے جب وہ تصن ہوم روہو یا عورت جب گوا دموجود ہوں یا حمل ہویا اقرار۔

عن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا مرفيمن زنى ولم يحصن جلد مالة وتغريب حام (جارئ شريف كاويس اسماع)

ترجمہ زیدین خالد کہتے ہیں میں نے سنارسول اللہ علیہ نے اس مخص کے حق میں تھم فرمایا جوز تا کرے اور مصن نہ دو۔ سو(۱۰۰) وُروا درا یک سمال جداوطن ۔

علامه اين تجرفت الباري يز م ٢٨٩ م ٣٣٣ شرات إلى قدال ابن بسطال اجمع المصحابة والمة الامصار على ان المحصن اذازني عامد اعالما مختار افعليه الرجم.

ترجمہ: بعنی محابرہ آئمہ عظام کا اس بات پراجماع ہے کھسن جب عمداً اپنے اختیارے زنا کرے تو اس پررجم ہے ۔ اہام شعرانی نے بھی اس پراجماع فقل کیا ہے۔

محصن ہونے میں اسلام شرط ہے: اب دیکن یہ کہ کھن میں کو کہتے ہیں امام اعظم وامام ما مک رحبر اللہ فرماتے ہیں کہ محصن وہ محض ہے جوآزاد عاقل ہلغ مسلمان ہواور لکاح میچ کے ماتھ جماع کر چکا ہو ہینی خصن ہوئے میں اسلام کوشرط سیجھتے ہیں لیکن امام شافعی واحمد رحبہ اللہ کے نزدیک اسلام شرط نہیں۔ امام اعظم وامام مالک رحبہ اللہ کے دریک اسلام شرط نہیں۔ امام اعظم وامام مالک رحبہ اللہ کی دلیل میرصدیت ہے جوعبداللہ بن محرض اللہ تعالی عندے مردی ہے فرمایار سول خدا علی ہے نے:

من اشرك بلاله فليس بمحصن . ترجمه: جم شخص قرالله كما تعاشر يك كيا ووتص نيس .

معلوم ہوا کر جمعن ہونے میں اسلام شرط ہے اس صدیث کوا حال بن را ہویہ نے اپنی مند میں روایت کیا ہے دا قطنی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے کین دا تعلقی فریاتے ہیں کہ اس صدیث کو بجز اسی ق کسی نے مرفوع نہیں کیا اور کہا جاتا

ہے کہ اسحاق نے دفع کرئے ہے رجوع کیا ہے اس لیے صواب ہے ہے کہ موقف ہے انتین ، قال الدافظتی ..

علامظی قاری رحمته الشعليه مرقاة جلد ٢٥ مين اس كے جواب مين فرمات مين -

قال في النهايه ولفظ اسحق كماتراه ليس فيه رجوع وانماذكر من الراوى انه مرة رفعه و مرة اخرج مخرج الفتوى ولم يرفعه و لا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على هواالمختارفي علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع. انهتى الوارامام اعظم المدهدة المدهدة المدهدة المدهدة

وقال انهالا تحصنك

ترجہ: لین کعب بن مالک نے ایک میمودید نظرانیہ ہے تکاح کرنے کا ادادہ کیا تو رسول کریم مطالعت سے پوچھا آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ تجھے محصن ندکرے گی ۔

اس مدیث کواین افی شیبر نے مصنف بیل طبرانی نے بھی میں اورا ہن عدی نے کامل بیل ذکر کیا ہے۔ ابوداؤر نے مراسل بیل بروایت بقید بن الولیدئن عتبہ کن علی بن الی طلح کن کعب اخراج کیا ہے۔ اس صدیث بیل اگر چا انقطاع اور ضعف ہے کیکن محقق ابن جمام نے فر مایا ہے کہ بیر صدیث کیکی صدیث کی شاہدے۔

اس تحقیق ہے کما حقہ قابت ہوگیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیدوا مام اجدر حت اللہ علیدوا مام ما لک رحمت اللہ علیہ کا اسلام کوشر طاحصان سجھتا ہے دلیل نہیں ہے۔

المام شعرانی علیه الرجیته میزان بص ۱۳۳، ج۲، میں الم اعظم اور المام الک رحمیا اللہ کے اس قول کی وجہ میں بیان فرمائے میں۔

ان الرجم تطهیر والذمی لیس من اهل التطهیر بل لا یطهرالابحرقة من النار ترجمہ بیخی رجم تطهیر ہے اور ڈک کا فراہلِ تطہیر ہے تیس بلکہ وہ بجز آگ میں جلنے کے طاہر تیس ہوگا۔

ہم بیچھ ٹابت کر بھے ہیں کہ رجم کے لیے گھن ہونا شرط ہاور گھن ہونے کے لیے اسلام کا شرط ہونا حضور علیہ السلام کی قولی حدیث ہے تا سام کا شرط ہونا حضور علیہ السلام کی قولی حدیث ہے تا ہم ام اللہ والام مالک وحمۃ اللہ علیہ اللہ بید کہنا کہ امام صاحب کا بیمستا حدیث کے خلاف ہے صرح فلط ہے بلکہ جولوگ محصن ہونے میں اسلام کوشر طنیس جھتے کا فروں کو بھی رہم کا تھم بھتے ہیں وہ بین عمر منی التدتی کی عدیث کی تصریح کا فلف کرتے ہیں اسلام کوشر طنیس جھتے کا فروں کو بھی رہم کا تھم بھتے ہیں وہ بین عمر منی التدتی کی عدیث کی تصریح کا فلف کرتے ہیں بیرق نے حدیث این عمر کی جو تاویل کی ہے کہ اس میں احصان قذف مراد ہے بالکل بے دلیل ہے۔ سرور عالم علیہ اللہ اللہ مشرط ہو نے کا فرکھ میں اسلام شرط ہے۔

یک شبداوراس کا جواب: اب رہایہ شبدکہ اگر احصان رجم میں اسلام شرط تھا تو رسول کریم عظی نے بہودی اور یہ بیدوں اور یبودیہ کو کیوں سنگسار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کا بہودیوں کورجم کا تھم فرمانا تو رات کے تھم ہے تھا۔ تاکہ ان کو الزام دیا جائے اس لیے کہ ان کی کتاب کا تھم ان پر جاری کیا گیا۔ علدوہ اس کے میفل کی حکایت ہے جس کوعموم شہیں ہوتا۔

امام زرقانی شرح موطایس فرماتے ہیں:

قال المالكية واكثر الحنفية انه شرط فلا يرجم كافر واجا بواعن الحديث بانه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التورية تنفيذ اللحكم عليهم بما في كتا بهم وليس هومن حكم ترجمہ: یعنی اسی آ کے لفظ ہے رجوع ثابت نہیں ہوتا اس نے رادی ہے ذکر کیا ہے بھی ک نے مرفوع کیا ہے بھی خبیں مرفوع کیا ہے بھی خبیں صرف بطور فتو کی روایت کر دیا۔ وراس میں کوئی شک نہیں کدائی جگہ میں بعد صحت سندر فع کا علم ہوتا ہے چن نچیا م حدیث میں یہ بات مختار ہے کہ جب رفع اور وقف میں تعارض ہوتو رفع مظلم ہوتا ہے علامہ زیاحی " نصب الرائية " جلد اسم میں اس طرح لکھتے ہیں ۔۔

ووسرى حديث على جس كو دارقطنى في بروايت عفيف بن سالم معزت ابن عمرض الشرق في عبمات مرفوعاً دوسرى حديث على الشرق في عبمات عمر فوعاً دوايت كيام بيد بين ما لله شيئا ترجم : كما الشرق الى كساته مرافع الله من المسالم المسلم ال

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کر تھس ہونے میں اسلام شرط ہے۔دار تطنی نے جواس حدیث پراعتراض کیا ہے کرعضیف نے اس کے دفع کرنے ہیں وہم کیا ہے۔

ال كجواب مل علامه ابن التركماني جواهوالنقي الاالج المرفر مات مين:

قلت استحق حجة حافظ وعضيف ثقه قاله ابن معين وابو حاتم ذكره ابن القطان وقال صاحب الميزان محدث مشهور صالح الحديث وقال محمد بن عبدالله بن عمار كان احفظ من السمعافي بن عسران وفي الخلافيات للبيهقي ان المعافي تابعه اعنى عضيفا قرواه عن الثوري كذلك واذا رفع الثقة حديثا لا يضره وقف من وقفه فظهران الصواب في الحديثين الرفع.

ترجمہ: اسحاق حافظ اور جمت ہے عضیف کوائن معین وابوحاتم نے تقد کہا اس کوائن قطان نے ذکر کیا ہے میزان سے احفظ اور جمت ہے عضیف کوائن معین وابوحاتم نے تقد کہا اس کوائن قطان نے دکر کیا ہے میزان سے احفظ تھا جس ہے کہ عضیف محافی بن عمران سے احفظ تھا جس کے عضیف محدث کی اور اس حدیث کوتوری سے اس طرح روایت کیا ۔ جب شد کی حدیث کوم فوع کر بوتو وقت کر نے والے کا دقت معزنیس ہوتا ۔ تو ظاہر ہوگیا کہان دونوں حدیثوں میں رفع بی شد کی صدیث کوم فوع کر بوتو دوایت کیا ہوتا ہے ہوگیا کہان دونوں حدیثوں میں رفع بی صواب ہے نہ وقت جسے دارتھنی نے سمجھا ابوا حمد زبیری کا توری سے موقوف روایت کرنے کا جواب بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے علاوہ اس کے زبیری حدیث ورک میں خطا کرتے ہیں نسفہ السفھ بی میر اند احمد بن ابی نافع پر جو ابن وظان نے کلام کیا ہے وہ بھی معزنیس ۔

علامة في قاري دحمه القدم قاق ش قرمات إلى: وبعد ذلك اذا خوج من طريق فيها صعف لا يعنو. أ ترجمه: لين جب مديث ابن عمر مرفوعاً بسند صالح ثابت ، وكي قواب كى ظريق بن اگرضتف بحى ، وقومعتريس م فيزاس مديث كي شاهروه مديث هي جس كودار قطني في بردايت كل بن الي طلوعن كعب بن ما لك ردايت كيا ب \_ انه ارادان يستروج يهو دية أو نصوانية فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها انوارامام اعظم المساهدة والمام اعظم

بيصديث الي عموم من شتر فانول كوبهي شال ب-

ملاميعني عدة القارى شرح مح بندرى كي محد ٢٥٠ من من فرمات ميس

قال ابن بطال فدخل في عموم هذا المقامر والمرابض والكناس وعيرها

یعنی این بطال فرماتے میں کہ حدیث کے عموم میں قبرستان ومرابض اٹل وغنم و کنائس وغیر دسب واخل میں۔ باس حدیث، ورحدیث لاتصلو امیں تعارض ہوا۔ علامہ این تجرفتح اب ری شرح تسیح بخاری ۳۹۳ م ۲۳ میں اس تعارض کو س طرح رفع فرماتے میں۔

لكن جمع يعض الائمة بين عموم قوله جعلت لى الارض مسجد اوطهور اوبين احاديث لباب رائتهي)

بحمنها على كراهة التنريه وهذاولي والله اعلم

یعنی احادیث نمی اور حدیث جسفست لمی الاد صیس بعض آئر نے سطرح تطبیق دی ہے کا حادیث نمی کر ہمتہ منزیہ پرمموں ہیں این تجرفر ماتے ہیں یہ جمع ولی ہے معلوم ہوا کہ ثمر خانوں میں نماز پڑھنے کی نبی میں جوحدیثیں آئی ہیں ان میں نمی تنزیمی مراد ہے۔

پرص ٢٢٥ ج٢ ين مديث حعلت لمي الاوض كي شرح بين فرمات بين

وايراده له ههنا يسحمه ال يكون ارادان الكراهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الارص مسجدا اى كل جرّ منها يصلح ان يكون مكانا للسجود ويصلح ان يسمى فيه مكان للصلوة ويحتمل ان يكون ارادان الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر محصوص بها والاول اولى لان الحديث سيق في مقام الامتنان فلايسغى تخصيصه الخ.

حافظ صاحب نے اس کلام میں ایک شبری تر دیفر مائی کہ بخاری نے اس حدیث کو اس مقام میں کیوں ذکر کیا فرمات جی بہوں آرکیا ہول ہوں ہوں کے بین ہوسکتا ہے کہ اس لیے بہوں آرکیا ہول ہو جو دیا کہ بی سنداور لفظ اور معنے کے ساتھ اوائل کتاب اہم میں فرکر چکے میں کہ بخاری نے اس بات کے ظاہر کرنے کا ار دوکیا ہوکہ ابواب متقدمہ میں جو کو دھت المصلوف کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کرا ہت تح می مرافزیس ہے کیونکہ رسول کریم عظیمیت کا ارشاد کہ میرے لیے سب زمین مجدوظ ہور یہ فی کے مان بنایا گئی ہے مان جو یا تماز کے لیے مکان بنایا جاتے اور یہ بھی احتمال ہوسکتا ہے کہ کرا ہت تح می کا ادادہ ہو۔ اور صدیث جابر کے عوم سے دومواضع محصوص ہوں۔

کین ابن چرتے اس اختال کو پیند کیا اور فر مایا کہ پہلا اختال اولی ہے لیعتی احادیث نبی میں کراہت تحریمی مراو نمین ستزیجی ہے اس لیے کہ حدیث جعلت لمی الارض مقام امتنان میں ہے بعنی حضور عدیا اسلام اس حدیث میں اللہ الاسلام في شي وهو فعل وقع في واقعة حال عيسة محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافو. العطرة امام محاوي في من ١٨٦ج ٢ شرا ورمايني قاري في شرح مد الشريكي بيا

علاد وال کے جب حضور علیہ السمام نے یہود یوں کورجم کا تھم فر مایا ال وقت گر چدر جم موافق شرع کا گھرا حصان میں اسلام شرط ند تھا جب حدیث میں اشو ک باللہ فلیس بصحص فر » کی تواسم شرط ہوا چونکہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تقد رض معلوم ہوتا ہے تقدم تا خرکی تاریخ معلوم ہیں تولہ محالہ ایک کود و سری پرتر جج دی جائے گی۔اور کسی مرجح کی ملاش کی جائے گی۔اور کسی مرجح کی مطابق کی میں حدیث رجم یہودی فعل ہے۔اور حدیث مفیدا شتر اطاسمام تول ہے اور اور جم میں تعدیث مفیدا شتر اطاسمام جو تولی ہے اس کو ترجیح کے جب تولی اور فعلی میں تعدر ش ہوتو تولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس میں حدیث مفیدا شتر اطاسمام جو تولی ہے اس کو ترجیح ہوئی۔

علدوہ اس کے صدود میں بوقت تعارض دافع کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو حدیث قول دافع ہے جو بھی مدیث ادر فی المحدود بالمنسهات در عدود کی موجب ہے حدیث تعلی دافع نہیں تو حدیث تولی مقدم ہوئی۔ المحدود بالمنسبهات در عدود کی موجب ہے حدیث تعلی دافع نہیں تو حدیث تولی مقدم ہوئی۔ المحدود کی موجب ہے حدیث تعلی دافع نہیں تو حدیث المحدود کی موجب ہے حدیث تعلی دافع نہیں تعلی دو المحدود کی موجب ہے معلی معلی میں معلی تعلی دو المحدود کی موجب ہے دو تعلی دو تعلی کی موجب ہے دو تعلی دو تعلی دو تعلی کی موجب ہے دو تعلی دو تعلی کی موجب ہے دو تعلی کی دو تعلی کی موجب ہوئی۔ المحدود کی موجب ہے دو تعلی کی دو تعلی کی تعلی کی دو ت

شیخ این ابهمام نے فتح القدیر میں اور مداعلی قدری نے مرقاۃ میں ای طرح لکھا ہے۔ علامہ عبدالحی تعیق المحجد ص۳۰۵ میں فرماتے میں۔

فالصواب ان يقال ان هذه القصة دلت على عدم اشتراط الاسلام والحديث المذكور دل عليه والقول مقدم على المعل مع ان في اشتراطه احتياطاً وهو مطلوب في باب الحدود كذاحققه ابن الهمام في فتح القدير وهو تحقيق حس الاامه موقوف على ثبوت الحديث المدكور من طريق يحتج به انتهى قلت قد ثبت الحديث ثبوتا لا مردله كمابيناه انعا فالحمد لله على ذلك

امید ہے کہ ناظرین کواس تحقیق سے تابت ہوگیا ہوگا کہ اہام اعظم کاعمل برگز حادیث سیح کے برخلاف ندھ۔ مخالفین کے جملہ اعتراضات حسد یاعدادت یا قلت فقاست پڑتی ہیں۔والملہ واعلم و علمہ اتمے۔

اعتراض ابن الی شیدنے چنداہ دید لکھی ہیں جن میں رسول کریم علیفی نے شرخانوں میں نماز پڑھنے ہے تک فرمائی ہے اور کھیے ہے تک کر کوئی مضا نقتر میں۔

جواب میں کہنا ہوں کہ بخاری و مسلم نے رسول کریم علی ہے دوایت کیا ہے آپ نے پانچ چیزیں، بے خصائص میں بیان کیں اور فرمایا کہ جمھ سے پہلے کی نی کوعطانیس ہوئیں مجملہ ان کے بیے۔

جعلت لى الارص مسجداو طهوراو ايمار جل من امتى ادركته المصلوة فليصل الحديث الترقعانى في مسجداو طهوراو ايمار جل من امتى ادركته المصلوة فليصل الحديث الترقعانى في مرك امت كالمرفض جم جكه نماز كاوقت بإئن نماز يره في الترقعانى في المركز المت كالمرفض جم جكه نماز كاوقت بإئن نماز يره في الترقيق في المركز المت كالمرفض المركز المت كالمرفض المركز المت كالمرفض المركز المت كالمرفض المركز المر

یعن احادیث نمی کا ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ نمی صفر میں ہے کہ مرابض عنم میں نماز پڑھنے کا امراباحت کے لیے ہے۔ وجوب اور تکرب کے لیے اتفا قانبیں۔

اس تحقیق ہوگیا کہ احادیث نمی ش قبی مراہ ہے جس کا مفادیہ کہ نماز پڑھ لینا جائز ہے لین ان ہے کہ مار پڑھ لینا جائز ہے لیکن کروو۔ بی سیح ہے۔ نبی کی علت نجاست نہیں کیونکہ مرابض غنم بیل بھی اس قتم کی نج ست موجود ہے استدال نبی کی علت انبھا حلقت من المشیاطین "منصوص ہے لیکن اس کا بیمطلب ہرگز ٹیس کہ اونٹ شیاطین کی سل سے ہیں اس لیان کا نماز میں سامنے ہوتا ای مضد نماز ہے کیونکہ احادیث میجھ ہے تابت ہے کہ حضور علیا اسلام اونٹ کو سامنے ستر ہ بنا کی ان کا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے دمطلب یہ کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے دمطلب یہ کہ اونٹ کھی تابت ہے کہ آس ان کے بھی گئا دو ہوتے سے نمازی ہے امن نہیں ہوتا اس کا در متحوش رہتا ہے۔ کہ اونٹ کو شرد نہیں بالکہ نمازی کے واسطے ہے کہ اس کو ضرد نہیں اس لیے نماز وہاں مکروہ ہوتی نہ یہ کہ ہوتی ان کے بھی گئا در ہوئی۔ بہنچاس لیے شتر خانہ بیس نماز جائز مع الکراہت ہوئی۔

جب حدیث نمی کی مرادعندانحد شین بهی ثابت ہوئی کہ نمی تنزیمی ہا ورنماز جائز مع الکراہت ہے تواب و کھناید ہے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کااس ہرو میں کیاند ہب ہے میں کہتا ہوں کہ ان ماعظم کا بھی ہی فد ہب ہے کہ شتر خانہ شی نماز کروہ ہے اگر کوئی پڑھ لے تو ہوجائے گی۔ چنانچہ قاوئی عالمگیری میں جانی ہے:

ويكره الصنوة في تسع مواطن في قوارع الطريق ومعاطن الايل الخ ورعق مرسم الله المربق معاطن الايل الخ

وكذاتكره في اماكن كفوق كعبة (الى آخرماقال) ومعاطن ابل الخ

مراقی الفلاح بس ہے:

وتكره الصلوبة في المقبرة وامثالها لان رسول الله عَلَيْتُهُ نهي ان يصلى في سبعه مواطن في المزيلة والمجزرة وفي الحمام ومعاطن الابل

ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ فقد حنفیہ بی شرخانوں بیل فماز کردہ کھی ہے جوام صاحب کا نمہب ہے بلک امام مالک وامام شافعی کا بھی میں نمہب ہے۔

چنانچام شعرانی میزان ۱۳۵ جا جا شرات مین

ومن ذلك قول الامام ابي حديقة و الشافعي بصحة الصلوة في المواضع المنهى عن الصلوة ليها مع الكراهة وبدقال مالك

اور"ر حمة الامة في احتلاف الائمة 'جويزان كماشد برمطوع بكماب-

جل شاند کا احسان اور منت بیان فرمار ہے ہیں کہ میرے لیے سب زین مجد بناوی گئی تواس بیں تخصیص کرنا مقام امتان کے مناسب نہیں۔ اس لیے تخصیص نہ جا ہے اس عبارت سے صاف ٹابت ہوا کہ احادیث نبی میں نبی تنزیبی ہے تحریمی نہیں۔

علاميني مرة القارى شرح مح بخارى مى ٢٥٥ ج ٢ من فرماتے مين:

وايراد هذا الباب عقيب الابواب المتقدمة اشارة الى ان الكراهة فيهاليست للتحريم لان عسموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجد اوطهور! يدل على جواز الصلوة على اى جزء كان من اجزاء الارض انتهى

اس ہے بھی بھی تابت ہوتا ہے کہ احادیث نبی میں کراہت تحریمی مراونیس امام نو وی شارح مسلم ص ۱۰۸ ج ایما فرمائے جیں۔

واما اباحته صلى الله عليه وسلم الصلوة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والمنهى عن مبارك الابل فهو متفق عليه والمنهى عن مبارك الابل وهي اعصالها نهى تنزيه وسبب الكراهة مايخاف من نفارها وتهويشها على المصلح انتهى.

یعنی حضور علیہ السلام کا بحریوں کے باڈے پس نمازی اج زت دینا ادراد نوں کے بیضنے کی جگہ نہ دینا اتفاقی سئلہ ہے۔ ادراد نوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی نہی 'نمی سنر کبی ہے سبب کراہت وہ خوف ہے جونمازی کوان کے جماعتے اور بما ہیجنتہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

اس عبارت سے علاوہ اس بات کے کہ شتر خانوں بیس نماز کی ٹبی حز یہی ہے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کے مرابعثی ختم بیس اجازت اور مبارک اہل بیس ٹبی اتفاتی ہے بینی امام اعظم رحمتہ القد علیہ بھی شتر خافوں بیس نماز کی کراہت کے قائل ہیں۔

مرائ المير شرح جامع الصغير ص ٣٨٤ ولد ٢ ش ٢٠٠

والفرق ان الابل كثيرة الشرادفتشوش قلب المصلى بخلاف الغنم والنهى للتنزيه ماشيلعات شرح مشكرة مس ٢٣ ش ب:

اعلم امهم احتلفوافي النهي عن الصلوة في المواطن السبعة انه للتحريم اوللتنزيه والثاني هوالاصح علام يشي مدة القاري ص ٣٦٢ ج ٣ ش كليمة بين:

وجواب احرعن الاحاديث المذكورة النهى فيها للتنزيه كما ان الامر في مرابض الغنم للا باجة وليس للوجوب اتفاقا ولا للندب انهتي

ا نقل نبیس کیار علاوه اس کے صرف امام اعظم وحمد انده علیه کوی موروطعن بنایا حالانک امام ما لک وامام شافعی وجمهورعلماء کا ایجی ندمیت تفایه فالمی المله المعشد کی

اعتراض: اس نبر میں این ابی شیب نے چند حدیثیں لکھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کے فنیمت کے مال سے سوار کے تین صفح ہیں ایک جمد سوار کا دواس کے گھوڑ ہے کے گھرا مام اعظم دحمت اللہ علیہ کے قول کو مخالف احاد ہے ہے کر لکھا کہ امام اعظم نے (ان احادیث کے خلاف) فرمایا کہ گھوڑ ہے کا ایک حصد اور ایک اس کے سوار کا۔

مل حديث خودابن اني شيبات مصنف سي سندي روايت كرت بي ...

ثنا ابواسامة وابن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عمران رسول الله عليه على اللفارس مهمين واللراجل سهما.

حطرت ابن عمروضی الله تعالی عنهما فرمات بین که رسول کریم بیناین تے سوار کے لیے دوجھے دیے اور پیارہ کوایک

اس صدیث کوعلامہ بینی شرح بخاری ص ۲۰۲ ج۲ میں اور علامداین جام لنخ القدیر نولکشوری ص ۲۰۲ ج ۲ میں اور دار تصفی ک دار تعنی ص ۲۹ میں اپنی سند کے ساتھ بن الی شیبہ ہے روایت کیا ہے۔ نیز دار قطنی نے بروایت لیم بن حماد کن عبداللہ بن السارک عن عبیداللہ بن عمر بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حماد بن سلمہ نے بھی عبیداللہ بن عمر ہے اسی طرح روایت کیا

وومرى صديرت:عن مجمع بن جارية قال قسمت خيبر على اهل حديبية فقسمهارسول الله المستخدد عند معديدة فقسمهارسول الله المستخدد عشر سهما وكان الجيش الفارس المعدن والراجل سهما رواه ابوداؤد ص ٢٩ ،ج٣ مع عون العبود

یعنی اہل حدید پر تیبر کی نفیت تقلیم کی گئی رسول کریم علیہ نے اٹھارہ جھے کیے ایک ہزار پانچ سو(۱۵۰۰) کا لشکر تھاجن میں سے تین موسوار تھا ٹھارہ میں سے چھ جھے تو سواروں کوئل گئے ہاتی بارہ سو پیادہ رہے ایک ایک سوکوایک ایک حصر ل گیا۔

سيعديث الم اعظم رجمته الله عيدكي دليل ب-اس من موارك ليهدو جصاور بياده ك ليه ايك حسد باور

## 

اختلفوافي المواضع المنهى عن الصلوة فيها هل بنطل صلوة من صلى فيها فقال ابوحثيفة هي مكروهة و اذا صلى فيها فقال ابوحثيفة هي مكروهة و اذا صلى فيها صحت صلوته وقال مالك الصلوة فيها صحيحة وان كانت طاهرة على كراهة كان النجاسة قل ان تخلومها غالبا وقال الشافعي الصلوة فيها صحيحة مع الكراهة انتهى

پھراس کے آ مے صاحب رحمۃ الامد نے ان مواضع میں سے شتر خانہ کو بھی شار کیا ہے تو ٹابت ہوا کہ علاوہ مذہب امام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کے امام شافعی وامام مالک کا بھی یہی نہ ہب ہے۔امام نووی وابن مجرکا بھی یہی نہ ہب ہے کمامر جکہ جہور علماءاس طرف ہیں ۔

علامه ينى شرح بخارى س١٦٣ ج٦ بش لكهية بي:

قوله خليه السلام جعلت لى الارض مسجد اوطهورا فعمومه يدل على جواز الصّلوة في اعطان الابل وغيرها بعد ان كانت طاهرة وهو مدهب جمهور العلماء واليه ذهب ابوحتيفة ومالك والشافعي وابويوسف و محمد واخرون انتهى.

لَكُرُا كُفْرُما لِنَّ فِينَ وَحَمَّلُ الشَّافِعِي وَجَمَّهُورِ الْعَلَمَاءُ النَّهِي عَنَّ الْصَلُوةَ فِي معاطل الابل على الكراهة.

یعنی شافتی اورجم ورعانا و فیشر خانوں میں نماز پڑھنے کی نمی کوکراہت پر حمل کیا ہے یعنی تحریجی کے میراد تبیس ل ۔ ابوا مقاسم بناری جس نے کتاب "الروعلی ابی صنیفہ "چپوا کرشائع کی ہے اس نے ایک کتاب" ہم بینڈ المهم آئ مؤسفہ ا وحید الزمان اپنے اہتمام سے چپوائی ہے جس میں انہوں نے اپنے زعم میں قرآن وحدیث سے مستبلہ مسائل کیاہے ہیں اور اپنے افراد ہے واسطے ایک فقد کی کتاب تیار کی ۔ اس کی پانچویں جلد میں جس کا نام المشر ب انور دی ہے تکھا ہے۔

وما علم ان النهى عنه وقع لا جل المصلى ولئلا يصبه ضور كاالصلوة في معاطن الابل فان تبقن النضرر حرمت عليه الصلوة فيه ولكن لوصلى فمع ذلك صلوة صحيحة كان النهى ليس لخصوص الصلوة وان يتقن عدم الضرر قلا باس بالصلوة فيه.

یعی جومعلوم کیا جائے کے ممانعت نمازی کے واسطے ہے تا کہ اس کو ضررند پہنچے جیے شرخانوں میں نماز پڑھناتو ایک جگہ پہنتھ ہے کہ اً رضرر کا یقین ہوتو، س جگہ نماز پڑھنا حرام ہے لیکن اگر پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی آکیونکہ نمی نمازی کے واسطے تھی ندفماز کے لیے۔اوراگریقین کرے کہ ضرر ٹیس ہوگا۔ تو وہاں بی نماز پڑھنے میں کوئی مضا کھنے تیں۔

الحمد للد اکراس تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ مام اعظم رصندالقد علید کا فد بہت سے مخالف تبیر لیکن ہم اتا کے ا بغیر نیس رہ سکتے کہ والف کتاب الردئے فد بہب نے نقل کرنے میں تحقیق سے کا منیس لیا۔ اصل فد بب جو کیوجت تھا وہ ا انوارامام اعظم المساوري والمام اعظم

قال قال الزبير بن العوام شهدت بنى قريضه فارسا فضرب لى سهم وللعرس سهم زير بن عوام فرمات مي كه يمن بنوقر يظرين سوار حاضر اواتو يحصدو حصد يئ كن ايك ميرا أيك مير سي محوث من قالقد رئيني زيلتي )

يانچوي حديث: ابن مردور تيفسر ش حضرت عائشر منى الله تعالى عنها سے لايا ہے۔

قالت اصباب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فاخرح الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما . (ايناً)

بی مصطلق میں سہایا میں ہے رسول کر مم عطیقے نے خمس نکاس کر یاتی کو سلمانوں بیں تقسیم کیا سواروں کودو حصے دیے اور یادہ کواکی۔

> چھٹی حدیث: دارتطنی اپنی کتاب موتلف وطنف میں امنی عمرے دوایت کرتا ہے۔ ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقسم لملفارس سهمین و للر اجل سهما کرحضورعلیدالسلام موارکودو حصر بیاده کوایک حصر تشیم فر ایا کرتے تھے۔ (فتح القدم)

ماتوی حدیث: امام محدف الرش بروایت امام ابوطیفه منذر سے روایت کیاہے۔

قال بمعده عمر في جيش الى مصرفا صابوا غنائم فقسم للفارس سهمين والراجل سهما فرضي بذلك عمر.

منذر کو حضرت عمر نے ایک نشکر میں مصری طرف جیجاد ہاں ان کوئنیمت کا مال ملاتو سوار کو دو حصاور بیا دہ کو ایک حصرانہوں نے تشیم کیا۔حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنداس تشیم پر داختی ہوئے۔

مید چند حدیثیں ایام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دائل سے تکمی کی جیں رہی میہ بات کہ ابن ، فی شیبہ نے جوا حادیث تکمی جیں جن بیں سوار کو تمین جصے دینے کا ذکر ہے ان کے جواب بیں علامہ ابن ہما م فرماتے ہیں کہ ، یک حصہ بطوی تعفیل تفااس صورت میں سب حدیثوں کی تطبیق ہوجاتی ہے تو دونوں حدیثوں پڑ مل کرنا ایک کے چھوڑ دینے ہے بہتر ہے۔ لیتی اصل موارک دو حصا در بیادہ کا ایک لیکن مجمی سوار کو بطویہ فل ایک حصہ ذائد دیا جائے تو درست ہے۔

چنانچة پ خسلمين اكوع كوباه جود بياده بون كدو تصدية حالانكدان استحقال ايك حصرتها-و السلسه اعلم و البسط في المعلولات.

اعتراض ابن الی شیب نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول کر پھوائی نے منع فرمایا ہے کہ وکی دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف نہ لے جائے۔ مباوا کہ دشمنوں کے ہاتھ دلگ جائے اور ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ کو کی ڈرٹیس -جواب میں کہنا ہول کہ امام اعظم رحمتہ القدعدے کا یہ فد ہب نہیں جوابن الی شیبہ نے ذکر کیا ہے امام اعظم رحمتہ اللہ انوارامام اعظم عصور المرامام اعظم

يكى أول إمام عليد الرحم كا - بيحديث فتح القدر م ٢٣٥ ونصب الرابيم ١٣٥ يش بحى بـ

علامہ زیلتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں طبر انی نے بھم میں این ابی شیبہ نے مصنف میں دار تطفی اور بہتی نے بی اپنی سٹن میں حاکم نے مسند دک میں دوایت کیا ہے اور حاکم نے اس برسکوت کیا ہے۔

علامه ابن التوكماني جواهر انقى ص ٢٠٠٠ من الصريث كمتعلق قرات بير..

هذا لحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث كبيرة صحيح الاسناد و مجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعبني ويحيى الوحاظي واسماعيل بن ابي اوس و يونس المؤدب وابو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفي بالمدينة وكان ثقة وقال ابن سعد توفي بالمدينة وكان ثقة وقال ابن صعين اذاقال ابن معين اذاقال ابس به باس فهو توثيق.

نیعنی اس صدیث کوحا کم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ سے السناد ہے اور جمع بن ایتقوب معروف ہے صاحب کم ل فرماتے ہیں کہ جمع سے تعمنی اور یکی وحاقی واساعیل بن الی اوس و یونس مؤ دب وابوعا مرعقدی وغیر بم نے روایت کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ میں فوت ہوا اور ثقہ تھا ایوحاتم وابن معین کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈرٹیس ابوداؤدو نسائی نے اس کی روایت کی اصطلاح میں تو یتی ہے اور معموم ہے کہ ابن معین جب لیس بہ باس کہتا ہے تو یہ لفظ اس کی اصطلاح میں تو یتی تو بیات کی واب کی اصطلاح میں تو یتی ہوتی ہے۔

این جرتقریب نی صدوق کفت بی ۔ این عام نے لاتے القدریش اس کو تقد کہا اس کاب یعقوب بن مجمع کوحافظ ابن جرنے تقریب میں مقبول کفھا ہے تہذیب استہذیب میں فروٹ بیں ،

یعقوب بن مجمع بن یزید بن جاریة الانصاری المدنی روی عن ابیه و عمه عبدالرحمن و هنه ابشه منجمع و ابن اخیه ابراهیم بن اسماعیل بن مجمع و عبد العزیز بن عبید بن حبیب ذکره ابن حبان فی الثقات

اس کوائن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے عظا وہ اس کے بیٹے جمع کے اہرا ہیم اور عبدالعزیز نے بھی اس سے روایت کی ہے تو اعبر اض جہالت رفع ہوگیا۔

تیسری حدیث : جم طبرانی می مقدادین عمرے روایت ہے کہ وہ بدر کے دن ایک گھوڑے پر تھ جس کو جہ کہا ، جاتا تھا تورسول کریم علیہ نے اس کے لیے دوجھے دیتے "لفسر سنہ سنہم واحد ولد سنهم ایک حصراس کا اورایک حصر گوڑے کا ۔ (فق القدین ۲۰ سر ۲۰

-------

علامه مینی فرمات میں۔

وقد يمكن عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلمون منها فاستدل البحارى انهم في تعلمهم كان فيه اباحة كان فيه اباحة كان فيهم من يتعلم بكتاب فلما جازله تعلمه في ارض العدوبكتاب ويغير كتاب كان فيه اباحة المحمله الى ارض المعدواذا كان عستكراها موال وتقد الول ابى حنفية النع (ص ٣٣ جلد ٤ عمدة القارى)

علامهاين مجر فتح امباري بص ١٠٠ يز١١ من لكصة بير..

وادعى المهلب ان مراد المحارى بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثيرو الطائعة القليلة فيجوز في تلك دون هذه. والله اعلم

معنی مہلب کہتے ہیں کہ بخاری کے اس قول ہے مر، داس قول کی تقویت ہے جس میں شکر کیٹر ولکس کا فرق بیان کیا گئی مہلب کہتے ہیں کہ بخاری کے اس قول ہے مرک بیل جائز اور قلیل میں ناجائز۔ بیل کہتا ہوں امام اعظم علیہ الرحمہ کا بیکی خدمیت ہے جس کی امام بخاری نے بعول مہلب تقویت کی مرور عالم عیاد کی طرف خط ککھنا اور اس بیل قرآن ٹریف کی آبیت کا لکھنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔
میں قرآن ٹریف کی آبیت کا لکھنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ابن عبدالبرفر ماتے ہیں،

اجمع العقهاء أن لايسافوب المصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوافي الكبير المامون عليه فمنع مالك ايضا مطعقا وفصل أبوحنيفة وادار الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداوعدما

یعنی چھوٹے شکراور سرایی میں جب کہ کفاری طرف سے قر آن شریف کی اہات کا خوف ہوتو قر ان شریف بمراہ نہ بہا جائے اس پر فقیا ہ کا جہ ع ہے (معلوم ہوا کہا ، م ابوصنیفہ بھی متفق ہیں) اورا گرشکر بر اہوجس پر کفار کے نعبہ کا خوف نہ ہوا کہ میں اختلاف ہے امام ما مک تو مطلقاً منع فر ماتے ہیں لشکر بڑا ہویا چھوٹا امام ابوصنیفہ وحمت اللہ علیہ تفصیل کرتے ہیں کہ بڑے ہیں اختا کہ بڑے ہیں جن اگر خوف کے ساتھ مقیر فر ماتے ہیں جن اگر خوف کے ساتھ مقیر فر ماتے ہیں جن اگر خوف ہوا کہ امام اعظم نے مطلقاً اجازت نہیں دی اللہ اعظم نے مطلقاً اجازت نہیں دی اللہ اعظم

علیہ مطلقالا ہای جہیں فرمائے بلکدوہ اس بیل تفصیل کرتے ہیں کہ اگر اشکر چھوٹا ہوتو منع ہے کوئی شخص قرآن شریف اپنے ہمراہ نہ لے اگر شکر ہزا ہوجس میں کفار کے غلبہ کاڈر رنہ ہوتو قرآن شریف کے لے جائے بیل کوئی ڈرئیس اس حدیث میں جو لفظ"م حصافة ان نیالہ العدلو" ہے بینی کی مدت ہے حضور علیہ السلام نے ممانف کی علمہ بھی بیان فرمادی۔ کہنی اس خوف کے لیے ہے۔ کہ قرآن و شمنول کے ہاتھ شآجائے کہ دہ اس کی تو بین کریں۔ تو شکر عظیم ہونے کے سبب بیا علت یا کی ٹیس جاتی اس لیے امام صاحب نے فرمایا کر شکر عظیم ہوتو کوئی ڈرئیس ہدار شریف بیس ہے۔

لا باس بما خواج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كان عسكوا عظيما يومن عليه لا ن الغالب هو السلامة والغالب كا لمتحقق ويكره اخواج ذلك في سرية لا يومن عليها. ورمخارش نے ـ

وبهيت عن احراح مايجب تعظيمه ويحرم الاستحفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث والمرأة ولو عجوز المدواة وهو الاصح. آكر مايا الافي جيش يومن عليه فلا كراهة.

حاصلی ترجمہ ان دونوں عبارتوں کا بیہ بے کی قرآن مجید ہمراہ لے کر کا فروں کے ملک بیں سفر کر نامنع ہے۔ البت اگر شکر بڑا ہوجس پر کفار کی طرف سے سلامتی دامن کا ظن غالب ہوتو کوئی ؤ رنہیں۔

علامدنودى شرح ميح مسلم على الل حديث كى شرح ميل فرمات ميل

فيه النهى عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفار ثلعلة المذكورة في الحديث وهي حوف ان ينالو ه فيتهكو احرمه فان امنت هذا العلة بان يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منبع عنه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال ابوحنيفة والبخارى و آخرون

کہ جوعلت آتحضرت عظیاتہ نے بیان فرمائی ہے اگریدنہ ہو یعنی مسمانوں کالشکر عظیم ہوجو کفار پر بنالب ہوں تو کوئی ممانعت نہیں اور یہی صبح ہے امام ایوخنیفہ وا، م بخاری و دیگر (محدثین )ای کے قائل ہیں اس قول ہے معلوم ہواکہ اس مسئلہ میں امام اعظم وحمدالند نعالی منفروٹیس۔ بلکہ امام بخاری نووی شافعی و دیگر محدثین بھی اس کے قائل بیں۔

اب و یکھنے حصرات غیرمقلدین امام بخاری و شافعی و دیگر محدثین کوبھی مخالفت حدیث کا افزام لگاتے ہیں یا صرف امام عظم رحمتہ القد عدید کے ساتھ دی کچھ حسد ہے۔

الم بخاري محيم شي المنظمة بين: وقد مسافر المنبي صلى الله عليه وسلم واصحابة في ارض العدوو هم يعلمون القران.

یعن حضور علیه السلام اور آپ مے صحب کا فروں کے ملک میں جاتے تھے اور وہ قر آن جانتے تھے۔

» ( انوارامام اعظم ) **بری در بری در** 

اعتراض: این الی شید ایک حدیث نقل کی ہے کہ تعمان بن بشیر کے باپ نے ان کوایک غلام دیا اور رسول ا الله سلالیہ کے پاس ان کی شہادت کرنے کے لیے لے گئو آپ نے پوچھا کہ برایک بچیکواس قدردیا ہے اس نے کہا نہیں تو فر مایا کہ وائیس لے لے لیک روایت میں ہے کہ فر مایا خداست ڈرواور اپنی اولا و میں مساوات کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں ظلم اور بے انصافی پرگوائی نہیں کرتا۔ پھر، ماعظم رحمہ اللہ کا قول اس حدیث کے خلاف ہجھ کر تکھتے جیں "و ذکو ان ابا حصیفہ قال لا باس بد" یعنی امام عظم رحمہ اللہ سے مذکور ہے کہ اس میں کوئی ڈرٹیس۔

جواب: ین کہا ہوں کہ حافظ این انی شیبراگرا، م اعظم کا قد ب منصل بیان کردیے تو یفین بے کہ مغالط مذلگا۔ اس پر تغیب ہیے کہ بیسسکا جس کو این انی شیبر خلاف حدیث بھتے جیں شصرف امام اعظم رحمہ اللہ کا قد جب ہے بلکہ جمہور کمد ثین اسی طرف جیں گر این انی شیبہ جیں کہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ کا نام لیتے جیں۔ ہم اس کے جواب جی امام تووی ار رحمہ اللہ کی تحریکا فی مجھتے جیں جو انہوں نے شرح صحح مسلم ص سے جلد ہم کھا ہے۔ قرماتے جیں۔

فلو فصل بعضهم اووهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشاقعي ومالك وابي حنيفة انه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاؤس وعروه ومجاهدو الثورى واحمد واسحق و داؤد هو حرام واحتجوا بروالة لا اشهد على جوروبغير ها من الفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه لقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيرى قالو اولو كان حرامااوباطلالما قال هذا الكلام فان قبل قاله تهديدا قلنا الاصل في كلام الشارع غير هذاو يحتمل عند اطلاقه صيغته افعل على الوجوب اوالندب فان تعذرذلك فعلى الا باحة واما قوله صلى الله عليه واله وسلم لا اشهدعلى جورفليس فيه انه حرام لان الجورهو الميل عن الاستواء والا اعتدال وكل ماخرج عن الاعتبدال فهو جور سواء كان حراماً اومكروها وقد وضح بما قد مناه ان قوله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا عيرى دليل على انه ليس بحرام فيجب تاويل الجور على انه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث ان هية بعض الاولا ددون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب ردالاول انتهى ماقال النووى.

یعنی اگر بعض کو بعض پر نصیبت دے یہ بعض کو پھی ہر نکر سے بعض کو نہ کر سے تواہ مثافتی وہا لک وابو صنیفہ کا نہ ہب سے

ہ کہ بیا کرنا کر وہ ہے حرام نہیں اور ہر سیجے ہوگا۔ طاؤس وعروہ ومجاہر وتو ری واحید واسحاتی و داؤد کہتے ہیں کہ حرام ہال کی دلیل روایت 'لا انسہ دعلی جو د' وغیرہ الفائد صدیث ہیں ہے ایام شافتی اور ایجے موافقین (یا لک وابوصنیف) کی

دلیل صدیث 'فاضه دعلی هذا عیری '' ہے بعنی حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ میرے سواسی اور کو گواہ ہن لے کہتے ہیں

اگر ہہ حرام یا باطل ہوتا تو آ ہا اسانہ فرماتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آ ہے نے تہدید افر مایا ہے تو ہم کہیں گے کہ شادع کے

#### 

کلام بیں تہدید اصل تہیں جضور علیہ السلام کا میں فدام سے ارشاد فر مانا وجوب یا ندفت پر شخمل ہوگا اگر بید دونوں نہوں تو

ہا دت پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا میام کہ بیر ہے ہوا کسی اور کو گواہ بنا نے اگر وجوب یا استخیاب کے لیے بیس تو لا محالہ

ہا دت کے لیے ہوگا اور حضور علیہ انسلام کا ما اشہر علی جور فر ما نا اس کی حرمت پر دلیل نہیں کیونکہ جور کے معنی میل ہے ہیں

ہینی جھکنے کے جو چیز حداعتدال سے جھک جائے اسے جور کہتے ہیں حرام ہویا کروہ اور ہم چھے لکھ آئے ہیں کہ حضور کا اشہد

علی حدا غیری فرمانا ہیں بات پر دلیل ہے کہ حرام نہیں تو جور کی تا ویل کراہت تنزیب لازم ہوئی اور اس حدیث ہیں ہے

علی حدا غیری فرمانا ہی بات پر دلیل ہے کہ حرام نہیں تو جور کی تا ویل کراہت تنزیب لازم ہوئی اور اس حدیث ہیں ہے

میں دلیل ہے کہ بعض اولا دکو ہر برکر نا بعض کو نہ کر نا تھے ہے آگر دو سرول کو اس کی مثل ہر نہ کر سے تو پہلے ہوا ہیں لے لین

امام نووی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ امام اعظم ایسے ہیدکو کروہ تجھتے ہیں البتہ خرام نہیں کہتے ۔ لیکن ابن الی شیب نے امام صاحب کا قول اس طرح نقل کیا ہے جس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے فزد کیک ایسا ہید کر نا بلا کراہت جائز ہے۔

اورنووی کی عبارت سے بیا معلوم ہوا کہ اہام شافعی بھی ای طرف بیل لیکن این الی شیبد فسرف اہام اعظم کا بی امراب سے ایک حسد بری بنا ہے اور بہت کم ایسے لوگ بیل جواس سے بچتے ہیں۔

ولىعم ماقيل فى شانه حسدوا الفتى اذلم يتابواشانهٔ القوم اعداء له وخصوم

یہ معلوم ہوا کہ ای حدیث کے الفاظ سے بہلی صحت ثابت ہوتی ہے گر افسوں کہ امام اعظم پر حدیث کی مخالفت کا آور چیز کا افراد میں مورثین کیا جاتا ہے مگر افسوں کہ اور حدیث دائی اور چیز کا آور چیز کی آور کا آور چیز کا آور کا آور چیز کا آور

وذهب المجمهور الى ان التسوية مستحبة فان فضل بعصا صبح وكره وحملوا الا مر على التدب والنهى على التنزيه.

کہ جمہور محدثین ای طرف گئے ہیں کہ برابری متحب ہے۔ اگر بعض اولادکو بعض برعطیہ بیل نسلیت وی توضیح کے ہیں کہ برابری متحب ہے۔ اگر بعض اولادکو بعض بیٹن الماوط رمیں البا کے لیکن طروہ ہے۔ ان محدثین نے امرکو ندب پر اور نہی کو تنزیہ پرحمل کیا ہے۔ قاضی شوکانی نے بھی نیل الماوط رمیں البا ان کھھا ہے۔

علام مینی نے اس مقام پر جمہور کی طرف سے اس حدیث کے ٹی جواب دیتے جی تجملدان کے ایک ایے کہ ب

وارثی کامال ہے اور وہ تیرے دوتوں بھائی اور دو بہیں جیں انٹد تعالیٰ کے علم کے مطابق تقلیم کرلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا اگر ایسا ایسا ہوتا لیکی ہاں کثیر ہوتا تو بھی میں (آپ کی رضا مندی کے لیے ) جھوز ویت یک میری بہن تواساء ہے دوسری کون ہے فرمایا جب خارجہ کے طن میں میں اس کواڑکی گمان کرتا ہوں۔

ال حدیث معلوم ہوا کہ صدیق اکبر منی اللہ تعالی عند فے معفرت عائشہ مدیقہ منی اللہ تعالی عنبا کواپنے مال سے کہ جبد کیا تھا جودوسری اولا دکوئیں کیا تھا۔ اگر جائز ندہوتا تو آپ ایسانہ کرتے حضرت عائشہ منی اللہ تعالی عنبائے بھی اے جائز تعمر علی محال نے اس پرانکارنیں کیا۔

ال حدیث ہے یہ جی معلوم ہوا کہ تعفرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عدے حسل کی فیروی کہ اس بیس اڑکی ہے پر
ایسے یقین ہے کہا کہ اے عائشہ او بھائی اور دو بیش وارث ہیں چنا نچہ جس حمل کی آپ نے فیروی وہ فیر صحح نقلی اور جت فارجہ نے لڑک جن یہ کیا بات تھی ؟۔ بدرسوں کریم عظیمی کی صحبت کی برکت تھی کہ صحب برکرام رضی اللہ تعالی عنبم پر امور غیبیہ منتشف ہوجائے تتے۔

علامہ میٹی وجافظ ابن تجرنے امام طحاوی نے تقل کیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی حدایت بیٹے عاصم کو دوسری اولاد کے سواہب میں کچھ دیا۔ اسی طرح عبد الرحمٰن بن عوف نے بعض اولاد کے سواہب میں کچھ دیا۔ اسی طرح عبد الرحمٰن بن عوف نے بعض اولاد کو ہبہ کیا۔ (اخرجہ الطحادی)

علامه عنی وزیلعی نے بحوالہ میتی امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔

قال الشافعى وفضل عمر رضى الله تعالى عنه عاصما بشى وفضل ابن عوف والد ام كلنوم يتى الم شاقعى فرمات بي كد حضرت عمر رضى الله تعالى عنه من عاصم كو يكوعطافر دايا جو دوسرى اولا دكوته ديا اور عبدالرحمن بن كوف في ام كلثوم كى اولا دكود يا اوربعض إلى اولا دكونه ديا

ال تختیق سے ثابت ہوا کہ امام اعظم دحمت اللہ علیہ کا میسلہ حدیث کے خلاف تبیں بلکہ یمی سے ہواور جمہور وردشین کا کی غرب ہے۔ والله اعلم

# 

عطید ابھی نافذنہیں ہوا تھا۔ صرف بشیر والد نعمان حضور علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ لینے کے لیے آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرنا۔ تو اس نے نہ کیا یعنی بہہ تام ہوئے سے پہلے بطور مشورہ دریا شت کیا تو آپ نے متع فرماویا۔ امام طحادی نے اس حدیث کونعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہہ تمام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

حدثنى حميد بن عبد المرحمن و محمد بن النعمان انهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلنى ابسى خلاماتم مشى ابى حتى اذا ادخلنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عليه نحلت ابنى غلامافان اذلت ان اجيزه له اجزت ثم ذكر الحديث.

نعمان بن ابشر کہتے ہیں کہ جمھے بمرے والدنے غلام دیا بھر جمھے رسول کریم علیاتی کی خدمت میں لے مسجے ورجا گرعوض کی کہ بیار سول اللہ علیاتی اسپے بیٹے کوغلام دیا ہے آگر آ پ اؤن دیں کہ بیں اسسے جائز رکھوں آڈ جائز رکھوں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ابھی اس نے مبینا فذنہیں کیا تھا۔

صحیح مسلم اور طحادی شی بروایت جابر صاف آیا ہے کہ بشیری عورت نے بشرکوکہا کہ میرے بیٹے کوغلام دی تو اس نے آ کر رسول کریم عظیمت یو چھا کہ میری زوجہ کہتی ہے کہ یس اس کے بیٹے کوغلام ہبدکر دول تو آپ علیمت نے فر مایا اس کے اور بھائی بھی ہیں۔ میں نے کہا ہال فر مایا سب کو دیا ہے میں نے کہا نہیں۔ فر می یہ اچھی نہیں۔ س صدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ ہیں نے بہدکر نے سے پہلے سرور عالم علیمت سے مشور و لیا تو آپ نے جواولی بات تھی اس کی جا یہ

علامه ابن المتركماني ص ٣٦ جلدًا يش بحواله طواول لكست بير

حدیث جابر اولی من حدیث النعمان لان جابرا احفظ له واضبط لان النعمان کان صغیرا.
ینی جابر رضی القدت لی عند کی حدیث تعمان کی حدیث اولی بے کیونکه نعمان چھوٹی عمر کے بتھاور جابران سے حفظ وضبط یس زیادہ تھے۔ (جو برائتی )

علادہ اس کے معزبت صدیق کررضی اللہ تعالی عند نے اپنی اولا دہیں بعض کر بعض پر بہد ہیں فضیلت وی جس سے معلوم ہوا کہ مساوات کا امر ندنی ہے وجو لی نہیں۔

امام طحادی حضرت عائشہرضی القد تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کواپنے مال سے غابہ ہیں درخت دیئے جمن سے ہر کا نے کے دفت ہیں دس آمد فی ہو پھر وفات کے دفت فر مانے بگھ کہ اے میری بٹی امیرے بعد لوگوں ہیں ہے کسی کا غزاجھے تھے سے زیادہ مجبوب ٹیس اور نہتھ سے زیادہ کسی کا فقر بھے بھاری ہے۔ میں نے بچتے ہیں وس آئد فی کے درخت بہد کئے تھا گر تو اپنے قبضہ میں کر لیتی تو وہ تیرا، ل تھا لیکن آج وہ علامدا بن البهام فتح القدير مين فرمات مين.

فعلى تقدير الرفع لا اشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابى حينئذ لايعارضه النص البتة لا نه واقعة حال لا عموم لها وانما يعارضه لوقال عليه السلام يباع المدير فان قلنا بوجوب تقليده فظاهرو على عدم تقليده يجب ان يحمل على السماع لان منع بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا ان بيعه مستحب برقه فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجز المولى كمافى ام الولد حلاف القياس فيحمل على السماع

علامه ذرقاني شرح مؤطايس فرمات بين:

قالو االصحيح انه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد باجماع اهل المدينه

محدثین کہتے ہیں کہ مجے بہ ہے کہ بیر حدیث ابن عمر پر موقوف ہے لیکن اہل مدینہ کے اجماع سے اس کوقوت حاصل "

(٣) \_ مؤطاام محديد مسيدين المسيب رحشة الله عليد ي آي كرآ ب فرمايد

----

مد بره كوند فروخت كياجائ ندجيه

این الیشبہ نے جوصد بیت مدیر کی تھے کا کھی ہے۔ اس کے جواب میں علامہ زرقانی شرح مؤطا میں فرماتے ہیں۔

ر برمطانتی کی تئے نہ صرف امام اعظم ناجائز فرماتے ہیں بلکہ امام مالک واکثر علمائے سلف وخلف اس کے قائل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند وحضرت عمر وحمیداللہ بن مسعود وزید بن ثابت رضی للہ تعالیٰ عند وحضرت عمر وحمیداللہ بن عمر وحمیداللہ بن مسعود وزید بن ثابت رضی للہ تعالیٰ عنبم سے اس طرح مروی ہے شرح وقل دو وژوری واوز اس بھی بھی فرماتے ہیں امین سیرین ابن مسیت زہر دنخی و مین اللہ لیا ولیت بن سعد سب اس طرف ہیں ۔ امام تو وی شرح صبح مسلم ص ۵۴ جدی فی میں فرماتے ہیں۔

قال ابوحنيمة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشامين والكوفيين رحمهم الله تعالى لابجوز بيع المدبر.

· نعتی امام ابو حقیقہ وا مام مالک وجمہور علی مطف تجازیوں میں سے اور شامیوں کو فیوں میں سے ای کے قائل ہیں کدمد برکو چینا جائز نہیں ۔۔

شخ عبدالى كمعنوى وطاام محرك عاشيش فرات ين-

وب قال مالک وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين والكوفييس وهنو المروى عن عمر وعثمان و ابن مسعود وزيد بن ثابت و به قال شريح و قتاده والثوري ولا وزاعي.

علاسين عدة القارى شرح مح بخارى كي ٥٠٠٥ ش فرمات بين-

كرهمه ابن عممر وزيند بن ثنابت و محمد بن سيرين و ابن المسيب والزهري والشعبي والنحمي وابن ابي ليلح والليث بن سعد.

ان حوالجات معلوم ہوا کداس سئلہ میں امام صاحب منفر ذمیں بلکہ جمہور علمائے محدثین ای طرف ہیں محمرا بن الی شیبہ صرف امام اعظم رحمداللہ پر بی اعتراض کرتے ہیں دوسروں کا نام نہیں لیتے۔

امام مالك مؤطامين فرمات مين-

الامر المجتمع عند نافي المديران صاحبه لايبيعه.

كه عارية ويك اجماعي امريك كدر بركواس كاما لك فروضت شرك ي

(1)\_والنظني نے عبدالله بن عمروض الله تعالى عنها سے دوایت كيا ہے دسول كريم علي في فرمايا۔

المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حرمن الثلث

كدررند جا جائ ندبهه كياجائ اوروه تبرع حصرت أزاوب-

(٢)\_وارتطني مي بروايت عاد بن زير تن الوب عن نافع تن ابن عمر مردى بانه كو ، بيع العدبو -حضرت

272

منافی نے یک شخص کوجس کا نام مسروق تھ (علی قاری نے مرقاۃ میں اس کا نام شرف لکھا ہے طادی نے شرح معانی الآثار کا م م ۱۸۹۹ جلد ۴ میں اس شخص کا نام مُرّز ق لکھا ہے ) اس کے قرض میں فروخت کیا گھریے تکم منسوخ ہو گیا تھا۔ القد تعالیٰ کے اس تھم کے ساتھ کے اگر مدیون تنگدست ہوتو فرافی تک اس کومہلت دی جائے ۔ تو تابت ہوا کے منسوخ ہوج نے کے بعد مرکی تھے کے جوازی اس جدیث میں کوئی دلالت نہیں۔

تیسراجواب: اجارہ گواہلِ بیمن کی لغت میں تھے گئتے ہیں۔ چنا نچہ ملامہ بینی نے تصری کی ہے اجارہ میں بھی منفعہ بیا کی تھے ہوتی ہے۔ تو حدیث تھے مدہر میں احتال ہے کہ اس کی خدمت لینی منفعت کو نٹے کیا ہولیتی اس کواجارہ دیا ہو اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے علامہ بینی فرماتے ہیں۔

ويويده ما ذكره ابن حزم فقال وروى عن ابى جعفر محمد بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاانه باع خدمة المدبر قال ابن سيرين لاباس بيع حدمة المدبرو كذاقاله ابن المسيب ودكر ابو الوليد عن جابرانه عليه الصدوة والسلام باع خدمته المدبر

ابن ترام نے کہا کہ ایوجعفر محربی علی نے مرسلار سول کریم علی ہے دوایت کیا ہے کہ آپ نے مدیر کی خدمت کو فردخت کیا ہے۔ (مدیر کونیس فردخت کیا) ابن میرین کہتے میں کہ مدیر کی خدمت کا بتینہ کوئی ڈرنیس ہے۔ ابن میب نے ایمان کہا ہے ابوالولید نے جابر رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدیر کی خدمت کوفر وخت کرتنا۔

معلوم ہوا کہ مد برکوفر وخت نہیں کی بلکداس کواجارہ پردیا دراجارہ پردینا معنی ہے۔ چوتھا جواب: ہم یہ پہنچ لکھ آئے ہیں کہ مد برمقید کی نظاج نزہے۔ علامہ زیلعی نصب الرابیجلد اس ۲۲ ہیں فرماتے ہیں۔

-----

ولنا عن ذالك جوابان احد هما انا تحمله على المدير المقيد والمدير المقيد عند نايجوزبيعه الا ان يثبتوا انه كان مدير امطلقا وهم لا يقدرون على ذلك.

لینی ہم اس مدیث کے دوجواب دیتے ہیں کہ ایک توبید ہم اس کو مدہر مقید پر حمل کرتے ہیں اور مدبر سقید کی نشق المارے آئم کے فزدیک جائز ہے۔ ہاں اگریہ ٹابت کریں کدوہ مدبر مطلق تھا ( تو البتذان کی دلیل ہو عتی ہے ) میکن وہ اس برقد درئیس لیعنی ہرگز ٹابت نہیں کر سکتے۔

دوسراجواب علامدزیلعی نے وہی لکھا ہے کہ جو ہم او پر مکھ آئے ہیں لیعنی نے خدمت مراو ہے ندنی رقبہ ،ور نے خدمت جا ان ہے۔ والتداعم

اعتراض: ابن الى شبه في چنده يشي اس باره ين كلهي بين كدر سول خد عظي في تر براماز جنازه برحي ور

احيب عند بانه انما باعه لانه كان عليه دين وفي رواية النسائي للحديث زيادة وهي وكان عليه دين وفيه فيه فقال ابد بنفسك فتصدق عليها عليه دين وفيه فاعطاه فقال اقض دينك ولا يعارضه رواية مسلم فقال ابد بنفسك فتصدق عليها لان من جملة صدقته عليها قضاء دينه وحاصل الجواب انها واقعة عين لا عموم لها فتحمل على بعض الصور وهو تخصيص الجواز بما اذا كان عليه دين ووردكدلك في بعض طرق المحديث عد الساني فتعين المصير لذلك انتهى

ای حدیث کا جواب میہ کے محضور علیہ السلام نے جس مدیر کوفر وخت کیا اس کے مالک پرقرض تھا اور اس کا مال جبر اس کے اس کے اور کچھ نہ تھا۔ نسائی کی دوایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ اس پر قرض تھا آپ نے اس کوفر مایا کہ لے اپنا قرض اوا کر مسلم کی روایت جس میں آیا ہے کہ آپ نے فرما یا اپنی نفس پر ابتدا کر یعنی پہنے اپنی نفس پر صدق کراس کے محارض نہیں کیونکہ قرض کا داکر نا بھی اپنی نفس پر صدق کرنا ہے عاصل جواب میں ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ کا ذرکر ہے اس محارض نہیں تو بعض صورتوں پر محمول ہوگا وہ ہے کہ جب اس پر قرض ہوتو مد بر کا فروخت کرنا جائز ہوگا ور زنہیں بعض طرق صدیث بیس اس طرح وار و ہوا ہے اس لیے ہی متعین ہوگا۔

علامة عبد المحر تعلق المحجد من الى تول كو اقرب الى الانصاف و المعقول فرمات مين ديكوس ٢٥٩ ملامة علامة عند المحتول المحت

دوسراجواب نید بھی اختال ہے کے حضور علیہ السلام کا مدبر کو پیچناس وقت کا واقعہ ہوجب کہ اصیل کو بھی قرض میں بیچا جاتا تھا چر میش منسوخ ہوگیا۔علامہ بینی عمدة القاری صاف عبد ۵ میں فرماتے ہیں۔

یسحت مسل اسه ساعه فی وقت کان یباع الحرالمدیون کماروی اند صنی الله علیه وسلم باع حرابدینه ثم نسخ بقوله تعالی وان کان ذوعسرة فنطرة الی میسرة (البقرة آیت ۲۸۰) شخ این البمام فخ القدرس ۳۳۹ جداش فریاتے ہیں۔

و المجواب انمه لا شك ان المحركان يباع في ابتداء الاسلام على ماورى انه صلى الله عليه وسلم باغ رجلايقال له مسروق في دينه تُم نسخ دلك بقوله تعالى وانه كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.

-----

ال يل كولى شك فين كداينداء اسلام بن اصيل وقرض بن يجاب تا قدار جنا نجد حديث بن آيا بي كرة مخضرت

جو ہرائقی ص سے عام جلداول میں لکھا ہے۔

دكبر عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد توفي عاصم اخوه فسال عنه فقال ابن قبر اخي فد لوه عليه فاتاه فدعاله قال عبدالرزاق وبه ناخذ قال وانا عبدالله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر اذا التهي الى جنازة قد صلح عليه دعا وانصرف ولم بعد الصلوة قال ابو عمر في التمهيما هاذا هو الصيحح المعروف من مذهب ابن عمر من غير مارجه عن نافع وقد يحتمل ان يكون معنى روالة من روى انه صلى عليه انه دعاله لا نه الصلوة دعاء فلا يكون مخالفا لروانة من

عبد الرزاق روابیت كرتے بیل كه عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم كا وفات كے بعد آتے اور يو چها کان کی قبرکہال ہے؟ وگول نے قبرکا پیدویا آ پ قبر پر آئے اوراس کے سے دع کی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہم اس پر مل كرتے ہيں چرنافع سے روايت كى كدا بن عمر رضى الله تعالى عنهما ميت پر نماز ہوجانے كے بعد آتے تو صرف دعا کرتے اور واپس ملے جاتے نماز جنازہ کااعادہ نہ کرتے۔ ابوعر نے تمہید میں کہا ہے کہ ابن عمر کاند ہب بہی صحیح اور معروف ب-اورجس روایت تل صلی علیة يا باس كى مراديمى دعاب كيونكه نماز جناز و بھى دعاب

منتس الائمه مزهسي رحمه الله نه مبسوط<sup>ا</sup>ل ٢٤ ميم ميم الله عندين ملام رضي الله تعالى عنه مصرية عمر رضي القد تعالى عنه كجنازه يآع فاز بو يكل في آب فربايا:

ان سبقتموني بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له

ا گرتم نماز جنازه جھے سے پہلے پڑھ سے بولوا ب دعا جھے سے پہلے نذکر د جھے دعاش تو ملتے دو۔

معلوم مواكدو وباره نماز جنازه اس زماندين سروئ زيقي ورندع بدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه كررنماز جنازه بإسد لیتے ۔ اور بیجی معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا ماتھ جاسکتی ہے۔جس میں شمولیت کے واسطے عبد اللہ بن سلام نے خواہش ظاہر کی ۔

رسول کریم عظی نے جوقبر پفازجنازہ پڑھی اس کی دووجیس ہیں۔

چکی وجد بیے کہ آپ ولی تھاورجم یکھے لکھ آئے ہیں کدولی کونماز جنازہ کا اعادہ جائز ہے اگر چ قبر پر اعادہ كرساءاوريكى فرب الام كاب انوارامام اعظم

-يربهي لكها كه حضور عليه السلام ني نجا تى كاجناز و پرها پھر لكھا كه مام ابوحنيف يند كور ب، كرميت پر دوبار ونماز ند پرجي

جواب میں بیکہتا ہوں مام اعظم رحمت اللہ عید کا ذہب سے کہ جب الی نماز جنازہ پڑھ لے باس کے اون ے پڑھا جائے تو پھردوبارہ نہ پڑھا جائے این الی شیبہ نے امام اعظم کا ندہب کھنے میں تنصیل نہیں کی۔مطلقا منع لکھ دیا حالانکدام ماحب کے فرجب میں ولی کواعادہ کرنے کا حل ہے۔ وودوبارد پڑھ سکتا ہے۔

قان صلى غيره اي الولى ممن ليس له حق التقدم على الولى ولم يتابعه الولى اعاد الولى وثو

یعنی اگرولی کے سواکسی دوسرے نے جنازہ کی نمرز پڑھی ولی نے ندپڑھی ہوتو ولی اعادہ کرسکتا ہے گواس کی قبرید

منحة الخالق حاشيه بحرالرائق مر ب

لا تمعاد الصلوة على الميت الا ان يكون الولى هوالذي حضرفان الحق له وليس لغيره ولانة

یعنی کی میت پردود نعه نماز جنازه نه پڑمی جائے ہاں اگرولی آئے تو اس کاحق ہے دوسرا کوئی اس کاحق ساقطیس

وجداس كى يد ب كدميت كاحق ايك دفعه نماز را صفر عدادا بوكيا \_ادر جوفرض تفاوه ما قط بوكيا اب دوباره بإحيس تو نفل ہوگا۔اور جناز وکی نمازنفلأ مشروع نہیں۔

كافي ـ جوبرهـ نيره بح الرائق كبيرى ش بهـ الفوض ينادى بالاول والتنفل بها غير مشروع يرالعلوم المساكل الاركان مل أرمائي إلى الوصلو الزم التنفل بصلوة الجنازة وذاغيو جائز علامة شاى فرمات بي-

بخلاف المولى لانه صاحب المحق ليني تمازجنازه كالعاده برطرح نش بوكا اوريه بازنبين برضاف ولي کے کدوہ صاحب حق ہے اس کو اعادہ جائز ہے۔

سرورعالم عظی نے ایک بارنماز جنازه پڑھ کر بھرود باره کی کا جنازه نہیں پڑھا اگراس نماز کا تکرار جائز ہوتا تو حضور علي ميان مي وكري سحاني كادوباره جنازه پر صحة \_ اگريد كهاجائ كه جس فيد بر ها موده بر هسكتا بتو سحب مي ے کی ایک کا بی ایسانعل دکھانا چاہیے کہ سرور عالم علیقہ نے کسی سحانی پر نماز جنازہ پڑھ کراس کو دفن کر دیا ہوتو کسی انوارامام اعظم عصوره وروده وروده وروده وروده وروده وروده

كدرمول كريم عطيف كانماز بركت وطبور ب دومر الوكول كانماز كاطرح نبيس اوريبي قول ابوسنيف عليه الرحمة كا

یک اعتراض:چونکه صحاب کرام نے بھی رسول کر می عظی کی اقتداء یس قبر برنماز پڑھی اس لیے قبر برنماز پڑھنا رسول کریم عظی کا خاصد شدہوا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ محاب کی نماز حبط تھی اور حبوا پڑھ منااصالت کے لیے دلیل ٹیس ہوسکا۔ شخ عبد الحی کا معنوی تعلیق المجد ص ۱۲ میں تکھتے ہیں۔

وتعقب بسالذی یقع بالتعیة لا ینهض دلیلا للا صالة كذاقال ابن عبدالبروالرزقانی والعینی وفیریم حققاین عجرئے (مح انباری ص ۲۹۱ ۱۲ ۲۵ ش) بی ایسان لکھاہے۔

نجاشی کا جنازہ: حضور علیدالسلام نے جونجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں تکرار پایا ہی تیس گیا ابن انی شیبہ پہلے کی روایت سے نجاشی پر حبشہ میں جنازہ کی نمرز کا پڑھا جانا ٹابت کرتے تو پھڑ تکرار کے ثبوت میں رسول کر یم علیقیہ کا اس پرنماز پڑھنا لکھتے تو البند ایک بات تھی لیکن کسی روایت میں ٹیس آیا کہ نجاشی پر پہلے بھی نماز پڑھی کئی تھی۔

ابن تيميدمنهاج السدس يع بس لكمتاهي .

كذلك النبجاشي هو وان كان ملك النصاري فلم يطعه قومه في الدخول في الاسلام بل انسما دخل معه نفرمنهم ولهذاطامات لم يكن هناك احد يصلي عليه فصلي عليه النبي صلى الله عبيه وسلم بالمدينة

کہ نجاشی اگر چینساری کا بادشاہ تھااس کی قوم نے اسل میں دافل ہونے میں اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ایک جاتم ہوئی اس لیے جب وہ مرکبا تو اس جگہ کوئی ایسا آدی ندتھا جو اس کے جنازہ کی نمہ ز پڑھے وضفور علیہ السلام نے مدید میں اس پرنماز جنازہ پڑھی۔

علا مدرُ رقانی شرح مؤطا جم ااش لکھتے ہیں:

اجيب ايضابانه كان بارض لم يصل عليه بها احد فتعينت الصلوة عليه لذلك فانه لم يصل

على احدمات غالبا من اصحابه وبهذا جزم ابودالود واستحسنه الروياني

لیخی نجاشی ایسے ملک میں تھا کہ اس پر وہاں کس نے نماز نہ پڑھی اس لیے بیٹر زان پر متعین ہوئی کیونکہ رسول اکر م منافقہ نے اپنے کسی محالی پر غائبانہ ٹم از ٹھیل پڑھی۔ ابوداؤ دئے اس پر جزم کی رویا ٹی نے اس کواچھا سمجھا۔

عون المعبود ص ١٩٩ جلد ٣ بحوالية اوالمعاداتين قيم لكهايب

ولم يكن من هديه وسنته الصلوة كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسدمين وهم

جوابرائتی ص ۷۷ ج این ایش لکھا ہے۔

وانما صلى عليه السلام على القبر لا نه كان الولى.

کے حضور علیہ السلام نے قبر ہر نماز جناز واس لیے پڑھی کہ آپ ولی تھے اور ولی نماز جناز ہیں اگر شریک شہوا تو ای دہ کرسکتا ہے۔

ووسر کی وجہ بیہ کرقبر پر نماز پڑھنارسول کریم ﷺ کے خصائص میں ہے۔

شغ عبدالحق محدث دبلوى عليدالرحمة اعدة اللمعات ص٧٢ عض فرمات ييا-

بعض ازعلاء بران رفت اندكه تماز برقبر مطلقا از خصائص حعزت نبوت است صلى القدعليد وسلم چن نكداز صديث "ان ا الله ينور هالهم بصلوتي عليهم "مقبوم بيكرود-

کقبر پرمطلقا نماز پر سناحضورعلیالسلام کے خصائص یں ہے ہاور حدیثان السلمہ بنور ہالہم النع ہے مغہوم ہوتا ہے بینی حضورعلیالسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھنے سے ان کی قبرول کوروشن کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا تورتھا اس لیے حضور شفقت وحبر ہائی سے قبر پر بھی

جنازه کی نماز بر رو لیت تعنا کدان کی قبوروش موجائی اور کسی کے نماز برجے میں بیخصوصیت نیس آئی۔

علاميلي قاري مرقاة شرح مشكوة ص ١٥٥٨ جلد اش كلصة بير-

هذا الحديث ذهب الشافعي الى جواز تكرار الصلوة على الميت قلنا صلاته صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر وذالا يوجد في صلوة غير فلا يكون التكرار مشروعا فيها لان الفرض منها يودى مرة

امام شافعی رحمت الله علیه نماز جنازه کے تحرار کے لیے ای حدیث ہے دلیل بگڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کدرمول کر یم علی تا کی نماز قبر کے روش کرنے کے لیے تھی اور یہ تؤریکی دوسرے کی نماز پڑھنے ہیں پائی نہیں جاتی۔ اس لیے آپ کا خاصا ہوا اس سے نماز جنازہ کا تحرار مشروع ٹابت نہیں ہوتا کی نکہ فرض کی بار پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ (اور نفل اس نماز کا مشروع نہیں)

المام محمر موطايس فرماست ين:

وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره

كي ين المائل الريل دوم الوكول كاطرح فيل ميكر فرات إلى-

فصلولة رسول الله سُنَّة بركة وطهور فليست كفير ها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة مه الله.

لینی سرورعالم علی کا طریقه مبادکه ند تفا کدمیت عائب پرآپ نماز پڑھتے بہت سلمان فوت ہوئے آپ لے کسی پر عائب نہاز نہیں پڑھی۔

یعنی عائب اگرایسے شہر میں فوت ہوا کہ اس پر کسی نے نماز جناز ہند پڑھی تو س پر عائباند نر زیڑھی ہے جسے حضور علیہ السلام نے نجاشی پر پڑھی کدو و کا فرول میں فوت ہوا اس پر کسی نے نماز ند پڑھی تھی اگر اس عائب کونماز جناز ہ پڑھ کر وفن کردیا جائے تو اس پر عائم باندنماز ند پڑھی جائے کیونکہ مسلمانوں کے پڑھنے سے فرض سماقلہ ہوگیا اورنظی مشروع نہیں۔

ابن قیم دابن تیمید غیر مقلدین کے مسلم بزرگ ہیں جوغائب پر ٹماز جناز واس صورت میں جائز قرار دیتے ہیں جس معرف اور کے ہیں جس معرف کی موقو پھر غائبانہ ٹماز پڑھنے کو دو بھی جس صورت میں غائب بغیر نماز جناز و ڈن کیا جائے لیکن اگراس پر ٹماز جناز و پڑھا تبانہ ٹماز پڑھتے ہوتھ ہے منع کرتے ہیں گئی نجی کی خیر مقلدین زیانہ انہا ہے چیٹواؤں کی بھی نہیں یا نتے اور بلا نبوت فی کیانہ جناز و کی نماز دلیل ہوتواس میں جندوجو و فرق ہے۔

ا ۔ این تیمیدوغیرہ تصر*ح کرتے ہیں کہاس پر نماز نبیس پڑگی گئی تھی ۔ لیکن* آپ جس غائب کا جناز و پڑھتے ہیں اس ' پر پہلے نماز پڑھی گئی مولّ ہے۔

۳- نجاشی برای دن نماز بڑھی کئی جس روز وہ فوت بوالین آپ کی متول کا پہنے اعلان ہوتا ہے پھر کئی دن کے بعد غائبانہ نماز جناز دیڑ حاجاتا ہے۔

ا مناقی کی نماز جنازہ رسول کریم علیہ نے اس مقام میں نکل کر پڑھی جہاں نماز جنازہ پڑھی جہائی تھی۔ یعنی مصلے میں گرآ پ معبدوں میں پڑھ لیے ہیں۔

٣ ينجاشي كاجناز وحضور عليه السلام برمنكشف تعامرة بيرجناز وكشوف بيس بوتا

۵- صدیت پی تقری کے کہ حضور علیہ نے نہائی کی نمیز جنازہ جانب جیشی رواہ السطیسرانسی علی علی مصلوم ہوا کہ حضور نے جس مصلوم ہوا کہ حضور نے جس مصلوم ہوا کہ حضور نے جس میت پر نماز نو تباشہ پڑھی وہ جہت قبلہ میں تقی ۔ لیکن آپ کی میت خواہ مشرق میں ہواور آپ مغرب میں تو نمیز پڑھ لیتے مصلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تمل بالکل بوڈیل ہے۔

280

اعتراض: این الی شیبد نے این عباس رضی اللہ تعالی عنماد مسعود بن مخوصد ومروان و عائشر رضی اللہ تعالی عنم ہے لفل کیا ہے کہ مردرعالم علی فی بدی کو پاچھا یعنی زخم کرنا مثلہ ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ ابن الی شیبہ نے امام ابو منیفہ کا تدب لکھنے میں تعظی کی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اشعار مسنون کو مثلہ نہیں فرماتے نہ شنع کرتے ہیں بلکہ اس پاچھنے کو کروہ تجھتے ہیں۔ جو چیڑے سے گزرکر گوشت کو کا ث دے اور یہ مسنون تہیں مسنون صرف چیڑے کا کا ثانے۔ میامام صاحب کے نزدیک جائز بلکہ مستخب ہے۔ در مختار میں ہے۔

فاما من احسته بان قطع الجلد فقط فلاباس به

یعنی جو شخص اشعار کوعمده طور پر کرسک بولین صرف چمڑے کوقط کرے تواس کا کوئی ڈرٹیمیں جائز ہے۔ طحطا و کی شرح درمختار میں ہے۔

قوله فلا ياس به ارادانه مستحب لما قد منا

کدلا ہاس بے مصنف نے ارادہ کیا کر متحب ہے ۔ فقد کی کی کتاب میں اشعار مستون کو مثلہ نہیں کہا گیا۔ علامہ پینی شرح بدا میں لکھتے ہیں۔

ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه ماكره اصل الاشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهرفيه من الاثنار وقال الطحاوى انما كره ابوحنيفة اشعار اهل زمانه لا نه راهم يستقصون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة السرايته خصوصا في حرالحجاز.

کرابو صنیف رحمت افتہ علیہ نے اصل اشعار کو کروہ نہیں جانا اوروہ کیے مکروہ جان کیتے تھے کہ اُس میں آثار مشہورہ وارد بیں۔ امام طحطا دی فرماتے بیں کہ امام صاحب نے اپنے زمانے کے لوگوں کا اشعار مکروہ فرمایا اس لیے کہ ان کو آب نے دیکھا کہ ایسازیادہ کا شعے بیں جس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتا تھا خصوصاً ملک جازگ گری ہیں۔

معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمته اللہ علیہ نے اشعار مسنون کومنوع یا مروہ نہیں فرمایا

عافظاین جرف الباري جري وائن اكسة مين كر طعط دى فرمات مين

لم يكره ابوحنيفه اصل الاشعار انما كره مايفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الحرح لاسيمامع الطعن بالشفرة فارا دسد الباب عن العامة لا نهم لايراعون الحدقى ذالك واما من كان عالما بالسنة في ذلك فلا.

اس عبارت کا ترجمدونی ہے جو یکھے گزرااس کے آگے این جرفرماتے ہیں۔

ويتعين الرجوع الى ماقال الطحاوي فانه اعلم من غيره باقوال اصحابه.

لعنی امام طحط وی چونکدا سینے ندجب کا زیادہ واقف ہے اس لیے امام صاحب کا ندجب جواس نے نقل کیا ہے اس کی

اس وسنف میں ہے کوئی بھی مسنون نہیں کہت پھر یہ کہنا کوئی سف نہیں کہاں تک سیج ہوسکتا ہے۔علاوہ اس کے ابراہیم تحقی رحمت القد عدیہ ہے کراہت مروی ہے۔ تو یہ اعتراض غط ہوا۔ فللله المحمد ا

اعتر اص : ابن انی شیر رحمته الله علید فراحه بن معبد کی ایک حدیث کمی ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے صف کے چھے تنہا نماز پڑھی تو آپ اس کو اعادہ کا تھم فرمایا۔ ایک حدیث کمی ہے کہ رسول خدا علیق نے ایک شخص کو دیکھا کہ مغول کے چھے تنہا نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز دیکھا کہ صفول کے چھے نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پاس تغمیرے دہے جب وہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکا در مقد کے چھے اسکیے بڑھے والے کی نماز نہیں ہوتی ۔ بیحدیث کھی کر ابن الی شید فرہ نے جی کہ ابو صنیف رحمتہ الله علیہ ہے کہ وہ فرماتے جی تماز ہوجاتی ہے۔

جواب: بین کہتا ہوں مصرف امام اعظم کے نزویک اس کی نماز ہوجاتی ہے بلکہ جمہور علاء امام مالک وشافعی و
اوزائی دسن بھری بھی ای طرف ہیں۔ ام ماعظم کے ذہب بین اگر صف اول بین فرجہ ہوتو صف کے بیچھے اسیعے نماز

یز ہے والے کی نماز کروہ ہوتی ہے اگر فرجہ شہواور کی ووسرے نمازی کے طنے کی امید ہوتو اس کا انتظار کرے ورند صف
اول ہے کہ آوی کو بیچھے تھینے کراپنے ساتھ طالے تا کہ کراہت سے نئے جائے۔ اگر جہالت کے سب مجذوب بیچھے نہ
اول ہے کہ آوی کو بیچھے تھینے کراپنے ساتھ طالے تا کہ کراہت سے نئے جائے۔ اگر جہالت کے سب مجذوب بیچھے نہ

سٹے تو سیمے کو اہموجائے اس کی نماز ہوجائے گی۔ اہن انی شیبے نے امام اعظم کا ند ہب نقل کرتے ہیں اتی کو تابی ضرور کی

سٹے تو سیمے کو اہموجائے اس کی نماز ہوجائے گی۔ اہن انی شیبے نے امام اعظم کا ند ہب نقل کرتے ہیں اتی کو تابی کرو بات

کر بہت کاذکر نہیں کیے صاحب و قالیہ کرو بات

#### والقيام خلف صف وجدفيه فرجة

كرجس صف يس جكر مواس كري يحيها كيا آدى كاكمر ابونا كروه ب-اى طرح مدين بس ب-ويكره للمقتدى ان يقوم خلف الصف وحده الااذالم يجدفر جة.

كرمقندى كے ليے مروه ہے مف كے بيجيا كيا كمر ابونا مراس وقت كرمف ميں جك ند ہو۔

امام اعظم کی وہ صدیث ہے جو بخاری نے معزت ابو بکر رضی النہ تعالی عند نقل کی ہے کہ وہ اس جال بھی آئے جب کہ رسول کر یم علیقتے رکوئ بیل سے یہ وصف بیل طف ہے پہلے رکوئ کر کے ای حالت بیل صف بیس اس کے معنور علیہ السلام کے پاس بید کر بواتو آپ نے فرمایا ''زادگ السلّه حوصا و لا تعد'' خدا تجھے حرص زیادہ کرے پھر ایس نہ کرنا۔ اگر انفرادی تماز کا مفسد ہوتا تو ابو بکر کی بینماز چ کرننہ ہوتی ۔ کیونکہ تحر میسے وقت مفسد نماز پایا گیا یعنی انسعواد علی الصف جب ان کونماز کے اعادہ کا آپ نے تھم نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ نماز ہوگی اور آپ کا بیفر مانا کہ پھر ایسات کرنا دکیل کرا جت ہے۔ نیز اس لیے بھی کروہ ہوئی کہ انہوں نے تھم مدد انتقال کا خلاف کیا۔

انوارامام اعظم المحدد ا

طرف رجوع متعين ہوگا۔

علامه يني عرة القارى جلد ١١٥ مل المعت بي-

وذكو الكومانى صاحب المناسك عنه استحسانه يني كرباني صاحب مناسك في امام اعظم رحمة الله على مناسك في امام اعظم رحمة الله عليد الشعاد كاستحن بوناذكركياب اوركهاب كريك اصحب

مرقاة شرح مظاوة جلداص ١٣١١ يس ب

وقد كره ابوحنيفة الاشعار واولوه بانه انما كره اشعار اهل زمانه فانهم كانو يبالغون فيدحتي ناف السراية منه

کدام م اعظم رحمت القدعلیہ نے اپنے زمانے سکے اشعار کو کروہ فر مایا کہ وہ لوگ اس میں مبالغد کرتے ہتھے۔ یہاں تک کہ زخم کے سرابیت کر جانے سے بلاکت کا خوف پیدا ہوجاتا تھا۔

بحرار ائق شرح كنز الدقائق ص١٣ ١٠ جلد الش لكما ١٠٠

واحتاره في عانة البيان وصححه وفي فتح القديرانه الاولى

لین ایام اعظم نے مطبق اشعار کو کرو ڈئیس کہا۔ اس کوصاحب غاند البیان نے پیند کیا ہے۔ اور فقح القدریم میں بھی کی اولی لکھا ہے۔ اشعار کھا لیا تاکیدی امر نہیں کہ اس کا ترک گزاد ہو۔

علامه ذرقاني شرح مؤطايس لكصة بين-

وقد ثبت عن عائشة وابن عباس التخييرفي الاشعار وتركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غيرمكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

یعنی حضرت عائشہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عضا ہے اشعار کے کرنے نہ کرنے میں اختیار آباہے معدم ہوا کہ ضروری نہیں۔ اور محرود بھی نہیں۔

علامة ينى عمدة القارى ص١١٥ يس فريات بير

وذكرابين ابي شيبة في مصنفة باسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس ان شئت فاشعروان بت فلا

کہ ابن الی شیبہ نے مصنف میں حضرت ، کشروا بن عباس رضی اللہ تعد لی عنبی ہے تو ی ات و کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اگر تو جا ہے تو اشعار کرا گر جا ہے تو زیکر۔

اس سے معلوم ہوا کہا شعار کوئی ضرور کی امرٹین کر ہے بانہ کر ہے اختیار ہے البتہ مکروہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہامام اعظم کا اس مسئلہ میں کوئی سلف قہیں۔ میں کہتا ہوں جس اشعار کوایام صاحب نے مکروہ فرمایا ہے

بو-اور ب نز ہے۔ ( یہ بھی بوسک ہے کہ جس شخص کو آ پ نے نماز کے اعادہ کا صم فر باید اس نے صف کے پیچھے اپی نمرز اسلیم بڑھی ہؤ جماعت ہیں شافل ند ہوا ہو چونکہ جماعت ہوتی ہوتا پاس کوئی نماز نہیں ہوتی ۔ اس لیے آ پ نے اس کواعادہ کا تھم فر بایا ہو۔ حدیث ہیں جو آ پ کے انظار کا آیا ہے کہ آ پ اس دفت تک کھڑے دہ جب تک وہ فارغ ند ہوا۔ اس کا تعموم ہوتا ہے کہ وہ جماعت ہیں شائل ند تھا ورند حضور کا فارغ ہوجانا اور اس کا ند ہونا ایک جماعت ہیں کیے متصور ہوسکتا ہے ۔ ہاں مبوق کی حالت ہیں ہوسکتا ہے جہاں مبوق کی حالت ہیں ہوسکتا ہے گر حدیث ہیں اس کا فر کرندیں ہا امند ) کے وہ کی اور فقص اس کی نمرز ہیں ہو ۔ ہوسکتا ہے ۔ ہاں مبوق کی حالت ہیں ہوسکتا ہے گر حدیث ہیں اس کا فر کرندیں ہا امند اللہ کو اور انتظار کا افاستد لال ) علاوہ اس کے بیام استخبابی جس کے لیے آ پ نے اعادہ کا تحکم فر ایا ۔ ہیں گہتا ہوں (افاجاء اللحق اللہ تعلی افاستد بابالا و تکابه الکو احد . مجر ہے نوجو بی ۔ مرقاق ص ۸۳ جلد دوم ہیں ہے ۔ فاصر ہ ان یعید المصلو ق است جابالا و تکابه الکو احد . مجر ہے نوجو بی ۔ مرقاق میں ا

حسل انسمتنا الاول على المدب والنانى على نفى الكمال ينى بمارے آئم نے بچلى حديث كوجس من انسمنا الاول على المدب والنانى على نفى الكمال ين بماري تروش على نفى كال برتا كديدونوں حديثيں بخارى كى حديث ابوبكر و كموافق بوجا كيں۔ ئيز دوسرى حديث كالفاظ يہ بين فسو قف عسليسه نبى النظام حدى انصوف

یعنی رسول کریم عَلَیْ اس پر کھڑے رہے جب وہ نمازے فارغ ہوا تو فرمایا کہ بھر نماز پڑھ۔ اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل ندتھی۔اگر باطل ہوتی تو آپ اس کوفور آروک دیتے باطل پر دہند دیتے اوراس کے فارغ ہونے تک انتظار ندکرتے لیکن آپ نے اس کوفور آئیس روکا۔وہ نماز پڑھتار ہا۔ جب فارغ ہوا تو فرمایا کہ پھر نماز پڑھ چونک نر کروہ تھی اس لیے استی بافر مایا کہ پھر پڑھ۔

اللاملى قارى مرقاة يس فرمات بي

وايضا فهو عليه السلام تركه حتى فرغ ولو كانت باطلة لما اقره على المضى فيها على المضى فيها على المضى فيها علاده السكاين عيد ابرين المديث كوهنظرب كها وريستى في منط

(مرقاق من عندالبريانه مضطرب وضعفه البيهقي)

اعتر اصل : این الی شید فرعدالله این مسعود رضی القد تعالی عند دوایت کیا کہا انہوں نے کہ حضود علیہ السلام نے ایک میں اللہ میں کہتے اللہ میاں بی بی بیل العال کرایا اور فرمایا کہ شاید کالا گھو گریا ہے بال والا بیچے بینے پس وہ و بیا ہی جن این عباس کہتے ہیں کہ رسوں کر میں تی ہے تھا گیا کہ ایک مرو بین کہ رسوں کر میں تی ہے تھا گیا کہ ایک مرو بین کہ رسوں کر میں تھی ہے ہیں کہ رسوں کر میں تھی ہے ہیں کہ رسوں کر میں تو جھے گیا کہ ایک ایک میں ہو تھی ہے اس سے بیزاری فاہر کرے تو انہوں نے فرمایا کہ لعان کر اور ابو منبیف رحمہ اللہ سے نیزاری فاہر کرے تو انہوں نے فرمایا کہ لعان کر اور ابو منبیف رحمہ اللہ سے ذکور

----

مناعلی قاری مرقاۃ ص ۸۳ جند دوم میں فرماتے ہیں۔ طاھر ہ علیم لزوم الاعادۃ العدم امرہ بھا کدائی حدیث کا خاہر یکی ہے کہ اعادہ لازم نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کونر زو ہرانے کا حکم نہیں دیا۔ عون المعبود ص ۲۵ جندادل ہیں لکھا ہے۔

قال المخطابي فيه دلالة على ان صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لان جزء امن الصلوة اذا جاز على حال الانفراد جاز سائر اجزائها وقوله عليه السلام ولا تعد ارشادله في المستقبل الى ما هو اعضل ولو لم يكن مجربالامره بالاعادة.

لین خطانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہیں دلیل ہے کہ صف کے پیچھے اسکیلی نماز جائز ہے کیونکہ جب اکیلا جونے کی حالت میں نماز کا ایک حصہ جائز ہے تو اس کے باتی جھے بھی جائز ہوں سے اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ پھر ایس نہ کرنا آئندہ کے لیے جوافضل ہے۔ اس کی ہدیت کا ارشاد ہے اگر ان کی نماز ناجائز ہوتی تو حضور عدیہ السلام اس کی نمی زو جرانے کا حکم فرماتے۔

المام طحطاوي اس حديث كونقل كركے فرماتے ہيں۔

فلو كان من صمي خلف الصف لاتحزيه صلوة لكان من دخل في الصلوة خلف الصف لايكون داخلافيها

یعنی اگر صف کے بیکھیے نماز پڑھنے والے کی تماز ناج ئز ہوتی تو جو شخص صف کے بیکھیے نماز میں واقع ہوا ہے جا ہے کاس میں واقعل شد ہوتا۔

توجب الی حالت بیں ابوبکرہ کا دخول فی الصلوۃ سیح ہواتو نمازی کی سب نماز خلف القف سیح ہوگ۔

نیز اگر پہنی صف میں جگہ ہوتو تیجیلی صف کا ایک آ دی اپنی صف ہے نکل کر اس صف میں جاسکتا ہے جس میں جگہ خوں ہو۔ ایسانخف جب بین صف سے نکلے گا ور دونوں صفوں کے درمیان پہنچے گا۔ تو اس وقت وہ اکیلہ خلف الشف ہوگا۔

مراکیلا خلف الفقف ہونا نماز کا مفید ہوتو جا ہے کہ اس شخص کی نماز نہ ہو کیونکہ وہ دونوں صفوں کے درمیان اکیلہ ہوا ہے۔

جب اس شخص کی جال تفاق نماز ہوجاتی ہے تو معلوم ہوا کہ اسیم کی بھی نماز ہوجاتی ہے۔ کیونکہ نماز کے اجزا و بیں ہے ایک جب اس شخص کی جال مفید نہ ہوگا۔

قاله الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار

حدیث : وابعد بن معدرض الله تعالی عند میں جورسول خدا علیہ نے نمازے اعادہ کا تکم فرمایا امام طمااوی فی اس کے جواب میں فرماتے میں کدآ مخضرت علیہ کا یہ تکم جائزے کہ صف کے بیجھے اکیے نماز پڑھنے کے سبب

## ر انوارامام اعظم می می می در انوارامام اعظم می می می در انوارامام اعظم

ین عماء کے ساتھ وزنا کی تبست لگائی توان دونوں نے لعان کیااور میدواقعد میں جوا۔ دوسرا ہلال بن امیدان دونوں کی حدیثیں بخاری وسلم وغیر بماش مندرج ہیں۔

سے معلوم ہوا کہ ابن الی شیب نے جو این عہاس وابن مسعود سے دو صدیثیں نقل کی بیں ان میں تو میر یا ہلال کی لعان کا بی ذکر ہے اور ان دونوں نے اپنی اپنی مورت کو زنا کی تبہت لگائی تھی ۔ صرف حمل کا اٹکارٹیس کیا تھا۔ چنا نچہ این مسعود کی حدیث سیخ مسلم میں اس طرح آئی ہے۔

کدایک انصاری آیا اس نے رسول اللہ عَرِقَافِیہ کی خدمت میں عرض کی کدا گرکوئی شخص کوا چی عورت کے پاس پاس کی اگر کوئی شخص کوا چی عورت کے پاس پاس پاس کو گوڑے لگا کا میں بات نے زنا کیا ) پس کلام کرے تو آب اس کو گوڑے لگا و کے لئی حد فذ ف اور اگر تو آب اس کو آل کردو کے اگر وہ چپ رہے تو نہایت غضب میں چپ کرے گا۔ پھروہ کیا کرے حضور علیہ اسلام دعا کرتے دہے یہاں تک کدآ بیت لعان نازل ہوئی ..

ف ابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرء ته الى رسول الله صلى الله عنيه وسلم تلاعنا

پھر وہ بی شخص اس امر میں مبتلا ہوا بعنی جواس نے سوال کیا وہی اس کو بیش آیا و داپنی زوجہ ہے ساتھ رسول اکرم منافقہ کی خدمت میں آئے اوران دونوں نے لعان کیا۔

اس مدیث شنانو جسم اموء ته و حلا" ش صاف تقری یه کداس نه تاکی تهمت نگالی دا کارشل کا دَرَر نمیس البینده محورت حامل تقی به

امام طحطاوی میں صدیث مفصل ذکر کرے قرماتے ہیں۔

فهـذا هو اصل حديث عبدالله وضى الله تعالى عنه في اللعان وهولعان بقذف كان من ذلك الرجل لا مرته وهي حامل لا بحملها.

کو اِعان میں عبداللہ رضی القد تعالیٰ عشری حدیث کا اِصل بیہ اور بیاعان ڈٹا کی تہت ہے جواس مرو نے اپنی الی کو لگائی اور وہ حاملے تھی بیاعان صرف انکار حس نے بیس۔

ا بن عباس رضى الشرق الى عند كى مديد صحيح مسلم بين اس طرح ب: فعاتمان وجعل من قدومه يشكو االيه انه و جدمع اهله وجالا.

طحط وی بی بھی این عباس کی روایت میں 'فلو جسدت مع اصر تعی رجلا" آیہ کہ بیس نے اپنی عورت کے ساتھ (ایک مرد) زنا کرتا ہوا یا جس معلوم ہوا کہ لعان زنا کی تبحت ہے تھاندا نکار حمل ہے۔ واللہ علم

ے کہ وہ حمل کے اٹکارے معمان نہیں کراتے۔

جواب: بین کہتا ہوں انکارحل سے لعان کا ہونا کی حدیث سے سے ٹابت نہیں ای لیے امام اعظم رحمتہ القد علیہ فقط انکار حمل سے مدان نہیں فرماتے ۔ کیونکہ حمل کا یقین نہیں ہوتا بعض وقت ایسے بی پہیٹ پھول جا تا ہے جس سے حمل معلوم ہوتا ہے اور حقیقت میں حمل نہیں ہوتا۔ چنا نچے علامہ این الہمام فتح القدریش فرماتے ہیں۔

وقد اخبرنى بعض اهلى عن بعض خواصها انها ظهرها حبل واستمرالى تسعة اشهرولم يشككنا فيه حتى هيئت له تهبئة اسباب المولود ثم اصابها طلق وحبست الداية تحتها فلم ترل تعصرالعصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجدماء حتى قامت فارغة من غير ولد.

کہ جھے بعض میرے اہل نے خبر دی کہ اس کی بعض میلی کو حمل ظاہر ہواا در تو ماہ تک رہااور ہمیں اس مے حمل میں کسی فق قتم کا شک ندتھا۔ یہاں تک کہ سب سامان ولاوت کے تیار کیے گئے بھراس کوخون آٹا شروع ہوا دایہ بچہ جنانے کے لیے اُس آٹی گراس کے اندر سے تھوڑ اتھوڑ ایا ٹی نکان رہا۔ یہ ں تک کہ بغیر بچہ جننے کے فار ٹاٹھ کھڑی ہوئی بیٹی وٹی بچہ نہ تھا خون اپنی تھا جو نکل گیا۔

معلوم ہوا کر صرف حمل کے انکارے قذف ٹابت نبیں ہوتا۔ جب تک تبہت ندلگائے مثلاً بول کے کہ تو نے زنا کیااور رحمل اس زنا سے ہے تو امام صاحب کے فزد یک لعان مازم ہوگا چنا نچے بداریش ہے۔

فان قال لها دستِ وهدا الحسل من الزما ملاعنا الوحود القذف حيث ذكر الزما صويحا
ابن الجي شيب في جوحديث ابن معودوا بن عباس رضى الله تعالى عبه أنقل كي بان دونول حديثوں مين بيذكر شيل
كر حضور عليه السلام في صرف الكارش سے نعال كرايا هائد مانى الباب عورت كا حامله و نا خابت بوتا ب كر جمل كى حالت ميں لعان كرايا دونول حديثول كے اصل واقعد ميں زنا كى تبحت لگائے كاذكر آيا

## ي عبدالحي المنوى تعلق المجد مين الصنا بي

وقد وقع اللعان في عهد رسول الله كنالة من صحابيين احدها عويمر بن ابيض وقبل ابن الحارث الانصارى العجلاني رمى زوجه بشريك بن سحماء فتلا عنا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال ابن اميه بن عامر الانصارى وحبرهما مروى في صحيح البحارى و مسلم وغيرهما

کہ لعان رسول کریم علیق کے زمانہ میں ووسحا بیوں ہے واقع ہوا ایک تو عویم مخلا ٹی جس نے اپنی زوجہ کوشریک

كريم عَلَيْنَة في اس كالمسفاقية وادفر ما يا اور وملث كاعظم ويا كرستي كريه-

ای طرح اگرایک سے زیادہ غلام ہوں اور اس نے آزاد کردیئے ہوں تو جس طرح ایک کا مکٹ آزاد ہواای طرح ایک کا مکٹ آزاد ہواای طرح ایک کا مکٹ آزاد ہوگا۔ اور ہرایک ایٹ دوشٹ کے لیے عی کرے گا۔

الم المطاوى شرح من في الآثار جلدوم كال ٢٢١ ش ال حديث كرواب ش فرات الله عنداء ان ماذكر وامن القرعة قد كانت في بداء

کہ حدیث مران میں جو قرعہ آیا ہے وہ منسوخ ہے کیونکہ قرعا بتدا واسلام میں تفا۔ پھر منسوخ ہوگیا۔
امام طحاوی نے اس پریددلیل بیان فر مائی ہے کہ حضرت علی رضی القد تعالی عشہ کے پاس تین آ دئی آئے وہ ایک بچ کے متعلق جھڑ ہے تھے ایک عورت کے ساتھ ان تیوں نے ایک طہر میں جماع کیا۔ جس سے بچ پیدا ہوا وہ تینوں مدگی سے حضرت علی نے قرعہ والدا اور جس کا نام نکلااس کو بچہ دے دیا۔ یہ فیصلہ رسول القد سیانے کی خدمت میں پیش ہواتو آپ ہے اور بچھ نہ کہا چونکہ رسول کر بھم میں منظم تھ ، حضرت علی رضی القد منالی عند کو پھر بھی واقعہ بیش آیا تو آپ نے وہ بچہ مدعیوں کو دلوا و بیا اور فرمایا ''مدک سے بچہ تم او تو ٹا' 'ندکہ سے بچہ تم وؤں اس کے وارث ہو گے۔ (طحاوی ۲۹۴ جلد)

يهال آب فرعدكاتكم ندويا معلوم مواكر ترعمنوخ موجكا تها-

اعتراض بن الی شید نے چند مدیشیں کھی ہیں جس سے اس امری اجازت معلوم ہوتی ہے کہ آ قالے غدام کو جب کہ دوز تا کرے مدلگا سکتا ہے بھر امام ابوعنیفد نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آ تا اپنے غلام کوجلد نہ کرے

اعتراض: ابن ابی شیبہ نے عمران بن حسین وابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہما ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص کے چند غلام متھاس نے موت کے وقت سب کوآ زاو کرویا تو رسول کریم علیفتہ نے قرمہ ڈالا دوکوآ ز دکر دیا۔ چار کوغلام رہے دیا اورامام ابوصنیف نے کورہے کہ وہ ایسی صورت میں قرعہ ڈالنا درست نہیں جانے اور کہتے میں کہ یہ پھوئییں۔ چواہ بابیں کہتا ہوں ابن الی شیبہ نے امام اعظم کا لورانہ ہب نقل نہیں کیا۔

امام طحفاوی نے ووسری جلد کے سوم میں امام اعظم کا غرب بیان ہے کہ وواس صورت میں قرماتے میں کہ ہر ایک غلام کا ثلث آزاد ہوجائے گا۔اور ووسب اپنے اپنے دودو وصول کی قیت کی سمی کریں گے چنانچے قرماتے ہیں۔

ثم تكلم الناس بعدهذا فيمن اعتق سنة اعبدله عند موته لا مال له غير هم فابي الورثة ال المجيزو افقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو المحمد رحمهم الله تعالى.

حاصل بد کدامام اعظم ابوصنیف رضی القد تعالی عنداس صورت بیس قرعه کا حکم نیس دیتے بکنے قرباتے بیس کدان سب غلاموں کا ثلث آزاد موجائے گا۔ باتی دوثلث کے لیے سب سی کریں گے۔

امام نووی شرح صحیم مسلم ص ۵ جلد دوم میں فرماتے ہیں۔

وقال ابوحنيفة القرعة بالحلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قطع و يستسعى الباقي

اورامام تووى يميمي قرمات بير

امام اعظم کی دلیل وہ صدیث ہے جس میں حافظ ابن مجرنے فتح الباری میں ۱۰ جلد ۱۰ میں نقل کیا ہے قرماتے ایں۔

وقد اخرج عبدالرزاق باسناد رجاله ثقات عن ابى قلابة عن رجل من بنى عذرة ان رجلا منهم اعتق مملوكاله عند موته وليس له مال غيره فاعتق رسول الله عليه وامره ان يسعى فى التلئين.

کہ ایک شخص نے اپناایک غلام اپنے مرنے کے وقت آ زاد کیااس کے پاس اس کے موااور کوئی مال ندتھا تو رسول

ری کی در این دیس و این زیر سے موتوفاً و کی گنابوں میں این متعود و این عباس و این زیر سے موتوفاً و مرفوفاً و مرفوفاً و مرفوفاً و این زیر سے موتوفاً مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جار چزیں حکام سے متعلق ہیں۔ حدود و صدفات و جمعات و فنی

امام طحطا وی نے مسلم بن بیارے روایت کیاہے۔

کان ابوعبدالله رجل من الصحابة يقول الزكوة والحدود والفنى والجمعة الى السلطان ابوعبدالله رجل من الصحابة يقول الزكوة والحدود والفنى والجمعة الى السلطان ابوعبرالله صابح بل كرزكوة وحدود وفئه وجمد بادشاه سي متعلق بير - (فتح الباري ص ٢٨٣ ج ٢٨٨) اين الي شيب في جوحد يشر الكورة ومن م بين امام اور فير مامكوشال بين امام صاحب كزو يك ان حديثون المن المناسب بين يعنى حام تك مرافعة كر ماورها كم حدلگائي -

علامه على قارى مرقاة من فرمات مين-

قلت الصراحة ممتوعة لان الخطاب عام لهده الامة وكدائفظ احدكم فيشمل الامام وغيره ولا شك الله النصر دالا كمل فينصرف المطلق اليه ولانه العالم يتعلق بالحد من الشروط وليس كل واحد من المالكين له اهلية ذلك مع ان المالك متهم في ضربه وقتله انه لذلك اولغير ه ولا شك انه لوجورله على اطلاقه لترتيب عليه فساد كثير.

ایسی پر کہنا کہ بیصدیثیں صریح ولالت کرتی ہیں کے موتی اپنے غلاموں پر صدقائم کرے ممنوع ہے کیونکہ فطاب اس است کے لیے عام ہے ای طرح احد کلم کا لفظ بھی عام ہے تو رہام وغیرامام کوش ال ہے اوراس میں کوئی شک تبیں کہ امام ای فروا کمل ہے تو مطلق کواسی قروا کمل کے طرف بھیرا جائے گا۔ اوراس لیے پی خطاب امام کی طرف بھیرا جائے گا۔ کہ وو صدود کے شرا دُطا کا عالم ہے اور مالکول میں سے ہرایک اس کی المیت نبیس رکھتا علاوہ اس کے وہ لک اس کے ورف اور آلکول میں سے ہرایک اس کی المیت نبیس رکھتا علاوہ اس کے وہ لک اس کے ورف اور آلکول میں المیت نبیس کی المیت نبیس کی المیت میں اور اس میں کوئی شک نبیس کے اگر مطلقا اس کی اجازت وی جائے کہ مالک خود حدلگا ہے تو اس پر بہت فساومتر تب ہوگا۔

کی اجازت وی جائے کہ مالک خود حدلگا ہے تو اس پر بہت فساومتر تب ہوگا۔

شيخ عبدالحق محدث د بلوى اشعة اللمعات ص ١٤ علا جلد ثالث يمن فرمات جير-

استدلال کردہ اندشافعیہ بایں حدیث برآنکہ مولی رامیر سدکہ اقامت حد کند برواہ خودو حنفیۃ میکندایں رابر تسبیب یعنی سبب وواسطہ حدومے شودو پیش حاکم برد کہ حد

كدشافعيداس حديث بوليل ليت بين كدمولى كوحل بنيت باكدودا في كنيزكو ياغلام برحداكات اورحنفيداس

يعنى صدنه لكائي

جواب: بل كہنا مول امام اعظم فرماتے بين كرسيدائے غلام كوحد نداكائے بلكدوہ امام كے پاس مرافعہ كرے اور وہ حد لگائے اس مسئلہ بس بھی امام اعظم منفر ونہيں بيں بلكدا يك جماعت ابل علم كي آپ كے ساتھ ہے۔ ترفدی نے بھی اس اختلاف كوفق كيا ہے۔

این جرفت لباری می فرماتے ہیں۔

فقالت طائفة لايقيمها الا الامام اومن ياذن له وهو قول الحفية (١٣٨٣/٢٨)

لینی سنف کااس سئلہ بیل اختلاف ہے ایک جم عت کہتی ہے کہ امام یا جس کوامام ذان دے اس کے سواد وسر اکوئی صدنہ مگائے۔ بیقول حنفیہ کا ہے۔

علامینی نے لکھا ہے کے حسن بن تی بھی ای کے قائل ہیں۔

امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو علامہ چینی نے عمدۃ القاری بیس حسن عبد اللہ بن محیرین وعمرین عبد العزیز نے قال کیا ہے۔

انهم قالو الجمعة والحددو والزكوة والفنى الى السلطان خاصة كرانبول فراياب كرجمداور حدوداورزكوة اور في سلطان عضائل بين

ابن الىشىبىن صن بقرى معددوايت كيا ب

قال اربعة الى المسلطان الصلوة والزكوة والمحدود والقصاص كرچار يزي سلطان كمتعلق بين (جمد ) كي نماز اورز لؤة اور صدود اورقصاص

اى طرح عبدالله بن مجريزے آياہ كرا ب فرمايا۔

الجمعة والحدود والزكوة والفئي الى السلطان.

ای طرح عطافراسانی سے مجمی منقول ہے (تعلق المحبد ص وق موضب الراييزيلتي ص ١٩٠٠)

مافظاین جرتنجیم ص۳۵۳ میں فرماتے ہیں۔

اخرجه ابن ابي شيبة من طريق عبدالله بن محيريز قال الجمعة والحدود والزكاة والهثي الى السلطان

طاعلى قارى مرقاة يس بحواله ابن جام لكيت بير\_

ولسا ماروي الاصحاب في كتبهم على ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير موقوقا و مرفوعا

کہ جب تم بیل ہے کوئی نیندے اٹھے اس کو جا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھوں کو تین بار دھونہ لے برتن بیل نہ ڈالے کیونکداس کو پی خبرنیس کرموتے وفت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہو۔

ال حدیث ش آپ نے احتیاط کے لیے ہاتھ دھونے کا ارشاد فرمایا کہ شایداس کے ہاتھ کو استنجاء کی جگہ ہے کو آن نجاست کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ شبہ ہے نیخے کا وہیں تھم کیا جا تاہے جہاں یقین کے وقت بچنا ضروری ہو معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ کو یقینا نجاست گلی ہوتو ضروری ہوگا کہ برتن میں نہ ڈالے اور اس سے بچے۔ اس کی وجہ بھی بھی ہے کہ پائی پلید ہوجا تا ہے۔ اور سیجی ظاہر ہے کہ دہ نجاست جواس کے ہاتھ میں گلی ہو۔ پائی کو متغیر نیس کرتی تو معلوم ہوا کہ پائی د تو ع نجاست سے ناپ کے ہوجا تا ہے گومتغیر نہ ہوا کہ بیا مرنہ ہولیعتی پائی تا پاک نہ ہوتواس احتیاطی تھم کے کوئی معنی نہ ہوں گے کیونکہ اگر پائی وقوع نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا تو اس شبہ کے وقت جب کہ ہاتھ پرکوئی نجاست فل ہری نہ گلی ہو برتن میں ڈالنے کی ممانعت ہے معنی ہوگی۔

٣٠. عن ابسي هريسة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهوراماء احد كم اذا ولغ فيه الكنب ال يغسله سبع موات اوليهن بالتراب (ملم)

قرایارسوں اللہ علی فی نے تمہارے برتن کا پاک ہونا جب کداس میں کتا بائی چیئے بیہے کے سات یاردھوئے بہلی ا

ترخدی ش اس طرح آیا ہے۔

يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولا هن اوافراهن بالتراب.

كركماجس برتن سے بانی بی جائے اس كوسات بارو و ياجائے بہلی باريا بچھی بار ٹی كےساتھو مو۔

ال حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ پانی مجس ہوجاتا ہے کتا کے پانی پینے سے پانی متغیر نہیں ہوتا کھر بھی حضور علیہ السام نے اس کے دھونے کا حکم فرمایا اوراس کو طبور فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ پانی اور برتن دونوں نجس ہوجاتے ہیں۔ ورشآ پ طبھور افاء احد کیم ندفر ماتے۔

٣. عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامرابن الزبير فنزح ماء ها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم.

( رواه الطحاوي وا بن ابي شيبه)

عطاء ہے دوایت ہے کہ زمزم کے کنوال جس ایک جبٹی گرااورمر کیا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عند نے تھم دیا کہ اس کا پائی نکالا جائے جب پانی نکالا گیا تو پائی فتم نہ ہوا انہوں نے دیکھا کہ تجراسود کی طرف سے ایک چشمہ اہل رہا ہے ابن

## انوارامام اعظم

مدیث کوتسیب پھل کرتے ہیں کہ آقا حدکا سبب اور واسط بنے اور حاکم کے پاس لے جائے تو حاکم اس پر حدلگائے۔ اعتر اض ابن ابی شیبر مسلمات خدیث میں بعضاعه و حدیث قلتین و حدیث المعاء لا بجب لکھ کر شابت کیا ہے کہ پانی تا پاک نہیں ہوتا اور لکھا ہے کہ امام ابو حقیقہ کتے ہیں کہ پانی تا پاک ہوجا تا ہے۔

جواب: من كبتا بول كدامام اعظم كزد كي تحور اياني وقوع نجاست سے بليد بوجا تا ب كواس كار مك بوحره ند بدلام صاحب كي دليل وه صديث بجوامام بخارى فصح من روايت كي

اعن ابسي هويرة قال قال رسول الله عَنْشِهُ لا يبولن احد كم في الماء الدائم الذي لايجري م يغتسل فيه .

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے تغیرے ہوئے پانی میں جو بہتائیں ہے بول نہ کرے کہ پھرای میں انسل کرے۔ مسل کرے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بول کرنے سے پانی پلید ہوجاتا ہے اس واسط پھراس پانی سے مسل کرنے کی ممانعت فردی ورظا ہر ہے کہ تھوڑا پانی وقوع بول سے متغیر ہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وقوع نجاست سے تھوڑا پانی پلید ہوجا تا ہے گوشغیر نہو۔

لاعی قاری مرقاة ش اس مدیث کی شرح می فرماتے ہیں۔

وترتيب الحكم على دلك يدل على ال الموجب للمنع انه يتبجس فلا يعوز الا غتسال به وتخصيصه بالدائم يفهم منه ان الجارى لا يتنجس الا بالتغير.

نیتن اس مدیث میں نمی کی علت یہی ہے کہ پانی ناپاک ہوجا تا ہے پھراس سے مسل جائز نہیں اور دائم کی قیداس لیے ہے کہ جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا گراس وقت کہ وقوع نجاست سے اس کا رنگ یومر وہدل جائے۔ علامہ این جمرتح الباری میں فرماتے ہیں۔

وكله مبنى على ان الماء ينجس بملاقاة النجاسة

اوراگر پانی بہت ہوتواس میں بول کرناصفصی المی المنجاسة ہے کدایک دوسرے کی طرف دیر کی کر بول کرنا شروع کردیں گئے تا پانی کثیر بھی متغیر ہوجائے گا۔

٢ - مج مسلم مين حعرت الوجريره رضى الله تعالى عدية إلى عدر مول كريم عظف فرمايا -

اذا استيقظ احمد كم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدري اين نت يده کی قلت ہے تو لامحالہ ما نتا پڑے گا کہ یا تو بیصد میٹ ضعیف قابل جمت نہیں تحد ما بیسناہ یا اس کوال میں بارش کے سب میدان یا گلیوں کا پانی بربتا ہوا آتا ہوگا۔ اور سلاب کے ماتھ ایک اشیا وبھی کرتی ہوں گی اور بسبب کثرت پانی کے یا بسبب جاری ہوئے کے وہ پائی متغیر نہ ہوتا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پانی کے متعلق ارشاوفر ما یا کہ ریہ پانی پاک ہے یااس مدے کا میچے مطلب رہے جیسے کے صاحب آثار السنن نے ص میں تکھا ہے کہ۔

ابن الى شيب نے جو حدیث قلنین تھی ہاں کو بہت علاء نے ضعیف فر مایا ہا اعلی قاضی اور ابو بکر بن عمر فی و ابن عبر البرواین تیمید و غیر ہم نے اسے ضعیف کہا (آ ٹارسٹن) اس حدیث کی سنداور مثن اور معنوں بیں اضطراب ہاور اضطراب حدیث کی سنداور مثن اور معنوں بیں اضطراب ہاور اضطراب حدیث کو ضعیف کرویتا ہے۔ کسمیا ہو و مبدو ہن فی الاصول. علاوہ اس کے حدیث پیر بیف عیش کوئی حد معین نہیں کی تعلیم بین قلتین بیس کی تعلیم بین قلتین بیس تحدید ہے۔ جس سے معدوم ہوا کہ تعلیمان سے قلائی کم ہوتو و توع نجاست سے تایا کہ ہوجا تا ہوروہ جوفتہا کرام نے دہ دروہ کی تجدید کمن ہو تعلیمان اس کے خلاف ضمین بلکہ پائی جو بمقد اور و قلد کے ہوا گرا ہے حوالے میں ڈالہ جائے جو وہ دروہ ہوتو اتنا ہو سکتا ہے کہ دونوں کہیں مجر کرا تھانے سے زبین تکی نہ ہوتو معلوم ہوا کہ تعلیمان کا مقدار آ ب کیر ہے نیز قلدا کی مشترک لفظ ہے جس کئی معنے ہیں اور اس حدیث میں کوئی معنے متعین نہیں۔ والتداعلم مقدار آ ب کیر ہے نیز قلدا کی مشترک لفظ ہے جس کئی معنے ہیں اور اس حدیث میں کوئی معنے متعین نہیں۔ والتداعلم تیسری حدیث ہیں کوئی معنے متعین نہیں۔ والتداعلم تعلیمان کرا ہے اور اس کی تعلیمان کے معنوں اس میں ساک بمن ترب ہو تکھی میں دوایت ہودہ یا تصویم مضطرب ہوتی ہے کہ سے کیان اس میں ساک بمن ترب ہو تکر مدے دوایت ہودہ یا تصویم مضطرب ہوتی ہے کہ جا فسی التقویب نیز

ماک آخیر عمر میں منفیر ہوگیا تفااور اس کو تقین کیا جاتا تھا اس لیے اس کی صحت میں کلام ہے۔ علاوہ اس کے اس صدیث کا مطلب مجمی صاف ہے کہ ایک لکن میں ایک لی فی صاحب نے قسل کیا حضور علیہ السلام

-----

زير فرمايابس كافى بيعن اب اوريانى تكاليزى ضرورت فيس

اس صدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یونی اگر چہ تغیر ند ہو وقوع نجاست سے نایا ک ہوجاتا ہے اگر زمزم کا پونی حبثی کے م کے مرنے سے نایا ک ند ہوتا تو ابن زبیراس کا یائی نہ نکلواتے۔وار آتھنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تو الی عشر سے ای طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی یائی نکلوانے کا تھی فرمایا۔

۵۔امام طحاوی نے حضرت علی رض القد تعالی عندے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنوار میں اگر چوہا گر کر مرجائے تواس کا یا فی نکالا جائے۔ (آثاد السنن)

حدیث بیر بضاعہ: این الی شیب فی جو بیر بعناعہ کی حدیث کمی ہے اس حدیث بیل کلام ہے اس کا ایک داو گی عبد اللہ بین ال عبید اللہ بین عبد اللہ بین رافع ہے جو مجبول العین والحال ہے ابن قطان فرماتے ہیں کہ بعض تو عبید اللہ بین عبد اللہ کہتے ہیں بعض عبد اللہ بین عبد الرحمٰن بین رافع ۔ بیم فرماتے ہیں : بعض عبد اللہ بین عبد اللہ بین عبد الرحمٰن بعض عبد اللہ بین عبد الرحمٰن بین مرافع ۔ بیم فرماتے ہیں : و کیف حاکان فھو لا بعرف له حال و لا عین .

لینی کھی مجاس راوی کا ندتو حال معلوم ہے ندھیں سخی ہدیمی بہائیس کدودکون ہے اوراس کا کیانام ہے ( 7 تار ) جو ہرائتی ص میں ہے۔

مع الاصطراب في اسمه لا يعرف له حال ولا عين ولهذا قال ابو الحسن بن القطان الحديث اذاتبين امره تبين صنغفه

لین اس راوی کے بام میں اضطراب ہے اس لیے نداس کا حاب معلوم ہے نداس کا عین ای واسط ابن قطان فرماتے ہیں کداس مدیث کا جب حال کھلے گا اس کاضعف ہی خاہر ہوگا۔

علادہ اس کے اس حدیث میں الف لام عبد کے لیے ہے۔ استفراق کے لیے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جس کی نسبت آنخضرت علیق ہے۔ سوال ہوا یعنی بیر بضاعہ کا پانی پر کے جود اس کی ہے ہے کہ وہ پانی کشر تھ۔ حافظ ابن جم تلخیص میں ہیں امام شافعی نے قل فرماتے ہیں۔

كانت بير بصاعة كبيرة واسعة كيربض مبهت يزااور كالقاصا

سیم طاہر ہے کہ مرور عالم علیقے رائد طیب کو پیند فرماتے تھے آپ یہاں تک نفاست پیند تھے کہ آپ نے پانی میں تھو کئے تاک جماڑنے ہے منع فر مایا تھے۔ آو ایسا کنوال جس میں چیف کے پینچوڑے اور کتوں کا گوشت ڈالہ جاتا ہو عقل سیم بھی مانے کو تیار نہیں۔ کہ آپ ایسے کنواں سے وضو کرتے ہوں یا آپ نے وضو کر لینے کی اجازت فر پانی ہو۔ مسلمان تو در کنار کا فربھی ایسے کنوی میں ایسی اشیاء نہیں ڈالتے۔ وہ بھی یائی کو نجاست سے بچاتے ہیں مجرعرب میں جہاں یائی

انوارامام اعظم العلامة المحقق في فتح القديو علادوال كوديث تحريس ش تقريح بكرة بي في المعت النازادانيس ك بلکداس منزل ہے کوج کیا جب آفاب بلند ہوا تو نماز پڑھی مطی وی میں ہے کہ تھم وحاوے شعبہ نے بی تھا کہ کو کی شخص ب كاس وتت تقورُ اس أ قاب فكام وقو كيانماز راح عا آب فرماياند يهال تك كرآ فاب اجماكل جائ والتداعلم اعتراض : بن ابی شیدنے بری برے کرنے کی صدید فقل کرے امام عظم سے اس کاعدم جواز فقل کیا ہے۔ جواب: میں کہتا ہوں حدیث مغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بفقر رنا مید سر کامنے کر کے باتی کو گیڑی پڑھیل کرے امام صاحب اس صورت بین منع نہیں فرماتے صرف میر می پرمسے کرنااورسر کے کسی حصہ کامسے ندکرنا نہ صرف امام اعظم بلکہ امام یا لک دامام شافعی وجمهورعلیاء کے نز دیک جائز نہیں جن احادیث میں گیڑی پڑم کرنا آیا ہے ان میں پید دلالت نہیں کدمر کا مسح نہیں کیا اور مسمح عمامہ پر اکتفا کیا بلکہ بعض روایات میں مسمح عمامہ کے ساتھ مسمح ناصیہ کی تصریح ہے۔ بن الی شیب کے حدیث مغیرہ وابوسلم بیل سے ناصیہ موجود ہے۔

موطا امام محرك م عيس جابر بن عبد القدوشي القد تعالى عند \_ آي ب

انه سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء

مام ما لك فرمات جي كرجمين جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند ينجاب كدان كرى كمح كاعم يوجها كيا توآب نے فرمایا کہ جائز نہیں یہاں تک کہ بالول کو یانی پنچے یعنی جب تک سرکے کسی حصہ کاستے نہ کیا جائے صرف پگڑی پرجائز جیں۔امام محمد فرماتے ہیں

وبهذانا خذو هوقول ابي حنيفة رحمه الله كرجاراكل الى يهادرك المام ايوسيفكا وليب معلوم ہو کہ امام اعظم اکتف برسے عل مدے قائل نہیں۔ اگر یجھ حصد سرکا بھی سے کیا جائے تو باتی سرے سے پکڑی پر مح كراينا جائز بحية بين اور يكى في ب

بحمة الحارس ٤٧٤ جداول ش فرمات بير.

انه يحتاج الى مسح قليل من الراس ثم يمسح على العمامة بدل الاستعياب.

ینی پکڑی پرسے کرنے میں تھوڑے ہے سر کاسے کرنے کی حاجت ہے لینی تھوڑا سا سر کاسے کرکے پھر پکڑی پرسے كرے توبي بكڑى كائح سادے سركے كرنے كے بدل ميں ہومائے گااور سنت كى جيل ہوجائے گا۔

علاده اس كمن على قارى في مرقاة ص ااس جلداول بس بعض شراح مديث العنقل كيا ب بوسك ب كرحضور عبیدالسلام نے ناصیحہ پرمسے کر کے پیڑی کوٹھیک درست کیا ہوتو راوی نے اسے سے گمان کرلیا ہو۔اس مسئد کی مفصل شحقیق الم في المركز ال تو آپ نے فرمایا کہ یانی جنی تیس ہوا۔ یعنی پلیرٹیس ہوا مطلب یہ کر تمبارے شل کرنے سے پانی پلید نہیں ہوااس کا ب معن نبیں کہ پانی وقوع نجاست ہے بھی ناپاکنیں ہوتا یہ نہاجائے کہ وہ پانی ستعمل ہوگی تھااس لیے کہ بی بی صحب

نظن شل عسل نيس كياته بكداس عي جو بحركر بدن پر دالتي تعين واس صورت من پاني مستعمل بهي نيس بوتا۔

اعتراض: ابن الى شيب نه ماعظم كاقول نقل كياب كدا كركوني فض قاب ك نظفيا ووي محموق نينر علم الما وقت عماز يره على والرئيس اوراس كوحديث من نسى صلوة او نام عنها " اورحديث ليلة المتعريس"كفلاف قراردياب

جواب: میں کہتا ہوں امام اعظم رحمت الله عليه كى دليل اس مسئله میں وہ حدیث ہے جس کوسلم نے اپنے مسجح میں عقبہ بن عامروض الله تعالى عند عدوايت كياب فرمات إن

شلات ساعات كان رسول الله مَنْ الله مَنْ ان نصلي فيهن اوان نقبر فيهن موثانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحير يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تصيف الشمس للغروب حتى تغرب

كيتين ساعتيس جي جن جن مين رسول كريم علي جميل نماز پڙھنا اور مرده وفن كرنے منح فرمايا كرتے تھے۔ ا یک سورج نظنے کے وقت یہ ل تک کہ بعند ہوایک دو پہر کے وقت یبال تک کہ سورج ڈھل جائے (وقت زوال) ایک غروب بونے کے وقت بہال تک کفروب بوجائے۔

بخارى ومسلم شريف كى روايت ب-

اذاطلع حاجب الشمس فدعو االصلوة حق تبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعو االصلوة حتى تغيب (متفق عليه)

لینی جب سورج کا کن رونکل آئے تو نماز چیوز وو۔ یہال تک کہ خوب طاہر ہوجائے اور جب کنارہ آ فآب کا فائب بوقو نماز چموڑ دو۔ يهال تك كمفائب بوجائ اى طرح ادر بهت احاديث ش آيا ب

معوم بواكرمديث من نسى صلوة او نام عنها" كعوم اوقات ش بصديث عتبكما تحاوقات هلشك تخصيص بوكى يعنى مستيقظ ياناى جب المضع يايادكر الراداكر الكين ادقات نهى من بسبب مديث عقبه اداند كرے علاده ال كے حديث عقب محرم بوادقات الشكااخرج حديث متذكر كے عوم سے اولى ب كسما حق

موزوں میں اگر قطع ہوتا کہ مخنے نظے ہوجا تیں گے اور پاجامہ کو کھول کر ازار بنایا جائے تو اس صورت میں پہن لینے ہے کفار ذہیں اگر موزے قطع نہ کرے اور پاجامہ نہ کھولے ای طرح بناینا یا بینے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔

ملائی قاری مرقاۃ ص ۲۵ میں رازی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ازار کے نہ یائے جائے کے دفت یا جا مہ کا پکن لیما بغیر کھولنے کے جائز ہے اور بیدلازم نہیں آتا کہ اس پر دم لازم نہیں کیونکہ بھی وہ کام جواحرام میں ممنوع ہیں بسب ضرورت کے اس کا ارتکاب جائز ہوتا ہے لیکن کفارہ بھی واجب ہوتا ہے جیے سر کا منڈ انا جب کہ ایڈ انہ ہو کفارہ کے ساتھ جائز ہے ای طرح سلا ہوا کیڑ اکسی عذر کے سب پہنزا کفارہ کے ساتھ جائز ہے۔

امام طحادی بھی حدیثیں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ پچھ لوگ ان احاد یث کی طرف کے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوشخص ازار تعلین نہ پائے وہ پاچامہ وموزہ ہی لے اس پر کوئی کفارہ ٹیس۔ دوسروں نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم بھی بوقب ضرورت پاچامہ وموزہ پین لینا جائز جائے ہیں لیکن ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں اور ان احادیث میں کفارہ کی نفی ''ہیں ۔ تو ان احادیث میں اور ہمار ہے تول میں کوئی خلاف نہیں کے وَکَدہِم اگر ہے کہیں کہ اگر از ارد نظیمین نہ پائے تو بھی جامد وموزے بالکل نہ پہنے تو بے شک جارا تو فی حدیث کے خلاف ہوتا ہے لیکن ہم تو جائز کہتے ہیں جیسے حضور عنیہ السلام نے اس کو جائز قرمایا۔ ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں جودوسرے ولائل ہے اس کا ازوم ثابت ہے پھر امام محملاوی نے فرمایا کہ یہی قول امام ابوحنیفہ ومحمد وابو یوسف کا ہے اُتی ۔

اور یہ بات کہ پاجامہ کا پہنا احرام میں ممنوع ہے حدیث ابن عمرے ٹابت ہے کہ قواحرام کے تخصورات میں سے جس کی ضرورت کے وقت اجازت بوئی ہے کفارہ کے ساتھ جوئی ہے تو پاجامہ وہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ بوگی ہے تو پاجامہ وہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ بوگی ہے تو کفارہ کا زم نہیں ، تااس میں پاجامہ کو موزوں کے متعلق حدیث ابن عمر میں قطع کا تھم آیا ہے ای طرح پاجامہ کو ان پر قیاس کرے اس کی بھی بیت بدل کر یخی کھول کر استعال کرنے ہے کفارہ شہ وگا واللہ اعظم۔

اعتراض: ابن الى تيب في جنده يش جسع بين المصواتين كم تعلق روايت كرك فرمايا كمام اعظم فرمات بين كدونماز ول من جن ندكياجات.

جواب: يس كبتا مول كمامام عظم عليه الرحمد في جوفر مايا بونى حقّ اورصواب بدالله تعالى فرما تاب. الله المصلوة كافَتْ عَلَى الْمُؤُمِنِينُ كِتَابًا مَوْقُونًا. (بدرانسَ ، آيت ١٠٢)

کرنمازمسمانوں پر فرض ہے دقت با عدها موارندوقت کے پہلے سے ندوقت کے بعد تا خیرروا بلک فرض ہے کہ برنماز اپنے وقت پرادا ہو۔ اعتر اض: این انی شیرنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عشہ ایک حدیث کسی ہے کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ

جواب : من اَبَهَا بول قعد واخرہ با ما جماع فرض ہے۔ اگر چوقی رکعت میں قعد و ند بوتو ترک فرض لا زم آتا ہے جس سے نماز کا اعاد و لا زم ۔ حدیث ند کور میں رید فرشیل کہ آپ نے چوقی رکعت کا قعد و ترک کیا اگر اس صدیث میں ترک قعد و کا ذکر بوتا تو امام صاحب کا یہ تول کہ نماز کا اعاد و لا زم ہے۔ حدیث کے فلا ف بوتا لیکن حدیث تو ساکت ہے صرف ترک کا احتال ہے استدلال تا م بیس بوتا۔ علام یعنی حدیث کی بیتا و فی فرماتے ہیں کہ حدیث میں صحاح بواک صلحی المظھر محمد کا کا فقط ہا ورفظہر تماز کے جمیج او کا نام ہے اور قعد ہ آخیرہ بھی کر آپ اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے دکھت سادس کا ضم اس کیے نہیں کیا کہ اس کا فرم کور کہ کیا۔ ھندا مسلم فعل میں اس کیے آپ نے بیس کیا کہ اس کا فرم بھی صوح المحمد میں المسلم المسلم فی صوح المحمد یہ واقعی المسلم فی صوح المحمدیة (العلمی المحمد فی فی صوح المحمدیة (العلمی المحمد فی مور کی المحمد فی صوح المحمدیة (العلمی المحمد فی کورک کیا۔ ھیدا مسلمی المحمد فی صوح المحمدی المحمد فی مصوح المحمد فی میں کورک کیا۔ ھیدا میں کورک کیا۔ کورک کیا۔ مورک کی کورک کیا۔ کورک کیا کی کورک کیا کیا کورک کیا کیا کہ کورک کیا کہ کا کورک کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کہ کورک کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کیا کہ کورک کیا کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک کیا کورک کیا کہ کورک

اعتر اض : این افی شید نے این عمال و جاہر وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیثیں نظی کی میں کہ سرور عالم میں اللہ تعالی عنہ میں کے دوا میت میں اللہ تعالی نہ ہوں تو موزے پہین لے ۔ ایک روا میت میں ہے کہ تعیین نہ ہوں تو موزے پہین کے ۔ ایک روا میت میں ہے کہ تعیین نہ ہوں تو موزے بختوں سے نیچ پہنے اہم ابو صنیفہ نے کہا کہ ایسانہ کرے اگر کرے گا تو اس پردم الازم آھے گا۔ جواب: میں کہتا ہوں اہام بوصنیفہ نے پہیں فرہ یا کہ ضرورت کے وقت بھی ایسانہ کر سے البتہ بیفرہ یا ہے کہ کرے تو دم الازم ہے ۔ رئین افی شیبہ نے جوحد یشین نفل کی میں ان میں بید کر نمیس کہ س پر کفارہ بھی نہیں ان میں تو صرف بھی ذکر ہے کہ جو محفظ میں بین ہے وحد یشین نفل کی میں ان میں بید کر نمیس کہ س پر کفارہ بھی نہیں ان میں ہو صرف بھی کہ کہ جو محفظ میں بین ہے دو محفظ میں ہے کہ جو محفظ میں ہو کہ بین لے اہم صاحب ہے کہ جو محفظ میں ہو کہ بین لے اہم صاحب ہی فرما ہے میں کہ دنہ پائے تو بھی بین لے بیاں کا بیاتوں حد بھٹ کے بر خلاف کیسے ہوا البتہ وہ فرما ہے ہیں کہ اس بردم ہے آپ کا بیفر ما تا کہی حد یہ خلاف نہیں۔

علامدى قارى رحسالله مرقاة من قرمات جي-

اماقول ابن حجر رحمه الله وعن ابي حنيفة و مالك امتناع لبس السراويل على هيئتة مطلقافغير صحيح عنهما.

کہ ابن حجر نے جو کہا ہے کہ امام ابوضیفہ وامام ما لک کے نز دیک مطلقاً یا جامد کواٹی جیت پر بہننامنع ہے بیان وولوں اماموں سے سیح نہیں ہوالیٹی بید دنوں امام بوشت نہ پانے ازار تعلین کے یا جامدوموڑہ کا بہننا جائز کہتے ہیں ہاں تاريك اوكركتي إكدالله تعانى تخفيضائع كريد جسطرح تون محصصائع كيا (طراقي)

نیز کی حدیثیں اس مضمون کی آئی ہیں جس بیں حضور علیہ السلام کی ہیشن گوئی کا ذکر ہے کہ پچھ لوگ وقت گز ار کر نمازیں پڑھیں گےتم ان کا اتباع نہ کرنا اپنے وقت پرنماز پڑھ لینا۔ اے مطلق فرمایا سفر حضر کی کوئی تخصیص ارشاد ندہوئی۔ ابوقا دہ اقصاری رضی اللہ تعالی مند سے روایت ہے فرمایارسول کریم علی تھے۔

لیس فی النوم تفریط انعا التفویط فی الیقظة ان تو خرصلوة حتی ید خل وقت صلوة انوری کسوت می النوم تفریک کسوت می کشوری التحالی التفریخ التحالی الت

٨. عن عبدالمله رضى المله تعالى عنه قال مارايت النبى صلى الله عليه وسلم صلوة لغير
 ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى القجر قبل ميقاتها.

سیدناعبداللہ:ن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیے السلام نے بھی کوئی نماز اس کے فیمروفت میں پڑھی ہو مگر دونم زیں کہا یک ان میں سے نماز مغرب ہے جے مورونفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا اور وہال فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پیشتر تارکی میں پڑھی۔ بیصدیت بخاری وسلم ابوداؤ دنسائی میں ہے۔

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سابقین اولین فی الاسلام تنے اور بعبہ کمال قرب بارگا و ابلیت رسالت سے معزز می مسئو مسئود میں بستر مسئوری و مسؤل و مسؤل و مسئوری و

(۹)۔ای طرح سنن ابوداؤد بی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحری کی سنر جماع ہے کہ شرب وعش وطا کرتیں پڑھی سوائے کیک بار کے۔وہ ایک بارو ہی سفر جمة ابود اع ہے کہ شب نم وی الحجہ الموداف بیس جمع فر مائی جس پرسپ کا تفاق ہے۔

(١٠) مؤطاامام محرض ب:

قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه كتب في الافاق ينها هم ان يجمعو ايسن الصلوة واخبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر اخبرنا بذلك النقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول.

-----

يعنى حصرت عمروضي الله عند في تمام أقال من قرمان واجب الاذعان نافذ فرمائ كوكي تخص دونمازي جمع ند

## انوارامام اعظم المحدد والمدود والمدود والمدود والمدود والمدود

٢ حَافِظُوا عَلَى الصَّلوَ الِّ وَالصَّدْوةِ الْوُسُطَى (بِ١١ البَرة ] عد٢٣٩)

سب نمازول کی محافظت کرواور خاص نے والی نماز کی محافظت کرولینی کوئی نمازای وقت سے اوھراوھر نہ ہونے یائے بیض وی، ور مدارک میں ایسائی لکھا ہے۔

٣. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلابِهِمْ يُحَافِظُونَ (بِ١١/١/١٤مون مَن عده)

لیعنی وہ لوگ کراپی نماز کی تھمداشت کرتے ہیں کہاس وقت سے بےوقت نیس ہونے دیتے وہی ہی جے وارث ہیں جنت کی دراشت یا کیں گے۔

٣. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ أَضَاعُو اللصَّلْوةَ. (بِالبريمُ أيت٥٩)

چرآئے ان کے بعد وہ برے بسماندے جنبوں نے نمازیں ضائع کیں

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنداس آيت كي تغيير مي فرمات ميل-

أحروها عن مواقيتها وصلوها لغيرو قتها.

بیلوگ جن کی مذمت اس آیت میں ہے وہ میں جونماز ول کوان کے دفت سے مثاتے میں۔اور غیروفت پر پڑھتے میں۔ (عمدة القاری ومعالم بغوی)

۵ ــ امام ما لك والبرواؤدونسائى وائن حبان عباده بن صامت رضى الشتمائى عنه ــ بروايت كر ح بين كرفر ما يا دول كريم عين عند المست وضو هن و صلاهن لوقتهن والم من احسن وضو هن وصلاهن لوقتهن والم وكوعهن وخشو عهن كان له على الله عهد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء عفر له وان شاء عذبه.

پ نئی نمازیں المتد تعالی نے فرض کیں جوان کا وضور جھی طرح کرے اور نہیں ان کے وقت پر پڑھے اوران کا رکوئ وخشوع پورا کرے اس کے لیے المتدعز وجل پرعہد ہے کہ اسے بخشد ے، ورجوالیانہ کرے اس کے لیے المتد تعالی پر پچھ عہد ' نہیں چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔

اس حدیث سے وقت کی محافظت اور ترخیب اور اس کے ترک سے تر ہیب ہے۔ اس مضمون کی اور بہت احادیث میں جورسالڈ 'حاجز البحرین'' مولفہ اعلی حضرت بریلوی قدس سرہ بیں پالنفصیل مذکور ہیں۔ من شاء فلینظو العم

۲ ۔ ایک صدیت بیل آیا ہے کہ جو تحف نمازوں کواپنے وقت پر پڑھے ان کا وضوقی م خشوع رکوع ہوو پورا کرے وہ نم ذر سفیدروش ہوکر سیکتی ہے کہ اللہ تعلیٰ تیری تکہانی کرے وہ نم زسفیدروش ہوکر سیکتی ہے کہ اللہ تعلیٰ تیری تکہانی کرے وہ نماز سیاہ کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو غیر وقت پر پڑھے اور وضوخشوع رکوع ہود پورا نہ کرے وہ نماز سیاہ

للمسافر والمريض تاخير المغرب الجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحليه وغيرها اى ان يصلى في اخروقتها والعشاء في اول وقتها والعشاء في اول وقتها على المحجج شرب

قال ابو حنيفة رحمة الله النجمع بين الصلاتين في السفر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء مبواء يوخر الطهر الله النجمع بين الصلاتين في السفر في اول وقتها فيصلح في اول وقتها وكذلك المعفوب والعشاء يوخر المغرب الى اخروقتها فيصلح قبل ان يغيب الشفق وذالك آخروقتهاويصلى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق فهذا الجمع بينهما.

ای شرب مسلم اوسفرا وغیره فی آخروقتها و بعجل الثانیة حتی بصلیها فی اول وقتها فیجمع فی فی فی اول وقتها فیجمع فی فی فی افزوقتها و بعجل الثانیة حتی بصلیها فی اول وقتها فیجمع بینه الثانیة حتی بصلیها فی اول وقتها فیجمع بینه مثل فلم یا مثرب پر صرائل کے بینه مثل فلم یا مثرب پر صرائل کے ماتھ تی معربا عشاء پر ھی لیاائل کے متعلق تو کوئی می حدیث بین دوسری بیت تا فیر سی نماز فلم یا مغرب کوتصدا بهال تک در کرنا کروفت نکل جائے بچر عمر یا عشاء کروفت دونول نمازوں کا پر هنا اس بارے میں جواحادیث آئی بین یا توان می صراحان جمع صوری فرکور ہے۔ یا جمل کشل ای صرح مفصل پر محمول البت عرف میں جمع تقدیم اور مزداف میں جمع تا فیر ساء فلیظو ثم والله اعلم بوشک با تفاق امت جائز ہے۔ اور کی موقع پر جائز نیس والمبسط فی حاجز البحرین شاء فلیظو ثم والله اعلم

\*\*\*

انوارامام اعظم

کرنے پائے اور فر مایا کرایک وقت میں دونمازیں ملانا کناہ کبیرہ ہے۔

شوكاني دونيل الاوطار" مين كيتي مين-

مسما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصورى مااخرجه النسائي عن ابن عباس (وذكر لفظة قال) فهذا ابن عباس روى حديث الباب قد صرح بان مارواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى.

ا ما ماعظم رحمه الله محرز و یک سی عذر کے سبب جمع صوری منع نہیں۔ امام طحاوی رحمه اللہ جمع کی کیفیت بیان کر سے " ککھتے ہیں۔

وجميع ماذهبنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وحمهم الله .

کرنمازی بنت کرنے کا بیطریقد جوہم نے اختیار کیا ہے بیسب امام اعظم وامام ایو ایسف وامام محمدر حمیم اللہ کا اللہ

ابن انی شیبر حمد اللہ نے دوسری حدیث ابن عمر رضی التد عنها کی نقل کی ہے دہ بھی جمع صوری ہے۔ ابودا وَدو فیرہ شی اس کی تقریح موجود ہے این الی شیبہ نے ایک حدیث معافد بن جبل ہے اور ایک جابر رضی التد تھ لی عنهما ہے غزود عیس اس کی تقریح موجود ہے این الی شیبہ نے ایک حدیث معافد بن جبل ہے اور ایک جابر رضی التد تھ لی عنهما ہے خزود تھی جمع صوری ہے بلکہ جس قد رحدیثوں بیل مطلع جمع بین الصوا تین وارد ہے سب اس جمع صوری ہے بلکہ جس قد رحدیثوں بیل مطلع جمع بین الصوا تین وارد ہے سب اس جمع صوری برجمول جول بول گی۔

ابن عمرضی اللہ عنها کی نبعت ابودا کو جس آیا ہے کہ آپ کے حوق ان نے نماز کا تقاضا کیا فرمایا جلو بہاں تک کشنق ڈو ہے ہے پہلے اثر کر مغرب پڑھی پھرا تظار فرمایا بہاں تک کشفق ڈوب گئے۔ ی وقت عشاء پڑھی پھر فرہ یا کہ دسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے۔ جیسے جس نے کیا ہے۔ ای طرح نسائی وصحیح بخاری جس آیا ہے۔ انفرض جمع صوری کے بہت و لاکل جیں۔ جو تحفی وس مسئلہ کو مبسوط و یکھنا جا ہے وہ اعلیٰ حضرت بر بلوی قدس مراق کا ''
رسال مد حیا جز ال محرین ' مطالعہ کرے۔ جمع صوری جس کو جمع فعلی گئتے ہیں۔ ہمارے عمائے کرام جمہم اللہ بھی اس کی رسال معالے کرام جمہم اللہ بھی اس کی

ہوگا۔انام اعظم نے فرہ یو کدا سے ضفد رہے کہتا ہے کہ آئے فوجیوں کی بیعت آئے ہاتھ بردرست نہیں ہوتی ' پوچھ کس طرح؟انام صاحب نے فرہایا کداس جگہ تم کھا کر بیعت کر لی بجر گھر جس جا کرانشاءاللہ کہ کر بیعت کوتو ژدیا۔منصور نے بین کر قبقب رنگایا اور رہے ہے کہا کہ تو امام ابو حذیفہ سے محرض مت ہو جب دربار سے ہاہر نکلے تو راستہ جس رہے نے امام سے کہا کہ آج تو آپ نے گویا جھے تس ہی کرادی تھا۔ام نے فرمایا نہیں بلکہ تو نے میری تس کی تھی مگر جس نے جھے کو

اورا پنے کو بچالیا۔

۵ تفیر سینی بین زیر آیت و الگ اظیمین العینظ کالعاہ کرکس نے امام اعظم کو طمانچہ ارا آپ نے فرمایا کہ بین بھی جھے کو طمانچہ مارسکتا ہوں کی نہیں مارتا اور خلیفہ سے تیری شکایت کرنے پر قادر ہوں مگر نہیں کرتا اور نج کے وقت تیرے ظلم سے خدا کے آھے فریاد کرسکتا ہول لیکن نہیں کرتا اور قیامت کو تھے سے خصومت کر کے داد لے سکتا ہوں مگریہ بھی

## امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات

از:مولا نامحراجن قاوري صاحب (كراجي)

بسم انشدار حمل الرجيم

فقیر حقیر نے سوجا کہ امام الائمہ مراح الائمہ امام اعظم ابو صنیفہ رضی انتد عنہ کے علمی کا رناموں کی ایک جھلک ساتھیوں ( طلبام) کو بتل کی جائے کیونکہ امام اعظم کے علمی کا رناموں کا ہم احاط نہیں کر سکتے ان کاعلم ان کی قابسیت ان کا تقویٰ ان کی ذبانت کسی ایک پرجھی گفتگو کی جائے تو ختم نہ ہو۔ امام اعظم دنیا کے تمام علوم پرمبادت رکھتے تتے۔

فقیراس امراہم کو تحض احب المصالحین ولست مبھم لعل اللّه برد فنی صلاحا بجد کر کرد ہے اس النّے اگر کہیں غل میں کوئی سہویا غلطی واقع ہوگئ ہوتو علی ئے کر م اور قار کین امید ہے کہ براہ ودالہ توصلنگی اغماض کوکام فرہ کراس کی گرفت سے ناچیز کومعذور دکھیں کے ورطعن و تشفیج کا ہدف نہ بنا کیں گے۔ ۲۵ صفر المظفر عرس اعلامضر سے رضی اللہ عند کی نسبت سے ۲۵ چیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں۔

امام اعظم ابوصنیفدرض الله عند کا نام نعمان والد کا نام تابت کنیت ابوصنیفداور لقب امام اعظم بے نسلاً عجمی اور الل فارس بیر ۱۸ میرس پیدا ، و عداور در اور میں آ کی وفات ہوئی۔ امام اعظم رضی اللہ عند کو بیٹر ف بھی حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں۔

امام اعظم کے مانے والوں کی تعداو دنیا ہیں ۵ کیصد ہے بھی زیاوہ ہے فقہاء کہتے ہیں کہ فقہ کا کھیت حضرت عبد لللہ بن مسعود رضی القد عند نے بوید حضرت علقمہ نے اس کو بینچا ایرا ہیم خنی نے اس کو کا نام حماد نے اس کو مانڈ االمام عظم ابو حضیفہ نے اس کو چیسا المام محمد نے اس کی روٹیاں لیکا نمیں اور ہاتی سب اس کے کھٹے والے میں۔

ا تضیر کشاف میں ذکورے کہ ایک دفعد تبادہ تابق کو فدیش نشریف مائے اور لوگ مرطرف سے صفحہ با ندھ کران سے کسی سوال کے جواب پوچھنے کے منتظر ہوئے ۔ آپ نے قر مایا جودل میں رکھتے ہو پوچھ لوا تفا تا امام اعظم بھی ہی ات صفری وہاں موجود تھے جب لوگوں نے پوچھا کہ چیوٹی کی بات پر حضرت سلیمان عبدالسلام بنس دیے تو وہ چیوٹی نرتھی یا مادہ ۔ قیادہ نے فر مایا کہ آپ نے کس طرح معلوم کیا کہ مادہ تھی امام اعظم نے آیے قالمٹ فیصلہ فرح ان کو تبلی دی۔ ا

ا ۔ تاریخ خلکان میں لکھا ہے کہ دئتے مصاحب خلیفہ منصور کوا مام اعظم سے نخیہ عدادت تھی ایک دن امام کے ما سے منصور کے استان کی اللہ اور کا مام کے ساتھ منصور سے کہا کہ بیا اور سے منصور سے کہا کہ بیا اور کھتے تیں اور ان کے خلاف تھم دیتے ہیں لین اگر کوئی قتم کھا کر دو تین روز کے بعد بھی ان شاہ اللہ کہ تو تیرے د دا کے ان کا استثناء تھم دیتے ہیں لین اگر کوئی قتم کھا کر دو تین روز کے بعد بھی ان شاہ اللہ کہ تو تیرے د دا کے ان کا استثناء تھے بوتا ہے اور الوصنیف اس کونا درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استثناء تھل جا ہے در ندورست نہ

------

-2-310,000

•ا الخيرات الحسان من ب كرايك محض جوآب كونالبندكر تا تفاآب ساس في سوال كياكم آب الشخص

ك بادے ش كيا كتے ہيں۔

الهجوز توجنت كي اميدر كفتا مو

٢\_نه عي جبنم ت در رتاب\_

٣ ـ مرداركها تاب.

٣ ـ تماز بلاركوع وجودكي ير هتا ہے۔

۵\_بلاد کھے گوائی ویتاہے۔

١ ين عور مناعد

۷\_فتنه کویسند کرتا ہے۔

٨\_رحمت سے بھا كما ہے۔

9\_ يهودونصاري كى تصديق كرتا ہے۔

آپ نے فرمایا سی اس کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں رسیکن میرے نزویک اس سے زائد ہری کوئی چیز نہیں ۔ تو امام صاحب نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم اس شخص کے بارے پس کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سے ہر اشخص ہے سے صفت کا فرک ہے ۔ تو آپ مسکرائے اور فرما یا کہ بیالقہ کے سیح اولیاء سے ہے چرآپ نے اس شخص ہے کہا اگر بیس تمہیں اس کے بارے جس بیر بتا آل کہ دو الیا ہے (ولی) تو تو اپنی زبان کو جھے نے روک لے گا؟ اور کراماً کا تبین سے ضرر دینے والی چیز سے روگ لے گااس نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا (او پرکی ترتیب سے جواب دیکے)

ا۔وہ جنت کے رب کی تمنا کرتا ہے۔

٢ ـ وهجنم كرب عددتاب

٣-مرده چيل کما تا ہے۔

سم نم زجنازه پڑھتاہے۔

۵\_بلاد کیے گوائی دیتا ہے کدالش کے سواکوئی معبود ثبیں اور کھ سیافتہ الشرکے بندے اور اس کے دسول ہیں۔

٣ ـ ووحل يعنى موت كونا يسندكرتا بية كدالله كي اطاعت كر ...

ك فته مال اوراولاد بـــــ

٨\_رصت عام آلاين بارش بـ

انوارامام اعظم اسعاد المام اعظم

نہیں کرتا بلکدا گر جھے کو قیامت کے دوز دستگاری حاصل جواور میری سفارش قبول جوتو بغیر تیرے جنت میں قدم ندر کھول گا۔

۲۔ محدن شن الکھا ہے کہ امام اعظم ہے ایک عالم ٹے بو چھا کہ آ پ بھی اسپنے اجتماد پر پشیان بھی ہوئے
میں ۔ فرمایا ہاں ایک وقعہ جب لوگوں نے جمہ سے بو چھا کہ ایک عالمہ خورت مرگئ ہے اور اس کے ببید بیس بچہ ترکت
کررہا ہے کیا کیا ہوئے تو میں سنے ان کو کہا کہ عودت کا شکم چاک کرکے بچہ تکال او پھر میں نے افسوس کیا کہ میں سنے مروہ
کوالی تکلیف دینے کا تھم و یا اور شن نہیں جاتا کہ وہ بچہ تر ندہ باہر لکلا یا مردہ؟ عالم خدگور نے کہا کہ استام میں جگہ افسوس کی نہیں ہے بعضادی برکت سے زندہ نکل کراس مرتبہ کو نہیں ہے بکہ فضل خدا تمہمارے شال حال ہے کہ وہ بچہ شن ہوں اور آ کی اجتمادی برکت سے زندہ نکل کراس مرتبہ کو بہتی ہوں۔

ک۔ الخیرات الحسان ش الکھا ہے تمادین الوصنیف کہتے ہیں کہ ایک دن امام صاحب مجدیش بیٹھے ہوئے تھے کہ
یکا کیک ایک بڑاسمانپ جھت سے گرکران کی گودھی آپڑا گرفتم خدا کی گرآپ نے اس جگہ سے ذرا بھی حرکت نسکی اور گُنْ یُعِینِ اَلَّا مَا تَکتُبُ اللَّهُ لَنَا کہ کرمانپ کو ہاتھ سے گڑکر ہٹادیا۔

۸۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ یک شخص نے اپنی پاگل بیوی ہے کوئی بات کھی تو اس نے غصہ میں کہا کہا ہے ۔ دوزانیوں کے بیٹے ۔ تو اس کی شکایت قاضی ابن الی لیلی ہے گائی تو انہوں نے اس پر دوحدیں مجد میں کھڑی کر کے ۔ لگا کیں توامام صاحب نے فرمایا کہ اس میں قاضی ابن الی لیل نے چی غلطیاں کی ہیں۔

ا) ديواني پرصدقائم کي

٢)....محيرين قائم كي\_

٣) ... عورت بر كفرى كرك صحارى كى عالا نكه تورت كو بنما كرحد جارى كى جاتى ہے ..

٣) ايك كلمه ايك ى مدجارى كى جائتى جائر چايك كله سے يك جماعت كوتهت كيول ندلكا أنى مو

۵) .... انہوں نے صدلکائی مالانکہ فل ماں باب کیے جو خائب ہیں۔

٢) ..... يكى مد يرى وفي الله الله ومرى مدلكا أل

9 منصور کے درباریوں ش ایک صاحب جن کانام ابوالعباس طوی تفارا ما حب سے حسد کرتا تفاایک روز جب خلیفہ منصور کا دربارنگا ہوا تھا تو اس حاسر نے موقع نغیمت سجھتے ہوئے برسردر بارا مام صاحب سے مسئلہ بو چھا کہ اے ابو صنیفہ! میہ تاہیعے اگر میرا امونین ہم شل سے کی کو تھم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن ماردو اور بیمعلوم نہ ہو کہ اس شخص کا تصور کیا ہے تو ہمارے لئے اس کی گردن مارنا جا تزہوگی؟

امان صاحب نے ابوالعباس سے برجستہ فرمای کہ میں تم سے بوچھتا ہوں کہ میر میچ تھم دیتے ہیں یا غلط؟ تو جواب و یا سیج تھم دیتے ہیں اس برامام صاحب نے فرمایا تھم نافذ کرنے میں تھو کی مخوائش کیا ہے۔ ابوالعباس میہ جواب من کر

انوارامام اعظم عصور المراج الم

9 \_ يېود کی اس بات ميں تقديق کرتا ہے که نصار کا کسی چيز پرنيس اور نصار کا کی اس چيز ميں تقديق کرتا ہے که '' يېود ک کسی چيز پرنيس \_

سین کروہ خص شااوراس نے آپ کے سرکو بوسردیا اور کہا کہ بیل گواہی دیا ہوں کہ آپ جن پر ہیں۔

اا۔ ایک خص نے بوجھا کہ بیل نے بیشم کھائی ہے کہ بیل اپنی بیوی ہے اس وقت تک گفتگونہ کر ونگاجہ بتک کہ وہ جھ سے گفتگونہ کر سال ہے گفتگونہ کر ول بو وہ جھ سے گفتگونہ کر وال کے وہ جھ سے گفتگونہ کر ول بو آپ نے فرایا کہ بیل اس سے گفتگونہ کر ول بو آپ نے فرایا کہ بیل اس کے گفتگونہ کر ول بو آپ نے فرایا کہ بیل اس کے گفتگونہ کر وال کہ اس کے اور فرایا کہ بیل اس کے اور فرایا کہ بیل اس کے اور فرایا کہ کیا آپ نے فرایا کہ بیل اس کو خاب کہ بیل کے

الالله ایک دی اپنامال کمیں فن کر کے بعول گیا تو آپل خدمت میں آیا آپ نے اسے فرہ یا کہ یہ فقہ کا مسئلہ منجس ہے لین بھر بھی بھر بھی ہوتھا فی رات منجس ہے لیکن بھر بھی میں تہا ہے کوئی تد پیرٹکا لگا بول ۔ جاؤ رات سے شیح تک نماز پڑھے رہوا بھی چوتھا فی رات بھی نہ گذر نے بائی تھی کہ اس کو یاد آگیا اس نے آکر آپ کواطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھر گیا تھا کہ شیطان تھے کو جب نماز پڑھتا تو شیطان آکر اے بھیلی یا تیں یا و دراتا ہے ( بھر کرز رات بھر نماز پڑھتا تو شیطان آکر اے بھیلی یا تیں یا و دراتا ہے ( بھاری) تو نے تمام رات نماز کیول نہ پڑھی کے اللہ کا شکرا واکر تا۔

ساا ایک فض فرام صاحب سے میروال کیا میرے پاس بہت مال ہودایک لڑکا بھی ہے۔ میں اس کی جب بھی شادی کرتا ہوں تو اس پر مال خرج کرتا ہوں لیکن وواس کو طلاق دیتا ہے۔ اس طرح میرا مال ضائع ہوج تا ہو تا تا کوئی حیلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہتم بردہ فروشوں کے بازار میں جا کا اس لڑکے کے ساتھ جس لونڈی کو پیند کرے تر یولوادر پھراس کے نکاح میں دے دواب آگر بیطلاق بھی دے گا تو پھر بھی تمباری ملک ہے ہیں نکلے گی اور آزاد کرنا معتبر نہ ہوگا۔

اللہ اللہ ہور آپ کے ایک پڑوی کا بالتو صور چوری ہوگیا تو اس نے آپ سے شکایت گی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل خاموں ہور چوری ہوگیا تو اس نے آپ سے شکایت گی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل خاموں وہ چرمن کو محرمین کو محرمی کی اور فرمایا کہ اس محفی کوشر مہیں آئی ہے جو اپنے پڑوی کا مور چرا کر پھر نماز بیاں کے مورکا پر لگا ہوا ہے تو ایک شخص اپنا سرصاف کرنے لگا آپ نے فرمایا او میاں اس شخص کا موروا کہی کردو چنا نچراس نے والی کردیا۔

1a- امام اعمش این تیزطیع کی وجہ سے امام صاحب سے لاتے رہتے۔ ان کے ساتھ بیواقعہ وروثی ہوا کہ

#### انوارامام اعظم

انہوں نے بیشم کھ ٹی کہ اگر انکی بیوی نے ان کوآئے کے ختم ہونے کی خبر دی یاس کولکھایا بیغام بھیجا توا سے طلاق ہے

اب دواس معالمہ میں جیران ہوگئے آئیس کسی نے مضورہ دیو کہتم امام اعظم ابوصنیف کے پاس جاؤ چنانچہ دوآئیں اور
تمام داقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ جب آئے کا تھیلہ فالی ہوجائے تو تم اس کوسوتے میں ان کے کپڑوں سے با ندھ دیا اب جب دہ بیدار ہوں گے توان کوآئے کے ختم ہونے کی خبر ہوجائے گی، چنانچہ اس نے ایسائی کیاان کوآئے کے ختم ہونے کی خبر ہوجائے گی، چنانچہ اس نے ایسائی کیاان کوآئے کے ختم ہونے کی اطلاع ہوگئی۔ اس پراعمش نے کہا بخدا یہ ابوصنیفہ کی تدبیر ہے جب تک بیزندہ ہیں ہم کیوکر کا میاب ہونکہ جیں، یہمیں ہماری بیویوں کے سامنے شرمندہ کردیتے ہیں اور ہماری سے جب تک بیزندہ ہیں۔

۱۷۔ فار تی جب کوفہ میں دافل ہوئے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہر خالف کی تخفیر کرتے ہے۔ کیونکہ فارجیوں کے نزدیک گناہ کرنے سے کا فرہ وجاتا ہے تو ان سے ابوضیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کے (المستنت والجماعت کے) شخ جیں، چنا چھ انہوں نے ان کو بلوایا اور کہ کہ کفر سے تو بہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کفر سے تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے آپکود وہ رہ سے تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے آپکود وہ رہ پکڑلیا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ یات یقین سے کھر رہے ہویا فلن سے۔ انہوں نے کہا کہ فن سے تو آپ نے فرمایا کہ بی کا کہ تم ہے بات یقین سے کھر رہے ہویا فلن سے۔ انہوں نے کہا کہ فن سے تو آپ نے فرمایا کہ بی اور گناہ تمہار سے نزدیک فرے لبدا تم کفرے تو بہ کرو۔

کا اوادیث کی خلاف ورزی کی ہے جھن اپنی رائے اور قیاس ہے؟ تو آپ نے عرض کی آپ تشریف رکھے کہ میرے نا نا کا اوادیث کی خلاف ورزی کی ہے جھن اپنی رائے اور قیاس ہے؟ تو آپ نے عرض کی آپ تشریف رکھے کہ میرے نزدیک آپ کی عزت آپ کے عزائصلی اللہ علیہ و ملم کی عزت کی مائند ہے وہ تشریف فرما ہوئے اور امام صاحب ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئے پھر پوچھا کہ یہ بتا ہے کہ مرد کرور ہے یا عورت تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کرور ہے آپ نے دریافت کیا کہ مورت کا میراث میں حصہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مود کے صصے ہے آدھا ہے آپ نے فرمایا اگر میں دریافت کیا کہ مورت کی میراث میں موتا پھر آپ نے دریافت کیا کہ میر بتا ہے کہ ذماز افض ہے یا روزہ (فرضیت میں برابر رائے ہے کہتا تو اس کے برعکس ہوتا پھر آپ نے دریافت کیا کہ یہ بتاہے کہ نماز افض ہے یا روزہ (فرضیت میں برابر ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نماز۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں رائے ہے فتو کی دیتا تو حائضہ کو نماز کی قضاء کا تھم دیتا نہ کہ روزوں کی قضاء کا بخدا میں خلاف صدیت کی کہوں بلکہ میں حضور علیات کے قول کا خادم ہوں تو تھم بن حسن بن می رضی الذعیم انہ کے کھڑے ہوں تو کھر بن حسن بن میں دیا۔

۱۸ ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کی ہوئ سٹر حی پر کھڑی تھی۔ (سٹر حی لکڑی ہوں کی تھی) تو شوہر نے کہا اگر تو چڑھی تو تھے طلاق اور اگر تو اتری تو تھے طلاق ہے تو اب شرع طور پر کیا حیلہ ہوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرہ یا کہاس عورت سمیت سٹر علی اٹھا کرز بین پر دکھ دی جائے۔

19\_آ پ سے سوال کی حمل کے اس مخص کے ورے میں جس کی بیوی کے ہاتھ میں یانی کا پیالہ ہواور وہ کہددے

ے مال کا مطاب کریں گئے عذر کرنا شروع کی آپ نے اس سے دیوار کی نب ست کا تضیہ بیان کر کے فرمایا کہ اب کوئی ایک تر بیر بتاؤ کے تمہاری دیوارصاف ہوجائے جوئ نے امام کا بیدورع وتقوی کی دیکھیرائی دفت دین اسلام کوقیول کراہیا۔

الم ایک شخص نے تھم کھائی کہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی ہے جہائے کرونگا اب اگر جہائے کرتا ہے تو روزہ اور نے کا کفارہ و بنا ہوگا اور گناہ ہے اور اگر جی عنہیں کرتا تو جانث ہوتا ہے۔ بہت سول کے پاس بید مسئلہ لا یا گیا مگر جواب کہیں ہے جی نہیں ملا جب اہام الائر سراج الا مدامام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ رکھا گیا تو فوراً حل مواب کہیں ہے بھی نہیں ملا جب اہام الائر سراج الا مدامام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ رکھا گیا تو فوراً حل کردیا فرمایا مرد فورت کے ساتھ رمضان کے دن میں سفر کرے اورا پی تھم پوری کرے کہ شرمیں روزہ ندر کھنے کی رخصت

الحمد منذيد ٢٥ كا عدد بورا بوارا الله تعالى المصح حبيب بأك صاحب لولاك صلى الله عليه وآله وسلم كے صدقه قبول قرمائ اوراس كا تواب اعلى حضرت امام المسقت مفتى احمد رضا خان محدث بريلوى رحمة الله عليه كو پنجائ -آيين بجاه النبي الا بين صلى الله عليه وآله وسلم

#### \*\*\*

## انوارامام اعظم

کھا گرنؤنے پیایا بہایا یا کسی کو دیا تو تخفے طلاق ہے تو آپ نے فرہ ایا کہ اس میں کوئی کیڑا دال کراس کوجذ ہے۔ ۲۰۔ ایک شخص نے بیت نلند شریف جانے کا ارادہ کیا تو اہام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہل نظر پڑنے پر دع کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو میں کوئی دعا کروں تو اہام صاحب نے قرب یا کہ اپنے مستجاب الدعواظ ہونے کی دعا کروا گرید دعا قبول ہوگئی تو مجروعا کوئی الیں باقی شدہے گی جو قبول شہو۔

ا ا۔ ایک مرتبہ اپ شریک کے پاس تجادت کے لئے کپڑے کے تھان ہیں جس میں سے ایک تھان میں کوئی عیب تھا آپ نے اس تھان کو عیب تھا آپ نے اپ شریک نے اس تھان کو عیب تھا آپ نے اپ شریک نے اس تھان کو فروخت کرنا تو س کا عیب بیان کردینا شریک نے اس تھان کو فروخت کی فروخت کردیا اور گا کہ سے تھا اور گا کہ سے اس کا عیب بتانا مجول کیا اور بعد میں یہ بھی یا دندر ہا کہ کس شخص کے ہاتھ وہ تھی ن فروخت کیا تھا اہم صاحب کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے اس بورے دن کی کمائی تھیں بڑاو در ہم کوصد تذکر دیا۔

آبات ایک مرتبہ کوفہ کی بھیٹر بھریاں مخضوبہ (خصب کی گئی) دوسری بھیٹر بھر ہوں بیں ل گئیں تو آپ نے دریافت کیا کہ بھر بھری کو گئی ہے۔ دریافت کیا کہ بھری کا گئی مدت تک زندہ رہتی ہے لوگوں نے کہا سات سال تو آپ نے سات سال تک بھری کا گوشت نہ کھایا اور انہیں دفوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھ کہا سے گوشت کھایا اور اس کا فضلہ کوفہ کی نہر میں بھینک دیا تو چھل کی عمر سے بارے میں دویافت کیا تو جواب ما کہا سے اسے سال زندہ دہتی ہے تو اس مدت تک چھل کے گوشت سے پر ہیز کیا۔

اور تلوارد کھ کرکہا تو بہ کروامام صاحب نے بوجھاک بات ہے؟ خاک نے کہاتمہاراعقیدہ ہے کہ (حضرت) علی رضی اور تلوارد کھ کرکہا تو بہ کروامام صاحب نے بوجھاک بات ہے؟ خاک نے کہاتمہاراعقیدہ ہے کہ (حضرت) علی رضی اللہ عند نے (حضرت) امیر معاویہ رضی لندعنہ ہے جھڑے میں ٹالٹی مان ان تھی امام صاحب نے فرمایہ اگر میرے اور تمہارے دور میون بحث آئیں میں طے نہ ہوتو کی علاج ؟ خاک نے کہا ہم دونوں ایک ہخض کو منصف قرار دیں تا کہ وہ تمہارے دونوں فران کی صحت فلطی کا تصفیہ کرے امام صاحب نے فرمایا ہی تو حضرت علی رضی التدعنہ نے بھی کیا تھا پھران پر دونوں فریق کی معت فلطی کا تصفیہ کرے امام صاحب نے فرمایا ہی تو حضرت علی رضی التدعنہ نے بھی کیا تھا پھران پر الزام کیما شحاک دم پخو دچلا گیا۔

الم مکان کا ایو صنیفہ کا ایم فخر الدین را ڈی شافعی رحمۃ الذعلیہ نے آیت صالک یہ وہ الدین کی تغییر کی مطل را انج

میں لکھا ہے کہ ایو صنیفہ کا ایک بجوی پر پچو قر ضرفتا ایک دن آپ اس کے گھر میں مطابہ کے لئے گئے جب اس کے مکان

کورواڑے کے پاس پہنچ تو آپ کے جوتے کو اتفا قا کچونجاست لگ گئی۔ اس پر آپ نے جو تی کو جو جہاڑ تو اس سے

پچونجاست اور کر بچوی فہ کور کی ویوارے لگ گئی۔ اس پر آپ بزے جیران ہوئے اور دل میں کہا کہ اگر میں اس نجاست کو سے نہوں تو ہو ہے گی اور اگر اس کو چھیلتا ہوں تو اس سے دیوار کی مٹی گر پڑے گی اور اس سے

اس طرح رہ ہے دیتا ہوں تو یہ ویوار تی جو چ سے گی اور اگر اس کو چھیلتا ہوں تو اس سے دیوار کی مٹی گر پڑے گی اور اس سے مالک کو خبر کر کہا ہوتا تھا نہ ہے ہوں کے جو تی کے درواز و کو کھنکھنایا جس پر ایک لونڈ کی باہر آئی آپ نے اس کو کہا کہا گیا جو سے باہر نگلا اور اس نے یہ خیال کر کے شاید جھے یا لک کو خبر کر کہا یو صنیفہ درواز دے پر کھڑ اے لونڈ کی کہنے پر بچوی گھر سے باہر نگلا اور اس نے یہ خیال کر کے شاید جھے

فقه حفی کی افادیت

از: مولانا باير رحماني القاوري

حضور سیدالعالمین جناب احر مجتلی محرمصطفی میں ہے وصال کے بعد نوحات کونہایت وسعت ہوئی، در تدن کا دائر و دسیع ہوتا گیا۔

واقعات اس كفرت سے بیش آئے كه اجتهاد واشتباط كي ضرورت پرى اوراجالى احكام كي تفصيل برمتوجهونا

مثلاً ممی مخص نے فلطی سے نماز بین کوئی مل ترک کردیا، اب بحث پیش آئی که ' نماز ہوئی یا نہیں' اس بحث کے بیدا ہونے کے بعد یہ قوم کن خص کے نماز میں جس قد رافع ل تھے۔ ب اس تفریق کی دیا جاتا ہے۔ ہو صول قرار دیے کرنی پڑتی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض دواجب ہیں، کتنے مسئون دستحب، اس تفریق کے لیے جو صول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام می بہرام کا منفق ہونا ممکن نہ تھا، اس لیے مسائل میں صوبہرام کی مختلف آراء قائم ہوئیں، بہت سے ایسے واقعت پڑش آئے کہ رسول اللہ علی نہ نہ ان کا عین واثر بھی پایانہیں گیا تھا۔ صوبہرام کوان صور تول میں استنبط ، تفریق جمل النظیر علی النظیر ، تیاس سے کام لیما پڑا۔ ان کے اصول کے طریقے کی ل نہ سے مائل کوار کے ایک دفتر بن گیا اور سے میں استنبط ، تولی کے دفتر بن گیا اور سے میں احتام و مسائل کا ایک دفتر بن گیا اور سے معاجدا طریقے قائم ہوگئے۔

تدوین فقد حقی کے اسباب نیدامرتاریوں سے ثابت ہے کہ امام اعظم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو تدوین فقد کا خیل تقریباً میں پیدا ہوا لین جب آپ کے استادا مام حماد نے دفات بالی بیدون مند تھا کہ اسلام کا

ترن نہایت وسعت پڑگیا تھا۔ عبادات و معاملات کے متعلق اس کثرت سے دانعات پیدا ہوگئے تھے اور ہوتے ، جارے تھے کہ ایک متعلق اس کثرت سے دانعات پیدا ہوگئے تھے اور ہوتے ، جارے تھے کہ ایک مرتبہ مجموعہ تانون کے بغیر کی طرح کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت، وردوسری تو موں کے میل جول سے تعلیم تعلم نے اس قدر دسعت عاصل کر کی تھی کہ ذبانی سندوروایت اس کا تحل نہیں کر سکتی تھی ، ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان جزئیت کواصوں کے ساتھ ترتیب و اے کر ایک نن بنایا ، باے۔

الم المش، الماهيمي الم عبدالرحن اوزاع ، الم سفيان بن عينيا ورام اسحال وغيرهم (رضى القد تعالى عنهم الجعين) الم المش، الماهيمي ، الم عبدالرحن اوزاع ، الم سفيان بن عينيا ورام اسحال وغيرهم (رضى القد تعالى عنهم الجعين) ليكن بيشرف صرف آئمه اربعه محصه بين آياكمان كه ذاجب بدون طور پراب تك مؤجود بين اوران محبعين اكناف عالم بين مركبي مدم عبد إلى عالى المحبوب المالي علم في ترقي عالى ورش فراب المعبد المناف عالم بين مركبي مدم عبد إلى عالى المرابع المالي علم في المرابع ا

تاجم امام الائد، مراج الامد، امام ابر صنيف رضى الله تعالى عندى شخصيت تمام آئمه ميل ارفع واعلى مقام ركفتى على معام ركفتى على معام ركفتى على معام ركفتى على معام الدنعا وشرافت ركفته على - ذيل على جم مرف ايك وجديان كرن يراكنا وكرت على -

امام صاحب کے دریائے علم سے سراب ہوکر ان گنت علاء دین کے مقدا ہے حقیقت نفس الامرتوبیہ کہ آئے۔ اربعہ میں سے باقی تین سے اس کے شاکر د آئے۔ اربعہ میں سے باتی تینوں امام آپ کے فیض یافتہ میں۔ ماما لک رضی اللہ تعدی عند براہ راست آپ کے شاکر د میں۔ ای لیے امام مالک آپ کی حدور جہ تعظیم کرتے اور امام اعظم کے فیض یافتہ میں منور فرماتے ہیں۔ '' بخدا! میں امام محمد بن حسن کی کتابوں سے بی فتیہ بناہوں۔ (ورمحاد بر ہامش روائحی دی میں میں)

امام احدین فیل توامام شافعی کے شاگردیں اس لحاظ ہے وہ بھی امام اعظم کے سلسلہ تلافدہ سی مسلک ہیں۔ (مرقات شرح سکنو ترج اعمی ۱۳

ابہم اپنموضوع کی طرف آتے ہیں اور مخفر افقہ نفی کی خصوصیت تحریر ستے ہیں۔ خصوصیت فقہ فی آلیک بوی خصوصیت بیہ کہ جواحکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن آئمہ کا اختلاف ہے ان میں امام ابوصنی نید جو پہلوا فقیلی رکرتے ہیں و وعموماً نہایت تو کی اور مدلل ہوتا ہے۔

باب العلميارت قرائف وضو: امام اليوضيفدرض الندتعالى عندكاندب بكدوضوس چار قرض بين امام شافعى عليه الرحدد وفرض اوراضا فدكرتے بين يعن سية اور ترتيب امام مالك رضى الله تعالى عند بجائے ان كے موالا ة كورض كورن كرتے بين امام احرض كاند بهب كدو ضوك وقت بم الله كهنا فرض بها ورا كرفصدا ندكها تو وضو باطل ب

انوارامام اعظم عد مده مده مده مده مده مده مده

مقتدی کوقر اءت فاتحضر وری نہیں: امام اعظم کا ند بہ ہے کہ مقتدی کوقر اءت فاتحضر وری نہیں ، امام شام شام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام اعظم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وَ إِذَا قُورِیءَ الْقُو آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ اَلْصِتُوا (بِ اَالرَاف، آیت ۲۰۱۳)
ترجہ: اور جب قرآن پڑھا جائے آوا ہے کان لگا کرسنواور خاموش رہو ( کنزالا کیان )

اگر چاس آیت ہمری نمازوں بیل بھی ترک قرائت کا تھم قابت ہوتا ہے لیکن خاص جہری نمازے لیے قو یفس قطعی ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہوگئی۔ تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایک صاف اور صریح کی آیت کے مقابے میں مدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالا تکہ جو حدیثیں اس باب بیں وارو بیں خود متعارض ہیں جس ورج کی وجوب قرائت کی حدیثیں موجود ہیں ای ورجہ کی ترک قراکت میں بھی ہیں۔

نکاح وطلاقی: تکاح وطلاقی کمتعلق قرآن میں بہت ہے احکام ندکور ہیں جن میں ہے بعض میں مجتد ین مختف الآ راء ہیں۔ ان اختلافی سائل میں دوسئلے نہایت مہتم بالثان ہیں اور ہم اس موقع بران کا ذکر کرتے ہیں۔

مبلاستندیہ کا مام شافع کے نزدیک عورت بالدوعا قلد کس حالت میں بغیرولی کی ونایت کے نکاح نہیں رستی ۔ رستی۔

امام ابرصیند اعظم کے فزدیک بالغدعا قلم اپن تکاح کی مختار ہے امام اعظم قرآن کریم کی اس آیت سے استدل کرتے ہیں۔

وَإِذَا ظَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَنَفُنَ ٱجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُّوْهُنَّ أَنْ يَنُكِحُنَ ٱزْوَاحِهُنَّ.

رب ۱۲ القره آیت ۲۳۲)

ترجمہ: اور جبتم عورتوں کوطلاق وواوران کی معیاد پوری ہوجائے تواے مورتوں کے والیوا انہیں شدوکواس سے کوایے شوہروں سے تکاح کرلیں۔ ( کنزالا یمان)

المام ثانى كتم بيرك "فَعَضْلُو هُنَّ الله الإاع تكار عظاب ب-

اول ہم کواس پر فور کرنا چاہیے کہ آ بت کے بیمتی ہو میمی کتے ہیں بائیں اس قدر توسب سکن در کیسلم ہے کہ اطلقتم "میں شوہروں کی طرف خطاب ہے اور جب بیسلم ہے تو یہ می ضروری ہونا چا ہے کہ "تغط لُو هُنَ" بیس میں ان بی (شوہروں) کی طرف خطاب ہو۔ ورندعبارت بالک بے ربط ہوگ کیونکداس تقدیر پر آ بت کا ترجمہ یہ ہوگا۔

''اے شوہرو! جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیس تو''اے نکاح کے اولیہ ء'' تو ان عورتوں کو

انوارامام اعظم

امام اعظم کااستدلال ہے کہ آیت میں صرف جار چیزوں کا حکم ذکور ہے اس لیے جو چیزیں ان احکام کے علاوہ میں پس پردوفرش نیس ہوسکتیں۔

نیت وموالا قاوتسمید کا تو آیت میں کہیں وجو دنیں، ترتیب کا گمان البتہ واؤ حرف عطف سے بیدا ہوتا ہے لیکن عماء عربیت نے مطے کر دیاہے کہ واؤ کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں ہے۔

عورت کے چھوٹے سے وضوئیل ٹو ٹنا: امام اعظم کا قول ہے کہ مورت کے چھونے ہے وضوئیں ٹو ٹنا۔ امام شافعی اس کے خالف میں اوراستدلال میں یہ آیت چیش کرتے ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرُطْسَى أَرْعَلَى شَفَرٍ أَوْجَآءُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْلُمَسْتُمُ النَّسَآءَ فَلَمُ تَجِلُوْاً مَآةُ فَنَيْمُمُواً . (ب ٢ النساء آیت ٢)

ترجمہ: اور اگرتم بیار ہویا سفریس ہویاتم میں ہے کوئی قضائے حاجت ہے آیایاتم نے عور تول ہے صحبت کی اور ان صور تول یس پائی نہ پایا تو پاک مٹی سے حیم کرو۔ (کنز الایمان)

ا ام اعظم فرائے بین اعورت کے سے جماع ومقاربت مراد ہے اور آن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے است است است کا عام طرز ہے کہ ایسے است است است است کا عام طرز ہے کہ ایسے است کا عام طرز ہے کہ است است کا عام طرز ہے کہ کہ کا عام طرز ہے کا عام طرز ہے کہ کہ کا عام طرز ہے کہ کا عام کا عام طرز ہے کہ کا عام کا ع

لطف یہ ہے کہ ای لفظ کاعام معنی لفظ انمن 'جس کے معنی چھوٹے کے ہیں، الشرقائی نے اس آیت ہیں '' مسائم قسمسوھن'' جماع کے معنی ہیں استعمال کیا ہا ورخودام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت بیہ کہ اس آیت میں سامست کے فاہری معنی لینا ایک فسطی ہے جو ہرگز ہمل زبان نے ہیں ہو تھی۔ اس آیت میں فا تک کا خفظ بھی تو ہاں کوتمام مجتمدین کنار قرار دیتے ہیں۔ ورنہ فعاہری معنی لیے جو کی تواوزم آ ہے کا کہ جو شخص بھی ناہموار زمین سے ہوکر آ کے اس پروضوکر ناواجب ہے۔

ایک تیم ہے کی فرض اوا ہو سکتے ہیں: امام اعظم کا ند ہب ہے کہ ایک تیم سے کی فرض اوا ہو کتے ایس۔ امام مالک وارم شافع کی درائے ہے کہ برفرض کے لیے نیا تیم کرنا چاہیے، ارم اعظم کا استدلال ہے کہ جو سے میں میں منافع کے سیاست وضوی ضرورت نیس تو تیم جواس کا قائم مقام ہاس کی بھی تجدید کی ضرورت نیس۔

متیسم کا اثنائے نماز میں یائی پرقادر ہونا: امام اعظم کاند ہب ہے کہ اثنائے نماز میں متیسم کو اگر یائی سے متیسم کا اثنائے نماز میں مائی واحمد بن شبل اس کے خالف میں۔ امام اعظم کا استدلال سے ہے کہ قرآن کر یم میں تیم کا جو زاس قید کے ساتھ شروط ہے کہ فَلَمْ فَجِدُوْا مَانَهُ جب پائی ندھے' ندکورہ صورت میں جب شرط باتی نین روی تو مشروط مجی باتی ندریا۔

اس عبارت کی بےربطی میں کون شبہ کرسکتا ہے؟ لینی شرط میں توشو بروں سے خطاب ہواور جزامی ان سے کھواسط شدہ ہا دراوریائے لگار سے تخاطب کیا جائے۔

اب ہم ال آیت کا میں مین بیان کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس فیرت سے کہ میر عورت اس کی ہم ہستر رہ بھی ہے دوسرے کی آ فوش میں نہ جانے ہاں کورت کو دوسرا افکاح بھی نہ کرنے دیتے تھے۔ اس بزی رہم کواللہ تعالی نے مطایا اور بیر آیت نازل فرمائی، جس کا میچے میں جب کد۔ '

"اے شوہروا جب تم عورتول کوطلاق دوادروہ اپنی عدت کو گئی چکیں توان کواس بات سے شروکو کروہ شوہرول سے (ایسی جن کووہ شوہر برنانا جا ہتی ہیں) تکاح کریں۔"

امام اعظم نے اس آیت کے بی معنی لیے ہیں اور اس سے استدلال فرماتے ہیں کہ عورتیں تکاح کے معالمے میں خود مختار ہیں۔

اس استدلال کی زیردہ تائید 'نیٹ کے خن' کے فظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فض کوعورتوں کی طرف مسلوب کیا ہے ندکہ اولیائے تکاح کی طرف ۔

دوسرا مسئنہ تین طلاقوں کا ہاس قدرتو جاروں آئے تہ جہتدین کے زویک مسلم ہے کدا کرکو کی فض ایک بار تھی طلاقیس دے تو تین بی واقع ہوں گی اور چر جدت نہ ہوسکے گی۔ لیکن اختلاف اس میں طلاقیس دے تو تین بی واقع ہوں گی اور تین طلاقیس پڑجا کیں گی اور پھر جدت نہ ہوسکے گی۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اس طرح طلاق ویتا جائز اور شروع ہے یا ہیں۔ امام شافع کی کے اس طرح طلاق دیتے والا گنہگار ہے۔ امام اعظم کا استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو طریقہ بتا دیا ہے وہ اس آیت بر محدود ہے۔

اَلْطُلَاقُ مُوْتَانِ فَامْسَاکَ بِمَعُرُوْفِ اَوْ تَسُو بِنَعْ بِالْجِسَانِ (بِ٢ الْبَقَرَة آيت تُمِر ٢٢٩) ترجمه: يبطلاق ووبادتك م پر مِملائى كرماتهدروك ليزام يا كوئى (اجتمع سلوك) كرماتهد چيور وينا م- (كنزالا يمان)

پس اس آیت بلس طلاق کا جوطریقه بتایا گیاہ۔ صرف وہی طریقه شری طلاق کا ہوسکتاہ۔ بعض لوگ امام اعظم کے قول بر سیاعتراض کرتے ہیں کہ''اگرایک بارتین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں قواس کے نفاذ کے کیامتی ، حالانکہ نفاذ سے ا، م اعظم کو بھی اٹکارنہیں ( نیٹی اگر کو کی شخص اپنی بیوی کو تین بارطلاق دے دیے تو اگر چہ ایسا کرنا برطابق قر آن میچ نہیں لیکن تین طلاقیں پڑج کی گی، در رجعت نہ ہوسکے گی) اس کا جواب ایک بوگ

نازک بحث پرٹنی ہے۔جس کا یہ موقع نہیں گرا جمالاً یہ بھھ لینا چاہیے کہ کسی کام کاممنوع ہوتا اور چیز ہے اوراس کا نافذ کرنا شی دیگر ، (یعنی ایک اگر چیزام ہے تواس سے بیم اوئیس کہ اگروہ اس کوکرڈ اسے تو وہ ہوگا ہی ٹیس ۔)

دوسری خصوصیت، فقد فقی کا آسان اور بهل بونا: فقد فی دوسری خصوصیت بنسبت تمام ادر فتهون کی دوسری خصوصیت بنسبت تمام ادر فتهون کی خاند کی دوسری خصوصیت بنسبت التسعیم التسمیم التسعیم التسمیم التسم

تاہم اصل مدعا کا جُوت اس کلام سے بوتا ہے کہ عبادات ومعاملات کا کوئی باب ،کوئی فصل لے لیجے۔ بیتفرقہ صاف نظراً تا ہے کہ امام اعظم کے مسائل ایسے آس ان وزم بیں جوشر بیت کی شان ہیں۔

بخلاف اس کے اور آئم کے بہت ہے احکام بہت مخت اور حمیرالتعمیل بیں مثلاً کتاب البحایات و کتاب الحدود کے مسائل انمی میں سے مرقہ کے احکام ہیں، چنانچہ ہم اس کے چند بڑ کیات بطور مثال یمال لکھتے ہیں۔

سرقد (چوری) کے احکام: اس قدرتو سب کے زدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سز اقطع پر یعنی ہاتھ کا نہے،
لیکن جمہتدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدلگائی ہیں۔ جن کے بغیر قطع پدک سز انہیں ہو کئی ان شروط کے
عظم کا علاے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کے جزئیات ہے معلوم ہوگا۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ ، ، م عظم کا
شہب میں قدر آسان اور تیون وشائنگی کے سن قدر موافق ہے۔

الام ابوضيد كزديك نصاب مرقدكم از مم ايك اشرفى --

ارة تمد ثلاشك زويك اليك اشرفي كاربع

۱۔ امام ابوصنیف کے نزدیک اگرانیک نصاب میں متعدد چوروں کا اُسل دخل ہے آؤ کسی کا ہاتھ تھیں کا ٹا جائے گا۔ ۲۔ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک آمام احمد کے نزدیک جرایک کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

٣ ـ ا ما اوصنيف كنزويك الوان بجد يرقطع ينهيل -

المرآ تمد الدشك فرويك المام الك كنزويك ب

٣ \_اه م ابوحنيف كنز ديك كفن جور يقطع ينهيس -

٣ \_ أنته الله كنزويك اورآ تمريخ ويك ب

۵\_امام ابوصنیف کنزدیک ایک شخص کی سے کوئی چیز مستعارے کرانکار کرمی توقطع پذید ۔

۵\_آئے ٹاشکنزدیک اورآئم کندیک ہے۔

١-١١م الوحنيف كزويك قرآن مجيد كمرقد رقط يدنيس-

٧- آئمة ثلاثه كنزويك المام شافعي والمام الك كنزويك ب-

ے۔امام ابوصنیفہ کے زر کی کاری یا جو چیز جلد خراب ہوجاتی ہیں ان کے سرقہ سے قطع پرلازم نہیں آتا۔

از: مولانا ابوظفر سيد مظفر حسين شاه (كراجي)

ادکام شریعت دوطرح کے بیں، ایک وہ جن کا حکم قرآن وحدیث بیں پوری صراحت کے ساتھ ندگور ہے اور دوسرے وہ احکام جن کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی صراحت نہیں گئی، ایسے موقعول پر مسائل منصوصہ (جو واضح طور پر فدکور بیں) پر اجتہاد آمنطبق کیا جاتا ہے اور اجتہاد ہے مراد وہ کوشش ہے جواحکام کاعلم شرق دلائل سے حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔

نقد کانوی معن مجودودائش اور علم وہم کے بین اور مین معنی قرآنی آیت مین سنتعل ہے۔ وَطُیعَ عَلیٰ قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْفَهُوْ ذَ (ب \* التوبة آیت ۵۸)

ر جد: اوران كولول يرم كردك كل أوده يكونيل تصفد (كنز الايمان)

اورا صطلاح شریعت میں نقدا کیے خاص علم فن کانام ہے جس میں کتاب وسنت سے مسائل کا انتخراج کیا جاتا ہے۔ فقہاء کرام قرآن وحدیث کی نصوص پرغور وگر کرکے غیر منصوص مسائل کا تھم دریا فت کرتے ہیں۔

قرآن عليم في فقد كفائل الاراد من بيان فرمائ:

وَمَاكَانَ الْمُنوَمِنُونَ لِينَفِرُواكَآفَةُ فَلُولًا نَفَرَامِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآنِعةٌ لِيُتَعَقَّهُوا في الدِّين،

(پاءاتوبرا آيت ١٢٢)

ترجمہ: اور سلمانوں سے بیتو ہوئیں سکتا کہ سب کے سب لکلیں تو کیوں نہ ہوکہ ان کے ہرگردہ یس سے ایک جماعت نکل کردین کی مجھ حاصل کریں۔ ( کنز الایمان )

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْراً كَثِيراً. (٣١٠الِقرة، آيت ٢١٨)

رجد: اورجے حکمت کی اسے بہت اچھی بھلائی کی۔ (کٹرالدیمان)

(۱) امام بخاری نے حضرت معاوید ضی اللہ عشہ روایت کیا۔

من يرد اللَّه به خيرا يفقهم في الدين ( بخاري، عَلَوة)

جس كرماته الله فيركااداده فرماتا ب،اے دين شريجه (فقه)عطافر ماتا ہے۔

الم ترزرى يركاب الجائزين فقهاء كرام ك نسبت كلها به وهم اعلم بمعانى الحديث لين فقهاء

حدیث کےمعانی کوزیاوہ جانتے ہیں۔

تر فرى كاس تولى تقديق حديث كاس جمله بيى بوكتى ب جوحفور عليه السلام فرمايا بكر من من المنافقة المي من المنطقة المن من المنطقة ا

هو افقه منه. (احدر شريه ابوداد دوازن اب

عدة مُد الله على فرد يك أورة مُد كرزد يك لازم بـ

یہ اور اس جیسی کی مثالیں کتب فقد میں اس بات کی بین دلیل ہیں کہ امام اعظم ابوصیفہ کے احکام آسان اور ا التعمیل ہیں۔

الم شانعی اورد بگرآ ترفرهاتے میں کہ باخ تطرے پینے کے اور دونا عند نابت ہوہ سے کا کہ جب کہ جب کہ است میں کہ است میں کہ است کی میں کہ است کی میں کہ جب کہ است میں کہ باخ تطرب سینے کے بعد رضاعت نابت ہوگی۔

المنتاج المنتاج المنتاج المنتاج المنتاج كرجب كى مسئلة المنتعدة الدرخناف اعاديث وارد مول آوبا آلى آئمه كل المنتاج المن

جہٰ پانچویں خصوصیت میں ہے کہ فاتھ نئی میں وستوری اساس بننے کی صفاحیت باتی آئمہ کی فقہ سے زیادہ ہے۔

یک وجہ ہے کہ فقہ نئی صعر بول تک اسلامی مملکتوں کا قانون اور دستور بنی رہی مشان سلطنت بنوع باس جود نیا کے تیمن بر عظموں افریقہ، بورپ اور ایشیاء تک پھیلی ہوئی تھی سی کا دستور اور قانون کی فقہ نئی تھی۔ اس کے بعد صد بوں سک سلطنت عثمانی کی دشتور کی فقہ در ہی، برصغیر بیس افغانت عثمانی کی در میں اس مسلمانوں کی ریاستوں بیس اس فقہ کا قانون جانی تھا۔ فقہ کا قانون جانی تھا۔ میں دونیا آئی ہے دیروکار برعہد بیس مسلمانوں کی دونیا آئی ہے ذیادہ ور غالب اکثریت بیس رہے ہیں۔

الحقر عالم اسمام کے مسلم رہنما جنہیں بارگاہ رس استیقیقی سے نظیم بشارتی عطا ہوئیں۔ آئمہ اسلام نے جنہیں اپنا مقدّاہ ماناء امام مالک جن کے مداح بیں امام شافعی جن کی قیرانور سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ قاضی ابو بوسف، زقر اور امام جمہ جن کے خوشہ چین ہیں۔ غزالی جن کے شاہ خوال ہیں، رازی جن کے سامنے طفل کمت ہیں۔ ونیائے اسلام کی اکثریت جن کی بیروکار ہے۔ ابن جمام ، بر بان الدین مرغیتانی اور امام احمد رضا خان محدث بیں۔ ونیائے اسلام کی اکثریت جن کی بیروکار ہے۔ ابن جم قدر ہدیر سلام پیش کیا جائے کہ ہے۔

مولائے کریم ان کے مزار پُر کُوبار پر گلپ نے رحمت کی ہارش فرمائے اوران کا گلتان علم روز افزوں ترقی کرتا رہے۔ (آمین ٹم آمین)

#### انوارامام اعظم المساهد و المام المطلم المساهد و المام المطلم

میں اورتم دونوں کے جامع ہولینی محدث مجمی ہو اور فقیہ بھی۔

محرّ مقار نین کرام!ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ فوب بان بچے بول کے کے صدیث کے فی راز محدوم محدثین سے زیادہ ایک فقیہ جانا ہے، ہم ایک اور آس ن واقعہ بیان کرتے ہیں تاک آپ کو چھی طرح معدوم ہوج کے کہ جو چھے کے دوایک محدث کی نیس ہوتی۔ ای سے تو امام تر ذری نے فرمایا تھا۔ وہ سے اعلیہ بمعانی المحدیث

مخضر تناب النصب مولفہ خطیب بغدادی بین اکتھا ہے کہ یک جگہ محدثین کا مجن تھا جس بین کی بن معین اور دیگر جلیل القدر محدثین منظیب بغدادی بین کتھا ہوری تھی۔ ایک عورت آئی وراس ان تنام محدثین سے ہوتی وہ مردہ کوشس ویک ہے؟ محدثین سے یو چھ کہ عورت اگر حالت حیض بیل ہوتو وہ مردہ کوشس ویکتی ہے؟

س وبل کا جو ب کسی نے بھی ٹیس دیا اور ایک دومرے کی طرف و کیھنے گے۔ استے میں ایک بہت بزے فتیہ ابوثور آئے۔ ان کور کھ کرتمام محدثین نے کہا کدان سے پوچھو یہ جواب ایں گے۔

ا بوالورفق نے جواب دیابال حالت کیفی میں عورت مرد وکونسل دے تی ہے، محدثین کرام نے سرجواب پر جب ان ہے دیاں ما گی تو انہوں نے دو صدیت پر جی کہ جس میں حضرت ما شرصد بقدر نبی امند تعالی حضو سے مرکار میل کے قرمایا تھا۔ ان حیضتک لیست فی یدک

ایک اور حدیث اس طرب ہے کہ کلت افوق راس دسول الله وانا حائص. ''لینی سرکار علی ہے فرمایا کہا ہے جائشہ اُشیا حالت حیف میں ہونا تیں ہے بس میں نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنبا فرماتی میں جب میں حالت حیض میں ہوتی تو سرکار سیدا سوس کے وال سنوان کرتے تھے

یددیث س کرمجع کے قام محدثین نے اس کی تقدیق کی۔

نقهی ابوتور نے قر مایا کہ جب حالب دیش میں سرکار علیہ السلام نے ان کواسینے بال میں تنگھی سمر نے ہے ت نہ کریا تو معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا نے تو وہ نا پاک نیس ہوگ اور اگروہ کی چیز کو پاک کریے تو وہ ہوجائے گی۔ اس دور کی تاتو معلوم ہوا کہ اگر نے تیز کو بالم میں نام نہاو جماعت اہلی حدیث فقہاء پر خصوصاً امام اعظم پر یاسترانس جڑ دیتے تی کہ دوتو اہل الرائے متبے ہرفتو کی ، پنی رائے سے دیتے تتے۔

محترم قارئین!ان جیسے لوگوں کے ہی لیے قرآن میں آیا ہے کہ لمعندہ الله علی الکاذبین. فقہا الی را۔ اوبل چیش کرتے ہیں کہ جہال مسائل کے لیے قرآن وصدیت کی کول الضح تصوس موجود نہ ہوں اور جو مسامل مصوص ہیں یاان کا تعلق تواتر سے ہوتو وہال فقہاءا پی رائے پرفتو کی خہیں دیتے۔ '' لینی خدا تعالی تروتاز ورکھ اس بندے کوجس نے میرے اتوال سے اور یادر کھ کرلوگوں کو بہنچایا۔ جنہوں نے سنانیس ، کیونکر دوایت کرنے والے سمجھ دارنیس ہوتے اور بعض مجھ دار ہوتے ہیں۔ مگر جن کو بہنچاتے ہیں۔ دوان سے افقہ (زیاد و کھنے دالے) ہوتے ہیں۔

بكدارى كى روايت تواس طرح ي يكد فرب حامل فقه و لا فقه له

جس کا مطلب بیسے کہ اکثر روایت کرنے والے محدثین کو مجھنیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا محدثین کا اتناہی کام ہے کہ وہ روایتین فقباء کو پہنچ دیں تاکہ وہ خوش و تکر کر کے مسائل استعباط کریں کہ جن سے راویوں کی مجھ قاصر ہے کیونکہ فاہر ہے جوافقہ ہوگا وہ حدیث کے مطالب بیٹسٹ غیر فقیہہ کے زیادہ سمجھے گا۔

اس صدیث سے بیکی نابت ہوا کہ صدیث میں سوائے لفظی ترجمد کے اور بھی بہت تفی (پوشیدہ) واز بیل جن کی طرف او تیت جو امع الم کلم ۔ شرب شارہ ہے۔

اگر بجز الفاظ کوئی اورخفی (پوشیده) راز حدیث میں ندہوتا تو پھرفقہی غیر فقبی پر کیے متاز ہوسکتا ہے اور فقبی کاغیر فقبی پرمتاز ہونا پیسلم ہے جواوپر خدکور ہوا۔

معلوم ہوا یقنیناً احادیث نیویہ بیش علاوہ مدلولات خاہریہ ( ظاہری ہاتوں کےعلاوہ ) کے اور بھی مدلولات خنیہ ( پیشیدہ باتیں ) میں۔

جن کوبعض علاء مجھ سکیں گے اور بعض تہیں کیونکدانسانی فطرت میں تفاوت ہے جب کہ علاء میں مملاً موجود ہے۔ ہے کی طرف آیت قرآ فی فوق کل ذی علم علیم کا اثرارہ ہے۔

جب بیرحال ہے تو پھر مستنبطین کا استنباط بھی کیساں نہ ہوگا۔ یمی کاماخذ لطیف ورقیق ہوگا اور بعض کا جلی و فل بری یہی وجہ ہے کہ حضرت سراج الائمہ امام اعظم رضی لندتعالی عنہ کا استنباط جونہا بیت وق ہے۔

الم اعظم كوفر ما ياكة بكان مسائل من كي كرتى به جوكه فيرات الحسان مي كهى بوئى ب كرايك باراعمش المستند المتعالمة بعن من الم اعظم كوفر ما ياكة بالم المسائل الم المسائل كاجواب ديا.

ائمش نے پوچھائی پرآپ کے پاس کیادلیل ہے، امام اعظم نے فرمایا وہ بی احادیث ہے جوآپ سے مجھے پیٹی ہے، اور چندا حادیث مع اساد پڑھ کر بھی استاد اور طریق استنباط بھی بتاریا۔ اعمش نے نہایت تسیین کی اور فرمایا جوروایتی میں نے سودن (۱۰۰) میں بیان کی تھیں، تم نے ایک ماعت میں سب سنادیں میں تہیں جاتا تھا کہ تم ان احادیث بڑل کرتے وہوگے۔ مجرفر مایا با معشر المفقھاء انتم الا طباء و نحن المصیادلة

" لین اے گردوافقہاء اہم طبیب ہواورہم محدثین عطار ہیں کہ جن کے باس دوا کی براتم کی موجود رہتی

# فقه حنفيها ورفقه جعفريها يكتحقيقي جائزه

ازعلامه مقتی غدام رسول صاحب (لندن)

كيا فرمات بين علمات وين اس بارے ش كراكي فض جوشيد فد بب ركھتا ہے كہتا ہے المي سنت وجماعت تمام مسائل میں ابوحنیف کی تقلید کرتے ہیں اور فقہ حقی کو مانتے ہیں، جو کہ ابوحنیف نے بنائی ہے فقہ جعفری ونہیں مانتے جو کدامام جعفرصادق کی ہے۔ حالانکدامام جعفرصادق اہلی بیت اطہارے ہیں اور ابوضیفہ کے استاد ا ہیں، چاہیے تو تھافقہ جعفری پیمل ہوتالیکن ٹی لوگوں نے فقہ جعفری کوچھوڑ کرفقہ خفی پیمل شروع کر دیا امید ہے کہ آپاں کانفصیلی جواب تحریر فرمائیں گے۔

سائل: نعيم آصف أراز برو " يو ك

الجواب هوالموفق الصدق والصواب

سائل کا بیکہنا کداہل سنت وجہ عت تمام مسائل میں ابوضیف کی تقلید کرتے ہیں، میاس کی غط نبی ہے ہم ابل سنت تمام مسكل مين تقليد نبيس كرتے چنانچدوه مسائل جوعقائدے إي ان ميں كسى كى تقليد جائز نبيس ب بلك بم توصرف فروع مسائل مين امام الوصيف كالليدكرت بين تفصيل ميد ب كدمسائل مين امام الوصيف كالتليد كرت

ہیں مسائل دوسم کے ہیں۔

٢ - اجتهاديات اورفروعات، كليات اورعقائد على تقليدنيس ب بلك تشريحات كي اتباع ب اور اجتهادیت اور فروعات میں تقلید ہے، چنانچ ایل سنت وجماعت کے جار طبقے ہیں۔ یہ جاروں سیج اسلام پر ہیں اورنب ت پانے والے ہیں ان سب كا اصل مقصود و مدعا ايك بى ہے فقط طريقدات دان ميں كى بركوني طريق ا غالب ہے حض ای اعتبارے جارفر قے ہوگئے۔

ا محدثین جوامام احمد کے تنبع میں عقائد میں بعنی امام احمد بن صبل سے جو پھھا تو اں عقائد میں منقول میں

٢ متكلمين اشاعره بيلوگ عموماً وبيشتر امام مالك واهم شافعي معقول شده عقائد كي تخريج كمرتح

سريتكلمين ماتريديه، بيام ابوطنيفه بي منقول شده عقائد كي تشريح كرت بين اشاعره اور ماتريد بيديس اختلاف قليل ب،اشاعره كام إبواكن اشعرى التوفى سيسته هاور ماتريديه كام ابوالمنصور ماتريدي التوفي ا المستره میں بیدونوں اوم ایک زمانے کے اور طحاوی المتوفی استره کے معاصر میں ابوالحن اشعری پہلے معتزل انوارامام اعظم عصور مدهده المداهد المد

اور یمی عمل سرکار علیہ السلام کے اصحاب کا مجھی تھ کدوہ ہرسند کوقر آن وصدیت میں تلاش کرتے اگر جواب ندملتا تو بھر اپناجتہ دے فتوی دیتے۔

چنانچد حفرت معاذبن جبل رمنی الله تعالی عنه سحالی کوسر کار علیدا سلام یمن کی جانب بھیج رہے تھاوراس وتتان عدريانت كررب تفك

بماتقضى يا معاذ المصعاد إوبال فيملك مطرح كروع معزت معاذ فعرض كي، بكتاب الله، قرآن عكيم كاعدى بركاد عليه السلام ففرايا اكرقرآن في شط تب، تؤجواب ديا- فبسسنة وسول الله علیل این پرآپ کا احادیث سے کروں گار سر کاو علیہ نے فر مایا گر حدیث میں بھی نہ ہوتب، حضرت معاذیے عرض كى اجتهد بواى ولا آلو من إلى رائع يرفق في دول كا كرور كنيس وكهاد للا

بین کرسر کار علی نے معرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا، تنام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے میرے قاصد کودرست جواب دینے کی توثیل دی۔ جس جواب سے اللہ کے رسول علی افغیر راضی ہو گئے۔ بيحديث منن دارقي مسندام ماجر بزندي سنن ابوداؤ داورسنن نسائي بين موجود ي

محرم قارئين كرام!ال مديث عدروزوش ك طرح واضح بوكيا كداجتهاد بالراع اصحاب كسنت ہے۔جالی غیر مقلدین اپل جان بیائے ہوئے کہدسیتے ہیں کہ اس حدیث ش کلام ہے؟ اور محدثین نے اس صدیث کوضعیف کہاہے۔ ہم اس حدیث کی تقویت انہی غیر مقلدین کے معتمدین نے ثابت کردیتے ہیں تا کہ کھھ

غیرمقلدین کے معنوی باوی شمس الدین عظیم آبادی اس صدیث کی محت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کر بید

حدیث سی ہے۔ ملاحظہ ہو(عون المعبود شرح سنن ابوداؤر) المام عظم کواہلِ الرائے کہ کرمطعون کرنے و لول کوچا آئے کہ ووان تمام اصحاب رسول کو بھی اہلِ الرائے كه كرمطعون كريم به جنبول في اجتهاد رفوى ويف في متعلق اليي رائ ظاهر فرما كي -

اور الحمدالله رسول الله عليه عليه كل حديث بيان كرف والااورقر آن عليم كي تغييري فرماف والعجيد مفسرو محدث محرّ رئے تمام كے تمام كاتعتق محمى نديمى فقه سے ضرور قد كو كى فقة خنى كامانے والا تو كو كى شافعى ، ماكلى ،

رب القدير ے دعا بدہ جميل مذہب حنى پراستفامت عطافرمائے اور كل بروز تيامت ان لوگوں كے ماته ماراحشر فرمائي-(آين)

اللهم ثبت اقدامنا على مذهب ابي حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه

اس تحقیق بالاے تابت ہوا کہ تمام مسائل میں تقسید تہیں ہوتی بلکہ وہ مسائل جن کا تعلق اجتہاد ہے ہے۔ ان میں تقلید ہوتی ہے اور جن کا تعلق عقائد ہے ہے ان میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ محدثین اور شکامین ان کے تشریحات اور قضیحات ذکر کرتے ہیں اور تقلید شخصی صرف مسائل فروعیدا وراجتہا و بییں ہوتی ہے۔

اب دہی ہے بات کہ حنفی لوگ فقہ حنفی پڑ مل کرتے ہیں۔فقہ جعفری پڑ مل کیوں نہیں کرتے تو اس کے جواب کی تفصیل پیہ ہے کہ حضور میلی تھے کے زمانہ میں احکام کی قسمیں تھیں ، فرض واجب ، سنت ، سنحب وغیرہ ظاہر نهين تقيل بھی به کرام حضور عليك كوچيے كم كرتے ديكھتے و پے كمل كر ليتے مثلاً حضور عليك كونمازيز ھتے ديكھا تمازیر ولی، حضور علی کے بعد اسلام کے بھیلنے کے ساتھ ساتھ واقعات اس قدر کثرت ہے بیش آئے کہ ا اجتهاد واشتغاط کی ضرورت پیش آئی اگر کسی نے نماز میں غلطی کی تو اب پیر بحث بوئی که آیااس کی نماز سیح ہوئی یا نہ ية مكن ندتها كه نماز كے تمام افعال واحوال كوفرض كباجائے يا تمام كوسنت اب محاب كوتميز كرنايزى كه نديس كتنے فرض اور واجب اور کتنے امرمتخب ومسنون ہیں معاب سے جن لوگوں نے ان مسائل میں اجتہا د کیا وہ مجتبد اور ا فقیہ کہلائے ان میں سے زیادہ چار سحالی مشہور ہوئے ۔ حضرت عمر علی ،عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس حضرت علی وابن مسعود رضی الله تعالی عنب دونوں زیادہ وقت کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے اجتبادی سائل کی زیاد ہ تر وت کج ہوئی بلکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی وجہ ہے کوفہ علم کا گھر بن گیا اور حضرت علی کرم اللہ و جبہ، ا کے پاس جنناعکم حضور کے اقواں وافعال واحوال ہے تھاا تنااور کسی کے پاس نہ تھا۔ ملکہ اجتماد بھی بہت زیادہ تھا، حفزت عمرفرما ياكرت بنفي كه خدانه كري كدكوني مشكل مسئله آجائ اور حضرت على موجود نه بول اور حضرت عمر كا مقولة بحى مشهور ب. "لولا على لهلك عمو" عبدالله بنعباس جوايك عظيم مجتد تضفر ماياكرت تهك ا جب ہم کوئل کا فتو کی ال جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث اور فقہ دونو پ مي كائل تھ س وجد سے حضرت علقم المتوفى من هاور حضرت اسود المتوفى من من هان كے جائشين سن جوك فقید العراق کے لقب مے مشہور ہوئے۔ ابرا بیم تخفی کے زمانے میں فقہی مسائل کا ایک مجموعہ بھی تیار ہوا جس کا ما خذ حدیث نبوی اور حضرت علی اور عبدالله بن مسعود التوفی سساه کے فاوی تھے لیکن پیمجموعہ مدون اور مرتب تہیں تھ اور بیہ مجموعہ حضرت پختی کے ایک متناز شاگر دحضرت حماد کے پاس تھا اور حضرت جماد کی وفات مس<u>ال</u> ا جحری میں ہوئی انکی جگدان کے عظیم شاگر دامام ابوصنیفہ کو فقہ کی مسند پر بھایا گیا۔ ابوحنیفہ کے زیانہ میں اگر چہ کافی فقهی مسأنل ظاہر ہو <u>بچکے متھ</u>ادران کی روایت زیادہ تر زبانی ہی تھی ابھی تک اس کوفی حیثیت حاصل نہتی ۔ نداستنباط واستدلال کے تو اعد بنائے گئے تھے اور ندا حکام کی تفریع کے اصول منصبط اور ندا حادیث میں

جبائی التوفی ٣٠٣ هے ياس رے ،جومعتر له كارئيس تھا ابواكس يسل ابل سنت كے س تھ معتزلہ کی طرف ہے من ظرہ کیا کرتے تھے بعد میں اہلِ سنت ہو گئے ان کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ بورے رمضان میں اعتکاف کیااور عشرہ اولی میں ایک رات میں حضور علیقہ کی زیارت سے مشرف ہوئے حضور منابلت نے قرمایا ابوالحن دین کی حمایت کے لیے کھڑ اہوب نافیج کواشے تو زیادہ اہتم م ند کیا ان کے نز دیک چونک عقائد معتزلہ بی سیجے دین تھاس لیے خیال کیا کہ میں توان کی طرف سے بہت زیادہ مناظرہ وحمایت کرتار بتاہوں پھر دوبار ہ عشرہ ثانیہ میں ای قتم کا خواب دیکھااب دل میں تشویش تو منرور ہوئی گمرخواب کا مطلب کچھ تھیک نہیں سمجھ سکنے کیونکسان کے نز دیک تو عقائد معتز لہ ہی اصل دین تھا۔ پھرسہ بارہ عشرہ اخیرہ میں خواب دیکھا کہ حضور علیقہ فرمارے میں کدمیں نےتم ہے کہاتھا کہ دین کی حمایت کے لیے کھڑے بوجاؤ الیکن تم اب تک تیار نمیں ہوئے تو خواب میں ابوالحن اشعری نے درخواست کی کہ حضور عربی میں تو نہیں جاتیا آپ بتاد ہے کے کہ میرے عقائد میں کیا کیا غنطیال ہیں ،حضور علیقہ نے جواب میں ارش وفر مایا کداگر میں ندجانتا کدالند تعالی نے تیری ہدایت کا خودتگفل (ضانت اٹھ نا) کرایا ہے تو میں یبال سے نہ بتن یہدں تک کہ تیری غلطیاں ایک ایک کر کے کھول کر بیان کردیتا۔ چونکہ اللہ تعالی نے خود بی تکفل کرلیا ہے۔اس لیے ضرورت نہیں ہے چنا نچے شبح کوا مضے تو تمام عقائدالل سنت وجماعت مين ن كوشرح صدر تقااورمف سدمعتز له.ن پرمنكشف بوييج بتحيه جمد كاون تقاب جامع مجديل كور بوكرعام مجمع كاندرمعتزله كمتمام خيالات فوسده كوفل بركرك ال ساتاب موسة محدثین اور متکامین می صرف بدفرق ہے کہ محدثین بر محض نقل وسمع غالب ہے وہ مسائل کوسمعیات سے ثابت کرتے ہیں اور متنظمین (اشاعر ہ اور ماتریدیہ) سمعیات وعقلیات دونوں پرمسائل کا مدارر کھتے ہیں۔ لینی قرآن وسنت سے ثابت شدہ عقائد کو عقل دلائل ہے ٹابت کرتے میں اور شبہات عقلیہ کا جواب دیتے ہیں۔ اہم مقصد ان کابہ ہے کے عقل افقل میں آوافق کر کے دونوں سے سائل کو ہابت کرتے ہیں۔

۳ پوتھا طبقہ صوفیاء کا ہے۔ یہ دنیا کے علائق ہے اپنے آپ کوآ زاد کرکے دن رات ذکر الہی ہیں مصردف رہے ہیں ان کا مقصد صرف رضائے الهی ہے بیالوگ علم تصوف وہ علم ہے۔
جس سے تزکیہ فس اور تزکیدا خلاق اور تقیر ظاہر و باطن کے حالات معلوم ہوتے ہیں، صوفیاء ہیں ہے تن م سے پہلے جس پر لفظ صوفی بول گیا۔ وہ ابوہا شم المتوفی اللہ ہیں۔ اور صوفیا ہے پہلے صوفی حضرت و والنون مصری المتوفی میں ترتیب احوال و مقامات ایل ولایت میں کلام کیا اور حضرت ابوسعید المتوفی اللہ میں جنبوں نے مصر میں ترتیب احوال و مقامات ایل ولایت میں کلام کیا اور حضرت ابوسعید ابغدادی المتوفی ہیں جنبوں نے بغداد میں فراہی صوفیہ میں کلام کیا۔

( ألفل البارق شرح مي بندري صفحه ۱۳۳ جلده مقدر كشد ألحج ب مفراع ۱۳۶۰ مندكر من المختصف بيس (۴۳۷)

انوارامام اعظم المحدد ا پھرامام باقر علیدالسلام ہوئے ان سے پہنے تو شیعہ فج کے احکام اور حلال وحرام سے بھی واقف نہ تھے المام باقر فے شیعہ کے لیے ج کے احکام بیان کیے اور حل ل وحزام میں تمیز کا درواز و کھولا اس سے ظاہر ہے کہ پہلی صدی اور دوسری صدی بجری کے اوائل تک شیعہ حلال وحرام کے مسائل کونہ جانتے تھے گویا کہ" فقہ جعفری" کا نام ونشائبيس تهاامام باقرعليه السلام كي وقت مالاه بالماه بالمام وقت مالينه كرده نديس اورخلانت راشده اور خلافت اموی کے اکثر حصہ میں تو اس فقہ عفر سیکا بنیا دی وجور ہیں تھا۔ اس کے بعد امام جعفر صا وق علیہ السلام كازماندآياآپ كى وفات مارا د جاور يوفقه جعفرى آپ كى طرف بى منسوب كى ئى ہے اور امام جعفر صاوق عليه السلام في بهمى الهينة زه ندمين فقد جعفري كي كوئي كتاب مدوين نبيل كرائي جيسے كدكتب تاريخ سے ظاہر ہے اس ے بعد فقہ عفری کے وجود میں آنے کی ایک صورت ہے کہ آپ نے جوروایات واحادیث ذکر فرما کیں ان کو فقبی ابواب برمرتب کردیا گیا ہوجیے کہ ہم و کیھتے ہیں کہ فد بہ شیعد کی کتب سحاح اربحد کوفقہی عنوان سے مرتب کیا گیا ہے، یہاں سے ہی فقہ جعفری وجود میں آئی چنانچے صحاح اربعہ سے پہلی تماب الكافی ہے جس كوجم تدكليني التوفى التحديد ومرى كتاب من لايحضره الفقيه بجس كوجمر بن على ابن بابوياهي التوفي ١٨١ ه ن مرتب كيا بيترى كماب تهذيب الاحكام بيس كومحد بن طوى التوفى ٢٠٠ ه في مرتب كيا ب ای سلسے کی چوشی کتاب الاستبصار ہاس کو بھی محمد بن طوی نے بی مرتب کیا ہے۔ اس سے تو فاہر ہے کہ اصول كافى تواس وقت لكسى على جب اكيسوس خليف المتقى بالله كا دورخلد فت تقااورطوى كازمان بتاتا بكرانهوس نے جبوی خلیفه القاسم با مراللہ کے زمانہ میں الاستبصار کھی کویا کہ یانچویں صدی بجری کے آخر میں نقہ جعفر یکامل طور برمرتب موئی جب یا نیجویں صدی تک فقه جعفری کامل نہیں ہوئی تھی تو کسی اسلامی حکومت کا اس پڑمل کر ٹایا اس کو بحثیبت قانون نافذ کرناممکن بی نہیں تھا۔اس کے بعد مصر میں عباسی خلیفہ ستنصر بالقدے لے کرمتوکل علی الله ثابت تک وہاں بھی اس فقد رحمل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری طرف کے بیا عیسوی میں نظام الملک

طوی التونی ٨٥٠ هانے جو يبلا اور حقيق دار العدوم بغداد میں قائم کیا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ شافعی ترجب اور اشعری طریقت کی تعلیم وی جاتی ( تاریخ اسلام ص ۱۸۱) اس ہے بھی ظاہر ہے کہ عراق میں بھی فقہ جعفری کا نام تک نہیں تھا پھر عثانی خلافت میں خلیفہ عثمان خان اول (1799 عیسوی) ہے لے کر (سن 7 مامل اعیسوی) سلطان عبدالحمید دوم تک بھی فقہ جعفر میدیر عمل کرنے کا نشان تک نہیں ماتا ہا وجود رید کداس اسلامی سلطنت میں تین صدیوں سے زائد وفت تک دنیا کے اکثر مما لک شامل تھے اسکندر ہے، بروشلم ، ومثق ،خلیائی، الجیرز قاہرہ ، مکہ مکرمہ، مدینه منورہ، بصرہ ، کوف مراکش ۔

مراحب کا امتیاز اور نہ قیاس کے قواعد مقرر تھے حاصل ہیکہ میں جزوی مسائل تھے ان کوابھی قانونی حیثیت ویں ماتی تقى لېذاامام ابوحنيف نے اس كى ترتيب وقد دين كائكمل اراوه فرما كرصرف اين رائے پرانحصار نبيس كيا بلكه اس ك لیے ایک مجلس شوری قائم کی جس میں آپ نے ہزاروں شاگردول میں سے حالیس ماہرین کو منتخب فر مایا سمجس شوری میں بیالتزام تھا کہ جب تک مجنس مدوین فقد کے تمام ارا کین جمع ند ہوج تے کوئی مسئلہ طے نہ یا تااس طرح الا صلے کے رہے اور کا بہارہ ابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب منصور عبای نے امام ابوطیفہ کوقید ہیں قال دیا تب بھی بیسلسلہ جاری رہائین معلام تک اور یکی دھاج آپ کا سال دفات ہے اور طویل مت علی ا مام ابوصنیفہ نے اپنے رفقاء کار کے تعاون ہے قانون اسلامی کو تکیل کی حدیریہ بیج دیا۔ فقہ فلی کا عظیم مجموعہ پانچ یا کھ مسائل پرمشمل تھا جس کے تر ای ہزارتو اعدمقر ر فر مائے جن سے ۳۸ ہزار کا تعلق عبد دات سے تھااور ۲۵ ہزار كاتعنق معاملات اور حدود سے تھا۔اس نقہ اسمامی اور فقہ حنفی كا "، خذ قر آن مجید، حدیث رسول اور فقہا ، كی را كيل ہیں جن کا ماخذ قرآن وحدیث ہی ہے مااس طرح سمجھ کیجئے کہ علمی حیثیت سے کتاب وسنت اگر دلائل ہیں تو فقہ ان دلائل سے پید شدہ نتائج کا نام ہے، یا جیسے کے علامہ خطائی التونی مديس سے معام السنن ميں العام ك قر آن وسنت اگراساس اور بنیاد میں تو فقدان بنیادوں پراٹھی ہوئی ممارت ہے زمانہ نبوت میں خود ذات نبوت فقد وفقادی کی مرکز بھی آپ کے بعد اکابر محابہ جوشریعت کے راز دان اور احکام اسلامی کے آشنا تھے فقہ وفقادی مل آپ کے جانشین تھے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ، اور عبداللہ بن مسعود کے جانشین ابرا ہیم تحقی ہوئے اور ابراہیم کئی کے انقال کے بعدان کے جانشین حضرت جماوہوئے پھرائے بعدان کے عظیم شاگر دامام ابوصیفہ کو فقد کی مسند پر بٹھایا گیاا، م ابوصنیف نے اپنے تل مذہ سے جالیس فقہاء کی مجلس شوری قائم کر کے نقد کی مدوین کرانی اس مجلس شوری میں جیتے آپ کے تلائدہ شامل تھے خودا ، م ابو حنیفہ نے ان کی تعریف و تو صیف کی ہے اصحاب فن رجال نے بھی ان کو ثقة کہا ہے تمام لوگ ان کی تعریف کرتے آ رہے ہیں کسی نے ان پرای جرح نہیں کی ہے جو ان کوغیر معتمد علیه برود ، بہی وجد ہے کہ تمام اسلامی مما لک میں اس فقد برهل ہور ہاہے بخواف فقد معفری کے کہ خود بقول شیعداس فقة جعفری کاحضور علی است لے کرحضرت امام باقر علیدالسلام کے زمانہ تک نام ونشان میں تقاد يكف علامه كليني التوفي وسي الصول كافي صفيه ١٩٧ يس لكصة إلى-

ثم كان محمد بن على ابا جعفر وكانت الشيعة قبل ان يكون ابو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم حتى كان ابو جعفر ففتح لهم و بين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم

## و انوارامام اعظم المحمد المحمد

نے ابوبصیر کے مند میں پیشاب کردیا۔ پہلے تق الیقین کے حوالے سے گزر چکاہے کہ بیا بوبصیر گمرائی میں زرارہ کا شریک ہے اور یہ چونکہ اندھا تھا کتے کوند دکھے سکار کتے نے ابوبصیر کے مند میں پیشاب کردیا۔ فلاہر ہے کہ جوامام علیہ السلام کا گشتاخ ہے اس کا منداس کے قابل ہی ہے کہ کمااس کے مند میں پیشاب کڑے رجمہ بن مسلم کے استعلق مڑھے۔

عن مفضل بن عمر قال سمعت ابا عبدالله يقول لعن الله محمد بن مسلم كان يقول ان الله لا يعلم شيئا حتى يكون (ربال أن ١٠٠٠)

مفضل بن عمر کہتا ہے کہ میں نے اہام چعفرصادق علیہ السلام سے سنافر ماتے تھے ''محمد بن مسم'' پر اللّٰہ کی لعنت ہو یہ کہتا تھا کہ جب تک کو کی چیز موجود نہ ہوجائے اللہ کواس مے متعلق عم نہیں ہوتا۔ جابر بن بزید بعقی کے متعلق اصحاب فن رجال اہل تشیع کلصتے ہیں کہ بید جوئی کرتا تھا۔

حدثنی ابوجعفر بسبعین الف حدیث گرجمے امام باقر علیا اسلام نے سر بزار حدیث بیان کی بین زرارہ کہتا ہے کہ بین نے امام جعفر صادق علیہ انسلام سے جابر بن بزید کی احادیث کے متعلق پوچھا توقر مایا۔

مارایت عندابی قط الامرة و احدة و ما دخل علی قط کریریرے والد (ادام با قرعلی السلام) سے مرتبد ملا اور میرے پاس تو بھی آ یا تی نہیں۔ (رب اٹی مواہ ۱۳) سے علام ہے کہ ادام جعفر صاد ق علیہ السلام جابر بن پزید کو پی نہیں بچھتے تھے کیونکہ صرف ایک مرتبد امام باقر عبید السلام کے پاس آ نے سامام نے اسے ستر برارحدیث یا دکر ادیں۔ اور نہ ہی میکن ہے اور سیاق کلام بھی اس پردلالت کرتا ہے کہ ادام جعفر صاد ق علیہ السلام بھی اس کو کا ذب بچھتے تھے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ میرے پاس تو بھی بھی آ یا نہیں ، اور بیدی حالت اس کی پیلے بھی تھی کہ وہ والد صاحب (ادام باقر علیہ السلام) کے پاس بھی نہیں آ یا کرتا تھا صرف ایک مرتبہ آ یا لیکن کی پہلے بھی تھی کہ وہ والد صاحب (ادام باقر علیہ السلام) کے پاس بھی نہیں آ یا کرتا تھا صرف ایک مرتبہ آ یا لیکن غرضیکہ جب فقہ جعفری کے بڑے داوی اور ان سے بیدا شدہ نہائی کہ یعنی فقہ جعفری کسے قابل اعتماد اور ان میں میں کہا چونکہ فقہ جعفری کسے قابل اعتماد اور ان کی صحت وعدم صحت کا معیاد ان کے اصلی راوی تھے فقہ نفی کے راوی چنا نے وہ چالیس علماء اور ، ہرین تھے جن کی تعمر علی اور اور کے نہا میں داوی ہو جالے سی علیاء اور ، ہرین تھے جن کی تعمر علیاء اور اصحاب فن دجال اور بحد جس آ نے والے تمام علیاء کی راوی کی ایک کی بیان کی ہواران کے اسا تذہ اور از کے ہم عمر علیاء اور اسے بیان کی ہواران کے اسا تذہ اور ان کے معتمر علیاء اور اسے بیان کی ہواران کے معتمر علیاء ور جزم کیا ہے اور کرتے ہیں ، بخل ف فقہ جعفری کے بنیاد کی راویوں کیا کہ اسالہ کیا کہ کو وہ کیا ہو اور کیا ہو کہ کو بیار کی راویوں کیا کہ اور کرتے ہیں ، بخل ف فقہ جعفری کے بنیاد کی راویوں کے بنیاد کی راویوں کیا کہ کو بیاد کی راویوں کیا کہ کو بیاد کی راویوں کے بنیاد کی راویوں کیا کہ کو بیاد کی کو بیاد کی راویوں کیا کہ کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی راویوں کیا کو بیاد کی کو بیاد کی کو بی

جیسے کہ صحاح ستہ (بخاری مسلم، ترفدی ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، نسائی ) کی صحت راویوں کے شتہ و نے پر بی ہے اس سے علاء فن رجال نے متعدد کتا بیل تصنیف کیں جن ہے راویوں کے سیح ہونے کا پیتہ لگا کر کتب ستہ پر بیہ صحیح بیل اس طرح فقہ خنی کی قد دین کرنے والے جس شوری کے جا لیس اراکین کے تقد ہونے پراعتماد کرتے ہوئے ہیکہ گیا ہے کہ فقہ خنی قابل عمل ہے بہی وجہ ہے کہ اکثر اسلامی عما مک بیل فقہ خنی پر بی زیادہ تر لوگوں نے عمل کیا اور فقہ جعفر ہے کہ راویوں سے بہت بڑے راوی زراہ ابو بصیر بھر بن مسلم اور جا بر بر بی زیادہ تر لوگوں نے عمل کیا اور فقہ جعفر ہے کہ راویوں سے بہت بڑے راوی زراہ ابو بصیر بھر بن مسلم اور جا بر بن بن بند بین ان پر خود آئم المل بیت نے لعنت کی ہے اور شیعہ علماء فن رجال نے ن پر آئی شدید جرح کی ہے کہ ان پر اعتماد تو کیا ان کو تو مسلمانوں کی صف میں شار کرنا مشکل ہے تمام سے پہنے زرارہ کے چبرے کی وضاحت ملاحظہ ہے جعز سے امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فر مایا۔

"لعن الله زراره ، لعن الله زراره ، لعن الله زراره ، لعن الله زراره ، لين حفرسيا الم بعفر علي المرام تين مرتب كباالله لعن كر حدراره إر رجال شي صفيه ١٠٠) ما با قريحسي كليمة بين كديد هم الدي بن عت حرق مين به من كي منالت برصحابه كا ايمر ع بين كدرر ره اورا بوبسير (حق اليقين صفي ١٦١) يعني زراره اورا بوبسير ، بالا اجماع محراه بين الم جعفر سادق عليه اسلام فر مات بين . نعم زراره اشوهن اليهود و النصاري و من قال ان الله شالت ثلاثة (ربر شي ده) كدر راره تو يبودونسوري اور شيت كاكلين بيني براب، ابوبسير كان الله شالت ثلاثة (ربر شي ده) كدر راره تو يبودونسوري اور شيت كاكلين بيني براب، ابوبسير كم متعنق بيني يرحيد قال جلس ابوبصير على باب عبد الله عليه السلام ليطلب الاذن و لم يوذن له فقال لو كان معناطبق لا ذن قال فيجاء كلب فشغو في وجه ابي بصير (ربال شي ساد)

راوی کہتاہے کہ ابوبھیرا، مجعفرصا دق علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھا تھ اندر جانے کی اجازت جا ہتا تھ مگرامام اجازت نہیں دے دے تھے ابوبھیر کہنے لگا گرمیرے پاس تھال ہوتا تو اجازت می جاتی پھر کہ آیے جس

-----

# ابوحنيفه سني اورابوحنيفه شيعه كانعارف اورفرق

از: معنى الحديث علامه الحاج محم على نورى عليه الرحمه (لا مور)

#### الكنى والالقاب:

النعمان ابن ثابت بن زوطى بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبه الكوفى احدُ الائمَةِ الاربعة السنية صاحب الراي والقياس والفتاوى المعروفة الفقهية (الكنى والالقاب جلد اول ص ٥٣ مطبوعه تهران)

ترجمہ: نعمان بن جابت بن زوطی بن ماہ الکوئی اہلِ سنت کے جارا ماموں میں ہے ایک ہوئے ہیں' رائے تیاس اور فقبی فناوئی میں مغروف شخصیت ہیں۔ محالس المومنین :

در تماریخ ابن خلکان وابن کثیر شامی مسطوراست که اویکے از فضلائے مشارالیه بودودر علم فقه و دين و بزرگي بمرتبته رسيده بود كه مزيدي برآن متصور نه بودو دراصل مالكي مذهب بودو بعد ازان بممذهب اماميه انتقال نمودو اور امضفات بسيماراست مانند كتاب اختلاف اصول المذاهب وكتاب اختيارد رفقه وكتاب الدعوة للعبيدين وازابن زولاق روايت نمووه كه نعمان بن محمد القاضي درغايت فضل و ازاهل قرآن وعالم بود بوجوه فقهه واختلاف فقهاء وعارف بوبجوه فقهه واختلاف فقهاء وعنارف ببود ببوجيوه لغت وشعر وتاريخ كبليه عقل وانصاف أراسة بودور مناقب اهل بيت چنديس هزار ورق تاليف نموده بود به نيكو ترين تاليفي و لطيف ترين سجعي ودر مشالب اعدازء ومخالفان ايشان نيز كتابح تاليف نموده و ا ورا كتابها است كه در آنجا ور بسرابو حمنيفه كو في و مالك و شافعي و ابن شريح و غيرايشان از مخالفان نموده واز مضفات او كتاب اختلاف فقهاء است كه در آنجا نصرت مذهب اهل بيت نموده و اورا قصيده اليست درعلم فقهه وابوحنيفه مذكور همراه معز الدين الله خليفه فاطمى از مغرب بمصر آمده درماه رجب سنة ثلاث وستين و ثلثمائة در مصروفات يافت ' رمجالس المومنين جلداول ص ٥٣٨. ٥٣٩ ابو حنيفه نعمان بن محمد مطبوعه تهران ا خيابان)(الكنى والالقاب جلد اول ص ٥٥)

ان کوآئمراہلی بیت اطہار نے صرف غیرمعتدعلیہ ہی قرار نہیں دیا ہلکہ ان رادیوں کوملعون اور کذاب تک کہدویااور خودشبیعہ کے علا فن رجال نے ان براتی تخت گرفٹ کی کہان براعثاد کرنا باان کو ثقتہ کہنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا یک وجہ ہے کہ ہرزمانے میں اسلامی حکومتیں فقہ اسلامی مینی فقہ حنق بشمول فقہ شافعی و ماکلی و حنبلی برتو عمل کرتے آ کے ہیں لیکن نقہ جعفری کوکسی وفت کسی زمائے ہیں بحثیت مذہب قبول نہیں کیا گیااور فقدا سلامی کو ہرز مانے میں بیش رفت ہوئی ہے اور فقہ جعفری کو آٹھویں صدی ججری تک تو ہالکل پیش رفت نہیں ہوئی البت آٹھویں صدی ججری میں فقہ جعفری کی نقبی طرز پرایک کتاب لمعدومشقیہ شیعہ عالم محمد جمال کئی نے لکھی جس میں وہ اسا گندہ **مواد** ما یا جس کے بدلے حکومت وقت نے اس کو واجب القتل قر اردے کرفتل کردیا۔ اور شیعہ نے اس کوشہیداول قرار دیا۔ پھر دسویں صدی جمری میں ایک اور شیعہ مذہب کے عالم زین الدین بن علی التبولی ١٩٢٧ ہے نے امعہ ومشقیہ ك شرح روضة البهيسة للصحاس كوجمي اس وقت كى اسلامى حكومت في تخته دار يرافكا يا اورشيعه في اس كوشهيد تانی قراردیا یتھیں وہ وجوہات جن کی وجہ الب سنت و جماعت نے فقد تفی پڑمل کیا اور فقد عفری کور کرویا ہے۔ باتی رہاسائل کا یہ کہنا کہ امام ابوصیف امام جعفرصا دق علیہ السلام کے شاگر دہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ امام ا بوصنیفه حضرت ا، مجعفرصا دق علیه السلام کے شاگر دینے۔ بلکہ شاگر دجونے کے علاوہ ا، مجعفر علیہ السلام اور تمام اللي بيت كرماته الوضيف كوخصوصى عقيدت تقى جس كى بنايرس كبولت بل حكومت وقت كى طرف سامام ا بوصنیغه برعماب نازل موااور آخر کاری کے ساتھ تمسک اور نہایت بے نیازی کی حالت میں عترت نبوی کی محبت میں مقام شہادت حاصل کیا ۔اگر فقد اسلامی کے علاوہ فقہ جعفری ہوتی تو ضرور امام جعفر صاوق علید السلام امام ابوصنیفہ سے کہتے کداس کی تدوین کروادرلوگوں کواس برعمل کرنے کے لیے کہوں ٹیکن اصل بات بیہ ہے کہ امام جعفر صادتی علیداسلام دین کے امام بیں ندہب بینی مسائل اجتہادیہ کے امام نہیں ہیں اور دین اور عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ۔ تقلید تو مذہب میں ہوتی ہے، لہذاام ابو حنیف کی تقلید کی گئی اور آپ کے اجتہادی مسائل یعنی فقد حقی م عمل کما حمایہ

> والله ورسوله ، اعلم باالصواب مفتی غلام رسول پرینگهم تمبراا یوک' ۱۳ دبمبر ۱۹۸۶ء

> > \*\*\*

انوارامام اعظم المحدد المحدد المحدد المحدد

جے ان حریر کہا جاتا ہے اس ابوضیفہ کنیت والے شخص کو ندکورہ کتاب کے حاشید لکھنے والے نے بری دلیری ے بیٹا بت کردیا تھا کہ بدابوصنیفداہلِ سنت کا امام اعظم بنے اور لف حریاس کا مسلدے۔ہم اہلِ تشیع کا نہ بد مسلک ہاورند ہی اس کنیت کا کوئی آ دمی جارے اندر ہوا۔ النج میشی کی عیدری اور فریب دینے کی کوشش تھی خود شيعه مصنفين كوتسليم كدايك ابوحنيف بهارا مجتهد بحل بجو

ا۔ ابوضیفہ نعمان بن محممری ہے۔ جب کے اہل سنت کا امام عظم ابوسنیف نعمان بن ثابت کوئی ہے۔ ٢- ييفاطي مسلك كولوكون كا قاضى تفار جب كداه م اعظم في عبدة قضا قبول بي نبيس كيا تها-٣- يد پيلے ماكل چراماى ہوگيا۔ جب كدا بوطنيف امام اعظم خود آئدار بعد ميں سے ايك مجتبد مطلق ہوئے

٣- اس في نهر بالمديك نائد اوري آئم ابوضيفه كوفي المام مالك الم شافعي وغيره كي مجر بورتر ويدك -۵ - بدفاطمی خلیفه معز الدین کے ساتھ مصرآیا۔ اور ۲۳ سات میں فوت ہواجب کدامام اعظم ابوحنیفدند فاظمی طیفہ کے ساتھ مصرآئے۔اور ندبی ان کا وصال مذکورہ من میں ہے۔ بلکہ وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر مھے

لبذا ان حقائق کے پیش نظر ذخیرة المعادیس جس ابوضیفه کی بات کھی گنی و شیعی ابوصیف ہے۔اوراس ا كالفاظ كى روشى ين برشيعداني مال ببن بني وغيره الراس طرح جماع مر الكالي ذكر بركونى ریتی کیڑا وغیرہ لپٹا ہوا ہوتو وہ جائز ہے۔ میشیعوں کامسکلہ آیک شیعہ مجتبدا ور سرعکم وفن کا ما ہراکھ رہا ہے۔جس کی بقول شیعدا بے زمانے میں نظیر ندھی۔ اب شرم کی کون ی بات ہے۔ بھلا ہوتمہارے ابوصیفد کا کہ آسان اور تم

خواہ تخواہ اے تی ابوضیف کی طرف منسوب کررہے ہو۔اوراپنے عالم مجتمداور بے نظیر محقق کو میرا پھیری ا سے تی ابوصنیفہ قرار دے کر بحوالہ جامع الا خبار کتے اور خزیرے برتر قرار دے رہے ہو۔ بہر حال ان چند مطور ے ہم نے دونوں ابوصنیفہ کنیت والے اشخاص کے درمیان امتیاز واضح کردیے ہے۔ اللہ تعالی حق وبطل کا امتیاز مجھنے اور قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

صاحب الاخبار الطوال ابوطنيفه دينوري امامي شيعه آ قايزرگشىچە

الاخبيار البطوال الممطبوع لابي حنيفه الدنيوري احمد بن دانود من اهل دينور ومن

ترجمه: تاریخ این خلکان اوراین کیرشای میں تحریر ہے کہ (ابوحنیفیشیعی) میدشہور ومعروف زمانیہ وی تفارعكم فقه اوردين و بزرگي يش ايسے مرتب دمقام پر فائزتھ كداس سے زيادہ كاتصورتيس ہوسكتا۔ دراصل ، لكي المذبب تفداور بحراس کے بعد ندب امامیر کی طرف منتقل ہوگیا۔اس کی بہت می تصنیفات ہیں مثلاً کی ہ اختلاف اصول المذاهب كتاب القيار ورفقه اوركتاب الدعوة للعبيدين ابن زولاق عروى ب كه نعمان بن محمد القاضى بهت برا في صل اورقر آن وعلوم قرآن كا بهت برا عالم تفياله اوروجوه فقد كابهت جائع والا تھا۔ نفت شعر اور تاریج کا عارف تھا۔ عقل وانصاف کے زیورے آ راستہ تھا۔ اہلِ بیت کے منا آب میں گی بزار صفحات تحریر کیے اس کی تالیفات بہت اچھی اور ان کی عبارت بڑی مجمع تھی۔ اہل بیت کے دشمنوں کی چیرہ دستیاں اور مظلم براس کی تصنیفات بیں۔ اور اس کی کھے تصنیفات میں امام ابوصنیفہ کوئی امام مالک اور امام شافعی قاضی شری وغیره اکابرایم سنت جوال کے مخاطب میں ان کارد بلیغ کھا ہے۔ س کی تصنیفات میں ہے" اختلاف فقبا" نائى كتاب ہاس ميں اس نے اہل بيت ك ندجب كى برزور جمايت كى راور علم فقه ميں اس كا ا یک تصید الله مجلی ہے۔ بیابوضیفہ (شیعی الهذبب) معز الدین خلیفہ فاطمی کے ماتھ مغرب مصریس آیا۔ اور رجب ١٢٣ هاي وين انقال كرميا

#### اعيان الشيعه:

القاضي ابوحنيفه النعمان بن محمد المصرى قاضي الفاطميين قال اين خلكان كان مالكياً ثم انتقل الي مذهب الامامية له كتاب الاخبار في الفقه و كتاب الاقتصار في الفقه ذكره الامير مختار المسبيحي في تاريخه فقال كان من الفقيه والدين والنيل على مالا من يمد عليمه وقال ابن زولاق كان في غاية الفضل عالما بوجوه الفقه ومن مؤلفاته في الحديث كتاب دعائم الاسلام. (اعيان الشيعه جلد اول ص ٣٣مطبوعه بيروت)

ترجمه: الوصنيفه نعمان بن محد مصرى فاطمى عقيده وابول كا قاضى تقار ابن خلكان تي كها كديد بميع مالكي الهذبب تقد يهرات يهراس يحصور كراماى المذبب بوكياراس كاليك كتب "الدخبار" اوردومرى" الاقتصار" فقه كے موضوع پر بيں۔امير مختار نے اپن تاریخ میں اس كا ذكر كي ہے كدفقة دين اور عقل وحرز بيل آخرى ورجه پر فائز تھ۔این زولاق کا کہنا ہے کہ بہت بڑاعالم اور وجوہ فقہ کا ماہر تھا۔ دعائم الاسلام نامی کتاب فن حدیث براس نے

'' ذخيرة المعاد''جوشيعه مسلك كى كتاب ہے اس ميں ابوصيفه كنيت والے خف كا ايك فقهي مسئله كلھ تھا۔

## لحدقكربيه

"این تدیم" نے ابوصنیفد و بنوری کی تو یتی کتی اور ای کی تو یتی کاسہارالیتے ہوئے علامہ مامقانی نے اسے تفتہ کہا۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہوگئی کہ این تدیم خوداما می شیعہ ہے۔ تو یہ بھلا کی کی تو یتی کیوکر کرتا۔ اگر پھر مامقانی اس کی گردن پر بوجھ ڈال کرتو یتی کا قرار کیوں کرتا۔ مامقانی نے کہ تھ "ابوصنیفہ شیعہ ہے۔ اوراس اگر کمرکی بات ختم ہوگئی۔ لہذا تا بت ہوا کہ صاحب اخبر دالطوال اما می شیعہ ہے۔ اسے تی کہنا فریب ہے۔ اوراس سے بڑھ کرکو جل اور فراؤ میرکہ اس کی کتاب کو ایلی سنت کی معتبر کتاب کے عنوان سے کصنا ہے۔ اس کتاب کے اس کتاب کے مدر جات ہے۔ اس کتاب کے کوان سے تعوان سے کستا ہے۔ اس کتاب کی مدر جات سے شیعہ اگر اپنے عقا کہ تا بہا کرتے ہیں۔ تو کون می تعجب کی بات ہے۔ یہ تو یوں اس ہوگا۔ کو دور کے میران میں شیعیت کا شوت نہ ہوگا۔ کو دور کو کرن کتابوں سے پٹی کیا جائے گا۔

فاعتبرو ايااولي الابصار

\*\*\*\*

### انوارامام اعظم المساحد المساحد

تصريح ابن السديم بتوثيقه وان اكثر اخذه من يعقوب بن اسحاق السكيت النحوى الشهيدلتشيعه وهو من ابناء الفرس يستظهير اماميته

(الذريعة الى تصانيف الشيعة جلد اول ص ٢٣٥٨ مطبوعة بيروت)

ترجمہ 'الا خبار الطّوال' احمد بن داؤر ابوسنیفد یؤری کی تصنیف ہے۔جود نیور کا باشندہ تھا۔اور ابن الندیم کی تصریح کے مطابق وہ ثقة آدی ہے۔ اور یہ بوجہ شیعہ ہونے کے اکثر و بیشتر یعقوب بن اسحال سکیت نحوی سے استفادہ کرتا ہے۔ ابو صنیفہ ایرانی (فاری) تھ اور اپنا امامی شیعہ ہونا ظاہر کرتا تھا۔

ابوحنیفدد ینوری کے شیعہ ہونے پرشیعہ علماء کے مزید فیصلے تنقیح القال

احمد بن داود الدنيورى ابوحنيفة كان من اهل دينور وقد عنونه ابن النّديم وقال اخذعن البصريين والكوفيين وكان مغننافي علوم كثيرة وثقة فيما يرويه معروف بالصدق وعدله ستّة عشر كتابًا واقول ان كان امناً كان من الثقاتِ التوثيق ابن النديم

(تنقيح المقال جلد اول ص ٢٠ باب احمد مطبوعه تهران)

ترجمہ: ابوصنیفداحمہ بن واؤردینورکا باشندہ تھا۔ اس کے بارے بیں ابن ندیم نے کہا کہ اس نے بھری اور کونی اوگوں سے علم حاصل کیا۔ اور بہت جے علوم میں مہارت منتی روایات میں تقد ہے۔ اور صدق میں معروف ہے۔ تقریباً سولد کتب کا مصنف ہے۔ اور میں (صاحبِ شقیح المقال علامہ، مقانی) کہتا ہوں کہ ابوصنیفہ وینوری امامی شیعہ ہے۔ تو این ندیم کی توثیق ہے وہ واقعی تقد تا بت ہوتا ہے۔

نوٹ: صاحب تنقیح القال علامہ مامقانی نے ابن تدیم کے تقد کینے کی وجہ سے ابوطیفہ کو ثقہ کہا۔ اور صاحب الذر جہ نے کی اور طریقوں سے اس کے تشیح کو ثابت کیا ہے۔ بیانداز تحریر ضا ہر کرتا ہے کہ ابوطیفہ دینوری امامی شیعہ تھا۔ باتی رہا ابن تدیم کا اس کی توثیق کرنا تو لگے ہاتھوں ابن الندیم کے مسلک پر بھی بات ہوجائے لہذا اسٹے۔

#### الكنبي والالقاب

ابن النديم ابوالفرج محمد بن اسحاق النديم المعروف بابن ابي يعقوب الوراق النديم البخدادي الكاتب الفاضل الخبير المتبحر الماهر الشيعي الامامي مصنف كتاب الفهرست (الكني والالقاب جلد اول صفحه ٣٣٠ مطبوعه تهران)

ترجمہ: این ندیم ابوالفرج جحر بن اسحاق الندیم جوابن الی بعقوب الوراق ندیم بغدادی کے نام ہے مشہور ہے۔ کا تب فاضل عالم ماہراوراما می شیعہ تھے۔ فہرست نامی کماب اس کی تصنیف ہے۔

میان کلام دال ہے کہ بہال کلمہ'' ما'' ہونا جا ہے کیونکہ آپ کے چچاابوطالب اور آپ کے دالدین کا اگر ایک ہی تھم ہوتا تو ان تینوں کا تھم ایک ہی جملہ میں لکھددیا جاتا۔ دوجملوں میں لکھنے کا مطلب سے ہے کہ ان کا تھم ع

ب لا ہے۔ شخ ابرائیم تو تلافی اینے مقالے''الامام علی القاری'' میں شخ کی میٹنشگونقل کرنے کے بعد سکھتے ہیں کہ میں نے مصر میں دوا بے قدیم تسخوں کودیکھا ہے جن پر''یا'' لفظ موجود ہے۔

والني بمحمد الله راءيت لفظ "ما ماتا" في نسختين بدار الكتب المصرية قديمتين و

على القارى بني شرحة على النسخة الخاطئة

الحمدلقد! میں نے مصر میں فقد اکبر کے دوقد یم نفخ ایسے دیکھے ہیں جن میں ''،' کا کلمہ دومرتب لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ ملاعلی قاری کے سامنے فقد اکبر کا غلط نسخہ تھا جس میں کلمہ '' ما''نہیں۔

بارت ودس برنا برادر ساس من المسلم م

آ قائے دو جہاں علی کے والد گرامی کی وفات فطرت پرادرابوطالب کی وفات کفر پرجوئی۔ سوال: حضرت طاعلی قاری آپ کے والدین کے کفر کے قائل جین انہوں نے اس موضوع پر ہا قاعدہ کل

اب اسب المستحسن على قارى في واقعتا الم وضوع بركتاب المسي تقى مرعاه في أن كاس مل كو يسند الميس كيا بدات الميان الميس كيا بدات الميس كيا بدات

(حاشیه نیراس: ۱۹۲۹) الماعلی قاری سے اس مسئلہ میں خطا مہوئی اور وہ پھسل گئے لیکن 'القول استخسن '' میں مروی ہے کہ انہوں

---------------

## والدين مصطفى عليه اور امام اعظم

از مفتی محمر خان قادری (لایمور)

سوال: امام اعظم کا موقف میں ہے کہ ان کی (والدین مصطفے) وفات کفریر ہوئی' آپ نے اپنی کتاب الفقہ ایا کبر' میں نصرح کردی ہے کہ ان کی الکھر "ان دونوں کی وفات کفریر ہوئی۔ جواب : علماء نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ اب یہ فقہ اکبر میں کسی شخص نے اضافہ کردیا ہے کیونکہ معتدد نوں میں ریمبارت موجود نہیں۔ اب مطحطاوی حاشیہ درمخ ارمیں لکھتے ہیں۔ امام طحطاوی حاشیہ درمخ ارمیں لکھتے ہیں۔

وما في الفقه من ان والديه صلى الله عليه وآله وسلم ماتا على الكفرفمدسوس على الامام وعلى النسخ المعتمد ليس لها شيي من ذلك (حاشيه درمختار)

فقدا کبر میں موجود ہے کہ حضور عظیمی کے والدین کی وفات کفریر ہوئی بیدامام صاحب پر الزام اور تہت ہے۔اس کتاب کے معتمد شخوں میں ایس کوئی عبارت نہیں۔

ا - اصل عبادت مانا على الكفو" نبيل مامانا على الكفو" بايك أا" يبال مبوكاب كي وجد كارت كي وجد كارت كي وجد كارت المنافذ على الكفو المنافذ على المنافذ ع

شُخْ مرتفنی زبیدی' الانتفاد لوالدی المبی المحتاد" بین ای مسئله پر تفتگوکرتے ہوئے رقم طراز بین کہ میں نے اپنے شُخ احمد بن مصطفیٰ اکلی کے دست الدس کے ماتھ' فقد اکبر' کے اس مقام پر بیالفاظ پائے جس میں انہول نے مہوکتا بت کی نثا ندی کرتے ہوئے لکھ تھا۔

ان الناسخ الماراء ى تكرر مافى ماماتاظن ان احداهما زائدة فحذفها فداعت بسخة الحاطئة (الامام على القارى واثره فى الحديث ص ٩٩١)

جب كاتب في من كالفظ دومرتبه لكها بوابايا تواس في محسول كيا كه ثنايدا يك "ما" زاكد ب\_لبذااس في ببلي "ما" كوعداً نه لكها داس وجد سے غلط نوج چيد كيا۔

شخ ندکورے نقد اکبری عبادت کے سیاق وسباق ہے اس پردلیل قائم کی کدوا تعنا یہاں ہوک بت ہے۔ دلیل دیتے ہوئے بیال کرتے ہیں۔

ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لان اباطالب والابوين لوكان نواجميعاً على حالة

## ا بمان والدين مصطفیٰ اورامام الوحنيفه از مازی جاز شخ سيد محد علویٰ مائی مظارات ل ( مَدَمَرمه) مرجم: منتی محد خان قادری (لا مور)

یبان ہم امام اعظم کی طرف حضور کے والدین کے بارے ہیں جو کھی منسوب ہے کہ وہ آپ کے والدین کے نارے ہیں جو کھی منسوب ہے کہ وہ آپ کے والدین کے نفر کے قرص کے قرص کے نابت ہے جھے شخص مصطفی ایما می کی نے المہ ہے الاصلاحیة ہیں کھا ہے ملاعی تاری کی طرف ایک کما پچے منسوب کیا جاتا ہے جس کا مراث اول قد معتقد ابی حدیقة الا مام کی ابوی الرسول علیه السلام " ہے جس میں آپ علیقہ کے والدین کریمین کے بارے ہیں ایک گفتگو کی تی ہے جس سے بچنالازم تھا کیونکہ بیکلام بارگا و مصطفوی میں تکلیف والدین کریمین کے بارے ہیں ایک گفتگو کی تی ہے جس سے بچنالازم تھا کیونکہ بیکلام بارگا و مصطفوی میں تکلیف

کابا عث بنائے اور آپ کواذیت دینا تعلیم گناہ ہے۔

اب ہم فرکورہ رسالے کے بارے بیس گفتگو کرتے ہیں جارا خیال ہے کہ نام اعظم کی طرف ہے بات منسوب کرنا کہ حضور کے والدین قیامت کے دن عذاب سے چھڑکا رانہیں یا تیں گے اور وہ بمیشہ جہتم میں رہیں گے ان پر بہت بودی اور واضح تہمت ہے اور پھر ہے اس ہے بھی بڑھ کر تہمت ہے کہ رسالے کانام او لة معتقد ابی حنیفة الامام فی ابوی الرسول علیہ السلام" ہے (حضور کے والدین کے بارے بیس المام اعظم کا عقیرہ یعنی کہ وہ کا فرجائے ہے ) اگر کوئی قاری ہے اعتراض کرے کہ طاعلی قاری نے اس رسالے کے مشروع میں تکھا کہ ان ماعظم نے اپنی کتاب فقد اکبر ہیں کہا ہے۔ والدا رسون الله ماقا علی الکفر جب ان کی کتاب بیس موجود ہے تو پھر آپ کسے کہ دے ہیں کہ اس قول کی امام اعظم کی طرف نسبت کرنا تہمت ہے۔

میں کتاب ہیں موجود ہے تو پھر آپ کسے کہ دے ہیں کہ اس قول کی امام اعظم کی طرف نسبت کرنا تہمت ہے۔

اس کا جواب میں ہے کہ فقد اکبر ہیں 'ماقا علی الکفر '' کے الفاظ نیس بلکہ اس میں عمادت بول ہے۔

اس کا جواب میں ہے کہ فقد اکبر ہیں 'ماقا علی الکفر '' کے الفاظ نیس بلکہ اس میں عمادت بول ہے۔

والدارسول الله ماتا على الفطرة وابوطالب مات كافراً
حضور كيوالدين قطرت برفوت موت جب كدابوطالب كفرك حالت شي فوت موت من في يعبارت خوداس قد يم نخد مي ريه يه جويد بين منوره كي شيخ الاسلام الا بمريري مي موجود به العض اللي علم في بين الاسلام الا بمريري مي موجود به العض اللي علم في مجمع بنايا كدية عبد عباى كاتح مي كرده ب لا بمريري مي ينسخ جس مجموع كتب مي محفوظ به اس كا نم مري علم في المناع بي حقوق فقد اكبر كي اس نخد و واس الا بمريري بي دواس الا بمريري بي دواس السكان مي موجوع كرب يقينا وه اس النخ مين وبي الفاظ پائ كاجوبهم في مهان الله كي بين اور مجمع د كهي موت كوئي زياده در نهين بوئي - بيموهم في المناط بي المواج الله كي بين الور مجمع د كهي موت كوئي زياده در نهوت إلى كيونكم المناط بي المواج المناطق ا

انوارامام اعظم

نے اس مئلہ میں رجوع کرلیا یعنی تو برکر ای تھی۔ ملاً علی قاری کی تضریح:

الشیخ مصطفے الحم می رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح شفاء میں ملاعلی قدری نے جو گفتگو کی ہے اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ انہوں نے اپنے آس قول ہے رجوع کر لیا تفارشرح شفاء کے وہ دومقامات یہ ہیں۔

ا۔ایک مقام پر قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ''ذی المجاز'' کے مقام پر سواری کی نوائت میں ابوط لب نے حضور علیت کے حض کیا کہ جھے تخت بیاس محسوس ہورہی ہے گریائی تہیں اس پر نبی اکرم علیات کے سواری سے انز کر زمین پر پاؤں مارا۔ وہاں سے بیائی نکل آیا۔ تو آپ نے فر مایا چھا! یہ پائی فی اواس کی شرح کرتے ہوئے ملائی قاری لکھتے ہیں۔

وابوط الب لم يصح اسلامه وابويه ففيه اقوال والاصح اسلامهما على ما اتفق عليه الاجلة من الامة (شرح الشفاء ١٠١٠)

ابوطالب کا ایمان تا بہت نہیں مگر آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں مختف اقوال میں مختاریہی ہے کدوہ سلمان تھے۔امت کے اکابر کاس پراتفاق ہے۔

دوسر معقام برطاعلی قاری اس مسئلہ بر مفتاكوكرتے ہوئے فرماتے بين ا

اصاما ذكروامن احيائه عليه الصلوة والسلام ابويه فالاصح وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قال السيوطي في رسائله (شرح الشفاء ١٨٣٨)

علاء نے حضور علیہ السلام کے والدین کر پمین کا زندہ ہو کر اسلام قبول کرنا بیان کیا ہے کہی مختار ہے جمہور علاءامت کی بھی دائے ہے امام سیوطی نے اس موضوع پر متعدد رسائل تصنیف کیے ہیں۔

یادر ہے کہ شرح التفاء ملاعلی قاری کی آخری تصانیف میں سے ہیں۔ بین شفاء استول تری التا اصافاء ملاعلی قاری کی آخری تصانیف میں سے ہیں۔ بین شفاء استول تری

\*\*\*

#### انوارامام اعظم عديد مديد مديد مديد الموارامام اعظم

ظاہر یمی ہے بیدوا تعداعلان نبوت سے پہلے کا ہے لینی بیار ہاصات (۱) ار ہاصات وہ مجزات جوآپ کو ا اعلان نبوت سے قبل نصیب ہوئے۔

شی سے ہے اور یکی بعید نیس کرید واقعداعلان نبوت کے بعد وقوع پذیر ہو گیوں اس کا تعلق مجرات ہے ہوگا۔

ٹایداس ش اس طرف اشارہ ہوکہ آخری زمانے میں آپ کے قدموں کی برکت سے عرفات میں ایک یائی کا چشمہ جاری ہواوراس کی برکات مکداوراس کے اردگرد میں ظہور پذیر ہوں۔

ا بوطالب كا اسلام لانا ثابت نہيں اور جہاں تك آپ مي دالدين كے ايمان كا مسئلہ ہے تو اس ميں مختلف الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

١- دومرامقام:

دوسرے مقام پرشخ رحمتہ القدعلیہ فرماتے ہیں۔

جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کوزندہ کیا تھا۔ جمہور علاء تقد کے نزدیک محیح میہ ہے کہ میدواقعہ رونم ہواہے جب کہ امام سیوطی نے اپنے تین رسائل میں اس کی تصریح کی ہے۔

پس خود مؤلف رسالہ شخط ملاعلی قاری نے حق وصواب کی طرف رجوع کر کے رسالہ کاروکرویا۔ یہی شان مخص ہمار سے سابقہ اکا برعاماء کی کہ وہ جب بھی کسی غلطی کے مرتکب ہوتے تو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے انتظار نہیں کرتے ہے۔ اس طرح جب مجبی ان سے کوئی نافر مانی ہوتی تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ تھے جب بھی ان میں کوئی نقص روز ہوتا تو کمال کی طرف بڑھتے۔ جب بھی وہ اپنے مقام سے ذراینچ کی طرف کرتے۔ طرف کرتے تو فوراً چوٹی اور فعت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے۔

ہم رہے پاس والدین نی کی نجات پر یہی دلیل نہیں بلکہ فدکورہ بالا گفتگو کے علاوہ تھی ایک دلیل ہے جو آپ کے والدین کر پیمن زمانہ فطرت میں فوت ہوئے اس دور میں کوئی ایسارسول یا نبی نہ تھ جوان کوان کے رہ کی طرف سے واجبات کی تعلیم ویتا۔ ان پر زمانہ طویل ہوتا رہا۔ اور وہ اس حالت میں رہ ۔ ب شک یہ حضرت اساعیل بن ابرا تیم علیم ماالسلام کے دور کے بعد ہے جس میں ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیج گیا۔ یوں آپ کے والدین دیگر عرب کی طرق معذور ہیں۔ ہم میہ بھی جا ہیں گے کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد گرامی پرخور کیا جائے۔

انوارامام اعظم

ملاعلی قاری کے شخ میں جو پھی آل کیا گیا ہے اس میں بیاہم فرابیاں ہیں۔

المبلى بيكده جموث إاوربياس قديم شخ كالفت كرتاب جس كاذكر موجكا

۲۔ دوسری بیکراس میں تدلیں ہے کیونکہ جب کوئی شخص ملاعلی قاری کی منقور عبارت کے بعدیہ جملہ ایر معتاب است کے بعدیہ جملہ ایر معتاب (وابوطالب پر معتاب (وابوطالب تمام کفر پر فوت ہوئے تو السالم کے دالدین اور ابوطالب تمام کفر پر فوت ہوئے تو فقہ اکبری عبارت یوں ہوئی جا ہے تھی۔ ووالسدا رسول السلسه وابوطالب ماتوا کفاراً لیمن حضور علیہ السلام کے والدین کا کفرا لگ اور ابوطالب کے فرکوا لگ ذکرند کیا جاتا۔

ر ہامعاملہ جارے نسخ کا تو یہ بہت ہی واضح ہے ابوطالب کے تفر کے افراد میں کیونکہ یہاں تھم ہی دو تھے

اس لیے پہلے میں حضورعلیہ السلام کے والدین کے ایمان کا ذکر ہے اور اس کے بعد ابوطاب کے تفریر نضر ح

ممکن ہے قاری کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ملاعلی قاری نے جو تفر کا لفظ نقل کیا ہے وہ اس لفظ فطرت سے

منحرف ہوکر بنا ہو جو اس فدکورہ نسخ میں موجود ہے۔ کیونکہ ان دونوں الفاظ کا کفر اور فطرة کے در میان واضح
قرب ہے۔

كيابة ويف مقعود بوتي م كابوطالب كهم كوحذف كروي اوركبير. (ووالدا رسول الله ماتا على الفطرة وابوطالب ذالك)

اگرایا ہوتو پھر ہم نمیں جانے کہ بیر حذف مؤلف ہے ہوایا کہ ناشرے او یہ رسالہ اصلاً باطل ہے۔ کیونکہ جو کچھ اس میں لکھاتھا اس سے رجوع کے بعد معنف نے شرح شفائیں لکھا ہے۔

یبلامقام صفحه ۱۰۱ پر ہے جب کہ دوسرامقام صفحہ ۲۳۸ پر ہے اور بیشر آشف کا نسخه ۱۳۱۷ء میں استنبول ہے شائع ہوا تھا۔ (شرح شفاء کانسخہ میرے پاس موجود ہے جس کی فوٹو حاصل کی جاسکتی ہے۔ محمد خان قادری) پہلامقام:

علامة قاضى عياض فرماتے بيل كما بوطالب في حضوراكرم عليقة عددى مجارك مقام بركها۔ عطشت وليس عندى ماء فنزل النبى وضرب بقدمه الارض فخرج الماء فقال اشوب بحص خت بياس لگ دى ہے جب كديرے پاس پائى بھى ثبيس ہاس پر حضوعليا السلام سوارى سے نيچ اترے اورا پناقدم مبارك زمين برماراجس سے زمين سے پائى نكل آيا اورا بوطالب سے كہا في اواس كتحت مل على قارى شخ ولى كے حوالے سے لكھتے ہيں۔

الظاهران هذا كان قبل البعثة يعنى فيكون من الارها صات ولا يبعدان يكون بعدالنبوة فهومن المعجزات

جب كوئى غيرمتبدل شريعت موجود نتقى اورنه بى كوئى رسول تفايه بلك نبى اكرم عين كواسيخ والدين كي وفات کے بہت عرصہ بعد اعلانِ نبوت کا تھم دیا گیا۔ آپ کے والدِ گرای تواس وقت فوت ہو گئے تھے جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے جب کہ آ ہے کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہواجب آ ہے کی عمر مبار کہ جار سال یا اس ي محمى كي كم الله الآب كوالدين كريمين دوزخ كونداب عنجات ياف والع إي الله تعالى أبيل عذاب بیس دےگا۔ جس طرح زماند فتر ہ کے باتی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ علماءامت کی اکثریت کا یجی قول ہے۔

ا گرتمبارے ذہن میں میروال بیدا مو كربعض احادیث مباركدے طاہر موتا ہے كہ بعض المل فترة عداب میں متلا ہیں تو اس حدیث کی روے باقبوں کو بھی ان پر تیاس کرمیا جائے۔اس کا جواب بیے کہ اس معاملہ میں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ تمام کی تمام خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں۔ اخبار احد کا قرآن پاک کے ساتھ ا مقابله بين كراما حاسكتا\_

شايدتمهارے ذبن يس به بات پيدا موكديها ل تعارض پيدا موتا ہے۔ آگر بظا برتعارض ہے تو اس كا رفع اس طرح ممكن ہے كدوه احاديث ان اشخاص كے ساتھ مخصوص جوں جن كاحوال كاوبال ذكر ہے۔ تواب قياس كي كيدرست موكا علاوه ازي ايسموقع برقياس جائز بهي تيل موتا-

ممکن ہے ذہن میں یہ بات آ کے کہ ایس احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ہ واردین کوامیمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہم یہ جواب دیتے ہیں کدا حادیث نمبار کہ میں جو پچھ وار دہوا ہے وہ اس واقعہ ہے قبل کا ہے جب کے اللہ تعالی نے آپ کے والدین کو دوبارہ زندہ کیاتھ تا کہ آپ پرایمان ہے آپ واقعتنا بیزندگی ان کونصیب ہوئی اوراس میں سی شک وشبر کی گنجائش نہیں اور بیرجمبور آئمہ کی رائے ہے جیسا کہ الماعلی قاری نے بیان کیا۔

اگریدکہا جائے کداس زندگی کے بعد آپ کے والدین کوائمان نصیب موااوراس سلسلمیں سابقد آیات مبار کہ بھی ممرومعاون ہیں کیونکہ وہ آ بات کریمہ بھی آ پ کے والدین کی شجات پر ولالت کرتی ہیں اول ان آيات اوراحاديث مباركه مي كوئى تعارض نبيل كونكداولا توبياحاديث مباركدا حادين ثانيا بيآب كوالدين کے دوبارہ زندہ ہونے سے جل دارد ہوئی ہیں اور پھران احادیث مبارکہ میں چوٹی کے علیاء کرام فے تعلم کیا ہے جس کے بعدان احادیث سے استدلال کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایا کیوں نہ ہو کیونکہ امام سیوطی نے تنہا اس موضوع پرتین رسائل لکھے جن کا ذکر طاعلی قاری نے بھی فر مایا ہے۔

العلى قارى كرجوع كے معاملہ برجى سوال اشايا جاسك اے كداس كے بارے يس كوئى ويل بيس كدان کی آخری رائے کوئی ہے؟ تا کہ اس پراعماد کیا جائے اگر اس رسالے کو آخری مان لیا جائے تو پھر لا زم آئے گا

للبكن وَالْقُرُانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ تَنْزِيْلَ الْعَزِيزِ الرَّحيْمِ لِتُنْذِرَ و قُوماً مَّآأَنْلِرَ ابَّآءُ هُمُ فَهُمُ غَفِلُون (٣٢ أين آيت اتا؟)

اس آيت كريمك بالقاط (لتُنفِر قُومًا مَّا ٱلْفِرَاتِاءُ هُمْ فَهُم غَافِلُونَ ) نهايت ي قابل توجيل جس میں اس دور کے باسیول کی طرف واجبات ہدوری کا عذر پیش کیا گیا ہے بایں صورت کے ان کے آباء کوکسی نے اللہ تعالی کے خوف ہے تیمیں ڈرایا۔ تا کہ وہ جانتے کہ ان کے رب کے ان پر بچھے جنوق ہیں جن کی ظاہرا وباطنا بیروی ضروری ہے۔ بول ان کے والدین اپنے والدین کی روش پر پر ورش پائے ۔ لیعنی واجب تر پڑمل بیرا

اس آ يب كريمه بفرق واضح مواروه بچه جونيك والدين من پرورش پايا مواوراس بيچ كے درميان جو فاس والدين كے درميان پرورش يايد ہو۔ ميمل صورت من يچيد بن سے آگاہ اور اپنے والدين كے نقش قدم ير چلتے ہوئے دین کے توانین کی اتباع کرے گاجب کدد دسری صورت میں ایسانہیں ہوگا۔

اس حقیقت کو داشنج کرنے کے لیے النہ تعالی کا وہ ارشاد گرامی کا فی ہے جو اینہ تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنها کی قوم کانقل کیا ہے جب کہان پرسیدہ مریم کی حقیقت حال داضح نہیں تھی توان کی قوم نے ان ہے کہا۔ يًا أُخْتَ هُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ اهْرًا سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيارْ بِ١٢مريم آيت ٢٨م ترجمد:ا معلادون کی بین تیرا باپ (برا) آدمی شقداور شدی تیری مال بدکار تھی۔ یعنی تم ہے اس طرح کے تعلی کا سرز دہونا عجیب ہے کیونکہ تمہارے والدین تو ایسا کا منہیں کرتے تھے۔ قرآن فے اہل فتر و سے عذاب کی فی کی تصریح کی ہے۔

> وَمَاكُنَّا مُعَلِّبِينَ حَتَّى لَبُعَتُ رَسُولُا (ب ١٥ بني اسرائيل آيت١٥) ترجمه: اورجم عذاب كرف والفيس جب تك رسول فاليج يس

یعنی الله تعالی قرما تا ہے کہ بین اپنے بندوں میں ہے کسی کواصول وفر وع کے ترک پرعذاب شبیں دیتا جب تک ان میں میرا کوئی رسول موجود نہ ہو۔ جب لوگ عہدِ رسالت سے دور ہوں ٔ سابقہ شریعت میں تح بیف و تبديلي آ چکی ہو۔اوران میں کوئی ایسااللہ تق لی کا پیغیبرنہ آیا ہوجوانہیں متنبہ کرے اور سمجھائے کہ جن واجہات کوتم مچوڑ رہے ہوان کا چھوڑ ٹا۔ تمہارے لیے جائز نہیں تو ایسے لوگوں پر گرفت نہ ہوگی۔ اگر رسول بیمیج بغیر اللہ تعالی انیس مزا دے تواں ہے لازم آئے گا کہ القد تعالی اپنے بندوں کو بغیر کی جرم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے حالانکہ جارارب نہایت بی عادل وحاکم ہے جوبھی بھی کی کوناحق عذاب بیس ویتا۔

حضورعلیانسلام کے والدین نے اپنے زمانے کے دوسرے لوگوں کی طرح ایسے زمانے میں زعد کی بسر کی

#### انوارامام اعظم عصور المام اعظم

کانوں سے سااور پھر بھی کفر پر موت تک ڈٹے رہے۔

ا حاد مب نبویہ کے ذریعے ہمیں مطوم ہوا کہ آپ کے ان دونوں پچاؤں نے آپ سے قرابت کی بنا پر عذاب کی بنا پر عذاب کی تکافیف میں تخفیف پائی کیونکہ حدیث نبویہ بٹس ہے کہ اللہ تعالی نے ابوطالب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں تخفیف کردی۔ جب کہ آپ کے دوسرے پچا ابولہ ہو کو بحض اوقات کے بے عذاب میں تخفیف کردی بلکہ اللہ تعالی کی تم ا آپ کا مبارک وجود تمام کھار کے لیے رحمت ہے جنہوں نے تعلم کھلا آپ کو جود تا کہ افاد تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ واَنْتَ فِيهِمُ (ب 9 انفال آیت ۳۳) ترجمہ: اوراللہ كاكام نیس كرانیس عذاب كرے جب تك اے محبوب تم ان ش تشریف فرما ہو۔ تو پھر آ ب كا وجودا ہے والدين كے ليے كيے رحمت ندہوگا؟ جود بن فطرت پر فوت ہوئے جيسا كہ امام عظم رحمت اللہ عليا ورد يگر جمہور لقد كا موقف ہے۔

(الذخارُ الحديد)

\*\*\*

## انوارامام اعظم المحمد ا

کسراعلی قاری نے اپنی تصنیف شرح شفاء میں آپ کے والدین کر میمین کے ایمان اور نجات کا جو قول کیا تھا اس سے رجوع کر سیا تھا یا شرح شفاء والہ قول آخری ہو تو اب کفر سے ایمان کی طرف رجوع ہوگا۔ لہذا ہم اس نقطے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

ہماراموقف ہے کہ دلاعلی قاری نے جو پھیشرج شفاء بیں لکھا وہ ان کی آخری وائے ہے اس صورت بیس معاملہ بڑا واضح ہے کیکن اگر طاعلی قاری کے رسالہ کو آخری آول قرار دیا جائے و معامد نہا ہے مشکل ہوجا تا ہے اور جو چیز اس معاملہ کو اور آسان کر دیتی ہے وہ ہے کہ ملاعلی قاری نے شرح شفاء بیس اس بات کی تصریح کر دی کہ حضور علیہ السلام کے والدین کر میین کے ایمان کا مسئلہ عاء اجل کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اور یہی قول جمہور القد علماء کا بھی ہوا ان کے رسالے جمہور القد علماء کا بھی ہوا ان کے رسالے بھی ہوا ان ہول نے علماء امت اور جمہور کی خالفت کی تو اس رس لے کی کیا قیت ہوگ ۔ جو جمہور اور القتہ بیس ہوا کر نا پڑے علماء کی تو اس رس لے کی کیا قیت ہوگ ۔ جو جمہور اور القتہ علماء کی مقابل ہو۔ اب ملائی قاری ایک طرف اور جمہور علماء دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے علماء کی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی قول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے گا کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کہ ملائی قاری نے جن سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کی سے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کی کہ ملائی قاری ہے دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کی کہ ملائی قاری ہے جو جس کرنے ہوں گے۔ بھر یہ بھی تول کرنا پڑے کی کرنا پڑے کی کرنا پڑے کی کرنا پڑے کی کرنا پڑے کرنا ہوں کرنا پڑے کرنا ہوں کے کرنا پڑے کی کرنا پڑے کرنا ہوں کے کرنا ہوں کے کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کے کرنا ہوں کرنا ہوں کے کرنا ہوں کرنا ہوں

جب ہم نے ثابت کردیا کہ امام اعظم کا موقف ہے کہ آپ کے والدین دین فطرت پر فوت ہوئے تو ملا علی قاری کا کوئی مقام نہیں ہے علی قاری کا قول ازخود باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ امام اعظم کے مقابلے میں ملاعلی قاری کا کوئی مقام نہیں ہے

دوسری بات بیہ کے ملاعلی قاری نے اپنے رسالے میں جو پچھ ککھاوہ ایام صاحب کے محرف کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ است کو سامنے رکھتے ہوئے کہ است کے محرف کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الفاظ شے اور چیجے ہم تفصیلی دلاکل سے واضح کر پچلے ہیں۔ ہیں کہ ان کلمات کی کوئی اصل نہیں بلکہ وہ تحریف شدہ ہیں۔

علاسة لوى بغدادى كا شاراسلاف ثقد مين بوتا ب إنى تغيير روح المعانى مين و قفظ لُبكَ في السّجدين و السّجدين و السّجدين و السّجدين و السّجدين و الله عن السّجدين الله و الله

وانا اخشى الكفر على من يقول فيها رضى الله عنهما على رغم الف على القارى واضرابه بضد دلك

میں ہراس شخف کے بارے میں کفر کا خوف محسوں کرتا ہوں جوآپ کے والدین کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتا ہو ملاعلی قاری اس معاملہ میں مخالفت کرتے ہیں۔

بلاشبہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حتی کہ وہ اپنے ان وونوں چھا ابوط لب وابولھب کے لیے رحمت ہیں جنہوں نے اپنی آئھوں ہے آپ کو دیکھا۔ آپ کی دعوت کو اپنے

## امام اعظم کی روح پرور حکایات

مرتبه صاحبز اده ميد مجرزين العابدين داشدي

(۱) امام ابوحنیفہ کا ایک من ظرہ: یک مرتبہ''قرآت ظف الای ''ینی نمازیں امام کے پیچے قرآت پڑھنے کے سے مناظرہ کرنے کے سے ''محدثین'' کا ایک گردہ حضرت امام ابوحنیفہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے لہذا آپ لوگ اپنی جن عت بیس ہے کی ایک ایٹے شخص کو نتخب کردیں جو سے لوگوں بین سے مناظر ہے کہ بھی اس سے مناظر ہے کروں ۔ چنا نچہ ن توگوں نے بیک شخص کو نتخب کر سے مناظرے کے لیے شیش کر دیا۔ حضرت امام نے فرہ یا کہ کیا بیشخص جو بچھ کے گا دہ آپ سب لوگوں کا کہ بموا ما ناجائے گا؟ اوگوں نے کہا کہ بی بال سے محافظہ کیا گاری بار جیت آپ سب بوگوں کی ہر جیت شار کی جائے گا؟ اوگوں نے جواب دیا کہ بی بال ۔

حضرت امام نے فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے اس شخص کو اپناامام نتخب کرلیا ہے۔ لہذا اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا۔ اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی۔ حضرت امام نے فرمایا کہ بس مناظرہ شتم ہوگیا۔ یہی توجس ا بھی کہتا ہوں کہ ہم نے نماز میں جب ایک شخص کو اپنالمام بنا دیا تو اس کی قرآت ہماری قرآت ہوگی۔ لہذا مقتریوں کو امام کے پیچھے قرآت کی ضرورت نہیں۔ محدثین حضرت امام ابو صنیفہ رضی التد تعالیٰ عنہ کے اس طرز استدماں سے جران ہو کہ لا جواب ہوگئے۔ (روح الجمان ، ج معص ۲۰۱۳)

منتیجہ ' حضرت او ما بوحنیفہ رضی امتد تق کی عنہ کو امتد تعالی نے دولت علم وعمل کے سرتھ دَ ہانت ورا نا کی اور عقل کا کمال مجمی ہے مثال عط فرما یا تھا۔ چنانچہ حضرت اوم و لک کا بیان ہے کہ بٹس نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریکھا ہے۔ اگروہ اس پھر کے ستون کوسونا ثابت کرنے کے دلائل پراتر آتے تووہ اپنی دلیلوں سے اس کوسونا ثابت کردیتے۔

(۲) حاسد کا انجام: خلیفہ بغداد' ابوجعفر منصور عبائ ' حضرت امام ابوصیفہ کا انتہائی معتقد تھ اور آپ کوسیطنت مجرکے علاء پر فضیلت دینا تھا۔ امام مدوح کا اعزاز دیکھ کرتھ بن اسحاق (صاحب الدفازی) کو حسد ہونے لگا۔ چٹانچہ ایک دن انہوں نے در بارشاہی میں حضرت اوم ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سوال کیا کداگر کسی نے اپنی ہیوی سے مید کہد دیا کہ'' تجھ پر تین طلاق ۔'' پھر تھوڑی دیر تھیم کرکہا کہا نشاالہ تدتو کیا اس مورت پر طلاق پڑجا ہے گی؟

حضرت امام فے فرمایا کہ ہاں ضرور طلاق پڑجائے گی۔ اس لیے کہ اس فے انتخالتہ کو اپنے طلاق والے جملے سے
الگ کر دیا۔ اس لیے بیا شنتاء مفید نہیں ہوگا۔ بیکن کر فیرین اسحاق نے کہا کہ اسے ایر الموشین ! ذرا امام ابوصنیفہ کی جرائت
ویکھئے کہ آپ کے در ہاریش آپ کے سامنے ، آپ کے جدامجہ حصرت عبداللہ بن عبس رضی القدت کی فہر کے مسلک کی
مائے کہ انتخالے مفید

ہوتا ہے۔ بیسنتے ہی ابوجعفر منصور ، رے غصر کے آگر گول ہو گیا۔ اور کہا کہ کیوں جی؟ ابوضیف جہاری بیر آت ہے کہ تم میرے دربار میں میرے جدکر یم کے قول کی مخالفت کرتے ہو؟ حضرت امام نے بڑے سکون والحسینان کے ساتھے فر ، یا کہ امیر الموشین! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کا مطلب کچھاور ہے اور محمہ بن ایخن کا منشاء پکھاور ہے۔ مجمہ بن اسحاق میں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہیست کر کے باہر تکلیں اور انشااللہ کہویں تو آپ کی بیعت فتم ہوجائے۔ بیسنتے ہی ابوجعفر منصور مارے غصے کے مرخ ہوگیا اور جلادوں کو تھم وے دیا کر محمہ بن اسحاق کے کلے ہیں ان کی جادر کا بیسنداڈ ال کر گھیٹے ہوئے لے جاد اور ان کوقید کردو۔ (روح البیان ج ۴۵س ۲۳۵)

منتیجہ: حدیکتی بری بانا ہے کہ چرین آخل جیسی شخصیت جونن مغازی کے ان مرکباتے ہیں ای حسد کی نحوست سے در بارشاہی کی اعزازی کری ہے جیل خاند کی ذات ہیں گرفتار ہو گئے۔ اگراہ م ابوطنیفہ رضی القدت کی عند کی ذبائت اور دانا کی برونت ان کا دف ع نہ کرتی تو محمد بن اسحات نے تواہام ممدول کے آگراہ کی کا سامان کر دیا تھ ۔ گر بیشل کئی تجی ہے کہ دانا کی برونت ان کا دو تا ہے در چیش ' یعنی جو دوسروں کے گرنے کے لیے کنواں کھووتا ہے وہ خود ہی اس کنویں میں گر بڑتا ہے۔ ای ایچ تر آن جمید میں اللہ تعالی ہے حضرت شخص سے تعدا کی پٹاہ طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے حضرت شخص سعدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشا دفر مایا ہے ۔

## ہمیر تاہر ہی اے حسود کیں رنجے است که از مشقت اوجز ہمرگ نتواں رست

لیمن اے حاسد اقوم جاس کے کہ حسد ایک ایسار جی ہے کہ پغیر مرے ہوئے تواس سے چھٹکا رائیمں حاصل کرسکتا۔

(س) عراق شہر نفاق: حضرت امام اعظم ایو حنیف ایک مرتبہ مدیند منورہ میں حضرت امام مالک کی درسگاہ میں تشریف فر ماہوئے تو حضرت امام مالک نے آپ کو پہچانا تمیں اور دریوفت فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو ؟ حضرت امام ایک خواتی اور دریوفت فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو ؟ حضرت امام اعظم ابو حضیف نے فرمایا کہ میراوشن عراق (کوف ) ہے۔ حضرت امام ، لک نے فرمایا کہ وہ کی حوات جوشر نفاق ہے۔ حضرت امام حضرت امام اعظم نے اس طرح "الاوت فرمایا ہاں! ضرور پر حور حضرت امام اعظم نے اس طرح "الاوت فرمایا ہاں! ضرور پر حور حضرت امام اعظم نے اس طرح "الاوت فرمایا ہیں۔

وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّنَ الاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنُ أَهُلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النَّهَاق (ب ١١ الله المناسات ١٠١) حفرت ما لك يان كرتر با شحاودكها كرقر آن يحي يعور غلط كول برهت موا

--------------

#### و انوارامام اعظم المناه المناه

نے فلاں مسکے بیں نظمی کی تو وکیج نے باو جود ہے کہ بعض مسائل ہیں امام ابوضیفہ سے اختلاف رکھتے ہتے۔ فورا فرہا یا کہتم کیا کہتے ہو؟ بھلا ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مسائل ہیں کس طرح غطمی کر سکتے ہیں؟ جب کہ ابو پوسف اور ذقر جیسے صدب قیاس اور بحتی بن ذائدہ عظم بن غیاف وحمان ومندل جیسے حفاظ عدمے اور قاسم بن معن جیسا ماہر لغت وادیب اور واؤد طائی وفضیل بن عیاض جیسے زاہر وتنقی لوگ ان کی مجلس ورس ہیں حاضر رہتے ہیں۔ جس کے بم تشین وافل مجلس ایسے ایسے وفضیل بن عیاض ورسائل ہو کہ کو فی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے بم تشین اس غلطی کی اصلاح کر ایک ہو ہو کے ایک ورس ہیں۔ جس کے بم تشین اس غلطی کی اصلاح کر ویس گے۔ (تہر وتاری بغدادی اور اگر اتفا قان سے بھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے بم تشین اس غلطی کی اصلاح کر ویس گے۔ (تہر وتاری بغدادی اور اگر اتفا قان سے بھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے بم تشین اس غلطی کی اصلاح کر ویس گے۔ (تہر وتاری بغدادی اور ا

## (١) يا جي مسئلے

اب چندوہ مسائل جوسید ناحضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت بٹل چیٹ کیے گئے ،ان کے جوابات سنیے اور حضرت امام صاحب کے علم خدا داد کی داد دیجیے۔

بہلامسکد: ایک شخص کی بات پراپی ہوی ہے ناراض ہواا ورقتم کھا کر کہا کہ جب تک تو مجھے نہ ہو لے گی جس تھھ ہے کھی نہ بولوں گا۔ عورت تندمزاج تھی ۔ اس نے بھی قتم کھائی اور وہی الفاظ دہرائے جوشوہرنے کیے تھے۔اس وقت تو شعبہ میں کچھے نہ سوجھا گر پھر خیال آیا تو دونوں کو ہی نہایت افسوس ہوا۔

شوہرسیدتا حضرت امام سفیان توری قدس التدسرہ العزیز کے پاس حاضر ہوا اورصورت واقعہ بیان کی۔ انہوں نے فرما یا کشم کا کفارہ وینا پڑے گا۔ اس کے بغیر چار ہبیں ہے۔

## 

حضرت اہام مالک کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے آپ کا بے صداع زواکرام فر مایا۔ (نزمید المجالس ج ۲ میس)

منتیجہ: کسی نو وار دخف کے بارے میں بغیر پوری معلومات عاصل کیے ہوئے جلدی سے کوئی تیمرہ کر دینا بعض وقت

یزی ندامت کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اس میں احتیاط سے کام نیما جا ہے اور کسی نو وار دخف کے بارے میں بلا پوری

تحقیقات کے جلدی میں کوئی رائے بھی نہیں قائم کر لینی جا ہے۔ حضرت شخص معدی علید الرحمہ نے بڑے بیچی بات فرمائی

ہے کہ سہ

#### هر بیشه گمان مبرکه خالی است! شاید که پلنگ خفته باشد!

مرجنگل کے ورے میں کئی گمان نہیں کر بینا جاہے کہ بیرخالی ہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی چینا سور ماہو۔ نعنی ہم فرسودہ حال کے بارے میں سے گمان نہیں کر لینا ویا ہے کہ بیک ل ہے خال ہوگا۔ بھی جھی گذری میں 'العل' ، مجمی ہوتا ہے۔ ( س ) المام الوحديفه اورسفيان تورى: امور محدث الوجرين عياش كابيان ب كد حفرت مفيان تورى ك ا بھالی کا انتقال ہوگیا تو ہم لوگ ان کے پاس تعویت کے لیے گئے۔ پوری مجلس علاء ومشار نے سے بعری ہوئی تھی۔ای حالت میں امام ابوحنیفہ بھی بمعداینے تل مٰدہ کے دہاں پہنچے جب حضرت سفیان توری نے آپ کودیکھا تواپی مشد چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوثی کے ساتھ معانقہ کیا۔ پھراپی مند پر آپ کو بٹھا کرخود مودب ہوکر سامنے بیٹھ گئے۔ جب الم الوطيف على توس في معزت مفيان ورى عوض كيا كرحفرت! آج آب كاليطرز عمل جه كواورمير عا ساتھیوں کو بے حدیا گوار گزرا کہ سے نے امام ابو حنیفہ کی تعظیم میں بہت مباخے مایا۔حضرت سفیان توری رحمتہ القد تعالی علیہ نے فر مایا کہ کیوں متہیں ناپند ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک جلیل القدرص حب علم بیں میں ان کی تنظیم کے لیے کیول کھڑانہ ہوتا؟ اگران کے عم کی تعظیم کے سے نداختا توان کی فقہ کے لیے اٹھتا۔ اگران کی فقد کے سے نداخت توان کے تقویٰ کے لیے اٹھتا اگران کے تقویٰ کے لیے نداٹھتا توان کے من وسال کا خیال کر کے کھڑا ہوتا۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت سفیان توری نے مجھے ایسا خاموش کردیا کہ میں بالک ہی او جواب ہوکررہ گیا۔ (تبعرہ تاریخ بغداد، ص ۴۸) متیجه الندا کبرا کتنانورانی اور بابرکت زماندها که اس مقدس دور کے علاء حق اخلاص اورلگهیت کامجسمیہ تھے۔ آج علاء كابا اى تخاسد و بتاغض د كيد كرزندگى سے نفرت اونے لكتى ہے۔كاش! يني زندگى بيس بم بھى بير رحمت والا دور د كيستے مكر افسوس كرجم اليے زمانے ميں پيدا ہوئے

چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بروں میں پیاروں میں محبت ہے ، نہ بیاروں میں دفاہے! (۵) ابوحنیفہ شخلطی نہیں کر سکتے: ایک روز دکتے بن الجراح محدث کی مجلس میں سی نے بیے کہددیا کہ امام ابوحنیفہ

### انوارامام اعظم عده می در انوارامام اعظم

اورسیدنا حضرت مسعر بن کدام رضی الله نعالی عنه إشجها درا مام صاحب کو بوسد دیا۔ (الحیرات الحسان طرح ۲۳)

فاكدہ: سيدناحضرت امام سفيان قررى رضى القد تعالى عند نے جوجواب ديا تعااگر چدفقدى روے وہ بھى تتى تھى كونكد يەصورت ولى بالاب كى ہے جس سے نكاح تهيں أو فنا ليكن حضرت امام صاحب نے مصلحت كو چيش نظره كھا۔ وہ جائے تتے كہ موجودہ صورت ميں نكاح كا قائم رہنا غيرت وجميت كے خلاف ہوگا ،كى مجودى سے زوجين نے تسليم بھى كرايا تو اوروں ميں خلوص واتحاد بيدا ند ہوگا ، جونز وت كام تصورا صلى ہے۔ اس كے ساتھ مہرى بھى تخفیف ہے كونكہ خلوت سيحد سے دونوں ميں خلوص واتحاد بيدا ند ہوگا ، جونز وت كام تصورا صلى ہے۔ اس كے ساتھ مہرى بھى تخفیف ہے كونكہ خلوت سيحد سے كي بلے طلاق دك جائے تو صرف آدمام ہر لازم آتا ہے۔

تیسر امسکلہ: کوفہ میں ایک عالی شیعہ تھا جوسیدنا حضرت عثمان او دالثور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ دو میرودی تھے۔ حضرت امام صاحب ایک دوزاس کے پاس مجے اور فرمایا: تم اپنی بین کی نسبت ڈھونڈ تے تھے، ایک شخص موجود ہے جوشریف بھی ہے اور دولت مند بھی ہے اور ساتھ تی ہیں گار، قائم اللیل اور حافظ قرآن بھی ہے۔

شیعد نے کہا کہ اس سے بڑھ کراورکون ملے گا ضرور آپ شادی تفہرا دیجیے۔حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ قدیمیا بمبودی ہے ۔شیعدیی سی کرنہا بے ہی برہم ہوااور کہا۔ سجان اللہ! آپ ایک بمبودی سے رشتہ داری کرنے کی رائے ویتے ہیں۔

حفرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: کیا ہوا،خود تیفیبر خداصلی اللہ تعالی علیہ وہارک وسلم نے جب تبدرے اعتقاد کے مطابق یہودی کو ابناوا ماد بنایا، تو تم کو کیا عذر ہے؟ خداکی قدرت کہ اتنی بات سے اس کو تنبیہ ہوگی اور اینے عقیدہ سے تو بدکی ۔ (سیرت نعمان ص ۱۲۲)

چوتھا مسئلہ: محمد بن عبدالرحل جوقاضی ابن الی لیا کے لقب ہے مشہور ہیں ۳۳ برس کوفہ ہیں منصب قضار یا مور رہے، حضرت امام صاحب اوران ہیں کی قدرشکررٹی تھی جس کی وجسرف بیٹی کہوہ فیصلوں ہیں خلطی کرستے تھے تو حضرت امام صاحب ان کی اصلاح کرنا جا ہے تھے۔ قامنی صاحب مجد ہیں بیٹے کرمقد مات کا فیصلہ کرتے تھے۔

ایک روز کام سے فارغ ہوکر مجلس تضاہے اٹھے۔ راستہ میں ویکھا کہ ایک تورت کس سے جھٹر رہی ہے۔ کھڑے ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں مورت نے اس شخص کو بساایس الز اندینیں کہدویا لین اے زانی اور زانیے کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ عورت گرفت رکر کی جائے۔ پھر مجلس تضامیں واپس گئے اور تھم دیا کہ عورت کو کھڑی کرکے درے رگا کمی اور دو حدیں مارس۔

جب حضرت امام معاحب کواس واقعد کی اطلاع موئی تو فرمایا کرقاض صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کی است

(۱) .... مجلس قضا المحكروالي آئے اور دوبارہ اجلاس كيامياً ممين عدالت كے خلاف ہے۔

## 

وہ شخص وہاں ہے مایوی ہو کراٹھا اور حضرت امام ابوصیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کے ملڈ آپ کوئی تذہیر بتا ئیں فرمایا جا دُشوق ہے باتیں کرو یکسی پر کفارہ نہیں۔

حضرت امام سفیان توری قدس الندسره العزیز کو جب معوم مواتو نهایت بی برجم جوئے اور حضرت امام صاحب کے پاس جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلوسئے بتایا کرتے ہیں۔

حضرت امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کرتم دوبارہ صورت واقعہ بیان کرو۔اس نے واقعہ کا اعادہ کیا۔ تو حضرت امام صاحب نے حضرت سفیان تو ری قدس الشمرہ انسزیز کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بیس نے جو پہلے کہا تھااب بھی کہتا ہوں۔

حضرت سفیون توری نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب عورت نے شو ہر کوئ طب کر کے و والفاظ کیے توعورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء و چکی ہے گھر سم کہاں رہی؟

سیدنا حفرت سفیان تُوری قدس القدسر ہالعزیز نے فر ہایا۔ درحقیقت آپ کوجو ہات وقت پرسوجھ جاتی ہے ہم لوگوں۔ کا وہاں تک خیال ہمی خیس پہنچتا۔ (الخیرات الحسان سے ۴۷)

و وسمرا مسئلہ: کوف میں کیشخص نے بڑی وحوم وجام ہے ایک ساتھ تی اپنی دوائر کیوں کی شادی دومرووں ہے گی جوآ پس میں بھائی ہتے۔ ولیمہ کی وعوت میں شہر کے تمام اعیان اورا کا برعاماء کو بدعو کیا گیا۔ سیدنا حضرت مسعر بن کدام۔ سیدنا حضرت سفیان توری۔ سیدنا حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم شریک دعوت تھے۔

لوگ کھانا کھارہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ بدحواس ہوکر گھرے لکا اور کہاغضب ہوگیا۔ نوگوں نے بوچھا خیر ہے؟ بولا زہا ف کی رات عورتوں کی خلطی سے شو ہراور یہیاں بدل گئیں۔ جواز کی جس کے پاس دبی وہ اس کا شو ہرنہ تھا، اب کیا کیا جائے؟

حضرت مغیان توری رمنی الله تعالی عندنے فر مایا کداس سے تکاح میں پچھ فرق نمیں آتا، البت دونوں کومبروینالازم ہو -

حعرت مسعر بن كدام رضى الله تعالى عنده امام ابوحنيفه رضى الله تعالى عند كى طرف مخاطب موت كه آپ كى كيارا يے ع؟

حضرت امام صاحب نے فر مایا۔ شوہر خود میرے مائے آئیں تو جواب دوں گا۔ لوگ جا کر بلالا ہے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ ہے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ ہے چھا کدرات کو جو تورت تمہار ہے ماتھ دونوں سے الگ الگ ہے جھا کہ درات کو جو تورت تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق وے دونوں نے کہا ہاں۔ حصرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم الجی اپنی بیبوں کو جن سے تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق وے دو اور برخض اس تورت سے نکاح پڑھا ہے جواب کو بیندکیا

### و الوارامام اعظم المحمد المحمد

ہوگ تے تھے اور مسلے دریافت کرتے تھے۔ حضرت اہم صاحب بھی موجود تھا آپ نے کھڑے ہو کر ہے جھا کہ ایک بخض سنریں گیا۔ دوہری کے بعداس کے مرنے گی خبر آئی۔ اس کی بیوی نے دومرا نگاح کر لیااوراس سے اولا وہوئی ، چندروز کے بعدروہ شخص زندہ دوائیں آئیا اولا د کی نبست اس نے انگار کیا کہ میری صلب سے نبیل ہے۔ زوج ٹائی وعوئی کرتا ہے کہ اولا دمیری ہے تو آیا دونوں شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو کہ دلدیت سے انگار کرتا ہے حضرت قمادہ نے کہا، میصورت شیش بھی آئی ہے؟ امام صاحب نے فر ، یا نبیل کین علاء کو پہلے سے تیار رہنا جا ہے کہ وقت مقر دونہ ہو۔

عطرت قاده کوفتہ نے زیاد اتھیریں دعویٰ تھا۔ فرمایاان مسائل کورہے دو تفسیر کے متعلق جو پر جمنا ہو پوچھو۔ امام صاحب نے فرمایااس آیت میں کون سرادیں۔

قَالُ الَّذِي عِنْدَه عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ آنَا ابْيُكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يُرْتَدُ الْيُكَ طَرُفُكَ. (ب١٩٠١النمل

قادہ نے کہا کہ آصف بن برخیاسیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کاوز مرمراد ہے جواسم اعظم جانتا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلوقة والسلام خور بھی اسم اعظم جانتے تھے یانہیں؟ قادہ نے کہا انہیں۔

امام صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ ٹی کے زمانہ میں ایسافخص موجود ہوجو خود ٹی نے مواور ٹی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟

تناده في كيانيس اوركها كيفلم تغيير كوچيوز واور علم عقائد كم معلق يوچيول امام صاحب في ايا آپ موس بي؟ تناده في كهااميدر كفتا مول مامام صاحب في جيما آپ في ميقيد كيول لكاني؟

انهول نے کہا۔ سیرنا حضرت ایرائیم علیہ الصلوقة والسلام نے کہاتھ کہ وَ الَّــذِی اَطَّمَعُ اَنُ یَعُفِوَ لِی خطینَتِی یَوْم المَدِیں (پ ۱۹. الشعراء آیت ۸۲)

جھ كواميد ہے كەخدا تعالى تيامت كے دوز ميرى خطاؤل كومعاف فراد سے گا۔

الم صاحب في قرايا في التحد التعالى في جب سيدنا حطرت ابرائيم عليه الصلوة والسلام سيديه وال كيا- أوَلَمْ تُؤُمِنْ تو انهول في جواب بي بَسلسي كها تعاليني بال بيل موكن بول قوآب في سيدنا حضرت ابرائيم عليه الصلوة والسلام كي الرقول كي تعليد كيول مذكى؟ تب قراد ونا راض بوكر يلي كئه را الخيرات الحسان ص٢٦)

ووسرا مناظر ہ:ایک وفعہ نحاک خارجی، جوخارجیوں کا سروار تعااور بنی اسید کے زماندیس کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ معزت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس آیا اور تلوار وکھا کرکہ کہ تو یہ کرو۔ آپ نے فرمایا کس بات سے تو یہ کروں؟

#### انوارامام اعظم عد موسود و موسود و موسود و موسود و موسود

- (٢) مسجد مين حدمارنے كائتكم ديا۔ حالانكه شہنشاه دوعالم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم نے ،س سے منع كيا ہے۔
  - (٣) عورت كوبھا كرمدمار في جائے ، قاضى صاحب نے اس كے فلاف كيا۔
- (٣) ... ایک افتاے ایک ہی صدالازم آتی ہا دراگر دوجدیں لازم بھی آئیں توایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہوسکتا ایک حدے بعد مجرم کوچھوڑ دینا جا ہے کہ زخم بالکل بحرجائیں۔ پھر دوسری حد لگائی جائے ہے۔
- (۵)... جس کوگالی دی گئی، اس نے جب دلوئی ہی نہیں کیا تو قاضی صاحب کومقدمہ قائم کرنے کا کیا اعتیاد تھا؟ (الخیرات الحسان ص٣٦)

پانیچوال مسئلہ: ایک شخص معزت امام صاحب کا مخالف تھا۔ ایک دن اس نے معزت امام صاحب سے دریافت کیا کہ تم اس شخص معزت امام صاحب سے دریافت کیا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو۔ ؟ جو جنت کی امید نہیں رکھتا اور اور فر نہیں رکھتا اور اللہ تعالی سے ڈرتا نہیں اور مرداد کھا تا ہے اور نماز بلار کو گا و بچود پڑھتا ہے اور جس کود کھی نہیں اس کی گو، ہی دیتا ہے اور جن کو مبغوض سے جھتا ہے اور فتر اینوں کی تصدیق کرتا ہے۔
مسجھتا ہے اور فتند کودوست رکھتا ہے اور محت ہے بھا گتا ہے اور بہود یوں اور نصر اندوں کی تصدیق کرتا ہے۔

آپ نے بوچھا کیا تجھے اس کاحل معلوم ہے؟ اس نے کہانیس ایکن میں ان کلمات کو بہت براجا نتا ہوں۔ میں تم سے اس کے متعلق بوچھتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے شاگرووں ہے بوچھا کہ تمہاری اس سائل کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسانٹخش بہت براہے۔ بیتو کافر کی صفتیں ہیں۔

آپ نے بہم فر ماکر فر مایا۔ ان کلمات کا قائل ولی اللہ ہے۔ فر مایا جنت کے رب کی احمید رکھتا ہے اور جنت کی احمید

تمیس رکھتا اور دوز ن کے رب ہے ڈر تا ہے مگر دوز ن نے بیس ڈر تا اور القد تعالی ہے تیس ڈر تا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے
عدل میں اس پرظلم کرے گا اور وہ چھلی کھا تا ہے جو مردہ ہوتی ہے اور ٹماز جنازہ پڑھتا ہے کہ جس میں رکوع وجو دئیں ہوتا
اور وہ اس فداکی شہادت دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں اور موت جو حق ہے اس سے بغض رکھتا ہے تا کہ اللہ تبارک و تعالی ک
اطاعت زیادہ کرے اور ول واولا وجو فقتہ ہے دوست رکھتا ہے اور بارٹ سے جو کہ رحمت ہے بھا گتا ہے اور میود بول کے
اس قول کی تصدیق کرتا ہے لیست المنصادی علی شہی اور تھر اندوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ لیست
الی قول کی تصدیق کرتا ہے لیست المنصادی علی شہی اور تھر اندوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ لیست
الی قول کی تصدیق کرتا ہے لیست المنصادی علی شہی اور تھر اندوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ لیست

(الخيرات الحسان ص٣٣)

### (۷) تین مناظر ہے

بہلامنا ظرہ: آپ نے بہت ہے کامیاب مناظر ہی ہے چندذ کر کے جاتے ہیں۔ سنے ا ایک دفعہ سیدنا حضرت آبادہ بھری دختہ اللہ تعالی علیہ کوفہ ہی تشریف لاستے اور اشتہار دیا کہ مسائل فقہ میں جس کو پوچھنا ہو بوجھے میں ہرمسند کا جواب دوں گا۔ جونکہ دہ مشہور محدث اور امام تھاس لیے بڑا مجمع ہوا اور جوتی در جوق

352

آجاؤل گا۔ عمّاب کرو کے تو میری ذات ہے۔ تہارے پاس جوزرو مال ہاس کی مجھے بچھ حاجت نہیں۔ میرے پاس جودورت ہے، اے کو کی شخص چھین نہیں سکتا۔ 'ابن ہمیرہ میں کردم بخو درہ گیا۔ (مجم موقق)

(۹) بیمیرافرض منصبی ہے: خلیفہ منصور اور اس کی بیوی تز وخاتون میں پچھٹکر رخجی ہوگئی۔خاتون کی شکایت تقی کے خلیفہ اس کے تق میں عدر سے کا مہیں لیتا۔خلیفہ نے کہا: ''تم کسی کومنصف قرار دو۔''

و دیست و امام اعظم کا نام لیا۔ خیفہ نے آئ وقت امام اعظم کوطب کرلیا۔ خاتون پردہ کے قریب پیٹی۔ تاکسام اعظم علیالرحت کا فیصلہ اپنے کا نول سے کن لے۔

منصور نے اہام اعظم ہے پوچھا!''ازروئے شریعت ایک مرد کتنے نگاح کرسکتا ہے؟''اہام اعظم نے فرمایا!'' چار'' منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ''سنتی ہو؟'' پر دہ ہے آواز آئی ''' ہاں اسنا!''

ا م اعظم عليه الرحمة في منصور كو كاطب فرمات بوع كها إلى محكم بداجازت الم مخص كے ليے جوعدل برقا ور بود ورث

ایک سے زیادہ تکاح کرنا چھانہیں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

منصور خاموش ہو گیا۔امام اعظم گھر آئے تو ایک خادم پچاس برارددہم کے تو ڑے لیے حاضر خدمت ہوااور بولا:حزہ ف تون نے آپ کی خدمت میں نذر بھبجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کوسطام عرض کرتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی

ا مام اعظم عليه الرحمة في رويدوا بس كروية اور فرمايا: "خاتون سے كهوكه بيس في جو پجه كها ہے بير ميرافرض مصبى الله الم علي عرض كے تحت نبيس الهذا شكريد كي ضرورت نبيس -" (مجم موفق)

(۱۰) اتنی کی بات کے لیے چندہ کیول کرتے ہو؟ ابرائیم بن عتبہ جار بزاررد پیدے مقروض تھاور ادانہ کر کتے تھے۔اس مدامت کی وجہ سے انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کردیا تھا۔ان کے ایک دوست نے چندہ کرکے ان کا قرض اداکرنا جاما، لوگوں نے بعدر حیثیت چندہ دیا۔ انام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمتہ کے پاس گئے تو آپ نے دریافت فرمایا۔ "کل قرضہ کس قدر ہے؟" اس نے کہا۔ "چار بزاررو پیے۔ "فرمایا "اتن کی بات کے لیے چندہ کیول کرتے ہو؟" ایام اعظم علیہ الرحمتہ نے اس وقت چار بزاررو پے اداکرو ہے۔ (بحوالہ مرمایہ آخرت)

اوا ایا اس میں اور ان اس میں ایک بارار یا پوش بین خالم اسمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

ال ما جی نے امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمة کی خدمت میں ایک بزار یا پوش بطور تخذہ بھیجے۔ ایک یا وو دن گزرے ہول کے کہیں نے دیکھا ، آپ ایس میں اور جھا ، ''ابھی تو گئے کہیں نے دیکھا ، آپ ایس میں ایک بڑار یا پوش تحفیظ آئے تھے۔ آج بچے کے لیے جو تاخر پدر ہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا ، ''ابھی تو کل آپ کے پاس ایک بڑار یا پوش تحفیظ آئے تھے۔ آج بچے کے لیے جو تاخر پدر ہے ہیں؟''

انوارامام اعظم

ضحاک نے کہا کہ تمہاراعقیدہ ہے کہ بی ( کرم اللہ وجہہ ) نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھڑے میں ٹالٹی تسلیم کر الی تھی۔حارا تکہ وہ حق مرحقے قو ٹالٹ مانے کا کیامعتی؟

امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میر اقتل مقصود ہے تو اور بات ہے ور شا گر تحقیق حق منظور ہے تو بھی کو تقریر کرنے کی بازت دو۔

ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی جا ہتا ہوں۔امام صاحب نے فر ، یا کداگر آپیس بین بحث کے وقت کوئی بات مے نہ ہوتو کیا علاج ؟

ضحاک نے کہا کہ ہم دونوں ایک شخص کو منصف مقرو کریں چنانچیشحاک کے ساتھیوں میں ہے ایک شخص کا استخاب کیا گیا گددونوں فریق کی صحت وفلطی کا تصفیہ کرے۔

حضرت اعام صاحب نے قرمایا کہ یکی تو سیدنا حضرت مولائے کا نئات علی امرتفنی کرم اللہ و جیدانکر یم نے کیا تھا پھر ان پر کیا الزام ہے؟ ضحاک دم بخو دجو گیااور خاموش ہوکراٹھ گیا۔ (الخیرات الحسان ص یم)

تنیسرا مناظرہ:ایک روز بہت ہے لوگ جع ہوکر نے کہ قر آت خلف الامام کے مسئلہ میں امام اعظم ہے گفتگو کریں۔حضرت امام صاحب رضی القد تعالیٰ عند نے فرمایا استے آ دمیوں ہے میں تنہا کس طرح بحث کرسکتا ہوں۔ابستہ یہ ہوسکتا ہے کہ آ ب اس مجمع میں ہے کسی ایک کو نتخب کر میں جوسب کی طرف سے اس خدمت کا گفیل ہواور اس کی تقریر پورے جمع کی تقریر بھی جائے ۔لوگوں نے منظور کرایا۔

آپ نے فرمایا کہآپ اوگوں نے بیشلیم کرلیا تو بحث کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ آپ نے جس طرح ایک شخص کوسب کی طرف سے بحث کا مختاد کردیا وای طرح امام نماز بھی تمام مقتریوں کی طرف سے قرآت کا کفیل ہے۔

(سیرت نعمان ص۱۱)

سيدنا حضرت الم معظم رضى الله تعالى عند في ايك شرى مسئله كوصرف عقلى طور برط كروبيا بيدور حقيقت اس حديث ياك كي تشري بي حي كوالم البوصيف في سير صحيح حضورا كرم صلى الله تعالى عليده بارك وسلم منك يجني إياب كد

جوفض المام کے بیجے نماز پڑھے والمام کی قرائت بھی ای کی قرائت ہے۔ الحمد للدرب العالمين

.........

" " ( بخواله ، توراني مواعظ )

( ٨ ) كمال أستغنا: ابن بميره كورز كوفد في ايك دفعه حصرت امام اعظم ابوهنيغه عليه الرحمة عه بالجاجت كها: " آب كاب كاب تشريف في آياكرين توجه براحمان بوكائ

ا ما ماعظم عليه الرحشد في ما يا " بين تم سائل كركيا كرون؟ مهر بانى سے بيش آؤ كي تو خوف ب كرتمهار سه دام بين

انوارامام اعظم المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي

ے،اےاٹھالو، بیتہارے کیے ہے۔"

تاجر نے شیلی تو اٹھالی گر چونک اہام اعظم اپنا چرہ مبارک کپڑے سے چھپائے ہوئے تھے، بیچان ندسکا کد بیکون بیس گھر جس وافل ہو ر تھے کی کو کھولاتو اس میں ایک پر چیلائی ہواد یکھا '' ہذا المقد ارجاء به ابو حنیقة المیک من وجسه حلال فلیفوغ بالک ۔ بیرقم ابوضیفہ تیرے پاس لایا جوطال طریقہ سے حاصل کی گئے ہے، قلب کی افرافت ہے استعال کرو۔ (مناقب موثق)

(۱۴۷) اہام اعظم ابوصیف علیہ الرحمہ کی شان سخاوت: اہام اعظم ابوصیف علیہ الرحمہ کا تجارتی کا روباراس فقر روسیج تھا کہ لاکھوں کا کا روبار ہوتا تھا۔ تجارت اور کسب مال سے ان کا مقصود زیادہ ترعوام کو فائدہ پہنچا ناتھا۔ آپ نے غرباء، مساکین، بخیموں، بیواؤں اور علاء اور ها ب علموں کے وظیفے مقرر فرہ رکھے تھے اور تمام منافع ہرس ل ان پرتقسیم کرے ان کے گھروں بیں پہنچا دیا کہ اور معلی ہوتا تو اس کی حاجت کرے ان کے گھروں بیں پہنچا دیا کہ گھروں لوں کے لیے کوئی چیز خرید کرتے تو علاء ومشائخ کے لیے بھی اس قدر اور کی کر کے ان کے گھروں بیں پہنچا دیے۔

ایک دفعہ کچھلوگ ملنے آئے ، ان میں ایک مخص ظاہری شکل وصورت اورلباس سے مفلوک الحال دکھائی ویا۔ جب لوگ رخصت ہوکر چلنے آئے آئے ، ان میں ایک مخص ظاہری شکل وصورت اورلباس سے مفلوک الحال سے فرہ یا '' ذرائفہر جاؤ۔'' پھر آپ نے اپنی جانماز کی طرف الشارہ کیا کہاس کوا ٹھانا۔

اس نے ویکھا کہ ایک ہزار روپ کی تھیلی رکھی ہے، اس نے عرض کی: و حضور! میں دولت مند ہول۔ جھے اس کی مند ہوں۔ جس کی مند ہو

آپ فرمایا: "توصورت ایس بنانی جائے کدد کیمنے دالوں کوشبدندہو۔" (جمم)

سخیاں زاموال برے حورند بخیلاں غم سیم وزر میخورند اخیال خم سیم وزر میخورند ( کنی این مال کے اس کا می استان کا می کا کا می کا م

(١٥) وس برارروبيدكا قرضه معاف : صرت شيق المنى عيدار مترفرات ين "ايك ون ش

الام اعظم ا بوصنیف عید الرحمت کے ساتھ جارہا تھا کہ دور سے ایک آ دمی سامنے ہے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جونجی الم اعظم کودیکھا، فوراایک کلی میں مزگیا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ ندکی ۔ محراما ماعظم نے اسے تام لے کر پکارا۔ فرمایا ۔ ''جس راہ پرتم چید آرہے تھا ہی راہ پر چید آ ڈ۔' وہ ٹھہر گیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے، تو دیکھا کہ وہ ٹخص شرمایا ہوا اور تھمرایا ہوا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا :''تم نے اپنی راہ کیوں بدلی ؟''

اتوارامام اعظم المساهد المساهد

فرمایا ''میرا قاعدہ ان تحفول کے متعلق بہی ہے کہ اپنے شاگردوں اور متوسطین میں تقسیم کردیتا ہوں۔'' (مجم ) (۱۲) اشنے سے معاملہ پر میں جھگڑ ہے! اہام اعظم ابوطنیفہ عبد الرحمتہ ایک بار جب کہ آپ مفرج میں تھے۔ عبدالذہبی بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کسی منزل میں ایک ہدوی نے اسے بکڑ الورا، م اعظم علیہ الرحمتہ کے سامنے لاکر کہا: ''اس پر میرے پچھرد پے قرض ہیں اور بیادائیوں کرتا۔''

امام اعظم علیه الرحمته نے عبد اللہ ہے حقیقت دریافت کی ۔اس نے کہا: '' جس نے اس کا پیچینیں دینا ہے۔'' امام اعظم نے بدوی ہے بوچھا: ''آخر کتنے درہموں پر جھڑا ہے؟ ''اس نے کہا: '' چالیس درہم آپ نے اپنے معتملہ پریہ جھڑ ہے۔'' یے فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے معتملہ پریہ جھڑ ہے۔'' یے فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے معتملہ بریہ جھڑ ہے۔'' یے فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے معتملہ بریہ جھڑ ہے۔'' یے فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے اپنے معتملہ بریہ جھڑ ہے۔'' یے فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے اپنے اپنے معتملہ بریہ جھڑ ہے۔'' یہ فرما کر چالیس درہم آپ نے اپنے اپنے اپنے کہا کہ میں میں کرد میں درہم آپ نے اپنے اپنے اپنے اپنے کے درہم آپ کے اپنے اپنے کہا کہ اپنے اپنے اپنے اپنے کہا کہ بریہ کر اپنے کے درہم آپ کی درہم آپ کے درہم آپ کر اپنے درہم آپ کے درہم کر درہم آپ کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کر درہم کر درہم کے درہم کر درہم کے درہم کے درہم کے درہم کر درہم کر

پاس ہدوی کودے دیے۔ (میم )

السے بدوی کودے دیے۔ (میم )

السے اٹھالو کو فریس ایک خوشحال تا جرکا کاروبار حوادے اٹھالو کو فریس ایک خوشحال تا جرکا کاروبار حوادے زماند کی نذر ہوگیا اور وہ پائی پائی کافتائ ہوگیا۔ خویش وا قارب نے آئھیں چھیر میں اورا حباب اس سے لئے سے احتراز کرنے لگے۔ بقول شاع

بونت تنگ دی ، آشابیگانہ ہے کر دو صراحی چوں خود خالی جدا بیا نہے کر دو

ایک دن گلی ش گزیال یچے والا آیا۔ محلّ کے بیچ گزیاں خرید نے اور کھانے گے۔ اس کی چھوٹی بی ید کھے کرووڑ تی مولی اپنی ماں کے یاس آئی۔ بولی:

"ائی! کُڑی نے ویجے۔"اس کی مال کے پاس پیے نہ تنے۔ آٹھول میں آ نسو مجرلائی۔ باپ و کھ کر تو پ اٹھا:
وقسد مجلس البو کا و هو مجلس ابی حدیفة ۔اس نے مجلس برکت میں جانے کا ارادہ کیا۔امام اعظم ابوطنیف علیہ الرحمتہ کی مجلس اس نام ہے مشہور تھے۔ اس نے سوچ کہ امام اعظم ہے کچور تم بطور قرض حاصل کر ۔۔ حضرت امام اعظم کی مجلس میں بہتے۔اسلام علیم کہ محرایک طرف بیٹے آبیا۔

دل میں کی بارآیا کہ حضرت امام سے موض مدعاً کرہے۔لیکن شرم وحیاً کے باعث ترف مدعا زبان پر ندفا سکا۔ یکھ دمر بعد خاموتی ہے اٹھ کر چلا۔امام اعظم عدیدالرحمۃ نورفراست ہے بچھ گئے کہ یکوئی حاجت مند ہے،لیکن شرافت کی وجہ ہے اپنا مدعا بیان نہیں کرسکا ہے۔امام اعظم مجلس ہے اٹھے۔راز داری کے ساتھ اس کے چیھے چیچے چلتے گئے۔وہ تا جرا پے گھر میں داخل ہو گیا تو امام اعظم دالیں آ گئے۔

رات ہوئی توامام اعظم علیہ الرحمت نے پانچ سودرہم کی تھیلی اٹھ کی اور تاجر کے مکان پر بینچ کر دستک دی۔ جب دہ باہر نکلاتو امام اعظم نے تھیلی اس کی وہلیز پر رکھ دی اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے: ''دیکھو، یہ تہمارے دروازے پر تھیلی پڑی بتیجہ اس خداداد توت حافظ کوفضل خداوندی کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ مولی تعالی جس کو جا بتا ہے۔اپنے فضل

### اين معادت ، بزور باز ونيست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

علاے سلف میں بہت ہے ایسے خوش نصیب ہوئے ہیں۔ جن کی قوت حافظہ کو کرامت مے سوا مجھ نہیں کہا جا سکتا۔ (۱۸) روتے روتے نابینا ہو گئے: حضرت امام اعظم ابوصیفہ کے ایک بہت جلیل اعدر شاگرد' کیزید بن ہارون واسطی ' بین ان کے بارے بٹل' علی بن مدین ' فرمایا کرتے منے کہ میں نے برید بن مارون سے بردر کرکسی کو حدیثوں کا حافظ نیس دیکھا۔ بزیرین ہارون اپنی علمی جدالت کے ساتھ ساتھ ذوق عبودت بیس بھی اپنے دور کے عدیم المثال ہی تھے ان کی محصیں بوی خوب صورت تھیں مگر خوف خداوندی ہے دن رات اس قدر رویا کرتے تھے کہ ستقل طور بران کی آجموں میں آشوب چشم کی شکایت رہنے گئی۔ یہاں تک کہ **م کھ**وں کی خوبصور تی اور روشنی دونوں جاتی رہیں ان کی عادت کی کثرت کے بارے میں علی بن عاصم محدث کا بیان ہے کہ یہ پوری رات بمیشد جا گتے اور نوافل پڑھتے رہتے تنے اور اپنے استاد حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کی طرح تقریباً چالیس سال تک عشا کے دضوے فجر کی نماز پڑھتے رے ایک مدت تک بغداد میں صدیث کا درس دیتے رہے چرآ خری عمریس اپنے وطن واسط بیلے محتے اور س ٢٠١ه ياس الماس من وصال فرمايا\_ (تذكرة الحفاظ)

تنصره: نقبه ومحدثين مول ياصوفيه وعابدين تمام خاصان خداكا يك طريقد رباب كدوه خوف الى سے بكثرت رویا کرتے تھے راتوں کو جاگ کر خدا کی عبادت کرنا اور خوف خداوندی ہے تنہائی میں گڑ گڑ اکر رونا۔ اس کی فضیلت کوئی حضور سيد المرتنين الم النبين صلى الله عليه وملم على الإعلى كحضور اقدى عليه الصلوة والسلام سارى سارى را تيل نفس نماز وں میں کورے رہے۔ بہال تک کہ پائے مبارک میں ورم آجاتا تھا اور خوف و خفیت و افت بار باررویا کرتے تقے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجل ذکو اللہ خالیا فقاضت عینا ولینی جو مخص تنہائی میں اللہ کویا دکرے اور اس کی آنکھوں ہے آنسو بہہ جائے تو انقدتی لی اس کواپیے عرش کے سایہ رحمت کے نیچے سامیہ عطافر مائے گا۔جس دن کداس کی رحمت کے مار کے سواد وسرا کہیں کوئی سائیس ہوگا۔

بر حقیقت ہے کہ خوف خداوندی ہے رونے والے کا ایک قطرہ آنسود کیمنے میں تو وہ آنسوکا ایک قطرہ ہے مگر در حقیقت دورحت الني كاليك مندر ہے جو كنا موں كے لا كھول دفتر كودهونے كے ليے كافى ہے بڑے خوش نصيب ميں وه مسلمان استطاعت تيس ،اس لييآب كود كيوكر ندامت بوني اور بيس في داسته بدل ليا-"

ا مام اعظم عليه الرحسة في فرمايا: "سجال الله الس اتنى بات ك ليتم في محص حصيني كوشش ك؟ وَقَدْوَهَ ال الدامت اوردہشت کی جوکیفیت بیداموئی، فداکے لیے معاف کردو۔ "( بچم)

خدوم فیخ احدمثنا نوی قدس سره نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر قرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حسل میں الله عندنے اپنے فرزند جناب ''حماد'' کونصیحت فرماتے ہوئے ریٹج برفر مایا کہ اے نورنظر! میں نے یا بچ یا مکده حدیثوں میں سے جن کرایس پائج حدیثول کو نتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کرے ان پر پورے اعتاد کے ساتھ مگل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں ہے مرفراز ہوجاؤ گے۔

اوروه ما می حدیثیں سر ہیں:

اول: حديث انما الاعمال بالنيات يعنى تمام عمال كوالوسكا وارومدار فيول يرب

دوم: آدی کے اسلام کی خوبی میں سے میہے کہ وہ تمام لا لیخی اور بیکار چیزوں کوچھوڑ دے۔

سوم : تم میں ہے کو کی مخص اس وقت تک موس کا مل تیں ہوتا۔ جب تک کدو داینے بھائی (موس) کے لیے ای چیز کو ا پندندرے جس کودہ اپنے لیے بیند کرتا ہے۔

چہارم: حلال ظاہر ہے اور خرام طاہر ہے اور ان وونوں کے درمیان کچھ مشتبہ جیزیں بھی ہیں۔ جن کو بہت ہے لوگ نہیں خانے تو جو خص ان مشتبہ چیزوں ہے بھی پر ہیز کرتار ہا۔اس نے اپنے دین اور اپنی آبروکو بچالیا اور جو مخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ بھی نہ بھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسے دہ چروام جوٹی (محفوظ شاہی چرا گاہ) کے اردگرو جانور کو چراتا ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اس کا جانور مجھی نہ مجھی ٹی میں بھی داخل ہوجائے۔ خبر دار! ہر یا دش ہ کے لیے ٹی ہوئی ہاور بے شک الله تعالى كى كى اس كى حرام كى موئى چيزيں ہيں يس اواور يقين ركھوك بدن يس كوشت كا ايسا كلااہم جب وه درست موجائة و پرابدن درست موجائ كا اور جب وه فاسد بوجائ كا تو پورابدن فاسد بوجائ كا- آگاه او جاؤ كدوه "دل" ہے۔ على مسلمان وه ہے جس كى زبان اور باتھ سے تمام مسلمان سلامت ر میں ۔ (بشرالقا ری شرح می ابناری س ۱۵

(21) أيك مفته مي حافظ قرآن: متقول ب كدجب الم محربن حن شياني حفرت الم ابوصيف ك خدمت م علم فقد بر صفے کے لیے گئے تو امام ابوطنیقر حت الله علیہ نے فرمایا کہتم پہلے قرآن مجید حفظ کراو۔ پھر میرے پاس آف چنانچاه م محمرایک جفته غائب رہے۔ مجمرآ تھویں دن ابوصیف کی درس گاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام ابوحنیف نے فرماید کہ می از:علامه مفتى تحرشريف الحق امجدى عليه الرحمة متوفى واسراه (الثريا)

تقلید کا مادہ قلاوہ ہے قلاوہ کے معنی پٹے کے جیں اب تفضیل میں جا کراس کے معنی گلے میں پٹے ڈالنے کے موسی کے دالتے کے موسی کے دالتے کے موسی کے دالتے کے موسی کے دالتے اسلام کی بات بلادلیل موسی کے بات بلادلیل مان بینا۔

ای کوعلامه مهو دی نے عقد الفریدش یول بیان فرمایا-

التقليد قبول القول بان يعتقد من غير معرفة دليل كى كى بات وليل جائي بغيرا ك طرح مان ايناكد ال يراعقاد جم جائي ـ

اگر ولیل کے ڈر بید کسی بات کے حق کا عققا د ہوتو بہ تقلید نہیں بلا دلیل محض قائل کے ساتھ دسن نکن کی بناہ پراس ک کہی ہوئی بات پراع تقاد ہم جائے کہ چونکہ پیخف اعلیٰ در ہے کا دیندارُ صادقُ امینُ عوم وُنُون کا ماہر ف کتی ہے اس سے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے کہی تقلید ہے۔

معمولات شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روز مرہ کے حالات اور اپنی طرز زندگی پرنظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہرلحہ میں تقلید کے بندھٹوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس میں عوام دخواص شہری ' دیماتی 'ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔

آپ فورگریں ایک بچی ہوش سنبالے ہی اپ اپ اپ اپ کا لون دان وکیل کے تقلید کے سہارے پردان پڑھتا ہے۔ ایک سنتغیث کسی تلاون دان وکیل کی تقلید کرے بی اپنا تی یہ تا ہے۔ ایک سنتغیث کسی تلاون دان وکیل کی تقلید کر کے بی اپنا تی یہ تا ہے۔ ایک سنتغیث کسی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخوا ندہ اپ معلم کی تقلید بی سے صاحب علم وضل بنتا ہے۔ وصنعت و حرفت سے عاری کی ماہر فن استاد کی تقلید کر کے بی صنعت کا رہوتا ہے وہ دروز مرہ کی با بنس میں کدان سے ناتو انکار کی کوئی گئی ہی ہے اور نہ بحث و تحجیص کی ۔ ایک بنگال کا بچدا ہے مال ہ ب کو درکو کہ بی تھی ہیں کہ ان ہے نی ان وہ کوئی دلیل طلب کے بغیر خود بھی چھلی بھات کھانے لگتا ہے۔ وحوتی بائد ھے لگتا ہے۔ دھوتی بائد ھے لگتا ہے۔ دھوتی بائد ھے لگتا ہے۔ بھالی ہولی سنتا ہے تو خود بھی بینے لگتا ہے۔ یوں بی بنجانی کا بچدا ہے والدین کی عادت و خصلت دکھ کر دوئی گوشت کھانے لگتا ہے۔ بھالی ہولئے تگتا ہے۔ بھالی ہولئے قالت ہے۔ بھالی ہولئے لگتا ہے۔ بھالی

کتب میں أیک بچر گیا معلم نے بچ کوایک حرف پرانگل رکھ کر بتایا کدیہ 'الف'' ب- بچ نے بلا دلیل مان لیا کدیہ الف ' ب دوسر حرف پرانگل رکھ کرمعلم نے بچ سے کہا 'با' بچ نے بدا بحث و تحیص است مان لیا کدیہ 'با' ب

انوارامام اعظم

جو ضداکے ڈریے یار پاراور ڈار وقطار روتے رہتے ہیں۔ کاش! خداو تدکریم ہم گناہ گاروں کو بھی اس کی توثیق عطا فرمائے۔ (آمین)

الله الله الله أيزيد بن بارون واسطى كننے برئے قسمت كے سكندر منے كه انہوں فے فوف خداوندى سے روتے روتے اپنى ، آئكسوں كى خوب صورتى اور دوتى كو بات كو اور بصيرت عطافر ماديا كه إن معرفت كى دوت اسے ، نبيس ولا واللہ الله الله والرع شرح شرت كے مارى كا كتات عائم كوان كے پیش نظر كرديا كيا خوب فروي در حضرت مولانا ، روى عليه الرحت في مشوى بيل شريف فرح أيا .

لوح محفوظ است چیش اولیاء از چهمخوظ از خطا

> ولا يت ، پا دشا بن علم اشياء كي جها تكيري ميسب كيا بن ؟ فقط اك نقط ايمال كي تغييري

(بحوالدوحاني حكايات)

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

### انوارامام اعظم عصوره والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد

" سوجوکوئی ایل ایسے ذکر کا ہوگا'عمو ہا خواہ کوئی ہواس کا اجاع ، دفت لاعلی واجب ہوگا۔ (معیارالحق) اس لیے سی بھی دینداریا مدعی دیندار کی سے جمعت جین کہ وہ تقلید کی فرضیت سے اٹکاد کر سکے معاملہ ہیںہے کہ اگر تقلید کو فرض قرار نہ دیں تو بھر دین پڑگل معجذ راور شدید معجذ رہوجائے گا۔

اس کا بیان سے ہے کہ ہم کو القد عز وجل اور رسول اللہ عظیمہ نے اپنی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے۔ قرآن واحادیث کے حصول پر ندصرف حصول کیکہ سے بھی جاننے پر کہ ان بیل کون نائے ہے کو لئا منسوخ ہے کون خاص ہے کون عام ہے کون طاہراورکون نفی کون نص ہے کون مشکل کون عضر ہے کون جمل کون مشکل کون منسر ہے کون مشکل کون عضر ہے کون مشکل و استمار وی یا تیں ایک ہیں کہ جب تک انسان سب پر کا ال عبور حاصل کر نے قرآن و حدیث سے مسائل کے استرابط والتحراج پر کا ال دستگاہ شدر کھے قران وحدیث پر عمل ناممکن ہے۔ چند مثالیس ملاحظہ کر ہیں۔

والـذيـن يسوفون ممنكم ويذرون ازوجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. (ب ٢٠١٢ لبقره بت٣٣٣ع)

> اورتم میں جومریں اور بیبیال چھوڑیں وہ جار میننے دین دان اینے آپ کورد سکر ہیں۔ اس کے بعد ای سورہ کے اکتیبویں رکوئ میں ہے۔

والذين يتوفون منكم ويفرون ازواجاوصية لا زواجهم مناعا المي المحول غير الحواج. اورتم ميں جومريں اور يبيال چيوڙ جائيں وه اچئ ورتول كے لئے وميت كرجائيں سال بحرتك نان ونفقد دينے كی \_\_\_\_ئال\_\_\_

ایک بی سورہ ایک ہی پارہ بیں ایک بی مسئلہ کے ہارے بیں دو فتلف احکام ایسے فدکور ہیں کہ اِن دونوں کو پڑھ کر

آدی چکرا جائے کہ وہ عمل کس پر کرئے پہلی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مبینے دس دن ہے اور دوسر کی

آبیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت ایک ماں ہے غربی زبان کا ماہر ہے ماہر پرہ فیسر عربی زبان پر کتنا بی عبور رکھتا

ہوکس آیت پر عمل کرتا چاہیے بتا سکتا ہے؟ ہر گزئیس اور آگے پڑھیے ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ دہ
حالمہ ہویا فیرہ مداس کی عدت چار مہینے دس دن ۔ یوا کے سال ہے مگر سورہ طلاق میں حالمہ عورتوں کی عدت سے بارے
میں فرمانا گیا۔

واولات الاحمال اجلهن ان بضعن حملهن . (پ ۲۸ الطلاق آیت ۵) اور حمل والیول کی میعادید ہے کدو اپنا حمل جن لیں۔ اس نقط پر آ کر سورہ بقر واور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدیر تعارض ہے ایک شخص مرا اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس مجھی کی بچے نے اپنے استادے بید مطالبہ نہیں کیا ہے کہ کیوں پہلے والے حرف کو''الف'' کہتے ہیں اور دوسرے کو'' ہا'' بلکہ واقعہ بیہے کہ اگر بچیاس کیوں اور کیونکر کے چکر ہیں چھنسا تواصل تعلیم ہے بھی محروم رہ جے گا۔

ایک ستنیث وکل کے یہاں جاتا ہے اپنامد عابیان کرتا ہے دیکی اے مقورہ ویتا ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی فلاں دفعہ کے ماتحت دعوی کرئے ستنیث بلاچون و جراد ہی کرتا ہے ای کانام تعلید ہے۔

ا کیے مریض معالج کے یہاں گیا۔اس نے مرض کی تحقیق کر کے اس کے لیے ایک نیخ لکھا وی کا کوئی مریض تھیم و اکثر سے یہ بحث نیس کرتا کہ میری بیاری کا نسخہ یکی کیوں لکھا ہے یہ دوائیس کس طرح میرا مرض دور کریں گی جومریض اس بحث میں بڑاوہ اچھا ہوچکا؟

آ ب ایک مسافت طے کرد ہے ہیں ایک جوراہے بری کی کرجرت ذوہ ہو کر کھڑ ہے ہوگئے کہا ہدوائیں جا کیں کہ ا ع کی یا سیدھے آ گے چلا جلوں اچا تک کوئی مقائی آ دی آ گیا آ ب اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کون سا راستہ جائے گا۔ وہ جدھر بتا تا ہے آ ب اس کی کورانہ تقلید کرتے ہوئے بلادلیل ای راستے پرچل کھڑے ہوتے ہیں۔

ب آپ حضرات غور کریں اگر ہم تقلید کو اپنے تھون سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک ایج آ محینیں علی سے گئیں جل سے گئی ہم اپنی زندگی کے گوشہ گوشہ میں تقلید کے تختاج ہیں اور بیا حقیاج قوم کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جالی بیماری میں ڈاکٹر کا قانونی ضرورت میں دکیل کا راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رہنما کی تقلید کا تحق ج ہائی طرح ایک عالم بھی اور جس طرح ایک دیماتی خوردونوش، بور جیال تعلیم وتر بیت میں اپنے ماں باب استاد کا مقلد ہے ای طرح ایک شہری ہیں۔

اب اگر تقلید کو بھم اپنے تھرن سے نکال دیں قو بھاری زئدگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ غور کریں اگریمار جائج کے نسخ کو استعمال کرنے سے بہنے ننے کے دموز بجھنے کے لیے بحث متروع کرد نے شرع اسباب وعلا بات قرابا دین و معافجات افسیس کے اسباق پڑھنے کے لیے بوالبت جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر جائے گا۔ یونجی ایک ستندیث وکیل سے قانون کی لم سمجھے بغیر دعویٰ نہ کر نے واس کا حق مل چکا جب تک وہ ایل ایل بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دعویٰ کی قانون کی کم سمجھے بغیر دعویٰ نہ کر نے واس کا حق میں اسبان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ، ہر نہ ہواس بیس کی ماہر فن کی معید دبھی فتح ہوجائے گی ای لیے ہر فر و بشر کی نہ کی دوسر سے فر دو بشر کی کئی مدمی معاملہ بی تقلید کرتا ہوا و یکھا جاتا ہے۔

اس کا صاف مطلب ہے ہوا کے تقلید ہماری زندگی کا جڑولا یفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید ہے مستغنی ٹبیں ہوسکتے ای طرح دیلی معاملات میں بھی تقلید ہے مفرنہیں اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا قطعی ہے کہ مشکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذر جسین صاحب دہلوی کو بھی معیار میں ریاکھتا پڑا۔

### انوارامام اعظم محمد المحمد الم

اِنْ يِاك رب اور يرتن بهر حال نا ياك-

امام بخاری کے حفظ وانقان تقوی پر جیزگاری رواسب صدیث میں احتیاط کے کمال سے انکار نہیں مگر تفقد فی الدین کی الگ نعمت ہے جو برحافظ الحدیث کوئیں ملتی ای لیے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا۔الاحادیث مصلة الاللمقهاء

اور حطرت امام اعمش قدى مروئة يوى صفائى اورويانت دارى كے ساتھ حطرت امام اعظم منى القد تعالى عند كے التحق فى الدين كا اعتراف كرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب فرمايا۔ نصحت المصياد لة وانتم الاطباء جم دوا فرق بن اور تم لوگ طبيب ہو۔

عالاً: جليے تفقہ في الدين بھي حاصل ہوگيا اور وہ تمام علوم وفنون جولوازم اجتها و بين ،حاصل ہوجا كي تو ويندار ك اور للبهت كا آج كتنا فقدان ہے اسے كون بين جانا حال بدہ كر بہت ہے "ابوطيف دورال اور تعمان زمال " بنے والول نے جوش عداوت وفور عبت وافر الم عقيدت كى بنياد برا ہے نوك قلم ہے كيا كيا كل كھلائے اس كى تھور كى سر كرتے عليہ س

ا سارے دیو بند یول وغیرمتلدین نے مولوی اسمعیل وہلوی کی''ایضاح الحق'' کی ایک عبارت پراسے کا فرگمراہ جونے کا فتوئی دیا محکر جب معلوم ہوا کہ بیتو ہمارے طائفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کوسانپ سوتھے گیا۔

۲ \_ ابھی چندون کی بات ہے کہ مفتی و بو بند مولوی مبدی حسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عبارت ہر فتو کی دیا کہ اس میں الحاد ہے ... مگر جب معلوم ہوا کہ بیتو ہمارے آتا کی عبارت ہے قو فتو کی بدل گیا۔

٣- قاسم نانوتوى صاحب كاس شعر

جوچھوبھی دےسکیہ کو چہر اجواس کی فغش یقین ہے خلد بیس ابلیس کا بنا تمیں عزار

پر پوری برادری نے دو دونتوی دیے کے مزو آ عمیا گرجب معنوم ہوا کہ بید ہمارے پیرِ مغال کا شعر ہے تو تاویل کے نام پرشا ہنامہ کے ہفتح ال کا باب کھول دیا۔

الیی صورت میں امت کے عام افراد کوتقلید کے بغیر جارہ نہیں اس لیے کما گرتقلید کو بدعت سیند وحرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن وحدیث برعمل کرناسوائے معدووے چند حضرات کے امت کے اکثر افرد کومحال جو جائے۔ پھر لازم مید كى عدت كيا بورى؟ چ رميني دال دن ياك مال يوضع حل

ادرسنتے چلیے ای سورہ بقرہ کے بائیسویں رکوع میں ہے۔

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرن ا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين .

تم پر فرض ہوا کہ جبتم میں کسی کوموت آئے اگر پکھے مال جھوڑے تو وصیت کرجائے اپنے مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور بیدواجب ہے پر بیز گاروں پر۔

لفظ اقر بین عام ہے اولا و بی لی بہن واوا داوی وغیرہ سب کوشا فی ہے: س کا صاف مطلب بیہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر تبیین فر مایا ہے۔ بیہ مورث کے صواب وید پر ہے جس کے لیے جتنا چاہے وصیت کرجائے آگی وصیت کے مطابق رشتہ داروں حتی کہ مال باپ کوبھی حصہ ملے گا مگر سور ، نساء کا دومرارکوع تلاوت کریں۔

اس میں ماں باب میاں بیوی بیٹی مینا بوتی بوتا دغیرہ کے شرق احکام کی تعیین تفصیل کے ساتھ کی گئے ہے عربی زبان کا کوئی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہوگھش زبان دانی سے دہ اس کتھی کو ہرگز ہر گرنہیں سلجھا سکتا۔

یہ چندمثالیں میں نے قرآن مجیدے تقریب فہم کے لیے چیش کردی ہیں اگر تفصیل کی جائے تو ایک دفتر تیار موجائے گا۔احادیث میں اس تنم کے اشکالات کی کوئی گنتی ٹیس۔

اب اگر تقلید کور در میان سے نکال دیا جائے تو فرض مین کہ ہر مسلمان اُن تمام تفصیلات کوجائے جن سے اِس قسم کی مشکلات کل ہوئیں۔ اب اگر ہر مسلمان کوان تمام تفصیلات کے جانے کا مکلّف کیا جائے تو۔

اولا میمکن نبیس که ہرخص اُن تمام علوم کو حاصل کر سکے جوجم تندین کے لیے ضروری دلازم ہیں۔ ثانیا: اگر ہالفرض بیتمام علوم حاصل ہو بھی جائیس تو تفقہ ٹی الدین جو خالص خدادا داور دہمی صلاحیت ہے مسب کو لدا کٹر کوکہاں نصیب۔

حضرت امام بخاری جیسے امام فن و ماہر حدیث نے ای وہی فضل خداوندی تفقد فی الدین کی کی وجہ سے ایسے مجیب وغریب فتو ہے دیئے کہ جمرت ہوتی ہے مثلاً مشہور ہے کہ امام بخاری نے بیفتو کی دیا کہ اگر ایک لا کا اورا کیک لاک کی محورت کا دود صدت رضاعت میں فی لیس تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

بخاری کواٹھ کردیکھیے۔ آپ آگشت بدندان رہ جا کمیں گےا کیک جگہ ہے کہ پانی نجاست پڑنے سے اس وفت تک اپاکٹیس ہوگا جب تک پانی میں تین اوصاف رنگ یا ہویا مزہ ندبدل جائے۔

دوسری جگدہ کا گرکت کی برتن میں مندوال دے تو برتن ناپاک ہے۔ ایسا کداسے سات مرتبد دھو کیں۔ اب آپ خور کریں ایک برتن میں پانی ہے اس میں کتے نے مندوال دیا' پانی کا ندر نگ بدلا ند بوند مزوقو لازم ک

### 

مكرين تقليد كام الائدشه ولى القدصا حب محدث داوى "عقد الجيد" بيل لكصة بين -

اعلم ان في الاخذ هده المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه

شاہب اربعد کے اعتیاد کرنے بیل مطلع مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے بین بھاری فساوے ہم ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

احدها ان الامة قد اجتمعت على ان يعتمدوا على سلف في معرفة الشريعة فالتا بعون اعتمدوافي ذلك على الصحابة وتبع النباعيين اعتمد وعلى التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذالك لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والا متنباط والنقل لا يستقيم الا بان ياخذ كل طبقة عمن قلبها بالاتصال ولا بدفي الاستنباط من ان يعرف مذاهب المتقدمين لنلا يخوج من اقوالهم فيخرق الاجماع وبيني عليها ويستعين في ذالك بحن سبق لان جمعي الصناعات كالصرف والطب والشعر والحدرة والتجارة والصياغة ذالك بحن سبق لان جمعي الصناعات كالصرف والطب والشعر والحدرة والتجارة والصياغة لم يتيسر لا حد الابملازمة اهلها وغير ذلك نادر بعيد لم يقع وان كان جائزا في العقل واذا تعين الاعتماد على التاويل السلف فيلا بد من ان يكون اقوالهم اللتي يعتمد عليها مروبة بالاسناد الصحيح أور مدونة في كتب مشهورته وان يكون منقحته يتبين الراجع من المرجوح من محتملا الصحيم عمومها في بعض المواضع ويجمع المحتلف منها وتبين علل احكامهاوالا لم يصح الاعتماد عبيها وليس مذهب في هذا الازمنة المتاخرة بهذا الصفة الاهذه المذاهب الاربعة.

کہ پوری امت کوتر آن وصدیث پر الکامکلف کرناوسعت سے زیادہ تکیف دیناہوا۔ جوائس قسر آسی لا یکلف الله نفسا الا وسعها " کے صرح متافی ہے لہ جرم امت کے دوگروہ ہوئے ایک جہتدین وصرے فیر جبتدین فیر جبتدین فیر مجتدین کو حرف رجوع کریں اوران کا انتاع کریں ارشاد ہے اف اسلوا اجل الله کو ان کنتم لا تعلمون "اہل علم ہے پوچوج ہوجہ کہ جہیں عم نہیں۔

اس با به بیت محقصوداتل علم میں اور ایل و کرسے مرادایل علم اور سوال مے مقصوداتل علم کے ارشاد پر اجاع کا لازم ہونا ہے اس قدر برکمی کواخشا ف نہیں بلکہ اب تو بعد اللیت والستی یہ بھی طے ہوگیا کہ ایل ذکر سے خاص مجتهدین مراد میں۔ ۔ بیل ۔ ۔ ۔ بیل ہوں کا معامل میں میں اور بیل کا معامل میں اور بیل میں اور بیل میں اور بیل میں میں اور بیل میں میں اور بیل میں اور بیل میں میں اور بیل میں میں اور بیل میں میں میں بیل میں میں میں میں میں میں بیل میں بیل میں میں میں بیل میں میں بیل میں میں میں بیل میں میں میں بیل میں میں بیل میں میں میں بیل میں بیل میں میں میں بیل میں میں بیل میں بیل

یس جب کرید بھی قرآنی سے ثابت ہے کہ غیراہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فریقین اس پر شفق کہ اہل ذکر سے جمتھ ین مراو ہیں تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتمد پر مجتمد کی اتباع واجب ہے یہی تقلید ہے۔

اس لیے کداگر مجہد کی اتباع وضوع دلیل سے بعد ہوگ تو یہ مجہد کی اتباع نہ ہوئی بلک اپنی تحقیق پر عمل ہوا۔ اس لیے مجہد کی اتباع تقلید میں مخصر ہے۔ اس قدر پر اتفاق کے بعد وہ اصل اختلاف جس نے کروڑ وں گھروں میں آگ دگار کھی ہے جس پر تمام امت کے ناتی بیاناری ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلید شخص ہے۔

امت کااس پراہم ع ہے کہ ب بڑخش کوخواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ آئمہ اربعہ میں کسی ایک کی جملہ امور فقیہ بیل تقلید کرے۔

صرف چندمعدود ئرجن كوامن انبيائ كرام واولياء عظام كى المنت يجى واغ وارجي جس كى بناء پروه است اجابت سے بعق واغ وارجي جس كى بناء پروه است اجابت سے يقيناً خارج بيں \_ تقليد خصى كورام بدعت بلك شرك حتى كا يستخد بعضان بعضا اربابا من دوى الله "كامعال ترميرات بيں \_

علامه سيداحم طحطاول حاشيدوري رمي فرمات جي-

فعليكم يا معشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المساة باهل السنة ولا جماعة فان نصرة الله تعالى و حفظه وتوفيقه في موافقتهم و خذلا نه وسنحطه و مقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قمد اجتمعت اليوم في المذاهب الإربعة هم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجا من هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والنار (كتاب الذبائح)

اے مومنوا تم پر فرق ناجیدایل سنت و جماعت کی اتباع الازم ہے اس لیے کے اللہ تعالیٰ کی مدواور حفظ و تو فی اس کی موافقت میں ہے اور فرقہ ناجیہ نے کہ اس پر اجماع کر لیا ہے کہ وہ موافقت میں ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع کر لیا ہے کہ وہ صرف فدا ہم باربعہ فی مائی شافعی معنمیٰ ہیں اور جوان چاروں فدا ہم سے خارج ہوگا، وہ برعتی جہنی ہے۔

انوارامام اعظم المحدد ا

كر يے بعض مائل ميں ايك كى بعض مائل ميں دوسرےكى بينا جائز اور كناه ہے۔

دومراہے کہ سے حقیقت میں امام کی تقلید ندہوئی اپنے نئس کی تقلید ہوئی اس لیے کہ دومرے امام کی تقلید ایک امام ے عدول کر کے دومرے امام کی حقلید ایک امام کے عدول کر کے دومرے امام کی طرف رجوع کی بنیا دکیا ہوگی؟ اپنی پند کے پچھ سسکن میں امام، عظم ابوحنیف رضی اللہ عمل اور کی اللہ عمل اور میں امام کا اجتباد پیند آیا تو اے اختیار کیا، عمل اور میں مسائل میں دوسرے امام کا اجتباد پیند آیا تو اے اختیار کیا، عمل اور جوع دلیل کی توت وصنعت کی بناء پر ہے تو بیشلیم قول بلا دلیل نہ ہوا۔ ایس جوابی جو ایس اور کلام تقلید میں ہے۔

و ال جواب المعالم الم

و لا تنبعو السبل فتفوق مکم عن سبیله چندراستول پرمت چلودرنداس کے رائے ہے جٹ جاؤ گے۔ پیتو برخض جانتا ہے کہ اگر کہیں چندرائے گئے ہول تو منزل پروی پنچے گا جوان میں کسی ایک کواختیار کر ہے اور جو مجھی کیک راستہ پر بھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پراور پھردوسرے پر علی بذاالقیاس چنتا رہے گا۔وہ راستہ نا پتائی روم نے گا منزں تک برگزنہ پنچے گا۔

علاء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امرتسری آنجمائی صاحب کا بیہ ہے کہ تقلید کی تعریف علاء احناف کی تقلید کی تعریف ہے۔ 'تسلیم قولہ الغیر بلا دلیل' اورعلاء احناف چونکہ برمسلد کی دلیل جانے بین اس لیے یہ مقلد نہ ہوئے۔ جبتر ہوئے عرصہ ہواؤ (ہندوستان کے ایک شہر کا نام) میں بیسوال اٹھا تھا ای وقت اس فادم نے یہ جواب یا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلادلیل کا تعلق تسلیم ہے ہے۔

اس کا حاصل سے ہوا کہ کسی کی بات کا مانا بلاد کیل ہو یعنی مانے کی بنیاد دلیل نہ ہو چونکہ اس تول کی دلیل بہت تو ی ہلاڈا مان لیا ہے بلکہ مانے میں دلیل کو قطعا کوئی وظل نہ ہو۔ بیسے پچے ماں باپ کی بات مانے ہیں۔ جانے ہیں۔ حالب علم استاد کی بات مانے جانے ہیں اور مریض طعبیب کی بات مانتا جانتا ہے۔ یدو سری بات ہے کہ کسی بات کو مانتا جو ولیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جانے لگے۔ دلیل جانتا تقلید کے منافی نہیں جب کہ وہ علت تناہم نہ ہؤ

---------

ب انوارامام اعظم المحمد ال

ے طاہر ہواور عام کی خصیص ذرکور ہو متفادا توال بین تطبیق ہوا دکام کی علیمی بیان کی گئی ہول۔ ورنداُن پراعتا دی منین اوراس پیچلے زباند بین کوئی فرہب اس صفت کے ساتھ موصوف تبیل سوائے ان جار خاہب کے۔''

ندكوره بالاعبارتول مصمندرجيذ بل فوائد عاصل وسع

ا فرقه ناجیه صرف اہل سنت و جماعت ہےا تلکے علاوہ و دوسرے تمام فرقے خواہ وہ اپنانام پجم بھی رکیس جہنمی اور برعتی ہیں۔

الاسراجاع م كر تقليد تحمى واجب ب-

التعلید شخص می مطلع مصلحت ہے اوراس کے ترک میں فساد کبیر ہے۔

٣ \_ شريعت كى معردنت نقل اوراشنباط پرموقوف ہے اور بيدونو ل سلف كا توال جائے پرموتوف ہيں۔

۵ سلف میں صرف آئم اربعہ کے اتوال استادیج کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے مذاہب کے متلق ہیں۔

۲ ۔ سلف ش آئر اربعہ کے علاوہ دومرے مجتبدین کے اقوال ندتوات دسمج کے ساتھ مروی ہیں ندکتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کدان پراعتاد سمج ہواور نہ تنتج ہیں۔

اس سے معاف فاہر ہے کہ جمبتدین ہی سے صرف آئمدار بعد کے غدا بہ اذکّ اعتاد قابل عمل ہیں اور یہی علمت اس سے ان میں سے محل کے وجوب پر اجماع ند بونے کی اور اجماع خواہ کی عصر کا ہو جمت شربی ہے اس سلے کہ حضور مطابقہ نے ارشاد قرمایا۔

لا يجتمع امتى على المضلالة ميرك امت تمراي يرج ندبوك -نيزقر آن يل فرماياكيا.

ومن يشاق الرسول من بعد ماتبين أنه الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله حهنم وساء ت مصيرا

اور جورسول کا خلاف کرے اس کے بعد کہتن کا داستداس پر طاہر ہو چکا اور مسلمانوں کے راستے ہے الگ راستہ علی ہم استہ علی مسلمانوں کے داستے ہے الگ راستہ علیہ ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اے دوزخ میں داخل کریں گے اور پیرکیا بی بری جگہ بلننے کی ہے۔

لبذااس میں شک وشبدند م کماس عصر میں واجب ہے کہ آئمار بعد میں ہے کی ایک امام کی تقلید کی جائے اسکے علاوہ وومرے آئمہ کی تقلید کم موجود تیس کہ ان کا علاوہ وومرے آئمہ کی تقلید منوع ہے اس لیے ان کے فداہب اسٹے احتیاط اور جامعیت کے ساتھ آج موجود تیس کہ ان کا ان ان کی ایک کی بعض ان کی تقلید نہ کی جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دومرے کی ۔ اس میں کیا حرج ہے۔ ؟

ببلاحن می ب کدوه فرق اجماع ب اجماع اس بر ب کدجوجس المام کا مقلد موجمله امور می اس ک تقلید

# تقليد شخصى مكهمكر مديح مفتى اعظم كي نظرمين

از فتوی: حضوت شیخ عبدالرحمن سواج مکی دحمته الله علیه (متوفی ۱۳۱۳)

میرالحرام کے ایام نظیب در آراد مفتی احناف تھے۔ آپ کی اسلامی عقائد واحکابات بر عارضیم جدول پر مشتمل جموعہ فراوئی اوسوع السسواج علی جواب المصحاح "یادگارہے۔ فاضل پر یلوگ نے آپ کے سامنے زانو نے تلمذ تهد کیا۔ تصدیق کرنے والے شخ الاسلام علامہ سیراحد بن زی دحلان کی بهت التدعلیہ (متوفی ۱۳۰۳ اله)

مجدالحرام کے انام در آراد مفتی شافعہ نے۔ عالم اسلام کے بے تاراکا برعانا و دمشائے نے آپ سے استفاد و کیا۔ اس حضرت ام احمد مشائل نے آپ سے استفاد و کیا۔ اس حضرت ام احمد مشائل میں اور مندھ کے نامور عالم و بین خواجہ کے حسن جان مر بندی جیسے اکا برعانا و سابعہ سے جو کہ شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔ علامہ و طال کی کی ایک اہم تصنیف اللہ و السنیه فی الو د علی الو ہابیہ " سے جو کہ و اللہ علی منابع ہوئے۔ (از قام۔ داشدی)

السؤال: ماقولكم دام فضلكم في ان العامى هل يجب عليه في زماننا هذا تقليدواحد من المحتهدين الاربعة اوله ان يقلد من شاء من العلماء وعلى تقليد وجوب تفليد احد منهم هل يجوز التقليد الشخصى بان يقلد احد واحدا منهم بالتعيين في جميع الفروع ام لا؟

الجواب: المحمد لله وحده ومن ممد الكون استمدالتوفيق والعون اله يجب على المقلد الذي لم يبلغ درجة الاحتهاد في زماننا هذا تقليد واحد منهم و ان التقليد الشخصي جائز بل مستحسن بل لازم على القول المشهور عند الحنفية والشافعية

اما الاول فلان التقليد بغير هؤلاء الاربعة من المجتهدين وان كان جائزاً عقلاً وشرعاً تقليد هم لكنه لمالم يثبت تدوين مذهب وذلك الغير وضبط قواعده واستقرارا حكامه وتحرير تلك الاحكام فرعناً فرعاً كما ثبت لمذاهب هؤلاء الاربعة يجب على المقلد تقليد واحد مهم لان مذاهبهم قددونت و قواعد هاقد ضبطت واحكام تلك القواعد قد استقرت وتابعيهم قد حور وها غاية التحرير بحيث لا يوجد حكم الا وهو منصوص اما اجمالا واما تفصيلا.

قال المحقق ابن الهمام في آخر تكملة تحرير الاصول نقل امام الحرمين اجماع المحققين على 'منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعد هم الذين تدبروا ووصعو، ودوس دلیل کا جانتا اُس وقت منافی ہے جب کہ تسلیم کی علمت اور سیب دلیل ہو مثلاً ہے کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت تو ی ہے۔ لہذا میدان لیا جائے اور فلال کی دلیل بہت کمز ور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماٹنا ولیل کی بنیاد پر ہوتا ہے بیشلیم اعقول بلا دلیل نہیں بدلیل ہے لیکن اگر ہم ایک ہوت کو مان رہے میں مگر ماننے میں دلیل کو وخل شہو ما نتا بلادلیل ہوتو لیے تقلید ہے خواہ اس کی دلیل جانے ہوں کو اہ نہ جانے ہوں علامے احناف کا حال یہی دوسرا ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو صنیف دشی القد تعالیٰ عنہ کے اتوال اور ان کے غرب مبذب کو بلادلیل ماننے میں۔

اس کی دلین سیب کدابتدائے شعوری ہے ہم وضوعنس طہارت نماز روز وو غیرہ سب ندہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی نفاصیل کوئی مائے ہیں۔ جب شرع وقایداور جامید وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل ہے واقف ہوتے ہیں تا اس کیے ہے۔ مانا بلادلیل ہوا۔ یہ دسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان مجے۔

\*\*\*

انوارامام اعظم

وعلى هذا ما ذكره بعض المتاخرين من منع تقليد غير الاربعة الانضباط مسائلهم وتقييدها وتخصيص عمومها ولم يدرمثله في غيرهم لا تقراض اتباعهم وهو صحيح انتهى

وقال المحقق ابن نجيم في ذيل القاعلة الاولى من القن الاول من الاشباه ناقلا عن التحرير ان الاجساع قد انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للائمة الاربعة انتهى وقال الطحطاوى في حاشية على لدر في كتاب الذبائح قال بعض المفسرين فعليكم يا معشر المسلمين اتباع فرقة الساجية السمسماة باهل السنة والجماعة فإن نصرة الله وحفظه و توفيقه في موافقتهم وخذ لا به وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قداجتمعت اليوم في مذاهب الاربعة هم المحتفون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجامن هذه المذاهب الاربعة فهومن الهل البدعة والنار انتهى

وقال المحقق ابن حجر المكى في الفتح المبين شرح الاربعين للا مام النووى امافي زماننا فقال بعض ابمتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنيل رضوان الله عليهم لان هؤلاء عرفت قواعد مذهبهم واستقرت احكامهم وكثرتا بعوهم وحرروها فرعاً وحكماً وحكماً فلا يوجد حكم الا وهو منصوص لهم اجمالاً او تفصيلا بخلاف غير هم فنان منذاهبهم لم تنحرر ولم تندون كل فلا يعرف لها قواعد يستخرج احكامها فلم يجر تقليدهم فيما حفظ عنهم لانه قد يكون مشروطا بشروط اخرى وكلوها اني فهم من قواعدهم فقلت الثقة بما يحفظ عنهم من قيود او شروط فلم يجز التقليدح انتهى. فظهر مما نقلنا ان فقلت الثقة بما يحفظ عنهم من قيود او شروط فلم يجز التقليد حانتهي. فظهر مما نقلنا ان المعامي يحب عليه في زماننا هذا تقليد واحد من المجتهدين الاربعة رضوان الله عليهم اجمعين وليس له ان يقلد غيرهم

وامنا الشانى فىلانه اقرب الى النضيط وابعد عن الخيط وفي تركه خوف تلاعب متلاعب بمذاهب المجتهدين ولزوم مفاسد يتعسر اصلاحها على المصلحين فلهذا اجتهد الفحول من علماء اهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً في تحرير مذهب من قلدوه وما خلطوا ذلك المذاهب بمدهب غيره واختار المحققون منهم اتباع المقلد لمذهب امامه في كل تفصيل.

وقبال الامنام المغزالي في بحث اركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مقلدا

و انوارامام اعظم کسی کا می کا می

تهاع مقلده في كل تفصيل فاذاً مخالفة المقلد منفق على كونه منكراً بين المحصلين انتهى وقال القهستاني في شرح مختصر الوقاية قبيل كتاب الاشربة واعلم ان من جعل الحق متعدد اكالمعتزلة اثبت للعامى الخيارفي الاخذ من كل مذهب مايهوا ه ومن جعل الحق واحدا كعلمائنا الزم للعامي اماماو احدا كمافي الكشف فلواخذ من كل مذهب مباحه صارفاسقا تاما كما في شرح الطحاوى انتهى

وقال الامام الشعراني في الميزان امامن لم يصل الى شهود عين الشريعة الاولى وجب عليه التقليد بمذهب واحد خوفامن الوقوع في الضلال وعليه عمل الناس اليوم انتهى و قال المحدث الدهلوى ولى الله في عقد الجيد المرجح عندالفقهاء ان العامي المنتسب الى مذهب لا يجوزله مخالفة انتهى

ومن قبال أن التقليد مطلقا اوالتقليد الشخصي بدعة وضلالة فهو مبتدع ضال ويلزم على قوله أن السواد الاعظم من الامة المحمدية اجتمعوا على الضلالة وأن مائة الوف منهم من العلماء العظام والاولياء الكرام وغير المحصورين من الصلحاء الفخام الذين اتفقت جمهوراهل السنة والجماعة على عظم درجتهم وجلالتهم وصلاحهم وورعهم و صلابتهم في أمر الذين كانو أمبتد عين ضالين وما تواعلي البدعة والضلالة حاشائم حاشا أن يكونو أكدك

وقيد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله لا يجمع امتى اوقال امة محمد على ضلالة ويبدالله على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله لا يجمع امتى اوقال البعو اللسواد الاعظم فأنه من المند في النار بل هذ الشرذمة القليلة يخاف عليهم أن يكونوا كل الشيطان وأن يخلعوا ربقة الاسلام عن اعتاقهم.

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن الشيطان ذلب الانسان كذلب العنم ياخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة رواه احمد وقال من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه رواه احمد وابوداؤد

والعجب من طؤلاء الجهلة انهم يدعون الناس الى تقليدهم ويمنعون الناس عن تقليد الائمة السمجتهديين المذين العقد الاجماع على كمال علمهم وديانتهم وورعهم وقوة اجتهادهم في

 ا . حامدا مصلیا مسلما ولقد اجا مولانا مفتی الاسلام دام مجده فی اماافاد ۱ . (شیخ محمد رحمت الله.مهر)

1. المحمد لله وحده وصلى الله تعالى عليه وسلم على من لابي بعدة قد اطلعت على ما حرره صفتى الانام ببلد الله المحرام من الجواب عن السوال عن وجوب التقليد لواحد من الائمة الاربعة من غير ترديد فوجئته جوابا صحيحا مطابقا لما هو في المذاهب منصوص عليه فيجب الرجوع عند الاختلاف اليه وفيه كفاية ومقنع لمن كان بمرىء من التوفيق ومسمع والله سبحانه وتعالى اعلم. امر برقمه المرنجي من ربه الغفران احمد بن زين دحلان مفتى الشافيعة بمكة الحمدية غفرالله له ولوالديه ومشايحه ومحبيه وجميع المسلمين.

". الحمد لمله وحده وصلى الله تعالى على من لابى بعده رب زدنى علما. اما بعد فقد اطلعت على هذا السؤال وما حرره مو لانا مفتى مكة المشرفة في الحال في خصوص التقليد الواحد من الايشمة الاربعة فو عين الصواب الموافق لنصوص المذهب بالاشك و لا ارتياب وحيث انه جواب صحيح مطابق للسنة السنية والشريعة النبوية فيجب ان يكون المعول عليه والمرجع عند الاشتباه اليه والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب والله اعلم خادم الشريعة ببلد الله المحمية ابوبكر محى بيسوني مفتى المالكية كان الله في عونه (مهر)

٣. الجواب صواب على بن محمد بن حميد مفتى الحنابلة بمكة المكرمة (مهر) ومعود كات سيدارهايي ص ٢٩٤ ٥٠١

عربي كااردوتر جمه

مسوال گیافر، نے بین علائے مکمرمان باب بیل کہ بمارے دانے بین عامی کوچارا ماموں بین سے ایک کیا تقلید واجب بے باعالموں بیل ہے جس کی چاہے تقلید کرلے۔ اور ورصورت کرا یک امام کی تقلید واجب تھری تو کیا تھید شخصی جن ایک بی اوم کی چیروی مب فروت بیل ج سرے۔ یائٹس ایسو اتو حووا

جواب: ساری تعروثناه خدائے میکا کے لیے خاص ہے جہان کے مددگار ہے قبق اور مدد کاخواستگار ہول۔ بے شک ہمارے زمانے میں آئمہ اربعہ میں ہے ایک امام کی تقلید واجب ہے اس پر جودر جہدا جنتہا وکو ند پہنچے۔ اور تقیق تقلید شخص جائز اور پہندیدہ سے بلکہ خفیوں اور شافع ہیں کے فزد کیک لازم ہے۔

مبلی بات یعنی آئمدار بعدی سے ایک امام کی تقلید کے وجوب کی دلیل بیہ کے ہر چندان چاراہ مول کے سوائکی دوسرے بحبتد کی تقلید بھی عقلا وشرعاً جائز ہے گر چونکہ ان چارا امول کے علاوہ کی کے ذہب کی مذوین تو اعد کا ضبط عکموں کا استقرار اور سب فروع کی تحریم میں شیس آئی اس لیے چاروں اماموں میں سے ایک جمتد کی تقلید واجب کے مکدول کا استقرار اور سب بخو فی مدول ہوگئے ہیں اور قاعد مصبوط اور احکام مقرر ہیں۔ اور ان کے تم بین بھی سب مسائل عمر کی سے لکھتے ہیں بہال تک ہر ہر جزئی خواہ اجمالا ہوخواہ تفعیلا منصوص ہے۔

محقق امام ابن ہی م نے کتاب تحریر الوصول کے تحمد میں امام الحرمین نے قل کیا ہے کہ تحقین کا اس بات پر اجماع ہے کہ عام مسلمان سحابہ کبار کی تقلید ہے تع کے جا کی بلکہ تقلید بعد والوں کی کریں جو تد بر سے کام سے قاعدے وضع کے اور خد جب مدون کے اور ای بنیاد پر ہے جو بعض متاخرین نے جا را ماموں کے سوائسی اور کی تقلید کو منع فر ما با ہے۔

اس لیے کہ آئیس جار فد جبوں میں ضبط تقید اور تحصیص موجود ہے چتا نچا ایسا انتظام کسی اور فد جب میں قیاں ہے کیونکہ ان کا کا کی نہیں دما۔ اور یہ تقریم کی متا فرین کے سے انتھی

### الوارامام اعظم المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة

اس لیے بی اکرم علی نے فرمایا بے شک الشاقعالی میری است کو گرائی پرجمع نہیں کرے گا۔ اور خدائے تعالیٰ کا وسیت قدرت جماعت پر ہے جو بھاعت سے نکلا ووآگ شی جا پڑا۔ روایت کیا اس کو ترفدی نے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم سوادا مظلم کی پیروک کرو۔ بے شک جوان سے نکلا دوآگ شی جا پڑا۔

لبُرْ الا کھوں خواص وعام اہلی اسلام مقلدین فرہب مگر اوٹیس میں بلکہ میہ چنوشخص منکرین تقلید جن پر سخت خوف ہے کہ شیطان کے منظور اسلام کا فلادہ اپنی کر دنوں سے اتارویں۔

نی اکرم علی اور کنارے دیوالی کو شیطان آدی کا بھیزیا ہے جیسا کہ بریوں کا بھیزیا کی اور کنارے دینے والی کو کر ایت کی اس مدیث کو ام احمد نے اور حصور سیدعالم کو کجز لیتا ہے۔ اختلاف سے بچواور جماعت وجمہور سے ل جاؤ۔ روایت کیا اس حدیث کو ام احمد نے اور حصور سیدعالم میں نے ارشاد فرمایا جو شخص اسمام کی جماعت سے باشت بحر نکار تو بے شک اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے نکال

روایت کیااس کوایام احمراور ایوداؤد نے تعجب ہان جاباول سے جولوگوں کواپی تقلید کی طرف بلاتے ہیں اور آئر مجہد مین کی تقلید سے بناتے ہیں جن کے کمان عم وہ یانت اور پر بییزگاری واجتہاد پرسب کا اجماع ہے۔القد تعالیٰ بم سب کو، وران کوئیک تو نیق دے۔

اور خدائے تعالی بہتر جانا ہے بیجواب کھوایا! عبد الرحل بن عبد الله براج کم کرمدے مفتی نے اللہ تعالی ان ک مدفر مائے ۔ (مبر)

### تصديقات

ا مولانا مقتی اسلام نے بہت جمدہ جواب کا افادہ قرمایا ہے۔ ان کی بزرگی بھیشدر ہے۔ ان شیخ محمد حست اللہ (مہر)

ا مورائے بیک کوسب جمہ ہے اور اللہ تعالی کا درود وسلام ان پر جن سے بعد کوئی نی نہیں۔ بیل نے مکہ شریف کے معتی اسلام کے جواب کا مطالعہ کیا جو آئے میدار بعد ہے ایک امام کی تقلید کے سوال برتخریفر مایا ہے تو بیل نے اس کو سیح جواب مفتی اسلام کے جواب خدا ہے مطابق پایا۔ اختلاف کی حالت میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس کے لیے مذاہب حقد کے مطابق پایا۔ اختلاف کی حالت میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس کے لیے کفایت وقناعت ہے جس کو نوفیل سے مدو کی اور خدائے تعالی زیادہ جائے والا ہے۔ اسے احمد بن زین وطال کی شاخت رکھنے کے مشائح دوستوں کو اور سب مسلمانوں شافعیوں کے مشائح دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو بین شرف کی ویشنے ۔ (مہر)

سوفدائے مکتا کے لیے ساری حمدوثناء ہے۔ اور خدا کا ورود ہوال پرجن کے بعد کوئی جی خیں۔ اے اللہ اجھ کو

-----

احکام میں بھی تظییہ جائز نہ ہوئی کیونکہ بھی کوئی ہات کسی ایک شرط ہے مشروط ہے جوان کے قواعد ہے مفہوم ہے بعنی مرسح شد کورٹیمیں پس قیوداور شروط محفوظہ کا بھی اعتبار کم ہو گھیا توان کی اب تظلید جائز نہ ہوئی۔انتھے لہذاان منقولات سے ظاہر ہے کہ ہمارے زیانے بیس بھوام بھی مجبقدین ہے کم رہتے کے مسلمانوں پرواجب ہے کہ آئندار بعدیں سے کسی ایک ایام م کی تقلید کریں ان کے علاوہ کمی اور کی تقلید جائز تہیں۔

دوسری بات یعنی تقلید شخصی کا جواز اور لزوم تو اس لیے کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ خبط ہے بہت دور ہے اور اس کے رک میں بہت مضبوط ہے۔ خبط ہے بہت دور ہے اور اس کے رک میں بہت نے آد لازم آتے ہیں جن کی ایسے فساد لازم آتے ہیں جن کی اصلاح کی دور دوسرے فیات ہوں اور میں سے نتھ یا متاخرین سے اپنے امام کے فد جب کے لکھنے ہیں ایسی کوشش کی کہ وہ دوسرے فد جب سے خلط شہور اور محققین نے بہی اختیار کیا ہے کہ مقلد کو جرموالے میں اپنے امام می کی تقلید کرتی جا ہے۔

حضرت امام غزائی نے امر یا لمعروف اور ٹی من الممکر کے اوکان میں لکھا ہے کہ ہر مقلد پر ہرسکے میں اسپیٹا مام بی کی تقلید لازم ہے اور امام کی مخالفت گناہ ہے۔ انتیٰ اور قبستانی نے مختفر الوقا یہ کی شرح میں کتاب الاشرب کے پہیے مکھا ہے جان لوکہ جس نے معتز لہ کی طرح حق کو متعدد قرار دیا ہی نے عام سلمانوں کے لیے ہر خیب پر عمل کرنے کا اختیار ثابت کیا۔ اور جس نے اہلسنت کے طور پر حق ایک بی مقرر کیا اس نے ایک بی امام کی پیروی کو ل زم کھرایا جیسا کہ کشف میں لکھا ہے ابندا جس نے ہر خد ہب سے اپنے مطلب کے موافق لے لیاوہ پورے طور پر فائل ہو گیا جیسا کہ شرح طحاوی میں کے ۔ (انتھی)

اوراہام شعرانی نے میزان بین تکھا ہے کہ جو شخص عین شریعت اولی کے شہود تک یعنی رہدواجہ تہاد تک نہیں پہنچا اس پرایک بی مذہب کی تقلید واجب ہے تا کہ مگراہ نہ ہواورائی وجوب تقلید شخصی پرمسلمانوں کاعمل ہے ابنی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عقدالجید میں تکھا ہے کہ فقہا کے زو میک اس کو ترجی ہے کہ مذہب کے مقلد کوا بینے نہ ہب کی خی لفت جائز انہیں اپنی اور جس نے کہا کہ مطبق تقلید یا تقلید شخصی بدعت اور شمرائی ہے۔ تو وہ خود بدعتی اور گراہ ہے اور اس کے قول پر انہیں اپنی اور جس نے کہا کہ مطبق تقلید یا تقلید شاہد شخصی بدعت اور شمرائی ہے۔ تو وہ خود بدعتی اور گراہ ہو اور اس کے قول پر ابستنت و اور صلحانے عظام داخل جیں۔ اور جس کے عظمت شان جالئت، ہر بان ملاح و تقوی اور صلاحت دینی پر جمہور اہستنت و اور صلحانے عظام داخل جیں۔ وہ سب کے سب بدعتی اور گراہ شے اور بدعت و گرائی پر مرے ۔ پناہ بخلہ ایجر پناہ بخلہ ایسے تولی و قائلین سے۔ حالا لکھ بیاہ بخلہ وہ لوگ ایسے نہ تھے جسیا کہ بیلوگ ان پر گمان کرتے ہیں۔

از مول: اخترحسين فيضي مصباحي (انديا)

اہلِ اسلام کواحکام شری ہے روشن س کرانے والے علیائے راتخین اور صلحائے کاملین ہیں جنہیں ووقسموں پرتقسیم کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک جماعت محدثین کی اور دوسر کی جماعت محتشدین کی ہے۔ علی محدثین حدیث رسول کو تقیدی زاویہ نظرے دیکھتے ہیں اور صحت روایات کا بھر بور خیال علی محدثین حدیث رسول کو تقیدی زاویہ نظرے دیکھتے ہیں اور صحت روایات کا بھر بور خیال

رکھتے ہیں اور علماء مجتہدین کا کام آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے مسائل واحکام کا استفباط کرنا ہے اور بیدونوں جاعتیں اینے اینے میدان میں کامیابیوں سے ہمکتار ہیں۔

سیردوں بیا میں میں اور میں اور کا استان کے دمائے سے دوری ناخ ومنسوخ ، محکم و مؤول مقدم و مؤخر اور مرسول اکرم میں معرفت کی وجہ سے اہلِ حق کواس زمانہ یس کسی ایسے پیشواء کی بیروک منساد نصوص کے نطابق کی عدم معرفت کی وجہ سے اہلِ حق کواس زمانہ یس کسی ایسے پیشواء کی بیروک کرنی ضروری ہے جوزمانہ رسول کی قربت، و نویل کم شت روایات، کم لی تقوی اور ملک استنباط کا حامل ہو، اب و کھنا ہے ہے کہ ان جماعتوں میں فرکورہ صفات کس جماعت کے اندر جی تو لیجئے درج ذمل

عبارات ملاحظه يجئے۔

حفرت سفیان ابن عینیه(۱۹۸هه) فرماتے ہیں

الاحاديث مضلة الاللفقها حديثين فقهاء وكمراهيل كرتيل-

ابن الحاج محمد الفاس المالكي نے مرخل ميں لكھا ہے۔

وهم اعلم بمعانی الاحادیث فقهاء معانی اطادیث کے زیادہ جان کار ہوتے ہیں۔ امام تر ندی نے جامع تر ندی ابواب البحائز میں ابنِ حجرنے قلائد میں اور غیر مقلدول کے رئیس

ان قيم في اعلام الموقعين ش الكتاب والسنة مالم يجتمع فيه شروط الاجتهاد الإجتهاد

جس کے اندر اجتہاد کے شرائط موجود شدہوں اسے برات خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

مالین ہے متلہ فر ہے کرنا جائز نہیں اور کفامید می ہے۔

المامي اذا سمع حديثا ليس له ان يا خذ بظاهره الجواز ان يكون مصرفا عن

ظاهره اومنسوخأبخلاف الفتوئ

عام آدی جب کوئی عدیث سے تواہے جائز نہیں کہ ظاہر حدیث سے مسلم نکال لے، ہوسکتا

زیده علم دے۔ اما بعد میں مطلع بواسوال اور مفتی اکم معظمہ کے اس جواب پر جوتظلیہ تخص کے نبوت میں لکھا گیہے۔ یہ عین صواب اور ب شک ند ہب کی تقریحات کے موافق ہا اور چوں کہ بیسچے جواب شریعت اسما میہ کے موافق ہے تو اس پراعتبار کا دارو مدار ہے اور اشتہا ہ کے وقت اس کی طرف رجو عال زم ہے۔ الند تعالی موفق صواب ہے اور اس کی طرف مرجع وما آب ہے۔ ایو بکر می میں فی کی مالکیوں کے مفتی نے اسے لکھا الند تعالی اس کی مددکر ہے۔ (مہر)

مرجع وما آب ہے۔ ایو بکر میں میں نمی میں مقتی الحزابلة بمکہ المکر مہ

\*\*\*

انوارامام اعظم المحمد ا

یوں ہی جابل عوام کا خلاف شرع رسوم کی پابندی میں اپنے جابل آباء یا گمراہ لوگول کی تقلید کرنا۔ یہ تقلید اگرا بیات ہے متعلق ہے تو کفرور نے حرام وناروا ضرور ہے۔

تقلير جائز بلكه واجب : مشهور ومتند مفرقر آن حضرت قاضى بيفادى عليه الرحمة في ال تقليدى طرف اشاره كياب، وه و ان تقولو اعدى الله مالا تعلمون كي تفيرين ارشاد فرمات بين -

كاتخاذالا نداد و تحليل المحرمات و تحريم الطيبات وفيه دليل على المنع من الباع الطن واسع، وما اتباع المجتهد لماارى اليه ظن مستند الى مدرك شرعى فوجو به قطعى. (تقير بيناوى م ١٢١ وره يقره)

جیسے (اللہ) کا شریک بنانامحر مات کو جائز اور طیبات کوترام مجھنا، یہ قول اس بات کی دیل ہے کہ ظن اور گمان کی اختاع ہے بکسر پر ہمیز کیا جائے ، اور جب یقین مجتہد کی معرفت کر لے کہ وہ شرقی اور اک کا طاق ہے قواس کا اختاع ضروری ہے۔

نيز قاضى صاحب في الولو كان .....الى .... الايهتدون كانسرس بنايا-هود ليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والا جتهاد واما اتباع الغير في المدين اذا علم بدليل مااته محق كانبياء والمجتهدين في الاحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله تعالى . (الفا)

فہو فی الحقیقة لیس بتقلیدبل اتباع لما انول الله تعالی (منیر بدون الاساسر ورائر الله تعدید الله تعالی (منیر بدون الله الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله تعدید الله تعدید تعدید الله تعدید تعد

ان عبارات معلوم ہوا کہ جن کے اندراجتہادی قوت موجود ہوائیں کی پیروی کی جائے غیر مجتمدی نہیں، اب رہا آئمدار بعد کی تقلید کرنا توان کی تقلید فدکورہ بالاعبارات ہی سے واضح ہوجاتی ہے کیونکہ علماء کاان حضرات کے جہتر ہونے کے بارے میں اجماع ہے، تواحکام میں ان حضرات کی تقلید کرنا حقیقتا مَا انول الله کی متابعت ہے، اماموں کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں فراہب کے کرنا حقیقتا مَا انول الله کی متابعت ہے، اماموں کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں فراہب کے

ہے کہ وہ اپنے ظاہر سے پھری ہوئی ہویا فتوی اس کے خلاف ہو اور وہ مفسوخ ہو۔

تقریر شرت ترییس بھی ایسے ہی مذکور ہے اور لفظ منسوخا کے بعد"ب ل علیہ الوجوع الی الفقهاء "كااضافہ ہے یعنی عام آدمی کوفقہاء كی طرف رجوع كرنا چاہيے۔ (مول، بوس ويرموري)

فقہا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سے ہے کہ قانون اسلام کے جانے والول سے مسئلہ وریافت کر کے اس پڑمل کیا جائے کئی تعلید ہے۔

تقلید کامعنی: تقلید کا ماده قلاوه ب قلاوه کے معنی پٹے کے ہیں، باب تفعیل میں جا کراس کے معنی گلے میں پٹرڈ النے کے ہوگئے، اصطلاح شرع میں تقلید کامعنی علماء نے بیکھا ہے۔

تسليم قول المعير بالادليل دوسرك بات بلادليل ال كوعل معمودى في عقد الفريدين يون بيان فرمايا م

التقليد قبول القول بان يعتقد من غير معوفة دليل كى كربات وليل جانے بغيراس طرح مان ليما كراس باعقاد جم جائے۔

اگردلیل کے ذریعہ کی بات کے حق کا اعتقاد ہوتو یہ تقلید نہیں، بلادلیل محض قائل کے سامنے حسن خن کی بنا پراس کی کہی ہوئی بات پراعتقاد جم جائے کہ پیخض اعلی درجہ کا دیندار، صادق، امین اور علوم وفنون کا ماہر ہے، اس لیے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے بھی تقلید ہے۔

(مقالات الجدى المادان مفتى شريف المق المجدى عليه الرحر مطبوعة والرقالبر كالشامكوى الثريا)

بيغمر اسلام عليه في ارشاد الرماية من فسارق السجماعة شنبراً فقد خلع ربقة الاسبلام من عنقه راحد الوداود . منكون

جو تخص جماعت ہے ایک باشت بھی باہر ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پشد تکال دیا۔ اقتسام تقلید: (۱) تقلید ناروا (۲) تقلید جائز بلکہ واجب۔

تقليدناً روا: كفاركا اين آباء اور كراه پيشوا كل كاتقليد كرنا، جيما كرالله تعالى في ارشادفرمايا وافا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو ابل تتبع ما الفينا عليه ابا ثنا اولو كان اباء هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ـ

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے، تارے پر چلونو کہیں بلکہ ہم تواس پر چلیں سے جس پراپنے ہاپ دادا کو پایا، کیا اگر چدان کے باپ دادا نہ پھھٹل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ انوارامام اعظم محمد والمدود والمدود والمدود والمدود

مثل المنافق كمثل الشاة العالرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة و إلى هذه مرة. رمعيح مسلم جلدتاني ص ٢٥مكيد رئيديد دهلي

منافق کی مثال اس آوارہ بحری کی ہے جود و بحروں میں ہے مجھی ایک کے پاس جاتی ہے اور مجھی دوسرے کے پاس جاتی ہے اور

نيز ايك ووسركي حديث ين ارشادفر مانا-

ا ن شرالناس فوالوجهين الذي ياتي هؤ لاء بوجه وهولاء بوجه (گندي) لوگوں ميں سب سے برافخض دوبري پاليسي والا ہے جوايک مرتبہ يبال سے آتا ہے اورايک مرتبدو بال سے اس مخض پراللہ تعالی کابيارش و صادق آتا ہے۔

رَجِرَةٍ لَ النَّسِيُّ ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُّرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفُرُو ايُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً

( F2 = 6 ) = 5 1 1 - 1

رجد:ان كامين يتي بنانانيس مر اوركفريس برهناس كافربهكائ جات ين- ايك

ا برى اعطال مظرات إلى اوردوم عيرى اعترام التي إل-

تقلید کے متعلق مزید قرآنی کیلیں:ارشادِ خداوندی ہے

يِلاَيَّهَا الَّذِيْنَ امَنُو الطَيْعُواللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُرِ مِنكُمُ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (ب ٥٠ الساء آيت ٥٨)

ترجمہ: اے ایمان والواحکم مانواللہ کا اورحکم مانورسول کا اوران کا جو تم میں حکومت والے ہیں ایمار کرتم ہیں کسی بات کا جھٹر االٹے تواسے اللہ اور سول کے حضور رجوع کرو۔

آیت فرکورہ کے تحت شیخ سلیمان علیہ الرحمة نے تغییر تمل جلداول میں اس میں تحریفر مایا ہے۔

آیت فرکورہ شریعت کے چار دلائل کی ایک تو می دلیل ہے لیعنی کتاب القد، سنت رسول الله،

اجی عامت اور قیاس کہ بھی چارادلہ شرع آئمدار بعد کے معمول میں اس آیت کریمہ سے ان کی تقلید
واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔

ایک میکداورقر آن ارشادفر اتا ہے۔

وَلُورٌ دُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. (به

۸۲. ترجمہ:اوراگراس میں رسول اورائیے ذی افتیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان امامول میں سے کسی ایک کی چیروی کی جائے، ہر ا،م فقیداور مجتبد کامل تھے، اماموں سے مراد درج ا ذیل حضرات ہیں۔

(۱) امام اعظم ابوصنیف (۲) امام مالک (۳) امام شفی (۲) امام احد بن ضبل رحم مالتدتی کی۔

فدکورہ امامول بیل سے کسی ایک کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے آئمہ کی تقلید

ممنوع ہے اس لیے کہ ان کے اقوال نہ تو اسناد سے کی ساتھ مردی ہیں نہ کتب مشہورہ ہیں جا شعیت

کیس تھ مدول ہیں کہ ان براعتماد صحیح ہواور نہ تھتے ہیں، اور نہ اتنی احتیاط کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کا استاع کیا جا سے معین کی تقلید نہ کی جائے، بلکہ بعض استاع کیا جائے، بلکہ بعض مسائل ہیں ایک یعض میں دوسرے کی اس میں کیا جرج ہے۔

مسائل ہیں ایک کی بعض میں دوسرے کی اس میں کیا جرج ہے۔

پہبلا حرج: میر کرتے ایمائے ہے، اجماع اس پر ہے کہ جس امام کا مقلد ہو جملہ، مور میں اس کی تقلید کرے، بعض مسائل جس ایک کی بعض مسائل جس دومرے کی، بینا جائز اور گناہ ہے۔ دومراح رق این کی تقلید ہوئی، اس لیے کہ دومرے امام کی تقلید ہوئی، اس لیے کہ دومرے امام کی تقلید ہوئی، اس لیے کہ دومرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دومرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پہند کے پچھ مسائل جس امام ابو صنیفہ رضی القد تعالی عنہ کا اجتہاد پیند آیا تو اے اختیار کرلیا اور بعض دومرے مسائل جس دومرے امام کا اجتہاد پیند آیا تو اے اختیار کرلیا۔ یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے دومرے مسائل جس دومرے امام کا اجتہاد پیند آیا تو اے اختیار کرلیا۔ یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے اگر بیا عراض ورجوع دلیل کی قوت وضعف کی بنا پر ہے تو پیشلیم تول بلادین شدہوا یہ دیل ہوا، پھر اگر بیا عراض ورجوع دلیل کی قوت وضعف کی بنا پر ہے تو پیشلیم تول بلادین شدہوا یہ دیل ہوا، پھر اگر بیا درکلام تقلید جس ہے۔

تیسرا حرج: بید ہے کہ بیفس قرآئی ہے حرام ہے کہ بھی ایک طریقد اختیار کیا جائے گئیسرا حرج : بید ہے کہ بیفس قرآئی ہے حرام ہے کہ بید کھی اس کے برنکس دوسرا ہم کو تھم ملا ہے کہ ایک بی راہتے کو، ختی رکزیں اورای کی بیروی کریں، چند راہتے کا اتباع نہ کریں، فرمایا گیا۔

وَ لَا تَتَبِعُو اللَّهُ بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سِيلِله ( ١٥١١ ١٥٠١ عند )

ترجمہ:اوررامیں نے چلوکہ جہیں اس کی راہ سے جدا کردیں گی۔ (متدار عام دی میں دور)

جو تحف بعض مسائل بیں ایک امام اور بعض بیں دوسرے امام کی پیروی کا قائل ہے تو وہ ند ہب اسلام کا حامی نہیں بلکددین کے معاملہ بیں تھلواڑ کررہا ہے اور یہ فعل حرام وممنوع ہے اس شخص کی مثال ایس ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں منافق کے متعلق وارد ہے، سرکاردوعالم علیف فریاتے ہیں۔ انوارامام اعظم

اوراے دوزخ میں داخل کریں گے۔اور کیابی بری جگہ یلنے کی ہے۔

ال آیت کے تحت معزت امام فخرالدین رازی تفیر کبیرجلد فالث م ۲۵۲ میں تحریفر ماتے

ان الشافعي سئل من اية في كتاب الله، تدل على ان الاجماع حجة فقراء القرآن ثلاث مالة مرة حتى وجدهذه الآية، وتقريرالاستدلال أن أتباع غير سبيل المؤمنيين حوام فوجب أن يكون أتباع صبيل المؤمنين واجبا. (حاشيه شيخ زاده على تفسير البيضاوي الثاني ص + 1 مطبوعه استثبول تركي)

امام شافعی (رحمت القدعليه) سے بوجھا كي كرآن كى كوئى آيت علاوت فرمائيس جواس بات پردلات كرے كداجماع جحت ہے،آپ نے تين مومر تبقر آن كى تلاوت كى يہاں تك كدير آيت پالى استدلال بوں کیاجائے گاکہ جب غیرسلموں کےرائے کی پیردی حرام ہے تو مسلمانوں کےرائے

کی چیروی ضروری ہے۔

تفیر مدارک شریف میں ای آیت معلق درج بفرماتے ہیں۔

هو دليل على ان الاحماع حجة لايجور مخالفتها كما لا يجوز محالفة الكناب

(تنسير شفي الجزءاول ص ١٠٢٥، اللح المطالع بمي انذي)

وہ اس بات پردلیل ہے کہ اجماع جمت ہے جس طرح کتاب اورسنت کی مخالفت جائز نہیں اس طرح اجماع کی بھی مخالفت جائز تبیں۔

اورتفسير بيضاوي عيس

والاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع... واذا كان اتباع غير سبيل

المؤمنين محرما كان اتباع سبيلهم واجباً (تيرييان الدَّمُ مَا ثَنْ البَّاع سبيلهم واجباً (تيرييان الدَّمُ مَا ثَنْ البَاع سبيلهم واجباً (تيرييان الدَّمُ مَا ثَنْ البَاع سبيلهم واجباً

آیپ مخالفت اجماع کی حرمت برولالت کرتی ہے اور جب غیر سلمین کا اتباع حرام ہے تو

مسلمانوں کی بیروی واجب ہوگی۔ اس سے ٹابت ہوگیا کہ علماء نے تقلید کو واجب قرار دیا ہے اور لا ند ہیت کو بخت گناہ لکھا ہے تو ا علاء کی مخالفت کرتا گویاس آیت کریمہ کی مخالفت ہے کیونکہ حق جل مجدہ نے اس امت کا وصف ے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

آسب مذكوره مل أولسي الأمسر سمرادعاماءاورفقهاء بين جونصوص عاشنباط احكام كي صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کہ حکام وقت جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بالفرض اگر آیت کا مصداق حامم وقت على بيتواس كاذى علم وريانتدار اورصاحب اشتبره مونا شرط ب، جيسے خلفاء راشدين اور عمر بن عبدالعزيز محمهم القد تعالى تو شابت بوگيا كه استنباط كي صلاحيت اورويا نتداري شرط بهندكه حکومت دامارت، حاکم جابل، فائق یا کافر ہو، اوراحکام خدادندی کےخلاف تھم نافذ کرے تواس کی اطاعت واجتب تبيس

حديث شريف يل إ-

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (الإن منواثر الأناس ١٩٠٥ الرود)

"أولى الأمُو" كى وضاحت مين چند حديثين چين بين يسنن داري مين بيد

اخبر نايعلى حدثنا عبدالملك عن عطاء قال أولى الامراي اولى العلم والفقه اولى الامو عمرادعلاءاورفقهاء بي

الاتقال ميل حفرت امام سيوطي في الكهاب

عن ابي طلحة عن ابن عباس قال اولى الامر اهل الفقه والدين

اولى الاموسم ادعاء فقدديني

احرج ابن جويرو المنذر و ابن ابي حاتم والحاكم عن ابن عباس وعن مجاهد هم أهَلُ الفقه والدين. أن (أولى الامر) مراد الرافق ووين إلى -

تفييركبير جلد ثالث ص ٣٤٥، شرح مسلم ازامام نو وي جيد ثاني صد ١٢٢ آفسير معاليم التنويل و تفسیر غیثا اپوری میں بھی مذکورہ بالا روایات کی تا ئیر ملتی ہے۔ (اصل ادین ۲۰۰۰ رحوبیوس جان مرسدی سدمی حیرہ باز) اب ہم دوسر ے مقصد کی طرف جیتے ہیں وہ یہ کہ 'اجماع اور قیاس' بھی ادلہ شرعیہ بی ہے ہیں بنداا نکے ثبوت میں آیات واحادیث اور سلف صالحین کے چندا تو ال پیش ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَتَبِعُ غَيْسُ سَبُيلِ المُؤَمِنِيُنَ نُولِّه مَاتَوَلَى وَنُصلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيُراً (به الماءة ب

ترجمہ:اور (جو) مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے،

انوارامام اعظم

حضرت ابوبکر صدیق رضی انڈرتعالی عند کی بارگاہ میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش فرمائے اور اس کے مطابق فیصلہ فرمائے ۔ اگر تناب میں ندیائے قرصد بیٹ رسول کے پیش نظر فیصلہ کرتے اور اس سلسلہ میں آپ کو رسول اللہ عظیمی کی کوئی سنت معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر سنت نبوکی میں بھی ندیا تے تو عام مسلمانوں سے بوچھتے اگر اان کی رائے کسی ایک صورت پر منفق ہو جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کردیتے۔

كان عبدالله بن عباس اذا سئل عن الامر فكان في القرآن الحوج ب فان لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله من الحوج به فان لم يكن فعن ابي بكر و عمو فان لم يكن فيه امربرايه ، وفي رواية نظر ما اجتمع عليه الناس اخذبه رود ، من امول وسه صاب يكن فيه امربرالله بن عباس رضى الله تعالى عهما عبد كن ممتاد إو تجاجاتا تواس كا حكم المناس المناس

ندگورہ بالا ولیلوں سے بخوبی واضح ہوگیا کہ مونین کالمین کا اجماع آیک قطعی دلیل ہے جون ۔۔ شرعیہ بی کی ایک تق ہے لہذا اس کا منکر وین حق کا منکر ہے۔

 كُنتُمْ عَيْرَامَةِ أُخُوِجَتُ لَلِنَاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عِي الْمُنْكُو (ب مَ رمس مَتَ

ترجمہ: تم بہتر ہواُن سب اُمتول میں جولوگوں میں طاہر ہو کمیں مطال کا تھم دیتے ہواور پُر الی سے منع کرتے ہو۔

ارشارنبوی علی کے۔

العلم ثلاثة ايقمحكمة او سنة فائمة او فريضة عادلة استكرة من دم كتاب العدم، علم اور معلومات شريعت تين چيزي بين أيك آيت محكم طاهر المعنى غير منسوخ دوم پنجم اسلام متاللة كسنت جوكم مح اور درست ہے سوم اجماع وقياس جوآيات وا حاديث سے متنبط ہے۔ عيست عبد الحق محدث داوى رحمة الله عليه بشرح مفكوة بين اس حديث كر تحت فرماتے ہيں۔

فریضنه عادله آن است که مثل و عدیل کتاب و سنت است اشارت است به احتماع و قیاس که مستند و مستبط اندازان و باین اعتبار آن رامساوی و معاول کتاب و سنت فرمود و تعبیر ازان بفریضنه عادله ازان وجه که تنبیهه باشد بر آن که عمل به آنها و اجب است ، چنانچه بکتاب و سنت پس حاصل حدیث آن شد که اصول دین چهار اند کتاب و سنت و اجماع و قیاس «مرد ارسه ص ۱۸)

فریضہ عادلہ کتاب وسنت کے مسادی ہے، اس سے اجماع اور قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب وسنت نکی سے مستبط ہیں اس وجہ سے ان کو کتاب وسنت کے مسادی اور برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تعبیر فریضہ عادلہ ہے اس وجہ سے کہ اس بات پر سمبیہ ہو کہ ان بر عمل کرنا واجب ہے اس صدیث کا حاصل بیر ہے کہ اصول دین جارہیں کتاب وسنت، اجماع اور قیاس۔

دارمی میں ہے۔

كان ابوبكر رضى الله عنه اذا اوردعليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد مافيه يقضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسآل المسلمين الى ان اذا اجتمع رايهم على امرقضى به رواه الدارمي اصول اربعه مه

386

زبان عرب الفت ، صرف ونحوو معانی ، قرآن وسنت تفسیر ، اسباب نزول ، راو بور کے حالات جرح و تعدیل کے طریقوں سے ناتخ ومنسوخ کی حقیقت سے نداجب سلف سے واقفیت رکھتا ہواور ولائل شرعیہ سے مسائل کا استنباط کرنے ( نکالنے ) پر قادر ہو ، قیاس کے اصول وقوا عد کو جانتا ہو یا یوں کہیے کہ درجہ اجتماد صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو پوری شریعت کے مقاصد کو بہمتنا ہواور ولائل شریعہ سے مسائل کے استخراح کی قدرت رکھتا ہو۔ (الرافات بادالی ہم بحال بن معلقہ مورم)

نیزید بات مجھ کوظ خاطررے کے جبہد کوجھی قیاس واجتہاد مرف ان مسائل میں جائز ہے جن کے متعلق قرآن وسنت اوراجہاع امت میں صریح تھم نہ ملے اگر کس مسئلے میں قرآن وسنت اجہاع امت نے واضح احکام دے دیتے جی تو پھر قیاس واجتہاد ناجائز وممنوع ہے۔ چنانچہ جبہد مطلق سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے جی کہ کی بات کا تھم معلوم کرنے کے لیے میں سب مطلق سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے جی کہ کی بات کا تھم معلوم کرنے کے لیے میں سب کے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر جھے کوئی تھم قرآن مجید میں نہیں ماتا تو پھر سنت رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر قرآن وسنت دونوں ہے تھم شری معلوم نہ ہوتو پھر خلفاء داشد بین اور صحابہ کرام کے اقوال مختلف کرام کے اقوال محتلف کرتا ہوں ، اور کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا اور فیصلوں کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اور کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا جوں تو ان میں سے اس کو اختیار کرتا ہوں ، جو قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہوا در کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا توں قبل نہ طے تو پھر تا بعین کرام کے فیصلوں پڑور و فکر کر کے اپنی الگ رائے قائم کر کے اس پڑول کرتا ہوں۔ (الانتقاء لا بن عبدالبر، بحواله ، دبین مصطفے ص ۱۲۳ علامہ سیدمحود احمد رضوی المتونی ہوا کو بر الانتقاء لا بن عبدالبر، بحواله ، دبین مصطفے ص ۱۲۳ علامہ سیدمحود احمد رضوی المتونی ہوا کو بر الانتقاء لا بن عبدالبر، بحواله ، دبین مصطفے ص ۱۲۳ علامہ سیدمحود احمد رضوی المتونی ہوا کو بر الانتقاء لا بن عبدالبر، بحواله ، دبین مصطفے ص ۱۲۳ علامہ سیدمحود احمد رضوی المتونی ہوا کو بر الانتقاء لا بن عبدالبر، بحواله ، دبین مصطفے ص ۱۲۳ علامہ سیدمحود احمد رضوی المتونی ہوئی کے دور کے اس کی مصلفے میں مصلفہ میں مسئلہ میں مصلفہ میں میں مصلفہ میں میں مصلفہ میں مصلفہ میں مصلفہ میں مصلفہ میں مصلفہ میں مصلفہ میں میں مصلفہ میں میں مصلفہ میں مصلفہ می

کیا اجتہا وکا وروازہ بند ہوگیا؟ : یہ کہنا تو غلط ہے کہ اس زمانہ میں مجہدانہ شان کا علم پیدائہیں ہوسکنا ہاں ہیکہ جاسکتا ہے کہ آئمہ مجہد ین مثلاً امام ابوحنیف امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن خبل کے بعد آج تک کوئی بھی ان لوگوں کے پائیکا پیدائہیں ہوا اور بیسلم ہے وہ لوگ اجتہاد کے درجہ پر فائز شے نہ جانے گئنے ہی اولیاء صلحاء محدث ومفسراس روئے زمین پر بیدا ہوئے اور ان کے اندر دینی معلومات کا سمندر بھی موجز ن تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے آئمہ اربعہ ہی کی افتداء اور تقلید میں اپنی عافیت بھی اور آج تک آئمیں ندگورہ بالا آئمہ کے مقلد بوری و نیا میں پائے جارہے ہیں وہ افراد چند ہی ہوں گے جن کے یہاں تقلید آئمہ کوئی چز نہیں انہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا جارہے ہیں وہ افراد چند ہی ہوں گے جن کے یہاں تقلید آئمہ کوئی چز نہیں انہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا

عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب مے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فر مایا اگرتم اللہ کی کتاب میں نہ یا و تو ؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ کی سنت میں ہمی نہ یا گرتم رسوں اللہ علیہ کی سنت میں ہمی نہ یا کہ عرض کیا میں اپنے تی سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ علیہ نے ان کے سفتے پر دستِ اقد میں مار کر فر مایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر تعریف ہے جس نے رسول اللہ کے نمائندے کواس چیز کی تو فیتی دی جسے رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔

متذکرہ بالا سے واضح ہوگیا کہ جمہدگی رائے اور قیاس ادلہ شرعیہ بی سے ہے اس لیے اس کا منکر یقیغاً گراہ ہوگا۔ اس جگہ قیاس سے مرادوہ قیاس ہے کہ تقیس علیہ ایک علت ہوجو کتاب الله اور سنت رسول الله علیہ میں موجود ہو جوعت مقیس میں ہے وہی علت نص میں بھی ہوتو اے علماء علت مشتر کہ کہتے ہیں۔ اس کے مواہر کس وناکس کا قیاس قبلِ قبول نہیں علی نصوص کو جمہدا ور فقیہ کے علاوہ دومر انہیں جانیا۔

ججتہد کے شراکط: مجہد کے لیے مخصوص صلاحیتوں اور شرطوں کا ہونالازی اور ضروری ہے مثلاً وہ متقی، پر ہیز گار، صامب الرائے، صاحب راست، انصاف پیند، پر کیزہ اخداق کا مالک ہو،

انوارامام اعظم محموس وموسوس وموسوس وموسوس وموسوسو

جامت كال اجماع كثبوت من رسول الله عليه كارشاد بيش فدمت ب فرمات ميلان الله لا يجمع امتى اوقال امة محمد على الضلالة ويد الله على الجماعة من شذ شذ في النار ومنكوة من ١٠٠٠ ومناد والكتاب والسنة ومكنه وضايه)

بِشَكِ اللهُ تعالَى ميرى امت كويابيكها كرمحدكى امت كوكمرابى يرجع نبيس فرمائ كا اورالله كى مدد جماعت (ابلِ سنت) كے ساتھ ہے، جواس سے الگ ر ماوه دوز فی ہے۔

ارشادِ خداوند کی ہے۔ یَوَمَ مَلَدُعُوا کُلُ اُنَاسِ بِإِمَامِهِمُ لِهِ اِنَّا مِنَا اِنَّالِ اِلْمَامِ اِلْمَا تر نجہ: جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

آیت میں امام سے مرادوہ امام اور پیٹیوا ہیں جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت یا گمراہی کی وعوت دی ، قیامت کے روز ہر شخص اپنے امام اور پیٹیوا کے نام کے سرتھ پکارا جائے گا، ج ہے وہ پیٹیوا کی مجموں۔ اس سے ٹابت ہوا کہ ہر شخص کو اپنے لیے ایک پیٹیوا کا انتخاب کرنا جا ہے اور وہ پیٹیوا ایسا ہو جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اور برائی کے داستوں سے روکے۔

وجوب تقليد كسلسك يل قرآن مقدل كالبكاورارشاو بيش خدمت برب تعالى فرماتاب-فَاسْنَلُوا اَهُلَ اللّهِ تُحوِانُ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (ب عسمية بدء) ترجمه: توال الوكام والول سے بوچھوا كرته بس علم شهو

اس آیت میں تین امور غور طلب ہیں، اول بسوال کرتا، دوم اہل ذکر سے سوال کرتا ندکہ ہرکس وناکس سے، سوئم بسوال کسی چیز سے نا واقعی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو چوشخص قرآن وحدیث سے مسئلہ نہ نکاں سکے اس پر لازم ہے کہ اپنے ند ہب کے جمہد سے پوچھ کراس پر عمل کرے اور یہی تقلید ہے، اگر سوال نہیں کیا اور چمہد کے قوال پر عمل نہیں کیا جکہ انکار کیا تو یہ غیر مقلد بہت ہے۔ اب سوال میرہ جاتا ہے کہ اہل ذکر کون لوگ ہیں، یا آئمہ فراجب یا نیم خواندہ، اس آیت کی وضاحت ورج ذیل حدیث کی رفتان میں مجھیں۔

اخرج ابن مودريه عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى ويصوم ويحج ويفروانه المنافق قالوا يارسول الله بما ذاد خل عليه النفاق قال لطعنه على امامه من قال قال الله في كتابه فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رجاه العزاول بحواله دُرمور)

علامه سیدعلی سمبودی شافعی (متوفی ۱۹۱<u>ه چه</u>) فرماتے ہیں۔

قال المحقق الحنفيه الكمال ابن الهمام رحمه الله عليه نقل الامام الرازى اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعدهم الذين يسروا ووضعوا ودونوا رعد الديد

محقق حنفیہ کمال ابنِ ہمام رحمتہ القدعلیہ نے امام رازی سے نقل کیا کہ محققین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ صی بہ کرام رضی القد تعالی عنہم کی تقییر نہ کریں بلکہ ان کے بعد والوں کی تقلید کریں جنہوں نے مسائل پین آسانیاں بیدافر مائی اوران کی وضع وقد وین کی۔

عبارت بالاال بات کی طرف مشیر ہے کہ جوحفرات ورجه اجتہاد کونیس پنچے ہیں وہ جہتدین کی بہ نبیس عوام کے زمرے میں واقل ہیں وہ آئمہ اربعہ کی تقلید چھوڈ کر منزل مقصود (عقبی کی کامیابی) نہیں صاصل کر سکتے۔ کیونکہ آئمہ ربعہ کے ندا جب کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے جبیبا کہ ان کی مرویات سے واضح ہے۔

امت کاس بات پراہمائے ہے مجتمدین سے مرادیمی چارہتیاں ہیں جن کی پیروی لازم

انوارامام اعظم

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر کے لیے تکلے ہمارے ماتھے وہیں سے ایک کے سر پر پھر لگا جس سے اس کا سر زخی ہوگیا۔ ضرب کی چوٹ سے اسے احتلام ہوگیا۔ اس نے اس بارے ہیں اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے لیے تیم کی اجازت باتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا ہمارے خیال ہیں تجھے تیم کی اجازت نہیں کیونکہ تیرے پاس پانی موجود ہے بی اس شخص نے شمل کیا اس سے اس کی موت واقع ہوئی جب ہم لوگ نبی کریم عظیم کے خدمتِ اقد س بی اس شخص نے شمل کیا اس سے اس کی موت واقع ہوئی جب ہم لوگ نبی کریم علیم کے دمیال کر دیا اور میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کواس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے اسے لی کر دیا اور اللہ اللہ اللہ کی تو دریافت کرنیا کہ نا بھی اور اللہ اللہ کی تو دریافت کرنیا کہ نا بھی اور نا کہ کا کی تھا اور زخم پر کپڑ ابا ندھ لینا پھر زخم پر سے کر لینا اور خسم سے باقی اعضاء دھولیں۔

مذکورہ بالا حدیث ہے واضح ہوا کہ جب صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم اپنے مجتبدین صحابہ ہے فتو کی نہ لینے کی وجہ ہے رسول اللہ علیہ کے عماب کے ایسے مرتکب ہوئے کہ رسول اللہ نے ان کے تق میں قت لیھے اللہ فر مایا توان نیم خوا تدہ اوگوں کا کیا حال ہوگا جوعلاء راتخین کے اتوال ہے گریز کرکے میں قت لیھے اللہ فر مایا توان نیم خوا تدہ اور کو کی کیا ہے اور کھولے بھالے عوام کا ایمان غارت تغییر بالرائے اور احادیث کے من مانی مطالب بیان کرتے ہیں۔ اور کھولے بھالے عوام کا ایمان غارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس بری قوم ہے تمام مسلمانوں تھی اے۔

را میں ہے۔ مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بھاری فساد ہے ہم ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

ہے ہم ہن و پید ترب سے بین سے ہیں۔ اس اول یہ کدامت نے اجماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، تا بعین نے اس معاملہ میں صحابہ پراعتماد کیا۔ اور تبع تا بعین نے تابعین پر، اس طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے پہلول پراعتماد کیا۔ اس کی اچھائی پرعقل ولالت کرتی ہے۔ اس کئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر پہلول پراعتماد کیا۔ اس کی اچھائی پرعقل ولالت کرتی ہے۔ اس کئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اور نقل نہیں درست ہوگی گر اس طرح کے ہر طبقہ اپنے پہلے والوں ہے مصلاً ماس کرے، اور استنباط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ذاہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال حاصل کرے، اور استنباط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ذاہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال

ابن مردویہ فیصفرت الس سے روایت کی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عظیمہ کوفرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عظیمہ کوفرماتے ہوئے سنا کہ آ دی نماز پڑھے گاروزہ رکھے گا، غزوہ کرے گا، حالانکہ وہ منافق ہوگا، عرض کی یارسول اللہ علیہ ان کے اندر نفاق کیے سرایت کرجائے گا؟ فرمایا اپنے امام کو برا بھلا کہنے کی وجہ ہے۔ اور امام کون ہے فرمایا کون ہے فرمایا کرب العزب نے ارشاوفرمایا فاسئلوا اہل اللہ کو اہلِ ذکرامام ہیں۔

اس صدیث سے بیواضح ہوگی کہ اُو اُسوالا مُسوبی کواهلِ الذکر بھی کہاجا تا ہے۔ گزشتہ اوراق میں سیبات تابت کی جاچکی ہے کہ الوالا مرعلاء راتخین اور آئمہ نداہب اربعہ ہیں، انہیں حضرات کی شان میں قرآن مقدل ارش وفرما تا ہے۔

وَ مَا يَذَ تُكُو إِلَّا أُولُو الْآلْبَابِ (بِالبَرَةَ المِنهِ الرَهِ الرَهِ بِحت ثَبِيلِ مائة مُرَعْقُل والے فَاعْتَبِرُو اِيَا أُولِي الْآبُصَادِ (بِهِ المُمْرَانِ) ترجمه: توعبرت لوائة والو.

ساتھ ہی ساتھ ان سطور سے میہ بھی واضح ہوگیا کہ اہلِ ذکر سے وہ حضرات مراد نہیں ہیں ا جنہوں نے فاری اور اردو کی چند سطریں پڑھ کی ہوں ، زہد وتقویٰ کی الف باسے بھی واقف نہ ہوعلاء رب نین کے کؤیچ ہیں بھونے سے بھی قدم ندر کھا ہو، قرآن کی تفییر اور احادیث کی توضیح ہیں اپنی رائے کوقول فیصل نصور کرتے ہوں ایسے ہی لوگوں کے تعلق رسول اللہ علیہ نے ارشا دفرہ یامن قال

في القرآن بغير علم فليتبو ا مقعده في النار والجامع الصدر التاني مر ١٢٨ داوالفكربيروت

جس فرآن كالفيرين بغيرهم كي كهكها تواس كالمحانة جنم ب\_

مجہتدین کی بیروی کرنااوران ہے مسلدور یا فت کر کے اس پر کمل کرنا کس قدر ضرور کی ہے۔اس مے متعلق ایک حدیث بیش ہے جس سے مجہتدین کی اہمیت اور ان کا مقام بخو کی مجھ میں آجائے گا۔

من جابر رضى الله تعالى عنه قال خرجنانى سفر فاصاب رجلا مناحجر فشجه فى راسه فاحتلم فسال اصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم قالوا مانجدلك رخصة وانت تقدرعلى المماء فاغتسل فمات فلماقد منا على النبى صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم يعلموافانما شفاء العى السوال انسماكان يكفيه ان يتمم ويعصب على جرحه خُرقة ثمه يمسج عليها ويغسل سائر جسده البرداؤد. ابرماجه بحواله مشكوة كماب الطهارة)

از احفرت مفتی محمامین انتشاندی (فیصل آباد)

اے میرے عزیز اچان لین چاہی کہ فی زماند ین کے چارول امامول میں ہے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے،
کے تقلید کے سواچر و نہیں، کیونکہ عوام قرآن وصدیث سے کماحقہ واقف نہیں ہیں، اورو ہ نہیں جانے کہ کون کی صدیث سے ہے اور کون کی منسوٹ، کون کی صدیث سے کی ہو اور کون کی منسوٹ، کون کی صدیث سے اور کون کی بعد کی، اور کون کی منسوٹ، کون کی صدیث سے اور کون کی بعد کی، اور کون کی منسوٹ، کون کی صدیث سے اور کون کی منسوٹ، کون کی منسوٹ، کون کی منسوٹ کی منسوٹ کی اور کون کی ایس کے سواچار و نہیں کہ عامد اللہ میں علی میں طرف رجوع کریں۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرایا۔

فَسْئَلُواْ أَهْلَ اللِّذِكُو إِنْ كُنتُمُ لا تَعْلَمُونَ . (پ ا الابساء آيت ) توجمه: توا عوكم والول ع إلى المرتبي علم شهو

اور حدیث پاک کے احوال فدکورہ بالاکو، تمدیجہترین بی جانتے ہیں،اس لیے تنلید آئمہ مجہترین کے سوا جارہ

ئيں ہے۔ ايس ہے۔

نیز تقلیر شخصی سبیل الموسین بن بھی ہے کہ جمرت کے دوسوسال بعد اولیاء ابدال ، اوتاد، فوث، قطب ، سارے کے سارے کے سارے کے سامت و الوی رحمت مارے کے سامت کی ایک کے مقلد ہوئے ہیں، چنانچے شادولی القدمحدث والوی رحمت اللہ علیہ نے اضاف میں تحریر کیا ہے۔

وبعد المائتين ظهر فيهم المذاهب اللمجهدين باعيابهم وقل من كان لا يعتمد على مدهب مجتهد بعينه ( هداية الطريق)

لیمنی دوسوسال بعد مسلماتوں بین آئمہ مجتبدین کے تداہب ظاہر ہو محتے اور بہت کم لوگ بینے جو ہو کسی مجتبد معین پراعتاد نہ کرتے ہوں البتدا شاہ دلی اللہ کے اس ارش د سے طوہر ہوگی کہ تقلید کیے زائمہ مجتبدین سیل المؤمنین بن گئی اور سیل المؤمنین کا حلاف کرنا اپنے کو ہدا کت بیل ڈالنا ہے۔اللہ تعدلی نے قرآن مجید بیل فر ہالا۔

وَمَـنُ يُشَـاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيْنَ لَهُ الْهُدى وَيَشِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِّهُ مَا تَوَلَىٰ وَنُصَبِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مُصِيْرٍ ( (بِ١١٤ اللهُ ، آعت ١٤٥)

توجمه: اورجورسول کا خلاف کرے بعداس کے کری داستہ اس پرکھل چکا اور مسلمانوں کی راہ ہے جداراہ چیئے ہم اس کے حال پرچھوڑ دیں گے اورا ہے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی گری جگہ لیننے کی۔ (حسب ساالله نعم الدیکیا ،

نیز آئمدار بدیس سے امام معین کی تقلید کرناسواد اعظم کا طریقد ہے۔ سواد اعظم کی چروی شرعاً مغروری سے اہم است جرا سے جی استان معین کی تقلید شرعاً معروری مولی چنانچ شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المذاهب الحقة

منكورهبالااقتباس سےدرج ذيل نتائج برآ مربوع:

ا۔ اس پراجماع ہے کہ تقلیر شخصی واجب ہے (۴) تقلید میں عظیم مصلحت ہے اوراس کے ترک
میں فسر کبیر ہے (۳) شریعت کی معرفت نقس اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے اقوال
جاننے پر موقوف ہے (۴) سلف میں صرف آئمہ اربعہ کے اقوال اسناد سیح کے ساتھ مردی بین اور صرف
انہیں کے غداج ب منتج بین (۵) سلف میں ہے آئمہ اربعہ کے علاوہ دوسر ہے جہتدین کے اقوال واسناد
صیح کے ساتھ مردی بین نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون بین کہ ان پر اعتماد سے ہو اور نہ منتج
ہو اور نہ منتج

ان ابحاث سے التی طرح واضح ہوگیا کہ مجتبدین میں سے صرف آئمدار بعد ہی کے فداہب الله اعتاداور قابلِ عمل ہیں۔ الله اعتاداور قابلِ عمل ہیں۔

جو خص تقدیر شخصی کامنکر ہو،اور آئمار بعد کی تقلید کولازم نہ جانے ووراہِ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔

جاناوا بيكرالي حديث كيدوتمين بي-

1) ..... باادب المحديث أوران كادوسرانام كدشين كرام ب-

٢) بادب المحديث ان كوغير مقددين اوروماني كهاجاتا ٢-

اور سیسیم حضرت مغیرہ کدت نے کی ہے فرمایا۔

كان مرة خيار الداس يطلبون الحديث فصاراليوم شرارالناس يطلبون الحديث لوا

ستقبلت من امرى استدبرت ما حدثت (فقه الفقيهه)

لعنی ایک وہ وقت تھا کہ اچھے لوگ حدیث مبارک پڑھتے تلاش کرتے تھے گر آج برزین لوگ طالبان مديث إلى كاش! كمين بلط جائا جويس في اب جان الياتو من حديث يأك بيان اى شكرتا-

1) مشہور ومعروف عالم دین مولاناعبد الجارصاحب كوكس في بتايا كه مولوى عبدالعلى المحديث جوكم مجد تنلیاں وان امرتسر میں امام ہیں وہ آپ کے مدرسہ فرنوبید میں پڑھتے بھی میں۔اس مولوی عبدالعلی نے کہ ہے کہ ابوصیف (سیدنا امام اعظم رضی الله تعالی عنه ) ہے تو میں اچھا اور بڑا ہول کیونکہ انہیں صرف سترہ حدیثیں یا دیجھے ان

يين كرمولانا عبد الجبارصاحب جوك بزرگون كانهايت اى ادب احترام كياكرت يتحظم دياك نال أن عبدالعلى كو

مدرسه الكال دواورساته على فرما يا كه عقريب سيمر تدجو جائع كا-جنانچاس کو مدرسے نکال دیا گیااور پھرایک ہفت بھی نگر راتھا کہ و مولوی عبدالعلی مرزائی ہوگیااورلوگول

نے اے ذلیل کر کے معیدے بھی نکال دیا۔ ازال بعد كى في مولانا عبد الجيار ب يو جِها كه آب كوكسيمعلوم بوكيا تفاكه بديكافر بوجائ كالدفر مايا كه جس

وقت مجھاس کی گتاخی کی خبر ملی اس وقت بخاری شریف کی بیصدیث میرے سائے آگئی۔

من عادى لى ولياً فقد اذنية بالحرب (حديث قد كا)

یعنی جس فض نے میرے کسی ولی سے دھنی کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔

اورمیری نظر میں اوم ابوصنیفہ ولی اللہ تھے۔اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہوگیا تو جنگ میں ہر فرین دوسرے کی اعلیٰ چیز چینتا ہے اور القد تعالیٰ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے اس لیے اس تخص کے پاس اليان كيدروسكن تفا\_(كتاب مولانا داؤ دغر نوى م ١٩١)

۴) علامه شامی رصته الله علیه نیا بی کتاب فراوی شامی (روافخدار) میں صاحب ورمخدار کے اس قول که اگر کوئی شخص خفی ندہب چھوڑ کر شافعی ندہب اختیار کرلے تو اے تعزیر ( سزا) دی جائے گی۔اس کی وضاحت کرتے الاهده الاربعة كان اتباعها اتباعآ للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاعن السواد الاعظم

يعنى رسول اكرم علي في فرمايا الديميرى امت تم سواد اعظم كى اتباع كرواور جب كديبي جار مذابب حقد ( حنفی ، مالکی ، شافعی منبلی ) باتی رہ کے تو ان جاری اتباع کرنا سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ان جاروں سے نکل جاتا سواد اعظم ےنکل جانا ہے۔

نيز حضرت شاه ولى القدمحدث وبلوى رحمته الله عليه فرمايات

اعلم ان في هذا الاخذ بهذم المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة (عقدالجير)

لین جان ایرا چاہیے کدان جار مداجب کے ساتھ نسلک ہونے میں بہت بڑی مصلحت ہے اوران سب ے نکل جانے میں فساد کبیر ہے۔

نیز صاحب توری ام طحادی رحمة الله علیه فقل كياب

قال بحض المفسرين فعليكم يامعشر المؤمنين اتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والحماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وحدلانه وسحطه ومقته في محالفتهم وهذا الطائفة النباجية قداجتمعت البوم في الممذاهب الاربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فهو من اهل البدعة النار . ( مقدمة البرية )

لین بعض مفسرین نے فرمایا۔اے ایران والوتم پر بیاد زم ہے کہتم نجات یانے والے گروہ کی امتباع کروجس گرده کا نام ابلسنت و جماعت ب کیونکه انتد تعالی کی بدر انتد تعالی کی حفاظت اور تو نیق اس گروه کی موافقت میں ہے اور اس گردہ المسنّت وجماعت کی فالفت میں عدم توقیق اور الله تعالیٰ کی نار اَسْکَی اوراس کاغضب ہے اور یہ نجات یا فے والأكروه آئ غماهب اربعه ميل منحصرب، اوروه يه بير حنفي ، مالكي، شافعي، اور خنبلي اور جو خفس ان جار ب نكل كياوه بدندمب اوردوزخی ب\_ (معاذ الله تم معاذ الله)

قال النبي مُنْتِئِكُ الدين النصيحة قِلنا لمن قال الله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم " ال کی شرح کرتے ہوئے امام نووی شارح تصحیح مسلم نے فرمایا:

" وقيد يتناول ذالك علم الاتمة الدين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول ما رووه. و تقليد هم في الاحكام واحسان الظن بهم ( نووي شرح مسلم)

لیتی بی فیرخوابی آئمد ین کوچھی شامل ہے کہ وہ علماء دین ہیں اوران کے ساتھ فیرخوابی بیہ کہ انہوں نے جو پچھودین کے بارے میں فرمایا ہے اسے قبول کرلیا جائے اور دین کے احکام میں ان کی تقلید کی جائے اور پھران کے ساتھ حسن طن رکھا جائے۔ انوارامام اعظم المساهد المساهد

ماحب سے جوائ قتم کا دوئ کرتے تھے کہ ہم بھی عال بالحدیث بیں اور ہم حدیث پاک سے ذرہ برابرادھ ادھر نیس ماحب سے ہوائ قتم کا دوئ کرتے تھے کہ ہم بھی عال بالحدیث بیں اور ہم حدیث باک سے درہ برابرا ہم حدیث پاک بے بیان دوئ ہوئے گئے اور بوج جا '' وہ ' بوٹ' بالک جناب اہم بی تو عال بالحدیث بیں ہم تو حدیث رسوں کے ذرہ بحراد ہم اورثر نیس بیل سے ۔

اس مخفی نے پوچھا' مولوی صاحب دین کے بارے میں قیاس کرنا کیماہے؟ مولوی صاحب نے فوراً فوراً فوراً فوراً کی کہ ان مولوی صاحب نے فوراً فوراً فوراً فوراً کی کہ وین کے معاملہ میں قیاس کرنا ہر گز ہر گز ہر گز ہر کڑ ہو کڑنیں ''اس مخص نے کہا'' مولوی صاحب نے کہ '' مسئلہ دریافت کرنا جا ہتا ہوں لیکن شرط ہے کہ مسئلہ کا جواب عدیث رسول ہے دیاجائے گا۔'' جو جا ہو یہ چیولو! ہرمسئلہ کا جواب عدیث رسول ہے دیاجائے گا۔''

اس نے کہا'' مولوی صاحب! جب تماز جس امام'' و الاالطنا آلین'' کہے تو آشن کہنا چاہیے یائیں۔
مولوی صاحب نے کہا مقتذی ضرور آشن کم کیونکہ صدیت پاک جس ہے کہ جب امام و الاالمطنالین کے تو تم
آشین کہؤ'' کھراس شخص نے ہو جے ا''مولوی صاحب یہ نتائیں کہ حقدی کوانا م کی افتد اویش نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحد (
کمد شریف و واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز ہوتی اس کے بغیر نماز ہوتی ۔
بینیں کیونکہ صدیت پاک جس ہے اس کی نماز جی تیں جس نے مورہ فاتحد ند پڑھی۔

پھراس شخص نے سوال کیا ''مولوی صاحب بناسیے کرایک ٹمازی اس وقت آیجب کدامام صاحب نے آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کتھی اورآنے والے نے امام کی اقتداء میں نماز کی نیت بائد ھ کرائمدشریف پڑھ نشر دع کردی اس نے آدھی الحمد شریف پڑھ نشر دع کردی اس نے آدھی الحمد شریف پڑھی کہ امام نے ''ولاا ضامین'' کبردیا۔ اب مقتدی آمین کہا یہ نہ کہا گرئیس کہنا تو صدیت پاک خلاف کردیا ہے حدیث پاک کا فرمان ہے جب امام ولالضالین کے تو تم آمین کہواوراگر وہ مقتدی اس حدیث پاک پاک پھل کرتے ہوئے آمین کہا اور درمیان میں پاک پھل کرتے ہوئے آمین کہنا ہے تو وہ الحمد شریف جووہ پڑھ دیا ہے اس کے درمیان آمین کے گا اور درمیان میں پاک پھل کرتے ہوئے آمین کہنا ہے تو وہ الحمد شریف جووہ پڑھ دیا ہے اس کے درمیان آمین کے گا اور درمیان میں نے بیات کی تو تم ارسار اور وئی دھڑام ہے گرجائے گا،۔

مولوي صاحب موج كركت كلي-

" بھائی امیری طبیعت ناسازے وزیرآ باویس امارے مسلک کے ایک چوٹی کے مولانا صاحب ہیں میسکلدوہ طل کرویں گے"

اس فض نے گاڑی کا تکٹ لیاا در سوار ہو کروز برآ بار بہنے گیاا در مولوی صاحب سے مسئلہ دریافت کر کے جواب مانگا تو مولوی صاحب بولے بھائی مجھے بچش کے ہوئے ہیں جارے ایک عالم فاضل متنان میں تشریف فرہ ہیں و باب لیے جاؤ ، وہ کل کرویں مے جب وہ صاحب متنان شریف پہنچ اور مسئلہ دریافت کیا تو مولوی صاحب نے فرمایا۔

ا بدووست! مجھ اسہال آ رہے ہیں تم کی اور سے دریافت کرنو چلوچھٹی ہوگئی اور آئ تک اس کا جواب نہ بن پڑا، آج بھی اگر کوئی حضرت صاحب بیر مسئلہ حل کردیں تو بسروچھٹم قبول کرنیا جائے گا مگر شرط وی ہے کہ جواب ار انوارامام اعظم المساهدي الم

حمكى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اهل الحديث ابنته ، في عهدا ابى يكرا الجوز جانى فابى الا ان يترك مذهبه فيقرء خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط وغيره ذلك فاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه و اطرق راسة النكاح حائز ولكني اخاف عليه ان يذهبه ايمامه وقت النرع لا نه استخف بمذهبه الذى هو حق عنده تركه لا جل حيفة مشة (شامى باب التعزير)

یعنی حضرت بینی خارج درج فی کے زمانہ میں ایک حنی نے کی اہل حدیث ہے رشتہ طلب کیا تو اس نے اس شرط پررشتہ دینا منظور کیا کہ وہ خنی ند بہب چھوڑ دے ، اور فو تح طف ال ، م پڑھے۔ رفع یدین کرے وغیرہ ، وغیرہ ، اس حنی نے یہ شرط قبول کر لی ا ، رفکات کر رہا ۔ پیجر یہ مسئلہ حضرت شن ابو بکر جوز ج فی ہے بچے گیا تو آپ نے سر جھکالی پھر مرفن کرفر مایا۔

نکاح تو ہو گریائیس جھے خوف ہے کہ اس منفی کا جال کن کے وقت ایران چیس لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک مردار چڑے کی خاطر پناحق مذہب جھوڑ و یا ہے اور مذہب حق کو بلکاج ناہے۔

اس واقعہ کو پڑھ کر مرذی عقل انسان بخو بی میں بھی سکتا ہے کہ ملامہ شامی نے بیدواقعہ س لیے نقل فرہ یہ ہے کہ فق مذہب چھوڑنے کی میسز اے کدائیان چھن جانے کا خطرہ ہے۔

کیکن بعض کلمہ گوعلاء کی دیانت کا اند زولگالیجئے۔ چنانچہ فناوی ٹنائیہ میں اس عبورت کواس کماب اس باب نے فقل کیا، پڑھ لیجئے۔

"حكى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب العديث ابنه، في عهدا بي بكر الجوز جانى فابي الا ان يترك مذهبه ، فيقر اكلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط وغير ذالك فاجابه وزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه واطراق راسه الكاح جائز" (فتاوى ثنائيه جلد دوم. ص ١٠٠ مطع اشاعت ديساب،

ترجم ایک حقی نے ایک البعدیث کے ہاں کان کرنہ چاہا قدسے اس شرد پر کان کیا تا ہے وہ حقی البعدیث بن جائے۔ البعدیث المعدید کے البعدیث البعدیث بن جائے۔ یعنی البعدید کے البعدید کے واقعہ البعدید کے واقعہ کا مسئد کا موال کیا گیا تو مون کرج الب دیا کان جائز ہے۔

دیکھا آپ نے ابدیانی کا مٹال اس سے بھی کوئی بڑی ہوسکتی ہے کہ جس متصد کے لیے ماامت میں نے ہے۔ واقعان قر «یادہ پوری کی پر می عبارت بی بعظم موگئے۔ اور صرف اسپٹے نذہب کی تر وتئے کے لیے شاخدا تھاں کا خوف رہات ماقبت کا ڈر، لاحول و لاقو فہ الا باللّه العلمي العظيم

سورہ فاتحد کے اِحد: نظیر کے ستاذ محترم نے بیان فرمایا" مندہ پاک کی تقیم سے پہنے امرتسر میں دیک مولوی

399

از مولوي وحبيرالزمال

جاننا جائے گا بعض محققین نے تقلید ند بہم معین کو قد بہ اربحہ بھی ہوا ہے اور بعضول نے سنحسن تو موافقت ان و ونوں تولوں بیں اس طور پر ہے کہ جو تھی عالم فن حدیث کا بود سے جاروں غد بب کے ماخذا وراصول سے واقف ہو گلام اللہ کی آیات مفسونہ اور معانی ان کے سے بخو لی مطلع ہود سے اور معرفت ضحف حدیث محت بیں بہر قا تام رکھی ہو گئی ہوگئی ہوت سے آگاہ ہو بہت احادیث اس کو متحضر بول ۔ اکثر کیا جی صدیث کی اسکے مطابع ہے گئر رک تام رکھی ہو کہ خوص جامع ہود سے اس کو تقلید غذ ہب معین کریا سنتھیں ہے اور جس شخص بیں بیشرا لکھ تحقق نہیں ہول تقلید کا وجو بات کی ایک مطابع ہود سے اکثر مقاموں بیس تحقق تنہیں اگر چرمکن الوجود با مکان عقلی ہے۔

تقلید کا وجو ب اس کے جی بیں ہے اور اس زمانے بیں ایہ شخص جو ان شرا لکہ خدکور کا جام جود سے اکثر مقاموں بیس تحقق تنہیں اگر چرمکن الوجود با مکان عقلی ہے۔

اور تقليد ائد جُتِهُدين مسائل شرعيد بين ورحقيقت اطاعت خدا اور رسول مين وافل ع قرمايا الله تعالى في الطينعُو اللهُ مُنول اللهُ مُنول "اوراى واسطِ مفترين في وَاللهِ من عَنْ اللهُ مُنول اللهُ منول اللهُ منول اللهُ منول اللهُ منول اللهُ من الله وسلامين مسلمين مراد لئم بين من جُتِهُدين ( الله الله و اللهُ مُنهُ بين من جُتِهُدين ( الله الله و اللهُ مُنهُ بين من من الله و اللهُ منول اللهُ من الله و اللهُ منول اللهُ من اللهُ و اللهُ منول اللهُ منول اللهُ منول اللهُ منول الله و اللهُ منول الله و اللهُ منول اللهُ منه الله و المؤمن المؤمن

اس واسط كرمقلدكو جائز أبيس كه نزاع كر م جمهد المستقم من بخلاف امراء كاورعورت ال كريب - "وهويدويد الوجه الاول اذليس للمقلد ان ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المووس

کیونکہ علی نے اہل اجتہادی اطاعت خدااور سول کی شہوگی حالا تکہ وہ لوگ حالمانی علم نبوت اورشارحان کتاب وسنت ہیں، ورتوں رسول اللہ حلی اللہ علیہ الدیم کا العلم اللہ علیہ الدیم کا العلم اللہ علیہ الدیم کا العلم اللہ علیہ الدیم کی انبیاء ورتوں رسول اللہ حلی اللہ علیہ الدیم کا العلم اللہ علیہ اللہ حالے اللہ حالے اور وہ جوہن جہلا اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید المی حفیہ اورشافتی وغیر ہماکی اس کے جیسے مشرکین تقلید اپنے آ با واجداد کی کرتے ہیں جواب اس کا بدے کہ قیاس اس تقلید کا مشرکین کی تقلید پر قیاس اس کے بیاد مقلد میں جہتہ میں کو وسائط ہوغ علم نبوت اور وس کل وصول احکام شریعت مجھ کرتے ہیں بالا میصال ان کو مصدرا حکام نہیں جانے ہیں۔ امام ابوج عفر نے بستہ متعلی نقل کی ہے کہ امام ابوحقیف فرماتے ہیں کہ ہم اخذ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کے کہ ساتھ قضایا کے صحاب کے اورشل کرتے ہیں ہم جس پر اتفاق ہوتا ہے صحابہ کا اور جس میں کہ انتقاف میں ہند کے میں اس کو قیاس کرتے ہیں اور مسلے پر اور رہ ایت کی ہیں نے دخل میں بعد مسلم کی ایک ہوتا ہے صحابہ کا اور جس میں کہ انتقاف میں بعد مسلم کی اور مسلم کی ادام میں بعد مسلم کی میں میں مسلم کی میں میں کہ اور مسلم کی اور میں میں کہ انتقاف میں اسلم ابو حقیقہ سے دھورت امام ابو حقیقہ سے میں میں کہ انتقاف میں میں کہ انتقاف میں میں کہ انتقاف میں میں کہ انتقاف میں کہ کا اس کی کی میں کی دور میں کا میں کی کھور میں کھی کی کا میں کو کے مطرب کا میں کو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور میں کا میں کی کھور کی کھور کی کھور کیا گور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور میں کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھ

مديث ياك عدي عقل دائيا تياس كاعتباريس موكا

اور ہم حنفیوں کے نزو یک توبیمستلہ نہاہت ہی آسان ہے کہ امام کی قر اُست حکماً مقتدی کی قر اُست بھی ہے۔ مہذاً جب و لاالصالین کے مقتدی آ ہند ہے آئین کے۔

نیزا الجوریت کی دوسری سم کے متعلق ام اعمش رصته الله علیہ نے فرمایا مساف الدنیا قوم مسومین اصحاب المحدیث (فقه الفقیهه) لینی و نیاش الجوریث ہے کوئی قوم برتر نہیں ہے۔ نیزای دوسری سم کے متعلق محدث مغیرہ نے فرمایا لو گانت لی اکلب گئت اوسلت علم اصحاب المحدیث (فقا الفقیہ) لیمن کاش! کہ میرے پاس سے ہوتے تو جس ان کو الجوریث پر چھوڑتا۔ اورای شم ووم جس سے بادب الجوریث مولوی عبدالعلی امرتسری کا واقعہ طابط کریں جو کہ چھلے صفات پر ندکورہ وا ، نیز بید منز سے محدث مغیرہ یا اعمش ترحستا الله عبدالله عبدالله کی میران کی واقعہ طابط کریں جو کہ چھلے صفات پر ندکورہ وا ، نیز بید منز سے مولوی عبدالله کی میران کی انہوں نے دوسری سم کے بادب لوگوں کو برااور برترین قوم کہا ہے، بلکدوہ اوگ جو تیں پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ بی ولی کھی ہیں کہ کئے ، نیوں ولیوں کو پچھا نقیار نیس ایسے بادب لوگوں کو محالی منوان اللہ تعالی میں برترین گلوق جانے تھے۔ چنانچہ میں منادی ہے بناری ہے بناری میں سیدنا عبدالله مناجرام رضوان اللہ تعالی عبم بھی برترین گلوق جانے تھے۔ چنانچہ میں منادی ہے بناری ہے بناری ہے بناری میں سیدنا عبدالله بن عرصانی رضی اللہ تعالی عبداللہ ایران اللہ تعالی عبداللہ بیاری منوان اللہ تعالی عبداللہ بیاری منادوں بھی ایران اور بیاری بیاری منادی بیاری بیاری

وكان يـراهـم شـرار خـلـق الله وقـال انهم الظقواالي آيات نزالت لهي الكفار فجعلوها على المؤمنين (صحح يُقارل) الخوارج)

كر حمضرت عبدالله بن محررض الله تعالى عنها خارجيول كويدترين كلوق جائة تصاور فرمات كه يدلوگ قر آن پاك، كى ده آيتي جو كافرول ( بتول ) كے حق ش مازل بوكى بين ان كوايمان والول ( نبيول وليول ) پر جسپال كرتے بين -

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑا رجیم وکر یم ہے، جی وقوم ستار و خفاد ہے، اپنی رحمت ہے جمیں بااوب رکھے، اور ادب والوں کے ساتھ جمارا حشر نشر کرے اور بے او بول سے جمیں بچائے۔ آئین

. بجاه حبيبه الكريم وجمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وعلے آله واصحابه اجمعين فقير ابوسعيد محمد امين غفرله وقوالمديه

توث : مندرجہ ذیل مضمون مسلک المحدیث کے مشہور عالم وین مولوی وحید الزماں کا ہے۔ جو کدان کی ماہیم تازاور مشہور تصنیف تیہر امباری شرح سجے بخاری بیس شائع شدہ ہے۔ مضمون کی افادیت کے پیش نظریباں شرقع کیا جارہا ہے۔ تاکہ راوح ت سے بھٹے ہوئے لوگوں کیلئے مضعلِ راہ جواور ایمان والوں کے لیے باعثِ اظمیران قلب ہو۔ ہدایت اللہ تو لی کے قبضہ قدرت بیں ہے واللہ المهادی و نعم الو کیل .

\*\*\*

انوارامام أعظم محمود والمام اعظم

اوركها شيخ كى الدين في في وضة الطالبين شي: -

"اما الاجتهاد المطلق فقالو اختتم بالائمة الاربعة حتى او جبواتقليد واحد من هؤلاء على امته ونقل امام الحرمين الاجماع عليه ."

معلوسان ملهم صوری میں است میں اور اللہ ہے۔ کے اور واجب ہے تقلید ایک کی الن میں سے امت پراور نقل کیا امام بعنی اجتماع اس پر۔ اور بحرا انعلوم نے شرح تحریرا بن الہمام ش لکھا ہے:۔ الجرجین نے اجماع اس پر۔ اور بحرا انعلوم نے شرح تحریرا بن الہمام ش لکھا ہے:۔

"غير المجتهد المطلق بلزمه تقليد مجتهد ما من المجتهدين المطلقين."

ینی جو جہر مطلق نہ ہواں کولازم ہے تقلید کی جہر مطلق کی تو اگر کوئی اس مقام پر کے کدان اقوال ہے، تنابی 
تابت ہوتا ہے کہ تقلید کسی کی ائتہ اربعہ میں ہے واجب ہے اور ہم بھی کسی مسئلے میں جو تخالف ائتہ اربعہ کے ہوگمل نہیں 
کرتے بلکہ کسی مسئلے پر موافق ایو حفیفہ کے اور کسی پر موافق شافعی کے اس طرح عمل کرتے ہیں تو جواب اس کا یا تو حصول 
درجہا جہتا دے کہ جس کا قوم صحیح حدیث کے موافق یاتے ہیں اس پھل کرتے ہیں۔ تو اس صورت پس تقلید کی کیا حاجت 
ہے؟ اور اگر بغیر حصول اجتہا د کے میدامر ہے تو مخالف حق اور باطل ہے کیونکہ اتفاق کیا عالم ہے اس بات پر کہنیں جائز 
ہے غیر بجبتہ کو کہ طل کر نے ایک مسئے میں دائے ابو صنیفہ پراور دوسر ہے میں دائے شافعی پڑ کہا ملاعلی قاری نے رسا لے میں 
اے غیر بجبتہ کو کہ طل کر رہے ایک مسئے میں دائے ابو صنیفہ پراور دوسر ہے میں دائے شافعی پڑ کہا ملاعلی قاری نے رسا ہے میں 
ایے گوڑالی کی اسکوفقال کی روشی :۔

"بل وجب عليه ان يعين مذهبا من المذاهب اما مذهب الشافعي في جميع الفروع والوقائع واما مذهب مذلك واما مذهب ابي حنيفة وغيرهم وليس ان يستحل من مدهب الشافعي ما يهواه ومن مذهب ابي حنيفة ما يرضاه ولانا لو جوزنا ذالك لا دى الى الخبط والخروج عن المضيط وحاصله يرجع الى التكليف لا ن مذهب الشافعي اذا قتض تحريم الشني ومذهب ابي حنيفة مشلا اباحة ذالك الشيء بعينه اوعكس ذالك فهوان شآء مال الى الحلال وان شآء مال الى الحدرام فلا يتحقق الحلة والحرمة وفي ذالك اعدام التكليف وابطال فائدته واستيصال قاعدته وذالك باطل انتهى ماذكره."

یعنی بلکہ واجب ہے اس پرتعین ایک ندہب کی یا ندہب شافعی جیج فروع اور وقائع میں یا ندہب مالک کی یا فرہب ابو صنیف وغیرهم کی اور نیبیں کہ جو جی جائے فرہ ہے اضار کر سے اور جو جی جائے ندہب ابو صنیف سے کول کہ جواز میں اس کے کام مووی ہوگا طرف خبط اور نکلنے کے صنبط ہے اور حاصل اس کا نفی تکلیف کی کیونکہ جب نموج ہے تھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے کہ کہ جو اور خدہب ابو صنیف کا مثلاً اس کے خلیل کو تو جب جا ہے مائل ہو طرف حلال کے ذہب جا ہے طرف حرام کے تو صلت اور حرمت کا تحقق و تقرر جاتا رہا اور اس میں صرح اعدام تکلیف ہے اور ابطال ہے اور جب جا ہے فائد ہے اور ابطال ہے اور جب جا ہے فائد ہے تارہ بالار سے میں :

" لا خير في ان يكون حنيفتاً في بعض المسائل وشافعيناً في بعض اخر."

انوارامام اعظم عصم وبعده وبدوره والمام اعظم

عن ابنى عبدالله بن المبارك قال سمعت ابا حنيفة يقول اذاجآه عن النبى صلى الله عليه وسلم فعل الدعلية وسلم فختار من قولهم واذاجآء عن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم واذاجآء من التابعين زاحمناهم .

یعنی جس وقت آئے تی خیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ سرآ تھوں پر ہے اور جس وقت صحابہ سے ہواس ( ہنگر مینی اقوال مختلہ سحابہ سے بس کا قول اشرائسواب ہوا سے افتیار کرتے ہیں بھی بہتر کوا فقیار کرتے ہیں ہم اور جس وقت تا بعین سے آیا ہوو سے ان کی مزاحمت کرتے ہیں ۔۔

ینی اس میں کلام کرتے ہیں اور قیاس کو وخل دیتے ہیں اور کس طرح امام صاحب تابعین کے تول میں مزاحت ندکریں کے کیونکہ وہ بھی تابعین میں سے ہیں اور دو صند العلماء سے مذکور ہے۔

" اتركو قولي بخبر وسول الله صلى الله عليه وآلم وصلم"

يعنى فرمايا ام صاحب في كروقول ميرا بمقابله صديث دسول صلى الله عليدة لبوسلم كي

اورقر مايا: "اذا صح المحديث فهو مذهبي "العنى جب محيح موجاد عديث أووال ميراندمب بـ

اور'' صراطِ متنقیم'' میں ہے کہ اصحاب ابو صنیفہ متنق ہیں کہ صدیث ہر چندا سناداس کی ضعیف ہو مقدم اوراولی ہے تیاں سے اوراجتہاد سے اوراہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ عدید نے بدول ضرورت کے ممل قیاس پر ہر گرنہیں کیا۔ اور بیزان شعرائی میں ہے۔

" ومناطعن احد في قول من اقوالهم الالجهله به اما من حيث دليله واما من حيث دقة منداركه عليه لا مسليما الامام الاعظم ابو حنيفة الذي اجمع السلف والخلف على علمه ورعه وعبادته ودقة منداركه واستنباطاته وحاشاه من القول في دين الله بالراي الذي لاشهدله ظاهر كتاب ولا سنة."

لینی نہیں طعن کیا کی نے نی قول کے اقوال جمبتدیں سے محرجا باوں نے اس قول کے کہ جاہل اس کی دیل ہے
یا دفت اور بار کی اس کی خصوصاً اہام اعظم ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ کہ اجتماع کیا سلف اور طلف نے ان کے علم اور ورع اور
عبادت اور دفت مدارک اور استنباط ان کے پراور نے قول سے وین خدا ہیں اس رائے سے کونیس شہادت دی ہواس کی
تماب یا شقت نے ۔''

اورلیکن وجوب آلکید کا داسطے غیر مجتد کے تو اتفاق کیا اس پرعلائے است نے کہا جل ل الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں ہے:۔

"يحب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين."

واجب بے عالی اور غیرعا می پر جون پہنچا ہوورجہ اجتہاد کو انتزام ایک غدیب معین کا غدیب مجتمدین ہے۔

وليل جوسى: يب كاكثر علاء اوراولياء الله المست من اتباع ندب حنيكرت علي آئ ين تواحمال ا بطلان اس فدب كالكم تخص كول مع كسطرح جائز موكا ...

> ع: بمدشيران جهال بسنة اين سلسله اند روبداز حيله چهان مكسلدان سلسلدارا

> > وليل يا فجوين: يب كرحديث في ين واردب \_

البعو السوادالاعظم فمن شلشذفي الناو ليتي اطاعت كروبز عرده كي اورجواس على عنكل مائے لکا دور خ میں۔

اورفر ما ياالله تعالى في

وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيهُ لِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَى وَلُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَعِبُواً \_ يعنى جُحْص مومول ك ر و کے سواا ور راہ طلب کر ہے چھیریں مے ہم اس کوجس طرف پھیرا اور داخل کریں مے ہم اسکوجہنم میں اور پر ی ہے وہ مكد بهرجاني كي-

اور حالانکداکٹر لوگ امت کے تعلید ندہب الی حنیف یر ہیں اور بعض باتی اوپر ندامب اللاشد باقید کے کہا ملاعلی

" واما اتباع ابي حنيفة قديما وحديثا ففي الأزدياد في جميع البلاد سيما في بلاد الروم وماورآء النهروولاية الهند والسيد واكثر اهل خراسان وعراق مع وجود كثيرين في بلاد العرب بالا تفاق واظن انهم يكونون ثلثي المسلمين بل اكثر عنده المهند سين بالا تعاق."

یعنی اتباع زبب ابی حنیفه کا توزیادتی برے قدیم سے جدیدسے تمام شرول میں خاص کر سے روم سے ملکول میں اور ماورالنهر کے اور ولایت ہندوستان اور سندھ اورا کثر اہل خرا سان اور عراق میں یا دجودا سکے کہ بہت لوگ ہیں عرب میں ا بالا تفاق اور جان ا جول من ك مول مع وه دونكث مسلم انون ك بلكما كثر زديك مبندسين كم بالا تفاق-

اوراکشراونیا ماننداور کاملین ای ندیب کے مقلدر سے در عقارین ہے:

"وقد البعه على مذهبه كثير من الاوليآء الكرام ممن الصف بثبات المجاهدة وركض في ميمد ان المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق ن البلخي ومعروف ن الكرخي وابي يزيد البسطامي وفيضييل بمن عيناض وداؤد البطائي وابي حامدن اللقاف وخلف ابن ايوب وعبدالله بن المبارك روكيع بن الجواح وابي بكر نِ الوراق وغير هم."

آخرتک اورابیای ذکر کیا اکثر علانے اور کہا اہل کشف نے کہ جیسا ندہب امام ابو حقیقہ کا قدیم سے ہال طرح آخرتك رب كااورد يكف كاار ويكف كاات بكرام اعظم صاحب اتباع صديث من اورول عن زياده ين كمحديث

العنى نبيس بهتر ب كد حنى موجعض مسائل مين اورشانتي موجعض ميل اورشرح عين العلم مي ب

"فلو التزم احدمذهباً كابي حنيفة والشافعي فلزم عليه الاستمرار فلا يقلد غيره في مسئلة

لینی جس نے لازم پکڑاایک مُرہب مثلاً مُرہب الی حثیفہ یا مُرہب شافعی کا تو واجب ہے کہ ہمیشہ اس مُرہب پر رب، اورسوااس كريم مستفيض غيرمقلدكي تقليد شكر عداوركماا بن عبدالبرطيدالرحمة في:

" أن تتبع رخص المذاهب غير جائز بالإجماع."

لینی تلاش رخصتون کا ہر مذہب میں ممنوع ہے بالا جماع ۔ اور تغییر احمدی میں ہے:۔

" اذالتزمه مذهبا يجب عليه ان يدوم على مذهب التزم ولا ينتقل عنه الى مذهب اخر. " لتى جى مذہب برائترام كرے تو چاہے كدراومت كرے الى براورن چرجادے طرف دوم عدہب كے۔ الحاصل ان روامات واقوال ، بنو بي و . شح ب كه جو تفق پايده اجتها د كاندر كانا بوخواه عاى بوياغير عاى تقليد ند بسمعین کی اسکوواجب ہےاور وجوب وحقیقت تقلید پر بہت کی دلیلیں ہیں کسان کواس مقام میں ذکر کرتا مناسب ہے۔۔۔۔ وليل يكل بيب جوبم في السمقام بل أول اكابرعلائد امت كال باب بين بيان كيد الى بهكاك

ويل دوسرى: وويه بكدامام الوطنيف رحمة الذعنية في حسب ارشاد فرما يا كدمسائل مير عاخوذ بين احاديث اورآ یات سے تو دو حال سے خالی نیس یااس قول کی تصدیق کرتے ہویاا نکار کرتے ہواوراس کو کذاب جانے ہو۔ برتقتری اول تو تابعداري اس مربب كى جميع مسائل مين واجب بوكى ،اورنقد رياني مين اگراحمال كذب كا جيسيامام صاحب كى خرف ساس طرح جائزے كرا حال كذب كا بخارى وسلم كى طرف بوئ مثلاً جب امام صاحب كرصداق-

"خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ."

کے ہیں بول فرمادیں کے مسائل بیان کے ہوئے ہمارے ماخوذ ہیں کیاب اور سنت اور قضائے محاب سے تو تول ان كالائق اعماد نه موادر جب بخارى ومسلم وغيرها كدان منهايت مناخرين ذكركري كديدهد بيث بم كوفلان سي يخل ہے تو قول ان کا بغیر گفتگو کے مقبول ہوجائے تو جیسا جائز ہے کہ امام اعظم نے گذیا ہے کہ ہو کہ مسائل بیان کئے ہوئے مير عاخوذ ميں كماب اورسنت سے اور واقع ميں وہ مسائل اختر اكل وعقى ہوں اك طرح جائز بك بخارى ومسلم وغير بها نے کذیا کہا ہو بیصدیث ہم کوفلانے سے پینی ہے تو ، یک کی بات کوصاوق جا ننااور دوسرے کی بات کو باوجود ہر رگی اور نصل ككذب الدكرناري بالمرخ بلكرزي مرجوع

ولیل تیسری: بیہے کہ اس زمانے بیں اکثر غیر مقلد جوعهاء سے من کیتے ہیں کہ بیقول موافق مدیث کے ہے اوراس پرعمل کرتے ہیں تو تعجب ہے کہ قول ان علی مکاجن کو امام صاحب کی نسبت ہالکل دقو ف نہیں لائق اعتبار ہوجائے اورامام صاحب كا قول لا أق اعما داور عمل كهذبهوو ماورينها عدد رج كاجبل ب-

### انوارامام اعظم عصوره والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمام

اور كفام واشيه جرابيش مسطور ي-

"العامي اذا سمع حديثا ليس له ان يا خذ بظاهر ه لجرازان يكون مصروفا عن ظاهره اومنسوخا بخلاف الفتويّ."

اور معنی اسکے وی میں جواو پر بیان کے اور بھی کفایے میں مرقوم ہے۔

" أن السمقتي يتبغي أن يكون ممن يو خلاعندالفقه ويعقد عليه في البلدة في الفتوي وإذاكان المعتى على هذه الصفة فعلى العامي تقليده فان كان المفتى الحطاء في ذلك والايعتبر بغيره هكذاروي الحسن عن ابي حنيفة وابن رستم عن محمد ويشير عن ابي يوسف انتهت.

العنی جاسے کہ فتی مودہ ال مخصول سے کہ لی جاتی ہے ان سے فقد اوراعماد کیا جاتا ہے ان پرشمر میں اللہ فتو کی کے اور جبکہ ہوشفتی اس صفت پر پس عامی لازم ہے تعلیداس کی اگر چد مفتی نے خطاکی ہواس مسئلے میں اور ندا متبار کرے ساتھ غیراس مقتی کے ایک می روایت کی ہے حسن نے ابوضیف اور ابن رستم نے امام محد سے اور بشیر نے امام ابو پوسف ے اورسلم النبوت میں ہے کہ اجماع کیا ہے محققین نے اور پرمنع عوام کے تقنید محابہ سے بلکدان پر لازم ہے اتباع ان لوگوں کی کے جلادی ہے انہوں نے اور باب کیا ہے انہوں نے اس مہذب اور مع کیا ہے انہوں نے اور جمع کیا ہے انہوں نے اور ای پر بناء کیا ہے ابن الصلاح نے منع کو تقلید ہے سوا جارا ماموں کے کیونکہ یہ یات نہیں جائی حتی ہے غیر عمل ان چار کے اور اس میں کلام ہے اور وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا کلام بجسنا پچھ مشکل نہیں ان معنی رسمج ہے کہ اصل مضامین اسکے ایے نہیں ہیں کہ بیان کئے ہے سجو میں ہر خاص وعام کے ندآ کیں مثل مطالب منطق اور علوم فلفد کے اوران معنى كرغلط بكراسك حقائق كومجه كرعبارت عن فكال لينااور بيان كروينا برامي اورأن بره وكآسان بيربك بعض مضامین ظاہر میں نہایت آسان اور مبل ہوئے ہیں لیکن حقیقت اس کی سواء واقفین کے اور کوئیس معلق۔

لیں اگر ظاہر برا لیے مضمون کے میخص بدول تحقیق کے واقفوں سے باوجوداستطاعت اور قدرت سوال بمل كرے گا۔ تو عجب نہيں كەمواخذ ە دار ہوئے علاوہ اسكے قول امام ابوصنیفہ پر ہم! س طمرح سے عمل نہيں كرتے كەب بالذات ان كابن قول ب بلكداس طرح يركد يقول ان كا قول رسول الشملي الشعلية وآلبه وسلم سے ماخوذ باور شريعت سے بياتو قول ابوحنيفه اورقول رسول الله حلى القدعليه وسم مين تجمه متافات نبيس بلكه كوئي قول ابوحنيفه كااسم فتسم يضبيس بإياجا تاجس کی دلیل پکھا حادیث وآیات سے نہ ہوئے اور چر درصورت بیکٹل عامی کوظا برصدیت برمع ہوئے اور قول ایو صنیف کا مو، فق رسول التدصلي التدعليدوآ لدوسكم بحيح ہوتوعمل كرنا احاديث پرائي رائے كے موافق اور ترك كرنا تقليد ابوضيفه كي

نہایت عقل انصاف سے بعید ہے۔ اورابوشامدے جومنع تظلید میں مروی ہے تو برتقد برصحت نقل کے وہ طعن نسبت ان لوگوں کے ہے جنہوں نے حرام کہا ہونظر کرنے میں کتب احادیث میں اور ہم لوگ اس کو ہر گز حرام نہیں کہتے بلکہ موجب ایر بزیل اور ثواب کا جانتے ہیں اور مشارق الانوار میں جوخل ف مدیث کے چلنے ہے منع کیا ہے بعد شغق ہوجانے اس بات کے کہ میرمخالف

و انوارامام اعظم کی میں میں میں میں میں انوارامام اعظم کے میں میں انوارامام اعظم کی میں انوارامام اعظم کی میں مسل كوقبول كرت مين اور قياس كواسك مقالع بين جائز شيس ركعة تو افسوس سهان لوگول يركه وجود مشاهدان امورات کے اوراس احتیاط بینے کے ان لوگوں کو اصحاب رائے شار کرتے ہیں اور اس ذہب کے مسائل کو اپنے زعم باطل كموافق خلاف حديث اورآيات كي يجية اوران كتابعول كوكرسواد اعظم من داخل بين ممراه اور خاطي كهتم بين مثل مشهور ہے کہ ' جاند پر خاک ڈالنے سے اپنے ہی مند پر خاک پڑتی ہے' جن لوگوں کواللہ تعالی نے نور ہدایت دیا ہے وہ لوك بمى حشرتك اللطريقة سعير - إزئرا كي كاوربعض لوك جومعدال يتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة كے إلى بافوائے مفعد من شايدكماس سے محروم د إلى -

" يويدون ليطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون."

ولیل چھٹی: یہے کہ بوقت تعلیم کے جب کوئی سئلہ مسائل حنفیہ میں سے اس تم کا نکال وو کہ جس کی کوئی ولیل حديث على يا معيف يا آيت قرآن سے شاوال صورت بيل أكر خاص ال مسئلے من كلام كرواوراس يوكل شركرواو تمبارا لائق تهول ہوگا اور وہ جومسئلدر فع يدين يا قراوت من يجيها مام كے يا تلتين كے مسئلے من كلام كرتے ہيں توسب مسائل كو ہم فضل الی سے اس کتاب میں بتقصیل بیان کیا ہاورتمام شافعی کے ند بہب میں بھی بہت ہے اسے مسلے ہیں جن كى ديبل ضعيف اوران على كلام بمشلا جربهم التداور حديث ندمونا خون اور پيپ كا اور كهانااس ذيح كاجس پرالتدكانام ندلیا گیا ہوے قصدا اور کوئی ندہب ایا نہیں کہ منظم میں اس کے اولہ قویہ بول سب تتم کے مسائل ہوتے ہیں ہال ایسا قول شہوجو خالف صرح حدیث کے اور کی دلیل سے ال میں تمسک ندہو۔ وافد اعلم وعلمداتم ۔

جواب ان مطاعن کے جن کوا کشر غیر مقلدین بیان کرتے:

طعن پہلا: ہم لوگ احادیث کے اور عمل کیا کرتے ہیں ادر تعجب ہے کہ قول ابو حذیف کا تو قابل قبول جناب رسول الشعلي الشعليدة لبدمهم كاقابل عمل شادود

جواب: احادیث برعمل کرنا تو عین جمارا مطلوب ہے تکر بیا کہ جس شخص کومعرفت صدیث کی اور ناسخ ومنسوخ کی مود الدرمعاني حديث كي بحمة اموع اورطريقه استنباط جانها مود التحض كوعل بالحديث جائز المادر حس مي سيد شرط تقتی تبیں اس کوئل کرنا ظاہر الفاظ صدیت پرو مکھ کے جائز نبیس تقریر شرح تحریر میں ہے۔

وليس للعامى الاخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره اومنسوحاً بل عليه الرجوع الى الفقهآه لعدم الاهتدآء في حقه الى معرفة صحيح الاخبار وسقيمها وناسخا ومنسوخها فاذا عتمدكان تاركا للواجب عليه انتهى.

یعی جہیں جائزے عامی کو تمسک کرنا ساتھ فلاہر حدیث کے بسبب جواز معروف ہوئے اس کے فاہرے یا منوخ ہونے اسکے بلکدلازم ہے عالی پر رجوع طرف فقہائے جہت عدم اجتداء کے جن میں اسکے طرف معرفت مج احادیث اورستیم اور نائخ اورمنشوخ کے پس اگرا عنا دکرے گا ضاہر صدیث پرتو ہوگا تارک اس چیز کاجو واجب ہے اس پر۔

### 

ان کا ال الزائے ہوااور بینام ان کا قدیم سے ہے تر فدی میں جا بجاد یکھوماً ال دہب دننے کو کھا ہے۔ و هو قول اهل

جواب: ظاہر الل الر اے کہنے کا سبب سے بوا تھا کہ امام الوحفیق صاحب کے وقت میں مدارک اور بار کی ا التنباطات اس فتم كي تم كي كربعض الل عصر كي مجمد بين تون ان كابيله تامل وفكر نبين آتا تقااس وجد يعض لوگول نے ان كو الل الرائح كهناشروع كيااوريةام وجطعن تبيل بوسكتا-

إلاً اس صورت من كدمسائل إن عصرف رائ ادراختر اعتقل بيتى مول حال مكدكوكي مسكدان كاس متم كا نہیں جس کے ساتھ اور جمہونے بھی تمسک ندکیا ہواور کیونکر اہل الرائے بیلوگ ہول مجے حالا نکسان کے نز دیک حدیث صعیف ومُرسل مقدم تراوراونی ترہے قیاس اور اجتہادے برخلاف شافعی کے وہ حدیث مرسل کو قبول نہیں کرتے تو اگر کی نے از راوتعقب باسی اور وجہ سے کوئی کلم خلاف ان کی شان کے کہا تو اس پر اعتبار کرنا ورصورت بد کروہ مطابق ا واقع اورنفس الد مر کے نہوئے نہایت جہالت ہے اور کوئی ایس مخف جو کمی فن میں کامل ہود نے ہیں مگذرا کہ کسی نے اس كے كلام ميں رود قدح ندكيا جواور اسكى شان ميں مجھ ندكہا ہو۔ يہال تك كد حضرت شيخ عبد القادر جيلاني رحمة التدعيد كوج لا ا تفاق مشائخ طریقت اورعلائے شریعت کے اولی نے کہار میں سے بیں اور کسی کو اہل حق میں ان کی ونایت اور طور رج میں کلام نہیں لیکن این جوزی محدث نے ان کی شان میں کیا کہا ہے اور اس قبیل ہے محار بات ومشار جات ومناز عات • محابر رضوان النعليم اجمعين كوسمجمنا جاب اوراس بيدا زمنيس آتا كددوسرى جانب كوير، كيني تكيمثلا ترندى في امام ابوصنیف کی شان میں جو بیان کیا تواب تر ندی کی برائی کرنا ہم کورا زمنہیں یا این جوزی نے از راہ خطا کے غوث اعظم رحمة الشعليد كي شان يس كهااس بابن جوزى كى برائى كرنااورأن برطعى كرنالازمنيس

طعن چوقفانية جو جار زب او كور في مقرر كرائ بي اس كاهم يحد خدااور سور في بيس فرمايا به بلكدان نوگوں نے اپنے ول سے چار فد ہپ تھبرا کے حق کوان میں حصر کیے جوتوں ان کے مخالف ہے اس کو باطل بنایا ہیں دلیل شرعی اس باب ميس كوني يا في ميس جال-

جواب وليلين شرع مين جارين ايك ان شن اجماع أتت بهى اوراطاعت باوراطاعت الل اجماع ك فرض إدراجماع كياامت محدى علي في في المديول يراوراتفاق كياس بات يركه جوان جارول كمخالف بوباطل

وما خالف الالمة الاربعة مخالف للاجماع وقدصوح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لا نضباط مذاهبهم وكثيرة اتباعهم ."

لیمن جوظم خالف ہوان جارا، موں کے قول کے سووہ اجماع کے مخالف ہے اور تصریح کی ہے ابن الہمام نے تحریر میں کہ تمام علماء کا اجماع ہوا ہے عمل شکرتے براس فرہب کے جو مخالف میں ان جو راماموں کے اس واسطے کہ ان المامول كاندب منبط اورآ راسته مواجهاوران كاجاع كرنيوا في بهت لوك إلى- باس حدیث کے سونا غب ہمار مے نہیں ہے۔ اور علی بذالقیاس یہی مرادان تولوں سے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادة يس لكها ب كمعلحت اور قرار دادعا وكاآخرز مان يس تعيين ادر محضيص ندب ب كه صبط اور ربط كا ردین دونیاای میں بے پہلے سے مختر ہے جس کو چ ہے اختیار کرے ہوسکتا ہے اور بعد اختیار ایک مذہب کے دوسرے ند ب كى طرف جانا ہے تو ہم مؤخن اور تفرق كے اعمال اور احوال ميں شهوكا پس قرار داد متاخرين محتار ہے اور اس ميں خیر ہا اب کی جمہد کے تابع کوئیں مہنچتا ہے کہ اگر حدیث می لف اسپنے ند ہب کے پائے ۔ تو اپنے ند ہب کو چھوڑ دے اور اس صدعث يرهمل كر بي معلم يقد متقد من كا معلماء كواس زمائي من سوامتا بعت ججتدول كوني طريق نبيس ماور عم جبند كاور حقيقت عم كماب وسنت ٢٠

اوركام صاحب المع العزيز ليحى مولانا شاءعبدالعزيز كاس آيت كي تغيير (منه اصراب عس معابعة الله ورسوله والمي مسابعة الإباء ام عنى كنم مامتا بعث خدا اور رصول بيروى ميكم آن عمل راكه يا فتح بدران عود ايران عمل) شل ( من المين يرول كرت ين بم كرجس بر پايا بم فاسية إب دادوس كو)

(٢) بسل متبع ما الفينا عليه ابآء فا منع ش التلاك كمشركين الكومقا بلي ين عم فدااور رسول صلى ا الله عليدوآ بدوسكم كي ہے اور كس طرح مواد ماصاحب منع كرتے ہيں اس تقليد كوحا ما نك وہ خور بھى مقلد تنے اور خوداس تغيير ين ولا تجعلو الله انداداً" كتحت فرات بي كولون يس عجن كاطاعت بحكم خدافرض عجبدين شريعت اورشيوخ طريقت بي كرهم ان كالمحى واجب الاتباع بيعوام امت يركيونكداسرارشر بعت اوروقائع طريقت ان كوميمر بين قرمايا الدتحالي فاصغلو اهل الذكوان كنتم لا تعلمون-

لينى إو چولوفسيحت والول عامرتم نبين جائع بور

اورشهول الشصاحب في مقد الجيد ش الكماب-

" جان لوا ب شك كرنے بيس ساتھان خداجب اربعد كمصلحت عظيمد ہے اورا عراض بيس اس سے بروا مفدہ ہاور جم بیان کریں گے اسکوکی وجبوں سے انتیا۔

طعن دوسرا: دیکموسحال بندک کماین جواحادید سکن مین ادر کربول سے زیادہ معتبر ہیں اکثر جاحدیثیں شافعيه كموافق بي حنيك كالف أواول ال صورت بي عدم اتباع في مبحنيه وكا

جواب اصى رست كے ماسوااور بهت ى كما يى صديت كى ايس كدجن كومحد شن نے بيان كيا ہے مثلاً معاجم طبرانى کی موطاا مام محمد کی مصنف این الی شیبر کی که آیس و دارقطنی کی تصانیف طحاوی کی تصانیف این حبان اور حاکم کی وفير بااورمحاح سند كي شهرت من بال بات بركه كثر حديثين ان كتابون كي سيح مين جبيها كه ان كاذكراو يرجم كريك مين اوربيالازمنييس كه جوصديث ان كما بول مين شهود ، وهي شهود ، ينظرون صديثين ايي بين بخاري وسلم ي شرط پر كدان كتابول ش موجودتين

طعن تيسرا احفى لوگ اس جامخاطت مديث كى كرتے بين اور قيس اور دائے كود فل ديے بين اى واسطے نام

# انوارامام اعظم المساهد المساهد

حہ قت ہے اور بہت سے مطاعن جوغیر مقلدین بیان کرتے ہیں ان کا جواب بھی ان جوابات نے کا اور جب مشہور طعنوں کا پیدفت کے دان کی باتوں کی طرف مشہور طعنوں کا پیدفتیال ہوا تو معلوم نہیں کہ جواور طعن ہیں وہ کیسے ہوئے مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان کی باتوں کی طرف خیال نہ کریں جس طریقے پر کہ اکا برعلمائے امت اور ہزاروں اولیا والندمجوب خدائے چلتے رہے ای برچلیں۔

کیداؤل اورایک مراس فرقے کا یہ ہے کہ نام اپنا بمقابلہ حقی شافعی کے ''محدی'' رکھ ہے اس وجہ ہے کہ ہم اوگ طریقہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کہ کا اختیار کرتے ہیں ۔ اس کی بیروی کرتے ہیں برخلاف مقلدین کے ان لوگول نے خلاف طریقہ آنخصرے سلی اللہ علیہ و آلہ وسم ابوطنیفہ اور شافعی کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اور جناب رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وہل کورک کیا ہے اور مینہیں سمجھتے کہ طریقہ ابوطنیفہ یا شافعی کا بعینہ طریقہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پھھ اس کے خالف نہیں اور تسمیہ ان کا ان نسبتوں کے ساتھ بوجہ تقلید تہ ہم معین کے ہور نہ تمامی اللہ حقیمی ہیں عاجت

ان کی تعیق کی کیا ہے۔
کیدوم: دوسرے یہ کداس زمانے میں جومعروف کتا ہیں مشتہراور دواج پاگئی ہیں شکو قشریف و فیرو کے
ان میں سے اپنے ندہب کے موافق احادیث نکال کے عوام مقلدین سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں صحح ان
کتا ہوں میں منحصر ہیں اور تمہارے مسائل صریح مخالف ان احادیث کے ہیں تو تول رسول الند صلی اللہ علیہ کا مجبوڑ کے
تول ابو صفیفہ کا افتیار کرتے ہواور شہیں جانے کہ بہت می کتا ہیں ایس حدیث کی ہیں کہ انہوں نے خواب میں بھی نہ
دیکھی ہوں گی اور ہڑاروں حدیثیں صحح بخاری وسلم کی شرط پران کتا ہوں میں موجود ہیں''۔

### 1000

مولوی وحید الزمال کے اس بیان تقلید پر کسی تیمرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ براعتراض کا جواب گھر سے ہی وستیاب ہے۔اللہ تعالی حق ماننے ہی کو قبول کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

نقيرابوسعيد محماطين غفرار كميرجب اسااه

## انوارامام اعظم

حاصل میہ ہے کہ ان امامول کے مقلدین سواد اعظم میں داخل ہیں اور سوا داعظم کی متابعت کو عدیث میں تھم ہے۔ اور اس کا بیان گذر ااور نہایت انمرادیش مرقوم ہے۔

" وفي زمانها هذا آنحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الا ربعة في الحكم المتفق عنيه بيسهم وفي الحكم المختلف فيه ايضاقال المنادى في شرح الجامع الصغير ولا يجوز اليوم تقليد غير الائمة الاربعة في قصآء ولاافتآء.

لین ہمارے اس زمانے میں مخصر ہوئی ہے تقلیدان جار ندہب میں خواہ تنفق ہوخواہ تکم مختلف مجران جار کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اور کہا مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں جائز نہیں ہے اس زمانے میں تقلید کر ٹی سواان جار اماموں کے مذتو قضامیں مذاتوی میں۔

یعنی کسی کودرست نہیں کہ ان مذاہب کے سوااور کا تھم کرے اور مفتی کو درست نہیں کہ برخلاف ان کے فتو کی دے اور تغییر احمدی میں ہے۔

قد وقع الاجماع على أن الاتباع انما يجوز للاربعة فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفاً لهم .

لین بے شک جماع ہوا ہے اس بات پر کے انہاع سوائے ان جار فرجیوں کے کسی کا جائز تبیس سوٹیس جائز ہے۔ انہاع اس شخص کا جو نیا جمعد خالف ان کے نکار اور اُسی کتاب میں ہے۔

" والا تنصباف أن انحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل الهني وقبوله عندالله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والإدلة "

ایعنی انصاف بیر ہے کہ مخصر ہونا ند ہموں کا ان چار میں اور اتباع ان کی فضل النی ہے اور مقبولیت ہے اس کی مزد کیک اند تبعالی کے اور اس باب میں دلیل اور توجیر پر کووش نہیں۔

طعن پانچوال: آنخضرت ملی الله طید و آلہ وسلم کے دانت میں ہرایک سحانی جیسی حدیث کو پاتے ہے اس پر عمل کرتے سے بحتید ہو یا عامی شدید کہ کس صحالی معین کی جو مجتبد ہوتا میر ف اس کی تقلید پر آگت کرتے اپنی ، پی سجھ کے موافق عمل میں لاتے سے تواب ز ، نے میں بھی موافق اس کے موافق عمل کرنا ثواب ہے بچھ ہرج نہیں۔

جواب: آئخضرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے عہد مہادک میں یااس زمانے میں جوآپ کی وفات کے قریب تھا اکثر لوگ محائی موجود تھے کی حدیث کو جو غیر معتبر ہو بھی بیان نہیں کرتے تھا حتمال کذب کا ان کی نسبت ہر گزند تھا۔ ای واسطے جو خص کہ کوئی حدیث کی صحابی یا تا بھی متبول سے سنتا تھا بوجہ اعتبار کے اس پڑمل کرتا تھ ہر خل ف: س زمانے کے کہ ہزر دول قسم کی حدیث سے سوتم کے ہوئے گئے تو اس ہزر دول قسم کی حدیث سے سوتم کے ہوئے گئے تو اس صورت بھی ہر خص کے کہنے کے موافق عمل کرتا نا جائز ہوا جولوگ کہ حال اور کیفیت روات اورا حادیث سے واقف تھے۔ حورت بھی ہر خص کے کہنے کے موافق عمل کرتا نا جائز ہوا جولوگ کہ حال اور کیفیت روات اورا حادیث سے واقف تھے۔ دولوگ کی جائل دیتے تھے۔ اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے تو زماندرسول الند علیہ وسلم پر تیاس کرنا اس زمانے کا

# حضرت إمام ابوحنيفه اورأن كااستدلال

از:صاحبزاده سيدنعسرالدين نعير كيلاني ( كوازه شريف)

بظاہررائے وقیاس پر بنی حقی طریقہ استدلال قرآن وسنت سے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت سے کے بیطریقہ خود اص قرآن کے عین مطابق ہے، سورہ بن اسرائیل میں جامعیت قرآن کا مضمون بیان ہوا ہے۔ارشاد ہری ہے۔

وَلَقَدُصَرَّ فَنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُوانِ مِنْ كُلِّ مَثلٍ (ب ١٥ سي سواليل آيت ١٩) ترجمہ: "اور بے شک ہم نے لوگول کے سے اس قرآن میں ہرفتم کی مثل طرح طرح بیان

ليكن أكراس كيملى انطباق كوسامنے ركھا جائے تو جزئيات تو الگ رہيں تمام كليات بھى قرآن عكيم ميس مفصل مذكورتبيل بين ،خودنماز بي كوسامنے ركھيے ، نماز اداكرے كا كامل طريق، ياس كاركان و فرائفل کی ادائیگی کا اسلوب ممی ایک جگہ بھی تشریخا بیان نہیں کیا گیا۔ تو کیا (معاذ اللہ) قرآن حکیم کامحولہ بالا ادعاخل ف واقعه مجما جائے ،نہیں ہرگزنہیں قرآن حکیم نے دواہم باتوں کو بار بارموضوع بخن بنا کر انان کی پیشکل طی کردی ہے۔

قرآن حکیم میں حضور علیہ کے افعال واتوال کی اطاعت کرنے کامضمون اطاعت کے صریح الفاظ سے تقریباً ۳۵ مرتبدد ہرایا گیا ہے۔ اور حضور علیہ کے ہرقول وعمل کولموظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، ان ارشادات کے ذریعے شریعت مطہرہ کے قوانین کو'شنت' کے لیتی اورگر ، ل قدرموتیوں سے مالا مال كيا كيا ہے۔ تاہم اس مفيد اضافے كے باوجود ہر دوركى تشريكى اور قانونى ضرورتيس يورى نہيں كى جائلتين، تو چھر كياو ہي سر بقه نتيج اخذ كيا جائے۔" قطعانہيں"

قرآن مجیدیں (قرآن وسنت) کے ساتھ ساتھ جس تیسرے اہم اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے،اس میں بڑی آفاقیت اور عالم کیری شان یا لی جاتی ہے، چنانچدای بنا پر قرآن حکیم میں مادّہ عقل کا انبچاس (۴۹) مرتبه، ماده فکر (سوچ بچار) کاانهاره (۱۸) بار، فقه (سمجهه بوجهه) کامبی (۴۰) باراور ماده تد بر گهرے (سوچ بچ ر) کا جارم تبداستعال ہواہے۔اور اگر مادہ علم کو بھی اس زمرے میں شامل کرایا جائے تو بدتغداد بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مادہ علم کے مشتقات کا سات سواتھ بتر (۷۷۸) بار ذکر آیا ان میں سے چندایک ارشاد باری حب ذیل ہیں۔ارشادے۔

انوارامام اعظم عص محمد الموارامام اعظم

أَفَلا يُتَذَبِّرُونَ الْقُرانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَّفَالُها (٢٠ مسدابـ٢٠٠) ترجمہ: تو كياوه قرآن كوسوچے نبيس يا بعضے دلوں پراُن كے قل لگے ہيں۔ مورة كل ين ٢- وَانْوَلْمَا إِلَيْكَ اللَّهِ كُولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلْيُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكُّرُونَ (بِ٣٣٤ بِهُ ٢٣٠)

ترجمہ: اورا محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگاراً تاری کدتم لوگوں سے بیان کردو جوان کی طرف اُتر ااور کہیں وہ دھیان کریں۔

يْرْفْرِها لِمَا: وَتِلْكُ الْآمُثَالُ نَصْرِبُها لِلنَّاسِ وَمَايَعَقِلُهَا اِلَّالْعُالِمُونَ (ب ١٠٠١منكون بت ٢٠٠٠ ترجمه: "اوربيمثايين جم لوگوں كے ليے بيان فرماتے بين اور انہيں نہيں سجھے مگر علم والے۔" قرآن تھیم میں اس تواتر اور کشرت کے ساتھ تعقل وتفکر کے ذکر سے بجاطور پر میں تیجہ نکا ا جاسکتا ہے كہ قرآن زندگى كے معاملات ميں عقل وفكرے كام لينے اور قرآن وسنت كے كليات كى روشنى ميں اپنے مسائل کاحل تلاش کرنے برآ مادہ کرتا ہے۔ بایں ہمدا گرعقل کو بے لگام چھوڑ ویا جائے تو وہ بھی انسائی قوتۇن كوفتا كے كھائ أتاردىتى ہے۔

اس بے اس من میں اہم مدایات دی گئی میں کہ عقل کوقر آن وحدیث کے تابع رکھو، اور ان محکم اصولوں کی روشنی میں قدم اٹھاؤ، جوقر آن وسنت کی شکل میں بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وضع کے گئے ہیں۔ سور والنساء میں اس اصول کا جامع ترین انداز بوں ذکر کیا گیا ہے۔

يِنايُهَا الَّـنِينَ امَنُوا ٱطِّيعُواللهُ وَٱطِيعُواالرَّسُولِ وَأُولِي ٱلْآمُر مِنْكُمُ فَاِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي ﴾ شَيُّ ۽ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَجْرِابِ ه عس،

ترجمه: اے ایمان والواعکم مانو الله کا اور عکم مانورسول کا اوران کا جوتم میں حکومت والے ہیں پھر ا گرتم میں کسی بات کا جھکڑا اُسٹھے تو اُسے القداور رسول کے حضور رجوع کروا گرامنداور قیامت پرایمان رکھتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعانى عنه كى حديث مين اس بنيادى اصول كايون ذكر ماتا ہے كه حضرت معاذ بن جبل فرماتے میں کہ حضور علیہ فے جب مجھے یمن کا گورزنعینات کیا تو بوچھا۔ " مم کس کی رُوے فیصلہ کرو سے، عرض کیا، قرآن کی روسے، فر مایا، اگر قرآن میں وہ تھم ندکور نہ ہوتو؟ عرض کیا سنت کی زوے فیصلہ کروں گا۔ فر مایا اگر أے سقت میں بھی نہ یا و تو؟ انہوں نے عرض کمیا اس وقت رائے ے اجتہاد کروں گاءاس مرحضور علیہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارااور فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے

----

ہیں جس نے رسول خدا عظیمی کے قاصد کومرضی رسول علیہ پر چلنے کی تو فیق بخش ۔ اور یہ کم اسلام کی ہے خوش متی تھی کہانمی اصولوں کی روشنی میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے مسلک کی بنیا دا ٹھا کی اور استدلال کے اصول وضع کیے ۔ اور ریدام شک وشہہ سے بالا تر ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اپنے اصول استنباط انہی آیات قرآنیا وراحا دیث نبویہ کی روشنی میں مرتب کئے تھے۔

امام ابوحنیف خودای اصولول کاذ کرکرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انى احد بكتاب الله اذا وجدت فيه فمالم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله والاثبار المصحاح عن التى نشت في ايدى الثقات قاذا لم اجد في كتاب الله والا بسنة وسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا اخرج من قولهم الى غيرهم فاذاانتهى الامر الى ابراهيم ، والشعبى، والحسن، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، فلما ان اجتهدكما اجتهدو ا ربدب الهدب الهدب، الاعداء مطرعه تعره،

کے کو لوگ امام ابوصنیفدر حمتہ اللہ علیہ کی قلب روایت صدیث کی شکایت کرتے جی حالا تکہ ان کے تبحرعلمی کا میمالم تھا کہ نہ صرف صدیث بلکہ اقوالِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم وتا بعین تک انہیں از بر تصاور آپ کا طریقہ انہیں آ ثاروروایات برجنی ہوتا تھا اور پھر جس مجلس فقہ میں استنباط مسائل کا کام ہوتا تھا، اس میں آپ کے طروں میں سے یحیٰ بن سعید القطان ،عبد اللہ بن المب رک، یحیٰ بن ذکری، واو دالطائی، عید اعلیٰ نیایہ کئی محدث موجود تھے۔ پھر حضرت امام صاحب کے اپنے شیور تر حدیث بے شار تھے۔ اور انہیں کو فہ کی بری بری ورسگا ہوں سے صدیث کا بہت برا ذخیرہ ہاتھ آیا تھا۔ جیسا کہ سطور بالا میں فہ کور

حفزت امام ابوحنیفہ کے طرزِ استدلال کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ کتے ہیں کہ

414 ------

انوارامام اعظم فاضل امام کاطریقداشنباط'' رائے و قیاس'' پرجنی تھا۔ امام صاحب کے مسلک کی بہی سبت بڑی خصوصیت اور تخالفین کے بہاں بہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے، اور بہی وہ اہم وصف ہے جس سے مسلک ابوطنیفہ کا بمیشہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ فرق صرف میہ ہے کہ مخالفین اسے قرآن وسنت کے بالقابل اپنی من مانی رائے چیش کرنے کے متراوف خیال کرتے ہیں حالانکہ دائے اور قیاس کے سے الفاظ آو مسک

حنی کے قرآن وسندے کے گہر ہے ارتباط کا پید دیتے ہیں۔ مسلک '' رائے'' کی اجمالی ''ٹاری کے : ان دونوں اغدظ میں سے لفظ ''قیال' آباب اثنا متعارف ہو چکا ہے کہ اس کی حمایت میں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہی ، کیونکہ آباں کے مخالفین ( ظواہر ) میں سے ابن حزم جیسے لوگ بھی ''قیاس عظیٰ' کا وجود تنگیم کر پچکے ہیں ، تا ہم لفظ' رائے'' سچھ پچھ کھنگا ہے اس لیے نثر وع میں اس کی وضاحت کردینا ضرور ک ہے۔

اصطلاح نقیہ میں بائضوص قرنِ اول میں قیاس کے متبادل یائی کے مترادف کے طور ہا"رائے" کی اصطلاح بکثرت مستعمل تھی۔ متعددا حادیث اور اقوال صحابہ رضی لند تعالی عنہم میں اس کا اُر کماتا ہے چندا کی۔ مثالیں حسب ذیل ہیں۔

پاروی میں میں میں میں اور اس میں اور اس میں می ا معافر نے قاباس کرنے کے لیے حسب ذیل جملہ ارشا دفر مایا تھا۔

اجتهد بوای "من افی رائے اجتہاد کروں گا" جب کرایک حدیث میں تفور میالی کا یہ ارشاد تقل ہوا ہے۔ ارشاد تقل ہوا ہے۔

ائی انها اقصی بینکم برای فیمالم یذنزل علی فیه جن معاملات کے لیے وقی نازل جیس ہوتی ان کا فیملہ میں اٹی رائے سے کرتا ہول۔ حدیث ندکور کو صاحب مشکوۃ نے بھی باب القصا بحوالہ ابراؤ ڈنقل کیا ہے لیکن ابداؤر میں اس حدیث سے امکی حدیث میں حضرت عمرض اللہ تعالی عندنے اس کی تعیل یوں بیان فر مالی۔

ان عمر ابن الخطاب قال وهو على المنبر بايهاالناس ان الراى الماكان من رسول الله حملى الله عليه وسلم مصيباً لا ان الله كان يُربه وانما منا المظن والنكك . الما الله عليه وسلم عليه كان يربه وانما منا المظن والنكك .

الله تعالى آپ كوها كل احوال عن كاوفر ماديتا تھا۔

انوارامام اعظم

مطاب لئے ہوئے ہے کہ خودستید عالم عظیمی نے وہی جلی یاعدم نزول فرشتہ کی صورت میں نہ صرف أے اپنی ذات مقدسہ کے ساتھ انتسانی شرف بخش بلکہ قیامت تک اپنی امت میں پیدا ہونے والے تمام فقہاء ، مجتهدین پراس کا درواز وَ جواز بھی کھول دیا۔

دوسرے انفاظ میں یوں کہا جو سکتا ہے کہ قرآن وسنت اورآ ٹار صحابہ رضی اللّه عنہا وا جماع میں چیش اللہ مسائل و معاملات کاحل دستیاب ند ہونے کی صورت میں '' کا استعمال المت کے لئے آیک گوندا تباع سنت بھی ہے۔ گراس سنت بڑکل پیرا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھا تک گینا ہوگا کہ آیا ہم میں اجتہاد و تفقہ کی استعداد والجیت اور اس کے اساسی شرائط ولوازم بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ ہبر حال ۔

قابلتيت ہوتو ويدا رجمال احجاب ورنداس کوچ کا پھرترک خيال احجام

بحرلله ويكرائمه فقد كي نسبت جميل البيخ امام أعظم حضرت ابوهنيفه رحمة الله عليه مين وه تفقه كى جمله شرائط اوراجتها وكى وه تمام صفات وخصوصيات البيخ بورئ نقط عروج و كمال پرنظر آتى بين -

بيان كى دين بي جے پروردگاردے

ایک دوسری روایت حضرت این مسعود رضی الله عندے بول مذکور ہے:

اقض بالكتب والسنة اذاو جدتهما فاذا لم تحد الحكم فيهما اجتهد برأيك. ترجمه: "جب تك قرآن وسنت مين كوئي تهم يا وتواس كمطابق فتوى دواور جب تم قرآن وسنت مين كوئي تهم نه يا وتوايني رائح ساجتها دكرو!"

محد الخضر مى رحمة القدعلية ال بحث كامحا كمه كرتے موسے لكھتے مين:

صحاب وتا بعین علیم الرضوان کامیم معمول تھا کہ جب انہیں کتاب دست میں کوئی نص صریح نہاتی اور در ہیں '' رائے'' کا اور در ایک کی طرف رجوع کرتے ہے۔ جبیما کہ اُن کے فتا وکی ہے خام ہوتا ہے اور اس دور میں '' رائے'' کا مدار قر آن دست کے بعض عامۃ الورود شم کے ارشادات مثلاً لا صور و لا صوار ۔ (نہ کی ہے نقصان الحقاق اور نہ کسی کو نقصان بہنچا و) کہ ع صاب ریک المبی مالا یویک (شک والے کام چھوڑ کر ایسے کام کروجن میں شک نہ ہو) وغیرہ پر بنی ہوتے تھے۔ لیکن اُس زمانے میں '' رائے'' کے لئے کوئی اصول مقرر کروجن میں شک نہ ہو) وغیرہ پر بنی ہوتے تھے۔ لیکن اُس زمانے میں بوگی وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔ نقصان ' چنٹینے لگا۔ کیونکہ اس میں بوگی وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔

انوارامام اعظم

حضرت عمروضی الله تق لی عند کے اس ارشاد میں لفظ پُریدِ سور و النبهاء کی اس آیت کی طرف لطیف اشار ہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ارشاد ہے،

إِنَّا أَنُوَ لُنَا اللَّكَ الْكِتَبَ بِاللَّحَقِ لِتَحَكَّمَ مَيْنَ النَّاسِ مِمَّا آرَاكَ اللَّهُ و الساء المناء المنا

رائے کے متعلق حضور علیت کے اس ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے بیان فرمودہ نقطہ نظر کا با ہمی ربط یوں ہوگا۔

جولوگ کسی غیرنی کی رائے کو نبی کی رائے کے برابر بااس کا سبیم وشریک قرار دیتے ہیں وہ گمراہی کے راستے پرگامزن ہیں۔اس لیے کہ می غیرنبی کی رائے میں اختال خطاونسیان ہے۔

جب کہ ٹبی کی رائے احتمال خطا ہے بلند، مبرا اور منزہ ہوتی ہے۔ گویا وہ جلی یا عدم بزول فرشتہ کی صورت میں حضور ہوتی ہے۔ گویا وہ جن کی رائے کر سے مواکہ صورت میں حضور ہوتی ہے کہ سے ہوا کہ است ہوا کہ رائے کے قیاس ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ خابت ہوا کہ رائے کے متعبق جو پچھ حضور علیہ نے ارشا دفرہ یا وہ بھی برحق ہے اور سید نافاروق اعظم رضی اللہ تف کی رائے کے متعبق جو پچھ حضور عرب ہوئے حضورا قدر ہوئے تھی اپنے جس عند نے ایک خاص اشتباہ کا از الدکرتے ہوئے حضورا قدر ہوئی اپنی جگدا یک غیر معمولی صدات وحقیقت مؤتر نقط نظر اور اپنی جس مہتم بالشان رائے کا اظہار فر مایا وہ بھی اپنی جگدا یک غیر معمولی صدات وحقیقت

مندرجه بالاحقائق سے بینتیجه ماخوذ ہوا کہ 'رائے'' کالفظ اپنے اندر کس قدر پا کیز ہخلیق و تحقیق

416

الغرض سولہ (۱۱) صفحات پر پھیلی ہوئی اس بحث (معاذا قبل فی ابھی حنیفه) میں بے شارآئمہ کہاراور ماہرین فقہ و قباس کے بیانات زیر بحث لائے گئے ہیں جن کی بنا پراہام ابوطنیفہ رضی القد تعالی عنہ کے طریق استدلال کے بیان کے لیے توایک ضخیم کتاب بھی ناکافی ہے، چہ جائیکہ ایک چھوٹے ہے مضمون میں اسے بیان کیا جاسکے متاب ماس طرز استدلال کے چند نمایاں اور روشن پہلوؤں کی طرف توجہ دلا نا مناسب ہوگا۔ اگر تفاصیل اور بعض پہلوقلم زو ہوجا کیں تو اس کے لیے مضمون نگار کو بینیکی معذور سمجھا جائے۔ بہر طال امام ابو حذیف کے طرز استدلال کے چند نمایاں پہلوحسب فریل ہیں۔

(Schacht) اس موقع پر لکھتا ہے۔
"امام عظم رحمتہ اللہ علیہ نے جس طریق ہے فقہ کو تد وین کاارادہ کیا، وہ نہایت وسیع اور دشوار کام علام رحمتہ اللہ علیہ نے جس طریق ہے فقہ کو تد وین کاارادہ کیا، وہ نہایت وسیع اور دشوار کام تھا۔اس لیے انہوں نے اپنے اللہ اس لیے انہوں نے اپنے اللہ کار دول میں ہے چالیس نا موراشخاص کا انتخاب کیا اوران کی ایک مجلس بنائی، الطہا دی نے ان میں ہے تیں ہے تیں ہوں میں امام ابو یوسف، اور زفر بن الهذیل فایاں شخصیتیں تھیں۔اس تیرہ (۱۳) کے نام دیئے ہیں۔ جن میں امام ابو یوسف، اور زفر بن الهذیل فایاں شخصیتیں تھیں۔اس طرح فقہ کا گویا ایک اور و علمی تشکیل پذیر ہوگیا۔جس نے امام ابو حنیف کی سرکردگی میں میں برس تک کام کیا مارام عظم کی زندگی ہی میں اس مجلس کے فتاوی تیار

موتے تھے، ساتھ ساتھ تمام ملک میں بھلتے جاتے تھے۔''(ارودائز وسوان سلام بینال ایونیڈج اس ۱۹۸۹) قل ندمختو والدروالعقیان کے مصنف نے کتاب القیانہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس طرح تدوین پانے والے مسائل کی مجموعی تعداد بارہ لا کوئو ہے ہزار (۱۲۹۰۰۰) سے مجھزیادہ تھی۔(الینیا) اس مجلس اور کروہ ی مباحثے کے ذریعے جس میں نامورائل علم شریک ہوتے تھے ام صاحب ایک

اس جنس اور کروہی مباحظ نے فرر سے بی میں اور اس اس بریک اور اس اس بریک اور اس اس بریک ایک نمایال اثر اطرف تو فقی ایک نمایال اثر افران تو فقی ایک نمایال اثر اور دوسری جانب اس اجتماعی عمل سے زیر بحث مسئلے کے ہریہلو پر پوری طرح نورو خوض کرنے اور اللہ اور دوسری جانب اس اجتماعی عمل سے زیر بحث مسئلے کے ہریہلو پر پوری طرح نورو خوض کرنے اور اللہ بیاری مفید چیش رفت کی صورت اللہ بیاری مفید چیش رفت کی صورت اللہ بیاری مفید چیش رفت کی صورت اللہ بیاری مفید چیش رفت کی صورت

ای بناپر بعد از ال اس کے لئے حدود وشرا لطا کا تعین کیا گیا، اور بیضروری قرار دیا گی کہ رائے کے لئے قرآن وسٹت پر بنی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے اور یہی وہ قیاس ہے جے چوتھ مآخذ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔

انبی محمد الخضر می رحمة الله علیہ نے آگے چل کر حضرت فاروق اعظم ، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمااور ابراہیم تختی کو "درائے قیاس" کے نمائندے بیان کیا ہے۔ تاہم ایک قدیم مصنف ابن قتیبہ الله عنوری (متوفی کے اس فہرست میں ابن کیل ، امام اوزائ "سفیان توری ، مالک بن انس اور خود حضرت امام صاحب اوران کے نامور تل فدہ کو بھی شامل کیا ہے۔ جس سے بدواضح ہوتا ہے کہ

ا\_رائے اور قیاس درحقیقت ایک بی امرکانام ہے۔

۲۔ اہام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ بھی صحابہ کرام وتا بعین میں بہت سے حضرات رائے وقیاس سے کام لینے میں مشہور تھے۔

مگرامام صاحب رہمتہ اللہ علیہ نے اس ضمن میں جن تجدیدی امور کا پیڑا اٹھایا اور رائے وقیاس کو جن قیمتی اصولوں اور تجربات سے روشناس کیا، اُن کی فہرست بہت طویل ہے، فقہ اور اصول فقہ پر لکھی جانے والی تمام تصافیف اس طرز استدلال کی عمد گی اور برجنگی کا منہ بول ثبوت ہیں۔ اس کا ایک ہلکا سا انداز و آئمہ کہار کے ان بیانات ہے ہوسکتا ہے، جوامام صاحب کے ایک مخاف خطیب بغدادی نے اپنی مشہور کتاب '' تاریخ بغداد' میں کی صفحات پر پھیلی ہوئی بحث میں جیش کیے ہیں جن میں جن میں میں جن میں جن میں میں سے چندایک مسب ذیل ہیں۔

ا۔ این عینیہ: میری آنکھوں نے امام ابوطنیفہ جیسا (با کمال) شخص نہیں دیکھا۔ ۲۔ امام مالک بن الس: امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قوت استدلال کا بیعالم تھا کہ وہ کسی پہاڑ کوسونے کا ٹابت کرنا جائے تو ٹابت کر سکتے تھے۔

ساعبداللد بن مبارک رضی الله تعالیٰ عنه : میں نے ابوصنیفہ سے بڑا کوئی فقیہہ نہیں دیکھا۔ بکی قول امام شافعی ہے بھی مروی ہے۔

میں۔ عبداللہ بن مبارک: جب لوگ فقہ کی طرف سے عافل سورے تصفو بیامام صاحب تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنے تفقہ سے جگایا اور فقہ کو خوب واضح کیا۔ آثار اور فقہ فی الحدیث کے لیے ایک مقیاس سیح پیدا کرناوہ لاز و ل علمی کارنامہ ہے جو جمیشہا، م ابوطیفہ کے نام نامی سے منسوب رہے گا۔

# حضرت إمام ابوحنيفه "امام اعظم" كيول؟ الكلام المحكم في تائيد الاما الاعظم

از: علامه منتی محرا شرف قادری مرازیاں شریف (محرات) سوال: ''امام اعظم'' کامعنی ہے''سب ہے بڑا چیٹوا''اور وہ حضورا کرم عظی ہیں۔لہذا ابوصیفہ کو''

المام اعظم" كمنا كيوكرورست بوسكتاب؟

المتأمل: عبدالة ب(غيرمقلد) ليه - پنجاب

جواب اس سوال کا خشا محض دومفرو مضمعلوم ہوتے ہیں جن کوسائل کے ذہن ہیں متعصب یا کمعلم غیر مقلد و إلى مولويوں نے كوياحقيقت واقعى بناكر رائخ كرديا موا ب-ايك تويدكد ماكل سيمجمتا بحكم حنفي امام . بوصنيفه رضى الله تعالى عنه كومعاذ القد حفرت رسول اكرم علي كل مقابل بين ابناامام وپيشوامان كركوياشرك في الرسالت كے مرتكب مور بے بيں دوسرے بيك سائل و بالي "امام اعظم كے لغوى واصطلاحي معنوں كے فرق سے جال ہونے کی بنا پر سیجھ بیٹھا ہے کہ نفی امام ابو صنیفہ کو'' امام اعظم'' کہدکر کو یاعلی الاطلاق ہر پیٹیوا سے بروا پیٹیوا مانتے ہیں۔حالانکدمطلقا ہر پیشوا سے بڑے پیشوا تو جناب رسول اللہ علیہ ہیں۔توبیر کویا امام صاحب کوحضور عليه السلام كمقالج من بلك آب يروكر ماننا موا والعياذ بالشرتعالى

میں کہتا ہوں کہ بید دانوں مفروضے دروغ بے فردغ غلط محض اور حنفیوں پر افتر اعظیم و بہتان مبین بین۔ جنہيں نام نهاوا المحديث مولويوں نے اپنو وابيت مآب ييروكارول كوب وتوف بنانے اورسيد هے ساو هان بر الله المانون كودهوكادين كاغرض ع كلزسيا ب بحد الله تعالى بهم امام ابوصنيف اوردوسر ع آئمه مجتهدين كوعوم نبوت كاخادم كماب وسنت كامفسر وشارح مونى كاحيثيت ساينا بيشوا مانة اورانيس نقدوين واجتهاد واستنباط میں ماہر جانے ہوئے قرآن وسنت کے مشکل و پیچیدہ اورنت نے پیش آمدہ غیر منصوص مسائل کا شرع حل معلوم كرنے كى غرض سے اللہ تعالى كے مطابق ان كى طرف رجوع كرتے ہيں۔ ان كومعاذ اللہ يغير علي كے مقالبے میں اپناا، م یا پیشوا بر گزئیں مانتے بلکہ ہم ڈیکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو خص رسول اللہ علیہ کے ان خدام (مجتہدا مامول) كوتضور كے مقالع ميں اپناامام يا پيشوا مانے وہ قطعاً مسلمان نہيں۔ وائر واسلام سے خارج

الحمد للد! نام نها واللي حديث و بابيول كے پہلے مفروضے كا ابطال بلكه استيصال او يركى چند سطرول ميں على

٢- اصول فقد كا ياكى: اور مؤسس امام شافعي كوبيان كياجا تا ب، جنهول في سب سے يہلے اس

موضوع پراپی تصنیف الرس له اور کتاب الائمامیں بحث کی الیکن محققین کے زویک امام شرفعی اصول فقہ کے پہلے یہ قاعدہ مصنف تو ہوسکتے ہیں بانی نہیں، وہ اس بناء پر کہ ابن ندیم صاحب الفرست کے مطابق اس موضوع براولین تصنیف امام ابو بوسف نے مرتب کی تھی ۔ مگروہ دستبروز مانہ کا شکار ہو گئے تھے ظاہر ہے ک ریصنیف" امام ابوصنیف" کے اختیار اصول وقوانین کے مطابق ہی تر تیب دی گئی ہوگی۔ ویسے بھی استغباط کیاا نہی اصولوں کوامام ابو بوسف نے مرتب کیا تھا۔ مگروہ تصنیف ضائع ہوگئ۔ چنانچہ بعدازاں جو تصانیف اس موضوع برلکسی گئیں ان کی نمایال ترین خصوصیت بدیمان کی جاتی ہے کہ ان میں فقہی اصول ان فردعات نقید کی روشن میں مرتب ہوئے جوآئم حنفی ہی ہے منقول تھے۔اس نوع کی تصانیف میں الديوي كي نقته مم الدور البصاص رازي كي كتاب الاصول ،البز دوي كي كتاب الاصول ،السرحسي كي تمبيد الفصول،النسفي كى كتاب المنارو غيره قابل ذكر ہيں۔

الوث: يمضمون جس قدر في سكا قار كين كي نذر بــ

\*\*\*

النوارامام اعظم عصوب والمام اعظم

غير حقى علماء كى تصريحات: يون توبي الماءامت في الله داب ومسالك معتل مون ے بروجودا مام ابوحنیف رضی القد تعالی عنے لیے امام عظم کالقب بکٹرت اپنی تصنیفات میں بیان وسلیم کیا ہے۔ اگر صرف ان کشر التعداد حوالوں کو کیجا کیا جائے تو بلاشبداس موضوع پر ایک کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم یہاں پر امام ابوصنیف رضی القد تعالی عند کے مخالفین کی کتابوں سے چند ایک شہادتیں بطور نمونہ پیش كرتے بيں۔اگرسائل كےدل ميں ذراسائھي جذبہانساف ہوتو حضرت امام كالقب" امام اعظم" التليم كيے بغیر ندرہ سکے گا۔ان میں پہلی شہادت علامہ ذہبی کی ہے اور پاتی سب غیر مقلدنا منہادا ہلحدیث وہا بیول کے گھر

علامه ذهبي كي شهادت: شيخ الحدثين قدوة الحفاظ الم مش الدين محد الذهبي الشافعي جو كدا يهم ا ابوصنیفدرضی الله تعالی عنه ب تصب کاسلوک کرنے میں مشہور ہیں ، تحریر فرماتے ہیں۔

ترجمة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. ترجمه: سام اعظم ابوهنيفة تعمان كي واتح حيات -

(مناقب الأمام ابي جنيفه الذهبي ص ٤ مطبوعه مصر)

فاوى نذيريد كى شبادت: نام نهادا المحديثون كيشخ الكل علامه نذير تسين دالوى صاحب يحتفظى تصدیق کردہ توئ کے ابتدائی سطور میں واشگاف طور پر لکھا ہوا ہے۔

" امام المشارق والمغارب " الشيخ المفخم ابوحنيفه امام اعظم.

( فيأويُ نذريبيس ١٥٤ خلدا مطبوعه لا مور)

ترجمه: مشرقوں اورمغربوں کے امام عظیم المرتبت بزرگ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فآوي نذيريهي مزيد شهادتيس:

غیرمقلد د با بیوں کے مسلمہ بزرگ علامہ نذ برجسین د ہلوی صاحب کی ای کتاب " فتاویٰ نذیریے ایس جد اول ص ١٦٩ پر دو بارجلد دوم ص ٥٣٣ پر دو باراورجلد سوم ص ١٣١ پرا يک بارا مام ابوحنيفه کاميظيم الشان لقب ' اه م

اعظم واصح طور براكها بواموجود --مولوي محمد نوسف جبل نوري كي شهادت نيالاج مولوي عافظ محمد نوسف جبلوري (صاحب حقیقة الفقه ) نام نهادا ملحدیثوں کے وہ ماییناز بزرگ میں جنہول نے تو مین وستقیص شان امام اعظم میں كذب و دجل وفریب کا کوئی طریقہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا گویا امام ابوحنیفہ کا بغض ان کی گھٹی میں ملاتھا۔

الكندوب قديصدق (برجهوئے كمندے بهى كھار كى بات بھى نكل جاتى ب، كمطابق حفزت موصوف في حفرت امام الوصيف رحمة الله عليه كمناقب كعنوان سالك باب بالدها به جس مي

وجد الکمال ہو چکا اب دوسرے مغروضے کا قلع قمع کرنے کے لیے امام اعظم کے لغوی واصطلاحی معنوں پر گفتگو

تو '' امام'' کا لغوی معنی ہے بیٹیوا جس کی پیروی کی جائے چن نچہ علامہ مجدالدین محمد بن یعقوب فیروز آبادي لكهية جين والامام ما ائتم بدمن ركيس اوغيره (القاموس الحيط جسم المحامج بيروت) اور اعظم كالفظ " عظمته" كالغوى معنى المنفضيل كالعيفه ب جس عمعنى جي سب سير ابهت براتوامام اعظم كالغوى معنى ہوا۔سب سے بڑا پیشوایا۔ بہت بڑا پیشوا۔ان لقوی معنوں میں لفظ "امام اعظم" کا مصداق علی الاحلاق بلاشبہ سوائے اہام الرسل سیدالکل حضرت محمصطفے علیہ کی ذات والاشان کے ساری مخلوق میں اور کو کی نہیں ہوسکتا۔

ليكن اصطلاح فقبها وميس لفظ امام كم معنى بين نما زيز معانے والا عكمران ماہرِ فقه مجتبد لعني يغيبر عديه الصلوق والسلام كى شريعت بين اجتبادك البيت ركھنے والا يو "ام ماعظم" كے اصطلاحي معنے ہوئے سب سے برا يا بہت برد انماز پر سانے والا امام 'سب سے بردایا بہت بردا حکمران سب سے بردایا بہت بردامام فقد سب سے بردایا بہت

اب جاننا چاہیے کہ امام ابو حذیفہ کا لقب "امام اعظم" ایک خالص اصطلاحی ترکیب ہے نہ کہ لغوی اس ترکیب میں "امام" کے آخری اصطلاحی معنے لیعنی مجتدمواد ہیں۔ یعنی" امام" معنی" مجتبد" اس مشہور عالم اصطلاح کے مطابق" امام اعظم" كمعنى يديس" مجتدامامول من سب يدا مجتد ببت برا مجتد "بياي معلوم بوچكاك مجتمد المام نی بارسول نہیں ہوتا بلکہ بیٹیبر کا استی اور خادم وغلام ہوتا ہے۔لہذا اس مشہور عام اصطلاح فقہاء کے مطابق امام الطلم كالقب امام ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه كي يعق برطرح موزوب اور درست ب- مرسيد الخلق على الاطهاق حضرت مجمد رسول الله عظيمة كي ذات اقدس كے ليے بالكل غيرموزوں اور ناورست ہے۔ كيونكدان معنول کے نحاظ ہے حضور علیہ السلام کواہام اعظم کہنا گویا آپ کونبوت درسانت کے مرتبے ہے اتار کرامت کے مجتدین کے گروہ میں اکھڑا کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو کہ آپ کی شان اقدی میں بھینا تنقیص کا موجب ہے۔اب مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامام اعظم کہہ کران کو کوئی رسول اللہ علی کے مقابع کی شخصیت قرار نہیں دیتے بلکدان کو حضور علیہ السلام کے ضدام کے ایک گروہ آئم۔ (مجہّدین) کا سردار مین اس گروہ خدام نبوی میں سب سے برا خادم قرار دیتے ہیں۔ فاین هذا من ذلک الحمد لله دو پہر کے سورج کی روشن میں وہائی غیرمقلدمولو بول کا مفروض تحص فرضی ثابت ہوا۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط انوارامام اعظم

اوراگر اس ف س اصطلاحی ترکیب کو وہائی اصول کے مطابق جران عام نفوی معنے "وے کہ خواہ مخواہ مخواہ محالات جران عام نفوی معنے "وے کہ خواہ مخواہ حضرت اہم کیلئے ناجا نز قرار دینائی ہے تو بات صرف ایک لفظ" اہام اعظم" پر بی ختم نہیں ہوجائے گی بلکہ یہال اور بھی بہت ہی ای نقوے کی تلوارے سرقلم کرنا ہوگا مشلا اور بھی بہت ہی ای نقوے کی تلوارے سرقلم کرنا ہوگا مشلا اسے میں اسلامی معنی ہے بہت ہی بولنے والا اور اسبرکا نفوی معنی ہے سب سے بڑا ہو تو اس سے بڑا ہو تو اللہ اور اسم معنی کے لئاظ سے لفظ" صدیق اکبر" اس ترکیب کا عام معنوی معنی ہوا۔ سب سے بڑا بہت ہے بولنے والا ۔ تو اس معنی کے لئاظ سے لفظ" صدیق اکبر" مرف اور سرف اللہ تعدیقاً گی ذات پر بی فٹ ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ اللہ نقائی فرما تا ہے۔ مورف اللہ تعدیقاً گی فرما تا ہے۔ مورف اللہ تعدیقاً " (پ کا النساء آیت ہے)

"وَمَنْ أَصْدُقَ مِنْ اللهِ حَدِيثًا." رَبِ لا أَسَّ ترجمه: اورالله سے زیادہ کس کی بات تجی-

" وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (ب ٥ النساء آيت ١٢٢)

ترجمہ: اور اللہ سے زیادہ س کی بات کی۔

البذاو بالى اصول كے مطابق حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كوصديق اكبر كهنا ناجائز بلكه شرك صرح

ہ ہوا۔ ۲۰ ' فاروق اعظم' فاروق کاعام لغوی معنی ہے فرق کرنے وارا حق وباطل میں فرق کرنے والا اور اعظم کا معنی ہے۔ معنی ہے۔ ہے بڑا۔ تو اس ترکیب کاعام لغوی معنی ہوا۔ سب سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس عام لغوی معنے کے اعتبار سے بل شبہ فاروق اعظم ۔ بس رسول النہ صلی اللہ عدید وسلم ہی کا لقب ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ساری محلوق میں حضور سے بڑا حق وباطل میں فرق کرنے والا اور کوئی تہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ لہذا وہا ہیول کے اصول کے مطابق حصرے عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوفاروق اعظم کہنا جائز بلکہ صراحیٰ شہرے ک فسی السوّ سالمۃ ہونا

چاہیے۔

"ا." قائد اعظم" قائد کا لغوی معنی رہر مردار اور اعظم کا معنیٰ سب سے بروا ہے۔ تو قائد اعظم کا عام لغوی

معنی یہ ہوا۔ سب سے برار ہبر یا سردار نواس معنے کے لحاظ ہے بے شک قائد اعظم جناب سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والاشان ہو عتی ہے۔ کیونکہ یا جماع مسلمین پوری کا تنات بیس آ ب سے بروا کوئی رہبر ہے نہ کوئی سردار لہذا نام نہا دا المحدیث و ہا ہوں کے نزد کیک یا گتان جناب محمد علی جناح کو قائد المحمد کم میں بھی بالکل ناجائز وحرام اور ضرک فی المؤسالة ہونا چاہے۔

برير عقل ودانش ببايد كريت

اب ہم خصوصی طور پر غیر مقلد و ہامیوں کے گھر سے اس نوعیت کی چند تر کیبیں چیش کرتے ہیں جن کو وہ خود

''لوگول نے اس معاملہ میں افراط وتفریط ہے کام لیا ہے کی نے قوانہائی افراط میں یہاں تک غلو کیا کیا ۔ آپ کی مدح میں احادیث وضع کرلیں۔ کی نے در پردہ یہاں تک تفریط کی کہ بہت سے گند ہے مسائل وضع کرے آپ کے ذھے لگا دیئے۔ اس لیے وہ حالات درج کرنا جو ہتا ہوں کہ جو افراط وتفریط سے محفوظ میں۔ اس کو جتاب ام می کسرشان پرجمول نے فرما کیں ور نہ میرے نزدیک قوآب اس ہے بھی بڑھ کر میں جیسا کہ اہام ذہبی حفظ عاملوعہ دائر قالمعارف میں ادامین نقل فرمایا۔

ابوحنيفة الامام الاعظم فقيه العراق كان اماماً ورعاكماً عاملاً متعبداً كبير الشان قال ابن المبارك افقه الماس وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة وقال يريد ابن هارون ' ماراء يت احداً اورح ولا اعقل من ابي حنيفة.

ترجمہ: حضرت ابوطنیفہ (جمہداماموں میں سب ) بڑے امام میں عراق کے نظیمہ ہیں۔ آپ امام تھے

ہارس تھے عالم تھے۔ عالل تھے عبادت کرنے والے تھے بڑی شان والے تھے ابن مبارک نے کہا (کہ آپ)

بڑے نقیمہ تھے لوگوں میں امام شافعی نے فرمایا کہ وگ عیال (محتاج) تھے فقہ میں ابوطنیفہ کے کہا بزید (بن
ہارون) نے نہیں دیکھا میں نے کسی کوزیادہ یارسااور عقل والا امام ابوطنیفہ سے آئی بلفظ۔

(حقيقة الفقه حصداول ١٣٩ مطبوعدانريا)

ویکھیے اب تو سائل کے بہت ہی پہندیدہ بر رگ مولوی جبابی ری صاحب بھی کتنے صاف الفاظ میں حضر ہے۔ امام کالقب'' امام اعظم''اپٹی کتاب میں امام ذہبی سے نہ صرف نقل کررہے ہیں بلکداو پر یہ بھی تشیم کررہے ہیں کہ میرے نزدیک تو آپ اس سے بھی بڑھ کرہیں۔

خداراانصاف! ہم امام ابوصنیفہ کو'' امام اعظم کہیں تو ہدوہا ہوں کے اصول ہے رسول اللہ علیہ کے ساتھ متفاہلہ ہوگیا تو مولوی جہیوری صاحب تو حضرت امام کو'' امام اعظم'' سے ہڑھ کر مان رہے ہیں۔ عدانکہ معترض کا کہنا ہے کہنا ہے کہ امام اعظم رسول اللہ علیہ ہیں۔ تو گھرامام اعظم سے ہڑھ کر خدا ہی ہوا۔ اب ام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کومولوی جبید ری غیر مقلد کا امام اعظم سے ہڑھ کر ، نابیہ گویا خدا کے ساتھ مقاہد ہوا اور خدا کے ساتھ مقاہد شرک عظم ہے۔ تو نیتجا وہا بیت مآب مولوی یوسف جبلیوری مشرک تھم ہے۔ تو نیتجا وہا بیت مآب مولوی یوسف جبلیوری مشرک تھم ہے۔ یہ وہائی اصول کا کرشہ۔ اب سائل کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو اپنے مولوی یوسف صاحب جبلیوری کومشرک مان سے اور یو امام ابو صنیفہ کوا مام اعظم شاہم کرتے ہوئے یہ مان لے کہ آپ کا یہ لقب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاہلہ نہیں منیفہ کوا مام اعظم شاہم کرتے ہوئے یہ مان لے کہ آپ کا یہ لقب دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ کہیئے کون سماراستہ بہتم ہوگا؟

چانچەدىث تاس-

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم أشجع الناس

ترجمہ: اور حضور علیت سبالوگوں سے بڑے بہادر تھے۔ (مجے ابناری کے سلم مندادوں و ابنا ہیں ہورت ورا اللہ علیات کورت کو جو حدیث پاک تو رسول اللہ علیات کورت کو جو صنف نازک کہلاتی ہے حضور کے مقالمے بیں البطل الاعظم (سب سے بڑی بہادر) قرار دیں ایمان سے صنف نازک کہلاتی ہے حضور کے مقالمے بیں البطل الاعظم (سب سے بڑی بہادر) قرار دیں ایمان سے بتا ہے کہ بیتو بین نبوی اور منسر ک فی السر سالہ ہے یانہیں؟ اور بیسب کر شمدای وہابیت آب اصول کا ہے بس کی بنا پر وہابی مولوی بہارے امام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عند کو 'امام اعظم' کہنا نا جائز تھم اکرا ہے بیروکاروں کو جس کی بنا پر وہابی مولوی بہارے امام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عند کو 'انا مام اعظم' کہنا نا جائز تھم اکرا ہے نبیروکاروں کو الو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ویکھا آ بے کہ وہابی اصولوں کے نتائج کتے بھیا تک اور کتے خطرنا کہ بیں۔ والانکہ حق وحقیقت پر جنی وہ بی بات ہے جو ہم او پر سطور گزشتہ میں امام اعظم کا معتی بناتے ہوئے بیان کر آئے ہیں۔ امرید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح جم بھی گئے ہوں گے ورنہ

جواس پرجھی ندوہ سمجھے تو پھران سے خدا سمجھے۔

الم م ابوحنيفه كو "امام اعظم" كيول كهاجا تا الهج؟

اب ره گئی به بات که سیدناامام ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه کو امام اعظم "کیول کہاجا تا ہے؟ تواس کی بہت ی

وجوه بي جن بي سے چنديہ إلى-

امام شهاب الدين احمد بن حجر المكي شيخ الاسلام حافط ابو الفضل شهاب الدين احمد بن على المعروف" ابن حجر" العسقلاني شارح صحيح البخاري كاول من المعروف ألم المعروف ألم العسقلاني شارح صحيح البخاري كاول من المعروف ألم المعروف ألم العسقلاني شارح صحيح البخاري كالماري العسقلاني شارح صحيح البخاري كالماري المعروف ألم المعروف ألم

وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر 'العسقلاني' انه ادرك جماعةٌ من الصحابة كابوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم ينبت ذلك لاحدٍ من آئمة

اہے بررگوں کے لیے استعال کرتے ہیں۔ شالا۔

(۱) و با بی ایلحدیثوں کی مشہور کتاب ' فناوئی نذیریئی شائع کردہ الجعدیث اکا دمی فا مور کے سرورق پر مشہور فیر مقبور فی مقبور کے میں مقبور کی کہ ماتھ ایک بہت بڑا لقب لکھا ہوا ہے لین شیخ الکل ہوا ہی میں نام نبیاد الجعدیث و با بیوں کی بیک ٹی کتاب ' فناوئی برکا تیا ' گوجر نوالد سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے سرور تی پر بھی اس کے مصفف مولوی ابوالبر کا ت احمد غیر مقلد کے نام کے ساتھ جو القاب کیسے گئے ہیں ان میں شیخ الکل کا فقب سر فہرست ہے۔ ذکورہ کتاب فتوی برکا تیا ہے سے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔ الکل کا فقب مشہور غیر مقلد و بابی مولوی ہ فظام کی ندھلوی صاحب کے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔ الکل کا لقب مشہور غیر مقلد و بابی مولوی ہ فظام کی ندھلوی صاحب کے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔

اب اس لقب کے معنول پرغور سیجے '' شیخ کامعنی ہے بزرگ استاذ پیروم رشداورگل کامعنی ہے۔'' سب تو شیخ الکل کامعنی ہوا۔ سب کا بزرگ استاذیا پیڑاور یہ ظاہر ہے کہ ان معنوں میں یہ لقب'' شیخ الکل'' صرف اور صرف امام الرسل سیدالکل جناب محمد رسول اللہ علیقے ہی کی ذات اقدیں کے لیے درست ہوسکتا ہے۔ لہذا وہا بیوں کا اپنے مولو یوں کوشنخ الکل کہنا معاذ اللہ شان نبوی کا مقابلہ کرنا اور مشرک فی المرصالة ہوا۔

(ب) وہابیوں کی ای کتاب '' فتا وکی برکاتیہ' کے ص ۵۸ وغیرہ دیگر متعدد مقامات پراہا تعدیث فیر مقلد مولوی حافظ محمد گوند معلوں حب کے نام کے ساتھ مفتی اعظم کھا ہے۔ حالا تکد مفتی اعظم کا معنی ہے سب ہے برامفتی (فتو کی دینے والا) جس طریعے ہے '' امام اعظم پر وہا بی اعتراض کیا کرتے ہیں اس طرح ہے اس پر بھی اعتراض ہوسکتا ہے۔ کہ '' مفتی اعظم'' (سب سے بڑا فتو کی وینے والا) علی الاطلاق تو خود اللہ تعالی وہدہ لاشریک ہے 'چنانچ قرآن مجید میں فرما تا ہے۔

قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِيهِنَّ (ب ٥ النسآء آيت ١٢٧)

ترجمه بتم فرمادوكهاللهمين ان كافتوى ويزايه

لبذاا ٹی اصولِ فضول کے مطابق دہائی اہلحدیث اپنے مولو یوں کو مفتی اعظم کہد کر معاذ اللہ خدا تعالی کے ساتھ برابرشرک کے مرتکب ہورہ ہیں۔

(ق) وہابیوں کی نہایت متند ومشہور کتاب "عرف لج دی" مطبوعہ بھو پالدان الدے بیش فظ میں ایک وہابیوں کی نہایت متند ومشہور کتاب "عرف ایک السط الاعظم " نکھا ہوا ہے حالاتک عورت کے لیے "البط الاعظم " نکھا ہوا ہے حالاتک عورت کے لیے "البط الاعظمی " بھیٹند مؤنث ہوتا چا ہے تھا۔ بہر حال "بطل" کا لفوی معنی ہے " بہادر" اور اعظم کامعنی سب سے بڑا ہما در قواس معنے کے اعتبار ہے" اور اعظم کامعنی سب سے بڑا ہما در قواس معنے کے اعتبار ہے" البط الاعظم " کامعنی ہوا۔ سب سے بڑا ہما در قواس معنے کے اعتبار ہے" البط الاعظم " کی کی اور البط الاعظم " کامعنی ہوت ہما در حضرت سرور کا کنات جناب رسول اکرم علیاتی ہیں نہ کہ کوئی اور البط الاعظم " کی بہا در حضرت سرور کا کنات جناب رسول اکرم علیات ہیں نہ کہ کوئی اور ا

ترجمہ: اہل اسلام پر لازم ہے کہ اپنی نماز میں امام ابوصنیفہ کے تن میں دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سنن (نبویہ)اورفقہ کو تحفوظ کردیا۔

یم مضمون مشہورا باعدیث غیر مقلد عالم مولینا محمد داؤ دغر توی نے حافظ این کثیر کی کتاب "البدایت مولینا محمد داؤ دغر توی نے حافظ این کثیر کی کتاب "البدایت و النهایته" کے حوالے نے قل کیا اور نہ صرف اس کی تائید کی بلکدا سے امام صاحب کا بلند مرتب تعلیم کرتے ہوئے دلیل کے طور پر ذکر کیا۔ دیکھؤ مقالات مولینا محمد داؤ دغر توی مطبوعہ مکتبہ نذیر بیلا ہور می ۲۵

اورامام محدث و فقيهه قاضى ابو عبدالله حسين بن على الصيمرى إنى سند كرماتها مم مددث و فقيهه قاضى ابو عبدالله حسين بن على الصيمرى إنى سند كرماتها م

من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتبحر في الفقه (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ١٨ طبع بيروت)

طبع بيووك ترج المحقوض الم ابوضيف كى كتابول كامطالعدندكر عدده عم فقد وشرائع مين بتحنين بوسكتا- "
الم ميم كى كث كرد علامه خطيب بغدادى التي سنر مصل كرستها الم شافعى كاليقول نقل كرتے بين الم ميم كى كث كرد علامه خطيب بغدادى التي سنر مصل كرسته الم النام كلهم عيال عليه فى
المفقه (تاريخ بغدادج ١٣ ص ١١١)

اورامام محدث محرش الدین الذهبی اپنی سند مصل کے ساتھ امام ابو بوسف رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

اجتمعنا عند ابى حنيفة فى يوم مطمين فى نفسى من اصحابه منهم داؤد الطائى و القاسم بن معن وعا فيه بن يزيد وحفص بن غياث ووكيع ابن الحراح ومالك بن مغول وزفر فاقبل علينا بوجهه وقال انتم مسار قلبى وجلاء حزنى واسرجت لكم الفقه والجمعته وقد تركت الناس يطعون اعقابكم ويلتمسون العاظكم (مناقب الامام ابى حنيفه ص اطبع

سلمان المرابوضيف کے چندشاگر دجن میں داؤ دطائی تقاسم بن معن (ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کے برجہ: ہم امام ابوضیف کے چندشاگر دجن میں داؤ دطائی تقاسم بن عیائ ورفر رضی اللہ برجہ اس اللہ بن بیڈ مغص بن غیائ وکیج ابن الجراح (امام شافعی کے استاد) مالک بن مغول اور فررضی اللہ

----------------------

الامصار المعاصرين له كالا وزاعي با شام والحمادين بالبصرة والتورى بالكوفة ومالك باالمدينة والليث بن سعد بمصر (انتهي)

ترجمہ: ﷺ الاسلام حافظ ابنِ حجر (عسقلانی) کے فقادی میں ہے کہ امام ابوحنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایڈ جو کرھ میں آپ کی بیدائش کے بعد وہاں موجود تھے۔ ہمذا آپ طبقہ تا بعین میں شامل میں جب کہ میفضیلت آپ کے معاصر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے وائے آئے میں سے کس کے لیے مثلا اوز اعلی کے لیے جوشام میں متھے اور حماد بن سلمہ وحماد بن زید کے لئے جو بھرہ میں تھے اور کوفہ میں سفیان توری اور مدینے شریف میں مالک اور مصر میں لیٹ بن سعار کے لئے ثابت نہیں ہوگئی۔

ا امام ابوصنیفدرضی اللہ تعالیٰ عندی وہ جہندامام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جموعہ آن وسنت کی روشن کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عندی وہ جہندامام ہیں جنہوں نے سب سے متعلق دشوار وہ پیچیدہ مسائل کوحل اور غیر منصوص مسائل کا استخرائ واستنباط فر مایا نیز علم شریعت کے بھر ہے بوت مسائل کو کتساب المطہار ہ سے حکور منسب کے مطابق کتب اور ابواب پر با قاعدہ تحریری طور پر مرتب و کتاب المعیوات تک فقہی ابواب کی موجود وہ تیب کے مطابق کتب اور ابواب پر با قاعدہ تحریری طور پر مرتب و مدون کر کے ان کو آسان اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دید بھر بعد کے تمام آئر کہ جہتدین وفقہاء مصنفین امام ما مک سفیان توری امام افعی امام احمد بن خبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ودیگر علاء نے انہی اصولوں وقو اعد سے استفادہ کیا اور انجی تعلیٰ تعرب کا کتاب اور امام احمد بن حجر المکی الشافی میں اللہ بین سیوطی شافعی کا کلام نوویں سوال کے جواب میں اگر ریکا ہے اور امام احمد بن حجر المکی الشافعی شافعی المذہب ہونے کے باوجود امام اعظم کی اس اولیت کے باوجود امام اعظم کی اس اولیت کے باوجود امام اعظم کی اس اولیت کے باور سے میں اعتراف تی کرتے ہوئے وقی طراز ہیں۔

انه اول من دون علم الفقه ورتبه ابواباً وكتباً على نحوما هو عليه اليوم وتبعه مالك في موطئه ومن قبله انما كانوا يعتملون على حفظهم (الخيرات الحسان ص ٣٨ مطبوعه مصر)

ترجمہ: امام ابوصنیفہ بی پہلے وہ شخص میں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور اسے ابواب و کتب (فقہیہ) کی موجودہ ترتیب پر مرتب کیا اور آپ ہی کی ترتیب کی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤطا میں پیروی کی ورندآ پ سے پہلے تو علم مجھن اپنے حفظ پراعتماد کرتے تھے۔

خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن داؤد الخربی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے افرایا۔ المرایا۔

----

"يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنيفة في صلاتهم قال وذكر حفظه

ترجہ: ایک روز اوم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خیفہ ابوجعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت علی بن مولی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ منصور سے کہنے گئے یہ (ابوحنیفہ) آج دنیا کے بڑے عالم ہیں۔ تو منصور نے امام صاحب سے کہا اے نعمان - آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے مناگر دوں سے حضرت عمر کا حضرت عمر کا حضرت علی کے شاگر دوں سے حضرت علی کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کاعلم حاصل کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عب برضی اللہ شاگر دوں سے حضرت عبداللہ بن عب برضی اللہ تعالی عنہا کے ذمانے میں روئے زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ منصور نے کہ کہ آپ ہے اپنے لیے تعالی عنہا کے ذمانے میں روئے زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ منصور نے کہ کہ آپ ہے اپنے لیے مضبوط علم حاصل کیا ہے۔

۔ وہ اللہ مثافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ' تمام لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ کے عیال (مختاج) ہیں۔ چھے گزر چکا ہاورا، م محمض الدین الذهبی ابن عباس کے واسطے ہام ابو بکر المروزی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے میں کہ۔۔۔

سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل يقول لم يصح عند نا ان ابا حنفية رحمه الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله يا اباعبدالله هو من العلم بمنزلة فقال سيحان الله هو من العلم بمنزلة فقال سيحان الله هو من العلم والورع والزهد وايثار الدار الاخرة بمحل لا يدركه فيه احد. (مناقب الامام ابى حد فق ص ٢٤ مص)

تر جمہ: "میں نے ابوعبداللہ ام احمد بن طنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرماتے ہے کہ جمارے نزویک مید طابت نہیں کہ ابوطنیف نے قرآن کو گلوق کہا ہے بیہ من کریس نے کہا الحمد منڈا ہے ابوعبداللہ ان کا توعلم میں بڑا مقام ہے توآ ہے فرمانے گئے ہوان اللہ وہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ توعلم وتقوی زیداور دارآ خرت کے اختیار کرنے میں اس مقام پرفائز ہیں کہ جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہوسکتی۔"

حافظ الوبكر احد بن عی خطیب بغدادی اپنی سند كے ساتھ حضرت محمد بن بشیر سے روایت كرتے میں اوہ كہتے میں كہ میں امام سفیان توری رضی اللہ تعالی عند كے پاس آیا كرتا تھا تو وہ مجھ سے بوچھتے كہ كہاں ہے آئے ہو؟ میں كہتا كہ امام الوحظ بفیرضی اللہ تعالی عند كے يہاں ہے ميئن كروہ قرماتے۔

لقد جنت من عند الفقه اهل الارض (تاریخ بندادی ۱۳۳۳ مطور معر) ترجمہ: تم الیے شخص کے پاس ہے آئے ہوجوروئے زمین پرسب سے زیادہ فقیہہ ہے۔ یہی حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نیز امام محدث حافظ شمس الدین محمد الذھی امام محدث وفقیہہ سفیان بن تعالی عنہم متے ایک ہورش والے ون میں اہام ابو صنیفہ کے پاس جمع تنے اہام صاحب نے اپنا چرہ ہوری طرف متوجہ کیا اور فرع نے امام صاحب نے اپنا چرہ ہوری طرف متوجہ کیا اور فرع یا گئے اور فرع یا گئے والے ہو۔ میں نے فقہ کو تنہارے اس کی جمع اور آسان کر کے اس کی باگ ووڑتم ہارے ہاتھوں میں وے دی ہے اب سارے لوگ تمہارے القش یا کی اتباع اور تمہاری ہاتوں کی جبتی کیا کریں گے۔

سار کمال عقل و ذہائت و فقهی بصیرت اجتهادی قوت اور علمی و عملی فضیلت کے اعتبارے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا پایہ اپنے تمام و معصروں اور بعد کے آئمہ سے نہایت بلند تھا۔ بلکہ بچ تو یہ ہے کہ آپ ان فداد اوصلا حیتوں اور علمی و ملی خوبیوں کی وجہ سے علوم شرعیہ میں پوری امت کے مقتداء و پیشوا ہیں لہذااس وجہ سے خداد اوصلا حیتوں اور علمی و ملی خوبیوں کی وجہ سے علوم شرعیہ میں پوری امت کے مقتداء و پیشوا ہیں اللہ اس و حضرت بھی آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے چنا نچہ مام ابوعبداللہ حسین بن علی الصیم کی اپنی سندِ متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مم ادک و من اللہ تعالیٰ عند ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے نر مایا۔

كنت عند مالك بن انس فدخل عليه رجل فرفعه ثم قال اتدرون من هذا حين خرج ؟ قالو الاوعرفته انا فقال هذا ابوحنيفة العراقي لوقال هذه لاسطوانه من ذهب الخرجت كما قال لقد وفق لمه الفقه حتى ما عليه فيه كبير مرنةٍ قال ودخل عليه الثورى فاجلسه دون الموضع الذي اجلس فيه ابا حنيفة (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ٤٣ مطبوعه بيروت)

ترجمہ میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عند کے پاس تھا کدائے میں ان کے پاس ایک فخص آیا۔
آب اس سے اوب واحر ام سے بیش آئے پھر جب وہ فخص چلا گیا توش گردوں سے پوچھا کہ کی تم جانے ہو یہ
کون شریف لائے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ٹیس گر میں (عبداللہ بن مبارک) نے ان کو پہچان لیا۔ چنانچہ امام
مالک نے فروی کہ میر کرات کے ابوطنیفہ تھے۔ (ان کے معمی پالیا ورز وراستدلال کا بیعالم ہے کہ )اگر کہدوی کہ یہ
متون سونے کا ہے تو وہ ویسائی نکل آئے جسیا کہ انہوں نے کہا ہو۔ ان کومہارت فقد کی وہ تو فیق دی گئی ہے کہ
اب ان براس کے مسائل کو طل کرنا کوئی زیادہ و شوار نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر حصرت سفیان
توری آپ کے پائی آئے تو ان کوایا م ابو حقیقہ سے کم مرتب کی جگہ پر بھی پا۔

اور خطیب بغدادی علامداحد بن علی بن ثابت البی سند متصل کے ساتھ حضرت رئیے بن یونس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا۔

دخل ابوحنيفة يوماً على المنصور وعنده عيسى بن موسى فقال للمنصور هذا عالم المدنيا اليوم فقال له بانعمان عمن اخذت العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر وعن اصحاب عبدالله عن عبدالله وما كان في وقت بن عباس على

انوارامام اعظم عصور مدهد مدهد مدهد مدهد مدهد

ترجمہ: قراءت میرے نزدیکے جزہ کی قراءت اور فقدام ما بوطنیف کی فقہ ہے۔ میں امام کی ابن معین اپنے استاذ گرامی امام المحد ثین امام کی بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں کہ سے فرمایا۔

لاتكذب الله ماسمعنا احسن من راءي أبي حنيفة وقد اخذنا باكثراقواله.

(تاريخ بغدادج ١٣٥٥ صلح معرمنا قب الأمام الي حديقة الذهبي ١٩٥٥ معر)

ترجد: ہم خدا كا نام لے كرجموت ند بوليل كئے ہم نے امام ابوطنيفدرضي اللہ تعالى عند سے زيادہ بہتر

اجتہادی رائے سی کی بیس می اور ہم نے ان کے اکثر فقیمی اقوال اعتمار کر لیے ہیں۔

الم شافعي رضى الله تعالى عندك استاد كرامي المام وكيع فرمات تق-

مالقيت احدا فقه من أبي حنيفة ترجمه: "في في امام ابوطيف سوزياد وفقيم كي وتيس بايا"

(تاريخ بغدادج ١١٥٥ ١١٥٥ مطبوعهم

نیزامام محدین حسن جو کہ امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں۔

ترجمه. امام ابوصيف يكمّائ روز گارتھے۔''

"كان ايوحنيفة واحد زمانه

(اخبارالي صلية أصير يم ياسوطيع بيروت)

ایام محدث ی الاسلام بزید بن بارون جو که امام احد بن عبل کشیو خیس سے بی قرماتے ہیں۔ "کان ابوحنیفة ....احفظ اهل زمانه سمعت کل من ادر کته من اهل زمانه يقول انه

ا ماوای افقه منه" (اخبارالی معید دامی النمیمری من اسلیم بروت)

تر جمہ: امام ابوصنیفہ رضی القد تعالیٰ عندا ہے ذمانے کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ تھے آپ کے معاصر علاء میں سے جس جس کو میں نے پایا ہے کہی کہتے سنا کراس نے آپ سے بڑاکو کی نقیب نید کھا۔ معاصر علاء میں سے جس جس کو میں نے پایا ہے کہی کہتے سنا کراس نے آپ سے بڑاکو کی نقیب نید کھا۔ امام شافعی اور امام احمد بن ضبل کے استاذ گرامی حضرت امام ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی فر و تے امام شافعی اور امام احمد بن ضبل کے استاذ گرامی حضرت امام ابو بوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی فر و تے

150

" كان ابوحتيفة خلف من مضى وما خلف والله علے 'وجه الارض مثله.

(اخبرالي صنيفة ملصيري ص٢٦)

ترجمہ: الوطنیفه رضی القد تعالیٰ عنداسلاف کرام کے سیح جانشین تھے اور تنم بخداانہوں نے اپنے بعدروئے

زين پرائي شڪر وکي ند چيوزا

امام محدث على بن عاصم كيتي بين-

انوارامام اعظم المحمد ا

عیندرض الله تعالی عنم ے دوایت کرتے ہیں کہ آب فر مایا کرتے تھے کہ۔

مامقلت عينى مثل ابى حنيفة (تارخُ بغدادج ١٣٥٥م ٢٣٦٠ مناقب الامام ابى حيفة الذهبى ص١٩مطبوع مصر)

ترجمه ميري آئكونے (علم فضل مين) ابوحنيف رضي الله تعالى عنه كامثل نبين ويكھا۔

امام محدث وفقیمدا یوعبدالله صین بن علی الصیمری ان کے شاگر دعا فظ الویکر خطیب بغدادی اورامام محدت حافظ شمل الدین الذهبی نے امام محدث وفقیهد حضرت عبدالله بن مبارک کایة و ل فل کیا۔

ان كان الاثر قب عرف واحتيج الى الراى فرأى مالك، وسفيان وابى حنيفة وابو حميفة الشلالة" (اخبار ابى حنيفه

واصحابه ص 22 طبع بيروت و تاريخ بغداد ص ٣٣٣ ج ١٣ طبع مصر

ترجمہ:اگر حدیث معلوم ہواوراجتہادی رائے گی ضرورت ہوتو بیرائے امام ، لک مفیان تو ری اورامام ابوصنیفہ کی لینی جاہیے اورامام ابوطنیفہ کی نظر عقل و فہانت کے اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر اور دقیق ترہے۔اور فقتہ میں سب سے زیادہ گہری ہے۔اوروہ ان نتیوں میں زیادہ فقیہ ہیں۔''

امام محدث وفظیبد الوعبدالله حسین بن علی الفیمری ابنی سند کے ساتھ رفعر بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ ا امام الححد ثین 'شعبہ' کو جب امام الوحلیفہ رضی اللہ تعالی عند کی وفات کی خبر ملی تو افسوس سے انسالسلہ و انسا البیہ د اجعون آیت بڑھی اور پھر فرمانے گئے۔

لقد طفئي عن اهل الكوفة ضوء نورِ العلم اما انهم لا يرون مثله ابدأ

(اخبارابي حنيفة ١٥ ١ ١ طع بيروت)

ترجمہ بے شک اہل کوفہ سے نور عم کی روشی بھھٹی۔ تن لواب لوگ ابو صنیفہ کی مثل بھی ندو پیکھیں گے'' او م محدث حافظ مش اللہ بن الذھبی امام بخاری کے استاذ گرامی امام فقیبہ ومحدث امام کمی بن ابراھیم کا ہے قول نقل کرتے ہیں کہ

كان ابوحنيفة اعلم اهل زمانه.

(مناقب الاهام ابي حيصة الذهبي ص ١٩ طبع معر فلاسة تبذيب وتبذيب الكرال ص ٢٠٠٣ بيروت)

ترجمه: الم اليوطيف رضى الله تعالى عندائ زمات كسب سے بورے عالم موع ـ

ا م الجرح والتعديل يكي بن معين جوامام بخاري كيشيوخ مين سے بين قرماتے بين -

القراءة عندى قراءة حمزة والفقه فقه ابى حنيفة (اقبارالي منيفة العابيم ١٨٥٠ رخ بدر وص ١٣٠٢ مار١٢)

## انوارامام اعظم

جاتے ہیں۔ بیسب یک زبان ہوکرتمام ہمعصراور بعد کے علاء اعلام وآئم کرام پرامام اعظم ابوہ نیف درضی انڈ تعالیٰ جاتے ہیں۔ بیسب یک زبان ہوکرتمام ہمعصراور بعد کے علی وث پراعلان فرمار ہے ہیں۔ کیاان رجال علم کی علی وقملی عظمی وقل کی فقعی اوراجتہا دی برتری کا ڈینے کی چوٹ پراعلان فرمار ہے ہیں۔ کیاان رجال علم کی روشن شہادتوں کے بعد بھی کسی مسلمان کوامام ابوہ نیف رضی انڈ تعالیٰ عنہ کے 'امام اعظم' 'ہونے میں شک روسکتا

مزيدگھر كىشہادتيں:

ر پید سر اس اسکے پر بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں غیر مقلد اہل حدیث وہابیوں کے دو بڑے مقتدر اب ہم اس سکلے پر بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں غیر مقلد سائل آگر مندرجہ بالا آئم سلف کے ارشادات سے بھی عالموں کی مزید گواہیاں پیش کرتے ہیں تا کہ غیر مقلد سائل آگر مندرجہ بالا آئم سلف کے ارشادات سے بھی مطمئن نہ ہوا ہوتو کم از کم اپنے بزرگوں کی شہادتیں حق س کرتو ضرور ہی اس کا دل نور یقین سے منور ہوجانا

بد والعداها دی-نواب صدر مین حسن خان کی گواہی:

و بب سور يون ك مقدر پينواه علام أواب صديق صن هان بحو بالى اپن مشهور تصنيف" المحطنه في غير مقلدو با بيون كم مقدر بينواه علام أو المصداح المسته" ك صفح ٢٣ بر قسطراز بين -

منهم الامام جعفر الصادق وابوحنيفة النعمان بن ثابت الامام الاعظم ومالك والا وزعى والشورى وابن جريح ومحمد بن ادريس الشافعي وغيرهم وهذه الطبقات الثلاثة هي المشهود لهابا الخيرعلي لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصدر الاول والسلف الصالح والمحنج بهم في كل باب (مقالات داؤد غزنوى ص ٥٦ مطبوعه مكتبه نذيريه

ر جمہ ان (طبقہ ثالثہ کے آئمہ کیار) ہیں ہے امام جعفر صاوق امام اعظم ابوطنیفہ نعمان بن ثابت امام مالک امام اوزائ امام توری ابن جریح اور امام محمد بن اور لیس شافعی وغیرهم ہیں (رضی اللہ تعالی عنہم) اور ہمارے نی کر پھر ہیں ہیں کہ ان مبارک کی گوائی کے مطابق بہی تین طبقے خیر وبرکت کے ہیں۔ نیز بہی اسلام کے صدر اول اور سلعب صالحین ہیں جو ہر باب ہیں سنداور ججت کا درجہ رکھتے ہیں۔

ابراہیم میرسیالکوٹی کی گواہی:

ا براہ المرابیم سالکوئی ہماری جماعت (المحدث) کے مشہور مقدّر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی مولوی محمد ابراہیم سالکوئی ہماری جماعت (المحدث) کے مشہور مقدّر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی کتاب'' ٹاریخ المحدیث' میں امام ابوحذیفہ کی مدح وتوصیف اور اینے خلاف ارجاء (فرقہ مرجہ سے ہونا) وغیرہ الزامات کے وفعیہ میں ۲۹×۲۳/۸ سائز کے ۸صفحات وقف کیے۔ پھرکس جگہ ان کا ذکر امام اعظم کے نام سے انوارامام اعظم المحدد والمدود والمدود

لووزن عقل ابی حنیفة لبنصف عقل اهل الارض لرجع بهم ( انجار ابی حنیفة واصحابه للصمیری ص ۳۱۳ طبع مصر) واصحابه للصمیری ص ۳۰ طبع بیروت ۹ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۱۳ طبع مصر) ترجمہ: اگردو کے زیمن کے آ دھ اُوگول کی مقل سے انام ایونیف کی مقل تو کی جائے تو آپ کی مقل کا پلہ بھاری دے گا۔''

نیزی امام علی بن عاصم فراتے ہیں۔

" لوورن علم ابى حنفية بعلم اهل زمانه لرجع عليهم " (اخبار ابى حنفية ص ٩) مناقب الامام ابوحنيفه للذهبي ص ٩٠٦)

ترجمہ: اگرامام ابوطنیفہ کاعلم ان کے تمام اہل زمانہ کے مجموع علم سے توانا جائے تو یظینا آپ کاعلم ان سب کے علم سے بڑا ہوگا۔

اورامام محدث نعفر بن شمل فرماتے ہیں۔

"كان الناس نياماً عن الفقه حتى ايقظهم ابوحنيفة بما فتقه وبينه ولحصر.

(تارئ بغدادس ٢٠٠٥)

ترجمہ: لوگ علم نقد (کی باریکیوں) سے عافل تھے۔ یبال تگ کہ ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فقہی موشگا فیوں عقدہ کشائی اوران کی فقہی مسائل کی تشریح و تخیص نے لوگوں کو چونکا دیا۔

اورامام فقيهه ومحدث حافظ محربن ميمون فرمات جيرا-

لم يكن في زمن ابي حنيفة اعلم ولا اورع ولا ازهد ولا اعرف ولا افقه منه تاالله ماسرني بسماعي منه ماة الف دينار. (الخيرات الحسان ص ٣٢ مطبوعه مصر)

تر جمہ: امام ابوطنیفہ رضی اللہ تھ ٹی عنہ کے زمانے میں ان سے بڑے عالمُ مُتّقی ٔ زاہدُ عارف اور فقیہ کوئی نہ تھا۔ ان کا درس فقہ وصدیث سننے کی بجائے مجھے ایک لاکھ سونے کی اشر فیاں بھی متیں تو میں راضی نہ ہوتا۔

الغرض امام مالک امام شعبہ المرم ابو یوسف القاضی الله مسفیان توری امام سفیان بن عینیه الله معبدالله بن المبارک امام شعبه الله معبدالله بن معبدالله بن المبارک امام شعبی الله الله محلی بن مون امام کی بن سعیدالقطان المام کی بن معین امام کی بن ایرا ہیم امام کی بن علی بن عاصم امام تعین الله تعین الله

### فقه خفی کی عامی مقبولیت

از: صاحبزاوه ميد فحدزين العابدين راشدي

یر دفیسر ابوزهره مصری رقیطراز مین، مشرق مین آزاداسلامی حکومتین (۱) سلامقد (۲) آل یکی سیر مطلح افریقه مین (۳) طرابس (۳) تونس (۵) الجزائز (۲) آندلس (۷) جزیره سلی سلطان صلاح الدین ابو بی جافعی نے قاہرہ (مصر) میں احناف کے لیے "مدرسہ سیوفیہ" قائم کرایا اس کا نیجہ بینکلا کہ مصری عوام میں حفی فد بہ عوام میں مقبولیت حاصل مصری عوام میں حقی فد بہ عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ مشرقی مما لک میں (۱۰) عراق (۱۱) خراسان (۱۲) سیستان (۱۳) ماوراء انھر (ماوراء انھر (ماوراء انھر سے مراوروی کی آزاد مسلمان ریا تین از بستان ، تر کمانستان ، تا جکستان ( الحج بخاراء سموقد، تاشقند وغیرہ ہیں۔ از بکستان ، جین ، ایران اورا فغانستان کی مرحدول کی شاہراہ پر ہے جہال ان مینوں مما لک گئریہ تھی۔ گروا سیق آئر آبی میں طبح ہیں۔ ) میں احناف کی ہوئ اکثریہ تھی۔

روس کی اسلامی ریاستوں میں (۱۳) آرمینا (۱۵) آذر بائیجان (۱۲) تیمریز (۱۷) روس کی اسلامی ریاستوں میں (۱۳) آرمینا (۱۵) آذر بائیجان (۱۲) تیمریز (۱۷) (۱۸) اعواز کے رہائش پذیر بھی حنفی فدہب ہیں (۱۹) ایران میں پہلے احتاف کی بڑی اکثریت تھی (۲۰) ہندوستان (۲۱) پاکستان میں بھی حنفی فدہب کا سکہ جاری ہے (۲۲) چین میں چالیس ملین سے زائد مسلمان سکونت پذیر ہیں، ان میں اکثریت حنفی فدہب کے ہیروکار کی ہے (حیات حضرت امام ابوحنیفہ باب حنفی فدجب کی اشاعت عام مطبوعا تا گیا، یہ کتاب هم ایم کی تحریر شدہ ہے۔)

مورخ ابن خلدون رقمطراز بین، امام ابوضف رضی الله تعالی عند کے مقلدین آئ عراق بند (بندوستان، پاکستان) جین ، ماوراء انھر ، با دعجم بیل کثرت سے بھیے ہوئے ہیں۔ (مقد ماس فعدوں ۱۲۲) حنفی فد ہب کوکلی طور بر'' سلطنت عثانیہ' کے تم مصوبوں میں نصرف عوامی زندگی بلکه سرکاری نظام عدل میں متند مجموعہ قوانین کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ (شارزان یکو پذیات اسلم ۱۲۰۰) فظام عدل میں متند مجموعہ قوانین کی حیثیت حاصل ہوگئ تھی۔ (شارزان یکو پذیات اسلم ۱۲۰۰) واکٹر صحی محمصانی مصری کلھتے ہیں:

جوم ما لک سلطنت علی نیے کے زیرِ حکومت رہے ہیں جیسا کہ مصر (۲۳) سوریا (شام) (۲۳) لبنان اُن کا فدہب بھی محکمهٔ عدل وقضاء میں حنقی چلاآ رہاہے حکومت تیوس کا فدہب بھی یہی ہے۔ ترکی اور اس کے زیرِ اثر ممالک مثلاً شام اور (۲۵) البانیہ کے باشتدوں کا فدہب بھی عبادات میں یہی ہے اور مسلمانان (۲۲) بلقان و (۲۷) قفقاز بھی مسائل عبادات میں اسی فدہب کے مقلد ہیں اس کرتے ہیں کسی جگہ سیدنا اوم ابوطنیفہ کہہ کرادب واحترام سے ذکر کرتے ہیں۔ اور اس ساری بحث کوآخر میں مولوی محمد ابرائیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ فلاصة الکلام سے کہ تیم کی شخصیت ایک نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر حضرت امام ابوطنیفہ جیسے بزرگ اوم کے حق میں برگوئی کریں۔ جن کو حافظ ذہبی جیسے موایت کی بناء پر حضرت امام الحظم'' کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں۔ (مقالات واؤد فرونوی صے ۵۵) مولوی واؤد فرونوی کی گواہی :

غیرمقلدین کے نہایت ہی مقدر اور محرم عالم مولوی محمد داؤد خراؤی خود تحریفر ماتے ہیں۔

'' حضرت الا مام الاعظم' (مقالات مولوی محمد داؤد خرانوی می ۵۵ شائع کردہ مکتبہ نذیر یہ لا مور)

نام نہا دا ہلحہ یٹ غیرمقلد و ہا بیوں کے مسلمہ ہزرگوں کی بیتین شہادتیں ہیں جو کہ ہم نے امام ابوصنیفہ رضی

القد تعالیٰ عنہ کے معزز لقب' امام اعظم' کے ثبوت میں پیش کی ہیں جب کے قبل ازیں ای سوال کے جواب کے

آغاز میں اس مسئے پر چھشہ دقیل ان کے '' فقادی نذیریہ' سے اور ایک روشن شہادت مولوی محمد یوسف جبل پوری

میں اس مسئے پر چھشہ دقیل ان کے '' فقادی نذیریہ' سے اور ایک وشن شہادت مولوی محمد یوسف جبل پوری

کی کتاب' حقیقة الفقه' سے چیش کر آئے ہیں۔ و تلک عشو ہ کاملة ہماری دعا ہے کہ مولائے تعالیٰ انہیں نصرف ماکل بلکہ تمام مرعیّا ان اہل حدیث غیر مقلدین کے لیے چشم بصیرت بنائے ۔ آئین فرف

44444

## ياك و مندمين سني حفي اولياء الله

از مولا نائس آخر مصاحی (ویلی) اصاحزاده سیدزین العابدین راشدی

ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے مطابعہ ہے اس حقیقت کا سرائے ملتا ہے کہ حضرت رافع وحضرت طغر
صفی اللہ تعالی عنماجوا صحاب بدریش سے جیں وہ سب سے پہلے ہندوستان شریف لائے۔ اوران کے بوشم رادی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ (۵۰ ہے) حضرت عثمان غی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدِ خلافت اور حضرت برانی صدیث حضرت امیر معاویہ کے عہدِ امارت جی جندوستان وارد ہوئے۔

بن الی صفرہ حضرت امیر معاویہ کے عہدِ امارت جی جندوستان وارد ہوئے۔

عبیا کرابو محرویاتوری تحریفرماتے ہیں۔ جھے بعض تقدلوگوں نے خبروی کہ کالی کٹ میں قدیم کہ اور کہ کالی کٹ میں قدیم کی کارت کے سام دلک السمسجد است نئین مارت کے سامنے می پرایک بختی آ ویزال تھی جس پر لکھا تھا 'ان بسنداء دلک السمسجد است نئین و عشریوں میں المهجو ق ''اس میحد کی تقمیر ۲۲ پیش ہوئی رادی نے کہا میں نے اس کو پڑھا ہے 'کہ تاریخ کو یُذ (۲۲) نوشتہ تھی۔رادی نے مزید کہا کہ یہ بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت رافع اور دفا عاصحاب بدر آبان توالی عنہا کی قبریں بھی ای اور اور فاعداصحاب بدر آبان توالی عنہا کی قبریں بھی ای میجد کے قریب ہیں۔رالادلہ القواطع علی الوام العوبیة فی التوابع ص عمد موجو

ادر یجی ابوجم ویلٹوری دوسری جگہ تکھتے ہیں'۔''اسلام کیرنے شہر جس حضرت عثبان بن عفان رضی الله عند کے ذمانے میں آیا اس طرح کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عند کی قیادت میں ایک ٹوئٹر مندوستان بھیجا اور وہ لوگ کالی کٹ پہنچ جہاں کے بادشاہ کا نام زمودن تھا جب اس نے ان کی آ مدار فی آت اللہ فی خبر سنی جس کو'' زموون' اور تمام شہر یوں نے دیکھا تھا اس داقعہ (شق القمر) کے بارے میں اور تمام شہر کی اطلاع کے مطابق ہوا تو خود ملک زمودن اور تمام شہر کر آئی با اسلام ہو گئے۔اور میر سے بی اور تمام شہر کر آئی با اسلام ہو گئے۔اور میر سے بی اور قاحد ہے (ایسنا ص ا

کا بل کی فتح کے پیچے ہی عرصہ بعد ایک نامور عرب امیر مہلب بن الی صفرہ ''مرو'' کے دائے عائل وزائل آئے اور ہندوستان پہنچ کر انہوں نے جہاد کیا اور دس پایارہ ہزار کنیز وغلام اسیر کیے ان میں پیچھوڑ نیاور آئے مخضرت کی نبوت کا اقر اوکر کے سلمان ہو گئے۔ (ترجہ بناری فرائد بطواول ہیں۔ ۸)

نوجوان سید سالا رمحد بن قاسم فے ۱۹۳ میں دیمیل (سندھ) کا تاریخی قلعہ فتح کیا اور پُر بُرہِ بِل مت کے بعد یا نچو میں صدی جمری میں سلطان مجمود غرنوی اور سید سالار مسعود غ زی وغیر جمانے میدائیات میں جوکار با سے نمایان انجام دیتے ان کی ایک ستقل الگ تاریخ ہے۔ طرح (۲۸) افغانستان و (۲۹) ترکستان اور مسلمانان پاک و مندوجین میں بھی بہی ند مب عالب ہے اور اس ند مب کے بیرو کار دوسرے ملکوں میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا دو تہائی ہیں۔ (فلفٹر بیت اسلام خو ۱۸۸۸ مطور معر)

حنیٰ کمتب فکر وسطِ ایشیء اور مندوستان (پاک و مند (۳۰) (بنگله دیش) میں غالب و ف نُق ہے۔ (شارز ان ایکلوپیڈیا آف اسلام س۱۳۱) ، ا

بعض احمق الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے عہدہ قاضی القصاۃ (چیف جسس)
پر مامور ہوکر جرو تحدید سے ندہب حنق کورواج دیا= اس الزام کا پروفیسر نور بخش تو کلی علیہ الرحمتہ جواب دیے ہوئے رقسطراز ہیں۔

چندسال قبل ایک عرب محقق نے ائمہ اربعہ کے بیروکاروں کے اعدادو تارجع کئے تھے۔اس میں حنفی کی تعداد ۱۲ میں اللہ کا مقتل کے تھے۔اس میں حنفی کی تعداد ۱۲ میں اڑھے چار کروڑ ، مالکی کی تعداد ۱۲ میں ساڑھے چار کروڑ ، مالکی کی تعداد میں کروڑ اور حنبلی کی تعداد صرف چالیس لا کھ ہے۔ (سراؤ تنقیم بسان کہ مطبعہ ۱۹۹۱ء) کروڑ اور حنبلی کی تعداد صرف چالیس لا کھ ہے۔ (سراؤ تنقیم بسان کہ مطبعہ ۱۹۹۷ء) زمانہ برعبد ، ہرصدی ٹی کرے گا اخذ فیوض جس ہے

زمانہ ہرعبد، ہرصدی بیل کرے گا خذیوس جس ہے جہا ب میں وہ ہستی مدیقہ ، ایا م اعظم الوحیقہ

(باخود الدائح الم السلمين صرح عصطبوعة والكاتد)

كاروان عشق وعرفان كى رہنمائى كاشرف حاصل كيا اورسواد اعظم ابلي سنت وجماعت كوصراط منتقيم برگامزن ركھا ان کی ایک اجمالی فہرست کچھائی طرح ہے۔

🛠 بحرالعلوم معفرت علامه عبدالعلى فرعجى كحلى ( ولا دت ١٣٣٧ ١١ هـ وفات ١٢٣٥ هـ ) جيدًا مام العارفين حضرت سيدمجد راشدرو ضي وحنى ١٢٢٣ ع الم معرت شاه محمد جمل الدار بادي (ولادت ١٢١١هم وفات ١٢٣١ ) ي حفرت شاه انوارالحق فرتمي كلي (ولارت ١٢٧ه وفات ١٣٣٧ه) 🕁 حضرت شاه عبدالعزيز محدث د انوي (ولادت ۱۵۹ ها ه و ق ت ۱۲۳۹ ه) المرية معزت مولا تاغلام على دبلوي (ولا دت ۱۵۸ الدوفات ۱۲۴۰ه) المرت مولانا ابوسعيد مجددي رام يوري (ولادت ١٩٢١ه وفات ١٢٣١ه) 🚓 حضرت شاه ابواکس فرر کھلوار وی ( ولا دے ۱۹۱۱ ھو فات ۱۲۷۵ھ) المرسيمولاناشاه احمد سعيدمجددي رام يوري (ولادت ١٢١ه وفات ١٢١ه) المعرب علامه فضل حق شهيد خيرة بادي (ولادت ١٢١١ه وفات ١٢٤٨ه) 🚓 حضرت علامه عبدالحليم فرتم محلي (ولادت ١٢٠٩هـ وفات ١٢٨٥هـ) الم معفرت علامه فضل رسول بدايوني (ولارت ١٢١٢ هوفات ١٢٨٩هـ)

الله تعالمه سيد آل رسول مار بروى (ولادت ١٠٥٩ه وفات ١٢٩١هه) وغير جم رضوان الله تعالى

اور چود ہوی صدی ہجر ؟ اجس میں مختلف ایمان شکن اور گمراہ کن تحریکوں منظیموں اور جماعتوں نے جنم لے کرصد بیاں کے متوارث عقائد ونظریات کو تہدہ بالا کرنا شروع کیاا ورعظمت تو حیدونا موسِ رسالت پر حملے کیے في لكية بيعلا حق اورمجابدان صف مكن سينسير موكرسا منة أسكة اورا ج بهى سواد اعظم اللي سنت كاكارواب فكروخيال اين المبين اسلاف كرام كي روحاني قيادت ورسماني مين اين منزل مقصود كي طرف روال دوال ب-حضرت موما ناعبدالحيّ فرتني محلى (ولادت ١٣٦ه اه اوفات ١٣٠ه) حضرت مفتى ارشاد حسين رام بورى ( ولا دت ۱۲۳۸ ه وفات ۱۳۱۱ ه ) حضرت مولا نافضل الرحن تمنج مراد آباری ( ولا دت ۲۰۸ ه و فات ۱۳۱۳ ه ) حطرت مولا نافلام رشيرتعوري لاجوري (وفات ١٣١٥ه)

حضرت مولا ناعبدالقادر بدايوني (ولادت ١٢٥٣ه وقات ١٣١٩ه) حضرت مولا نابدايت اللدرام يوري (وفات ۱۳۲۷ه) حطرت مولانا خير الدين د بوي (وما دت ۱۸۳۱ ه وفات ۱۳۲۱ه م ۱۹۰۸) حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی (ولادت ۱۲۷۲ه وفات ۱۳۴۰ه / ۱۹۲۱م) حضرت شاه ابوالخیر فاروتی و بلوی (ولادت ١٢٢١ه / وفات ١٣٣١ه ) حضرت شاه على حسين اشر في (ولادت ١٢٢١ه وف ت ١٣٥٥ه ) حضرت شاه مهر على

انوارامام اعظم کی میں کی میں میں میں میں میں میں میں میں یہاں اختصار کے ساتھ ہم ان احتاف نفوس قد سید کے اسائے گرامی درج کردہے ہیں جنہوں نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اوراس کے یا کیزہ اخلاق کو کملے شکل میں پیش کر کے اورائے خون جگر ہے اسلام کی آبیار ک كرك دفتة رفتة بور عطه مندكوم ميزوشاداب بناذ الا - (جوكدمار يكمار احتاف تق) المرت واتا من بخش على جوري (ولادت ٥٠٠هم ١٥٠١ وفات ٢١٥ هـ ٢١٥ ١٠) المرت خواجمعين الدين حتى اجميرى (دلادت ١٣٣٥ ما١٥٢ موفات ١٣٣٢) الم حفرت سير عبد الله شاه عازى وفات الماج المناسخون فوانيه شاه صدرالدين سيدمجمه احمد لكياري سنده (وفات وواجع) ـ المن حضرت شخ بها وَالدين زكريا ملتاني (ولادت ٢٦٥ هر ١٤٠٠ وفات ٢٢٦ هر ١٢٦٤) ١٠ حضرت خواجة قريدالدين في شكر (ولادت ٥٥٥ هـ/ ١٤١٩ء وفات ٢١٣ هـ/ ١٢١٥) الم مفرت مافظ سيد محمد عنان سيوها في العل شبهاز قلندر (وفات • 10 م المرات وفواجه قطب الدين بختياركاكي (ولاوت ١٨٥٥م١٠٥٥ وفات ١٣٣٠ مراهم ١٢٣٠١) المرست مخدوم علاء الدين صابر كليري (ولا دت ٥٩٢هـ/١٩٦١ وفات ١٩٩٠) 🖈 حضرت محبوب البي خواجه زنفام الدين اولهاء (ولادت ١٣٣٨/١٣٣٨، وفات ٢٢٥هـ/١٣٣٥) المراحة منزت شرف الدين احمد يخي منيري (ولا ديه ١٦١ هوفات ٨٦٥) ته امير كبير سيدعلي حمراني (ولادت ١٨٥هـ وفات ٨٦هـ ) الله حضرت مخدوم جهاتكيراشرف ممناني (ولادت ٤٠ ١٥ وفات ٨٠٨ هـ) المراحة منزت منتم بشتى (ولادت ٨٨٨هه/ ٩٤١٩ ، وفات ٩٤٩ه/ ١٥٥١ م) حضرت مخدوم جمانیال جمانگشت (ولادت ۵۰۷ /۱۳۰۸ء و فات ۵۸۵ مارسیدا م المن معرت سيدعبدالله شاه جياه ني مكفي (١٠٠٠) الم حفرت مخدوم بلال باغباني (١٩٢٩هـ) المناحضرت مخدوم أوح سرورصد لقي سروردي (حالا ١٩٩٨هه) المعربة وتن عبدالحق محدث والوى (ولادت ٩٥٨ مرا١٥٥ وفات ١٠٥١ مرا١٨٥٠) المعرسة مجدد الف ثاني شخ احرمر مندي (ولادت ١٥٩١هم ١٥٩١م وفات ١٣٠٠ م ١٦٢١م) المرسيشاه ولى القدمحدث وجوى (ولادت الله وقات المفاله) 🕾 مفرستاسيدشاه عبدالطيف بعثر كي (١٩٥٥ م 🖈 حضرت محد وم محمدها شم معلوی (۲۷ که اوه ) وغیرهم رضوان الله تعالی میمهم اجمعین ان اصحاب علم وفقل دار باب زمد وتقوی کے بعد تیر ہویں صدی ججری میں جن علیا وومشائخ کرام نے

از می بدیطمت شیخ حسین جلمی مدخلد (استانبول)

مترجم جسين على نقشهندي ( ١١ بور )

امام صاحب کا سب سے عظیم کارنامہ جس نے انہیں لاز ول عظمت عطا کی بیتھ کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام سے قانونی نظام میں جوخلا پیدا ہو چکا تھاوہ حیران کن تھا۔

اکی طرف اسل می حدود سنده تک پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اسین تک تھیں اور بیمیوں تو موں کے رسوم ورواج اُن میں آ چکے تھے۔ اندرون ملک مالیات کے مسائل ، بنجارت ، زراعت ، صنعت و حرفت ، شادی و بیاہ کے مسائل دستوری ، دیوانی ، فوجداری ، تو اعد و ضوابط روز بروز سائے آ رہے تھے۔ بیرو ن از ملک اقوام عالم سے بھی اس عظیم اسلامی سلطنت کے تعلقات تھے ان میں جنگ سلح سفارتی ضوابط ، تجارتی لین دین ، بحری ، بری ، اسفار ، سنم وغیرہ کے مسائل در پیش تھے مسلمان چونکہ اپنا ایک مستقل نظر سد حیات اور بنیا دی قانون رکھتے ہیں اس لیے ناممن تھا کہ وہ اپنے نظام قانون کر تھتے ہیں اس لیے ناممن تھا کہ وہ اپنے نظام قانون کر تھتے ان بے شارمس کل کوئل کرائے ہیں۔ اور حالت میتھی کہ کوئی مسلمہ آ تمین ادارہ ایسانہ قاندی جس میں مسلمانوں کے عتمرا بلی علم اورفقیہ بیٹھ کران کامستند طل پیش کرتے۔

اس صورت حال میں امام اعظم ابوصنیف نے حکومت سے بے نیاز ہوکرخود ایک غیرسرکاری مجلس واضح قانون (Private Legis Lature) قائم کی۔ بیہ ہمت وہی شخص کرسکتا ہے جس کواپی قابلیت کردار اور اخلاقی وقار پر بچرا اعتباد حاصل ہو۔ حکومت وفت نے ان کی اس غیرسرکاری مجلس قانون سے بچرا بورا استفادہ

حاصل کیا۔۔

ا مام صاحب کے مد ونہ قوا میں: امام صاحب کی کمال درجہ کی دانائی، دور اندیثی، مسلمانوں کے اجماعی مزاج سے واقنیت، ونت اور حالات پر گهری نظر کے نتائج نصف صدی کے اندر ہی برآ مد بوگئے اور ایک تجی اور فیلصانہ کوشش سے وو خلا پر ہوگیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیدا ہو چکا تھا۔

" نے وائی ہر بڑی اسلامی سلطنت خواہ عماسیہ ہو، یا عثمانیہ ہو یا ہندوستان کے اندر مغل حکومت سب نے امام ابوصنیفہ کے مدونہ تو انمین کواپی سلطنت میں رائج کیا۔ اس مجلس وضع قانون کے شرکاء امام صاحب کے اپنے شرکر دہی ہتے جن کوا، م صاحب نے باقاعدہ قانونی مسائل پر سوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے مناکج اخذ کرنے کی خصوصی تربیت دی تھی۔ بیاراکیس مجلس مختلف علوم کے خصوصی ، ہر تھے مثلاً اگرا کی حدیث و تفسیر کا خاص ، اہر ہے تو دوسر اسی بہ کے فیادی اور قضاۃ کے نظائر کا وسیع عالم تھا۔ اس طرح دیگر گفت ادب تاریخ

انوارامام اعطم

گولژ دی (ولادت ۲۲ ۱۲۵ ما ۱۸۵۷ و وفات ۱۳۵۷ هر ۱۹۳۷ و) فقید اعظم خوابه محمد قاسم المثوری (۱۳۱۰ ه درگاه مشوری شریف )

مفق اعظم مول نامجرصا حبداد خان جمالی هر 191ع ایم حضرت خواجه غلام صدیق شهداد کوئی ۔ ایم حضرت علامہ فقی عبدالغفور ها بونی ۱۹۱۸ء ایم حضرت علامہ عبدالکر یم در ۱۹۳۷ء ایم حضرت علامہ عبدالکر یم در ۱۳۳۳ء ایم حضرت علامہ ابوالغیض غلام عمر جنو ئی دغیر ہم رضوان القد تعانی علیم الجمعین ۔ اولین کے گئی فیلو بھم الائیمان و ایگد کھم بوروح مینه (پ۸ار مجادلہ آیت ۲۲) اولین کی گئی دول میں اللہ نے ایمان تش فرما دیا درا پی طرف کی دورے سے ان کی مدد کی۔

\*\*\*

انوارامام اعظم

کڑے لگائے گئے آپ بے ہوٹل ہو گئے آپ نے ذرای ہوٹل سنجال تو آپ فور انجدہ یں گریزے۔اورعالم حجدہ میں آپ ایک حقیق سے جالے۔

انالله واثا إليه راجعون

آپ کے جن زومیں ۵۰ بڑار آوئی شریک ہوئے گر چونکہ اس جم غفیر کے بیے بیک وقت نماز جناز وکا انتظام نہیں ہوسکا تھے۔ کیونکہ جگہ کی کئی لیم البند اکئی مرتبہ بعد دو پہرتک جناز و ہوتا رہا ۔ آپ کے صاحبزادے کا عام بھی جمادتھا۔ آپ استاد کی اس حد تک عزت کرتے تھے کہ آپ عام بھی جمادتھا۔ آپ استاد کی اس حد تک عزت کرتے تھے کہ آپ فی مراحی ان کے مکان کی طرف پاؤں تک نہ کیے حال نکہ ان کے استاد کا دوست فائد آپ کے گھرے سات گلی دور کے مناحک کی قدر سے مات گلی دور کے مناحک کئی دور کر فاصا تک کھرے سات گلی دور کے مناحک کی دور کے مناحک کی تھے۔

ے الم ابن اور لیں الثافعی رحمت اللہ علیہ نے الم اعظم کی بے حد تعریف کی آپ نے فر مایا کہ جب بھی جھے کوئی سئلہ درچیش ہوا میں نے فر را آپ کی قبر پر جا کر ارکعت نما نِنظل اوا کی اور اللہ تعالی نے میری حاجت بوری فر مائی آپ کے مرکز کمیں ہوئی۔

ورف کی تزیمین ہوئی۔

روسی کر یہ بول ہے۔ آپ نے دورانِ حیات فرائض اور شروح پر کافی کتب کسی ہیں اوران کی تصدیق پر بھی گئ کتب کسی جاچکی ہیں۔آپ کے شاگردوں میں سے کئی مجتبد تھے۔

ب میں اس بھی ہے۔ عثمانہ عبد کے اندر فقہ حضیہ وور در از تک چھیلا۔ اور پیفتداس وقت کا سرکاری فدہب تھا۔ اور آج بھی عالم اسلام کے اندر نصف ہے زیاد ومسممان حضرات اس فدہب حنفی کے بیروکار ہیں،۔

الله تعالى في فرمايا

قُبل إِنَّيْنَ هَذَانِي رَبِّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيَسَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ . رب ١٧١٧هم آيت ١٢١)

ر جد : تم فر ماؤے شک جھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی۔ ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جوہر باطل سے جدا تھا در شرک نہ تھے۔

آ پاس آیت مبارکہ کوغورے بی معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط دین دین ابراہیم ،ی ہادراس بارے میں دہ کمی کوشریک لانے والا ہی نہ بیجھتے تھے۔

آپ کے بارے میں جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندرایک ایسانسان پیدا ہوگا جن کا چرہ روز حشر کومنور ہوگا ان کی کنیت ابوطنیفہ ہوگا اور جن کا نام تعمان بن تابت ہوگا۔اور آپ کو ابوطنیفہ کہا جائے گا۔وواللہ کے دین اور میری سنت کو آ کے چلائے گا۔میری امت میں سے ہرصدی میں اولیاء پیدا ہوا

انوارامام اعظم المحمد والمحمد والمحمد والمحمد

وسیر قیاس ورائے قانون ومغازی کے علوم میں درجہا نتاص کے حال تھے۔

اس مجلس کے اندر ۳۷ راکین شے ان میں ۲۸ قاضی ہونے کے مائق تھے۔ ۲ مفتی ۱۲ ایسے جومفتی اور قاضی تارکر سکتے تھے۔ (بحن ۲۴ سر ۲۳۰)

اس مجلس کا طریقه کاریدتھا کہ ایک مسئلہ پیش ہوتا ، خدا اور خدا کے رسوں کی تعلیمات ایمان واخلاص کو مدنظر رکھ کراپنی مکمل صلاحیت کا اظہار کمال اصیاط ہے کرتے ، سنتے حتی کہ بعض اوقات ایک مسئلہ پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ آخریس جب ایک دو کے متفقہ طور پر رائے قرار پائی جاتی تو قاضی اول ابو یوسف کتب مُصول بیس تحریفر مادیتے۔ (بیس جب ایک دو کے متفقہ طور پر رائے قرار پائی جاتی تو قاضی اول ابو یوسف کتب مُصول بیس تحریفر مادیتے۔ (بیس جن من اور)

صاحب فرآوئی برار بیکا بیان ہے کہ تم مٹ گرودل کھول کر بحث کرتے امام صاحب توجہ ہے ہردکن کی تقریر سنتے آخر میں زیر بحث مسئلے پر جب امام صاحب تقریر فرماتے تو مجلس میں اید سکوت ہوتا جیسے کہ ان کے سواکوئی موجود بی نہ ہوتا زادی رائے کا بی عالم تھا کہ بعض اوقات فیصلہ امام صاحب کی رائے کے خلاف ہوتا۔ اور درج ہوتا اور اکثر مسائل پر فرآوئ امام صاحب کے شاگر دول کے قول پر دیا جاتا۔

اور آج بھی دیاجا تا ہے بہی فقہ حنفیہ ہے ظاہر ہے کہ فقہ حنفیدامام صاحب کی ذاتی مطومات وفقاوی کا نام خبیس بلکددین حنیف کے تواعد وضوابط کا نام ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بین دن تک مسلسل ایک مسللہ پر بحث جو ل اس کے تیسرے دن شام کو جب اللہ اکبر کی آ واز اذان کے وقت بلند ہو لی تو بتا چلا کہ بحث ختم اور فیصلہ ہوگیا ہے۔ (ایس جدم مرم)

اس مجلس کے جملہ اخراجات امام اوحنیفہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔صاحب قلا کدعقو دالتیان نے لکھا ہے کہ اس مجلس میں جو مجموعہ مرتب کیا گیا تھاوہ انتہائی صخیم اور عظیم تھا۔ اور اس بیں ۱۲ ما کھ ۹۰ ہزار مسائل مدون تھے۔ شاید دنیا کی تم م کتب قوانین اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

مست اسمامیہ آپ کے احسان کوفر اموثر نہیں کر علق جس وقت آپ نے پر بدائن امرے مشورہ کے لیے اجازت لی اور آپ مکہ کرمہ خریف لیے گئے تو آپ وہاں پانچ یا چھ برس رہے وہاں ہے آپ کو یہ ہدایت پلی کہ ابھی آئی حکومت تھی واپسی پر بھی کہ ابھی آئی حکومت تھی واپسی پر بھی آپ کو عراق کی عدالت عظمی کے قاضی القصاۃ کے عہدہ کی چیش کش قبول کرنے کو کہا گیا رگز آپ نے اٹکار کر دیا آپ کو عراق کی عدالت عظمی کے قاضی القصاۃ کے عہدہ کی چیش کش قبول کرنے کو کہا گیا رگز آپ نے اٹکار کر دیا کیکن خلیفہ منصور نے اس حد تک ان پر جرکی کہ آپ مجبوراً دارالقصاۃ میں جاکر جیٹھے۔ اورا یک مقدمہ چیش ہوا۔

جس کا او پر ذکر کیا گیا ہے؛ ورای بناء پر آپ نے چند گھنٹوں کے بعد استعلی وے دیا آپ کوقید خان میں ڈوالا گیا اور آخری وقت ۱۵۰ جری (۸۳۸ء) میں آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ آپ روزہ سے تھے آپ کوسو

مروان کا خونخوار گورز" این مهیر و" مارے غضہ کے جہتم کی طرح بھڑک رہا تھا۔ فقیہ اعظم امام ابوصنیف رضی الله عند نے حکومت کے بیش کردہ" عہدہ قضا" کی قبولیت ہے انکار کر کے دقت کے قاہر وجا برحکر ان کی آتش غیظ و فضب کو ہوا دی تھی اور طیش میں آ کرم رور بارتشمیں کھا کھا کرا طلان کررہا تھا:

''اگراس خدمت کواس نے تبول نہ کیا تو جس اس کے سر پرکوڑے مارکر دہوں گا۔''
سننے والے وہشت سے کا نب رہے تھے! امیر نے تشم کھالی ہے اب بینظالم وہ سب پکھ کرگز رہے گا جس کا اعلان کر رہا ہے!۔ ابن ہمیر وکی اس ہوان کے شم کی خبر جب ا، م کو پہنچائی گئی تو لوگ خیال کرتے تھے کہ اس وہشت نا ک خبر ہے امام پر دعشہ طاری ہوجائے گا۔گر خلاف تو تع یہ بات و کھے کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امام صاحب بڑے اظمینان سے فرمارہ سنتے.

'' دِنیا بیس اُس کے مار لینے کو بیس آخرت کے آئی گرزوں کی مارہے آسان خیال کرتا ہوں۔'' اس کے بعد (رب تعالی کی شان جروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے )امام صاحب نے بھی (ہاطل کے مقابلہ میں ) قسم کھائی اور بالکل اسی انداز سے قسم کھائی جس طرح'' ابن جمیر ہ'' پتی گورنری کے گھمنڈ میں قسم کھاچکا تھا' چنانچا مام وقت جودین کے نشہ سے سرشار منے اسے مولا پر ٹازکرتے ہوئے فرما رہے تھے۔'

خدا کی شم خواہ مجھے" این مبیر و "قتل ہی کیوں ند کردے مگر پیکام ہرگز ند کرونگا۔"

امام کے سامنے تو آخر سے تھی دہا ہے نوربھیرت ہے آخرت کے آئن گرزوں کی چیک دیکھ رہے تھے چر بھلاوہ این میر ہ کے تازیانوں کی کیا پر داہ کرتے!

ا مام کی اس جوالی قسم کی خبر جب این بهبیر ہ کو پہنچائی گئی تو مارے غصنے کے اس کا چبرہ تمتمانے لگا' بی و تاب کھاتے ہوئے رعد کی طرح گرجا:

"اباس كاورجه اتنا بلند وكياب كدميري شم كامقا بله وه افي شم سے كرتا ہے-"

اتن جمیر و کا و ماغ تو آسان برتھا مارے خرور کے وہ زیمن پر پیر شدر کھنا تھا کیونکہ وہ اپنے آتا موان کے بعد اسے آ تیا مروان کے بعد اسے آتی مروان کے بعد اسے آتی مروان کے بعد اسے آتی کی کر دَارش پر بھنے والے تمام انسانوں سے بلند تر جھٹا تھا۔ امام کوشم جب اس کے فرطونی تکبر کے بے وزن ستون گرائے گئی تو دہ اپنی جھوٹی بلندی کو قائم رکھنے کے لئے امام کے نورانی وجود کی خوبصورت ممارت کو ڈھانے پرآمادہ مولیا ہے ایکن قدرت مسکراری تھی اوہ اس شخص سے پنجہ کشی کرنے جلا تھا جس کی یاد کا قیامت تک کہ لئے کروڑ ہا کروڑ

انوارامام اعظم المساهد المساهد

کریں گے اور ان بیں سے ہرصدی کے اندر ایک مجد دہمی ہوا کرے گا۔ اِن میں سے ابو صنیفہ زیادہ در جول کا مالک ہوگاد کیمئے کتاب۔ ' ہوایت موضوعات العلوم''

اُس کتاب کے اندریہ بھی درج ہے کہ میری امت میں ہے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جس کا نام ابوطنیفہ ہوگا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک خوبصورت سانشان ہوگا۔اللہ تعالی ان کوچن لے گااور تجدید اسلام ان کے ہاتھ سے کروائے گا،۔

آپ كے بارے ميں جناب على المرتضئ رضى الله تعالى عندنے بھى قرما يا تھا۔

آ و میں تم کوایک انسان کے متعلق بتا و س جن کا نام ابوصنیفہ ہے اور وہ کوفید میں پیدا ہوں گے ان کا دل اللہ تعالی تعالیٰ کے نور سے روثن ہوگا۔

اور وہ علم افکمت دین کے بے پناوعالم ہو تھے۔امام شافعی نے فرمایا آپ تو آپ آپ کے بیج بھی علم فقہ کے ماہر ہیں اور وہ بھی آپ کے پیروکار ہیں۔آپ نے فرمایا کدامام ابوطنیفہ کے روضہ کی ہر دوز زیارت کرتا ہوں اور تارکعت نماز اواکر کے کسی بھی مشکل کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیا ہوں۔

(The Sunny path Turky)

\*\*\*

#### انوارامام اعظم محمود محمود محمود المحمود المحم

نے آ بکور ہا کردیا۔

اس کے بعد آپ منصور عبای کے زمانہ میں مجرای بات پرمستول ہوئے متصور نے تضاء کا منصب پیش کیا آپ نے انگار کر دیااور فرمایا:۔

''جھر میں عبد ¿ قضاکی بجا آوری کی صلاحیت نہیں۔'' (مناقب موفق جامی + کا) اس کھر ہے جواب پر منصور بجر کہ اٹھا اور امام پر غلط بیانی کا الزام مگل کہ۔ ''تم جھوٹ ہولتے ہو!'' ﴿ مناقب موفق ج مامی + کا)

یٹن کرامام صاحب بھی کب چوکے والے تھے مشہورے کہ جواب وسینے میں امام صاحب کا جواب ندھا البذا امام صاحب نے اپنی خدادا فیج انت کا فوراً مظام کرکہتے ہوئے جوالی الزام لگایا کہ

" لیجے الیے ظلف آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اب آپ کے لئے کیا بیجائز ہے کہ اس شخص کو قاضی بنا کیں جوجھوٹا اور کیڈ اب ہو۔''

منصورتو امام صاحب کے مہلے ہی جواب سے بھر چکا تھا' اس جواب الجواب سے تو اسکی عقلمندی کی رسوائی اور ذہنی تحکست کا اعلان ہور ہا تھا لہٰذا شتعل ہو کر بولا ''منصورتھم کھا جیٹا ہے کہ اب تو تہہیں تضاء کا عہدہ قبوں کرنا ہی ۔ پڑےگا۔'' (تاریخ بغداد بحوالہ بشرین الولید الکندی)

پر مطلق انعنان محمران کے منہ پر مجبور نا توال امام نے جوافی شم کھاتے ہوفر مایا :: که خدا کی تسم میں بید عہدہ) برگز قبول نہیں کروں گا۔''

ہر را برن میں موں ماہ اسلام کے کیا تیور جیں؟ غیرت ایمانی کا کیسا مظاہرہ ہے! حریت پند فطرت کی بیرجراءت مندی و ا و کیے کرلوگ جیران نے! آخر برمر دربارا مام کی بیرجسارت و مجھمتنصور کے حاجب رہے سے خاموش ندر ہا گیا خصہ سے بول "ابو حذیفہ! بیکیا کردہے ہو؟ امیرالمؤمنین کی حتم کے مقالج بیل حتم کھارہے ہوا"

لیکن ابوطنیفد، اب ابوطنیفه کب رہے تھے وہ تو محبوب خیرال نام بنتے جارہے تھے۔ چنا نچدای طمطراق سے ساتھ رہے کو جمع کتے ہوئے ایک اور کچوکا لگایا: ''امیرالمؤمنین تواپی تسم کا کفارہ اداکر نے میں جھے سے زیادہ قادر ہیں۔'

ابق منصور تطعی آپے ہے باہر ہو چکا تھااس کے بعد وہی ہواجس کا خطرہ بہت پہلے ہے لات ہو چکا تھا۔ خصہ سے پھنگارتے ہوئے پہلے ہے لات ہو چکا تھا۔ خصہ سے پھنگارتے ہوئے پہلے قو منصور نے افتدار کے نشے میں امام صاحب کوخوب برا بھل کہا۔ جب اس ہے دل کی جُرِّ اس پورے طور پر ندنگی تو کوڑا طلب کیا اور امام صاحب کے نحیف ونز ارجسم پراپنے مضبوط ہاتھوں ہے کوڑے برسانے لگا' آخر تھک گیا' گرامام صاحب نے اللہ کی ری اس مضبوطی ہے تھائی تھی کہ اُف تک ندگی امام جیسی مقدس سی اور وہ بھی عمر کے اس حصد میں جبکہ امام کی عمرستر سال کے تریب بی بی جبکی تھی 'خلیفہ منصور کا یہ انتہائی نارواسلوک اس کی ظالمانہ فطرت کا

انسانوں کے قلوب میں جا گزیں ہونا مقدر ہو چکا تھا۔!

مبره ل این بهیر و کے ندلو شنے والے پندار پر بیالی چوٹ تنی کہ وہ نلملا اُٹھااور جی کرتھم دیا کہ:۔ ''اہا م کوفرز احاضر کیا جائے۔''

سپاہی دوڑے مقور کی ہی دیر بعدامام صاحب''ابن مبیر و''کے زوبرو کھڑے تھے … أوروه ان کے مقد مرحم کھ کھاکر کہدر ہاتھا کہ:۔

''اگراس نے حکومت کی خدمت قبول نہ کی تواس کے سرپراس دفت تک کوڑے برسائے جا کیں گے جب تک کہاس کا دم نہ نکل ج ئے۔''

ابن بہیر وجہنم کے عفرے کی طرح فیعلے آگل رہاتھا مگر امام مبروشکر کے "بحرالکال" ہے ہوئے منظمان کے پان کے بات استقلال میں ذرا کالرزش بھی بیدانہ ہوئی۔.

جب ابن بہیر ہ نے اپنے وقتی اختیارات کی وسعق کوامام صاحب کی موت تک پنجادیا تو امام صاحب نے بھی پنٹ کرابن بہیر ہ کے افتد ار کے شنہ پر اپنی راست گوئی کی الی ضرب لگائی کہ ابن بہیر ہ بلبلا اٹھا کچنا نچہ امام نے شان بے نیاز ک سے فرہ یا:۔

"مرناصرف ایک بارے۔"

ائن بميره كوجهلا اس سے قبل كا ہے كواس فتم كے تعمين جواب كا تجربه بوا تھا..... آپ سے باہر ہوكر چخ پڑان "جوازا جلواز (تازيانه بدست جلّاد) فوران جلواز اور ٹریزے۔

الشخف كيسر بمسلسل بيس كوژے مارے جائيں! فرعون صفت اين بهير ہ نے تھم ديا ۔

ا مام کا سر کھلا ہوا تھااور ۔۔۔ ایک ۔۔۔۔۔ دو۔۔۔۔ بین ۔۔۔۔ کوڑے تھے جو بے در ہے اس مقدی سر پر پڑر ہے تھے جس میں صرف ایک اللہ کی بڑ ائی اور کسی بھی فرعون وقت کی بڑائی کے لئے کوئی عجائش باتی ندر ہی تھی اور کسی بھی اور خاموش کھڑ ہے دہے آ خرکار بیتاریخی جیلے امام صاحب کی زبان حق تر جمان بر تھی کرنے اگوڑے کھا تے دہے اور خاموش کھڑ ہے دہے آ خرکار بیتاریخی جیلے امام صاحب کی زبان حق تر جمان بر تھی کرنے تک

''یادرکھ! (ابن ہمیرہ) ایک دن القد تعالیٰ کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائےگا اور تیرے سامنے جس قدر آج میں ذلیل کیاجار ہاہوں اس سے کہیں زیادہ ذفت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں چیش کیا جائے گا۔''

اتنِ بهير ه! تو يَجْصدهم كاتاب حالا تكه شن "لا الدالا الله محدر سول الله " يرثي هي والا مول "

آ پکوفیدخانہ بیں محبول کیا گیا۔ رات کوخواب میں این بہیر ہ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیادہ مولی ۔ بولی ۔ اسکوفر مایا کیا تو اللہ تعالیٰ ہے بیس ڈرٹا۔ تو میری اتحت کے ایٹے تفس کو مارتا ہے جو کرکتا ہے جو بے گناہ ہے بی اس انوارامام اعظم

سوچنے کی بات ہے کیا مصب قضا سے انکارایساج مقاجس کی سر آقل ہوتی 'اور قل بھی ایسے دروناک طریقے پ؟ جیسے بی بی خبر عام ہوئی سار ابغدادگر سے باہر نکل آیا اور چیج چیج کر رونے لگا۔ ایک بغداد بی کیا بلکہ ساراع کم اسلام دونے لگا چنانچ ابور جاء البردکی کا بیان ہے کہ۔

"اتنے زیادہ آ دمیوں کو میں نے روتے کھی نہیں دیکھا" (منا تب موفق ج ۲ س ۱۷۴)

امام احمد بن عنبل جوخود راواستقامت كيكو كرال تف جب بهي إمام ابوهنيف كان شداكد كالذكر وفرمات تو

270

ر پرے۔ خیر اہام اعظم اس فائی دنیا کوچھوڑ کئے لیکن دنیا ہے رخصت ہوتے وقت کوئین کی سب سے بڑی دولت اپنے گرچھوڑ گئے لینی ان کی ذاتی ملکیت ہے۔

العند پایالوگوں نے امام ابوطنیفہ کے گھر میں پیجیسوائے قرآن پاک کے ایک نسخہ کے '(موافق ج اس ۱۸۱) آپ نے ستر سال کی عمر میں وقاعت پائی۔ آپ کوھن بن عمر رہ قاضی بغداد نے عسل دیا اور عبداللہ بن واقد الہروی پانی ڈالتے رہے۔

بن واحد، ہرون پال است میں ہے۔ حضر سے صن بن عمارہ آپ کونہلاتے جاتے اور کہتے جاتے واللہ تم سب سے بڑے فتیہ بڑے عابد ہونے زاہد تھے تم میں تمام خوبیاں جمع تعیں۔ تم نے اپنے جائشینوں کو مابوس کرویا کہ دو تمہارے مرتبے کو پنچیں -

(جوابرابديان ترجمه فيرات الحسان)

نماز جنازہ میں پہلی مرتبہ پچ س ہزارا فراد نے شرکت کی کیکن لوگوں کی آ مدکا سلسلہ جاری رہائتی کہ چیمر تبدنماز جنازہ بڑھی گئی آ خری مرتبہ نماز جنازہ حضرت جنادر حمتہ اللہ علیہ آپ کے فرزند نے پڑھی ۔ خلیفہ منصور نے قبر پر کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھی۔ (امام ابوضیف ابوز جرہ س ۹۹)

ر مورج خطیب کہتے میں کرفن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھتے رہے جس سے فاہر ہے کے خواص وجوام میں آپ کی تنی مقبولیت تھی۔

\*\*\*

فبوت وعدباتها اوراكل بدرتم طبيعت كاصاف ماف اعلان كرد باتخار

اس کے بعدد کیھنے والوں نے مشرق ومغرب کے امام کومنصور کے دربارے اس حال بیں نکلتے دیکھا کہ پشت مبارک تنگی تھی 'بدن برصرف شلوار تھی ورایز بول پرخون بہدر ہا تھا۔ (عبدالعزیز بن عصام کی چیٹم دید شہادت' بحوالہ حضرت برہان الدین مرغیناتی ۔موفق)

ہائے علم کی میرتو بین اور جیدی لم پر بیت تکدد!اے دنیا تھے پر تف ہے بیسب کھدد کھتے ہوئے اے آسان! تو ٹوٹ کیوں نہ پڑا؟ا سے زمین! تو بھٹ کول نہ گئی؟ لیکن چٹم گردول نے ابھی تو بہت پچود کھنا تھا۔اس حال میں متصور نے ان م کوچیل بھیج دینے کے بعد جیلر (Jailer) کو پیٹم دیا کہ

"المام رِ كُنّ كى جائے اور خوب عك كيا جائے" (منا قب موفق ص ١١١)

چنانچداه م كے كھانے پينے برنظ كى كئى اور قيدو بندين تخق اختيار كى كئى۔ (موفق ج٢ص١٥١)

ذراسو چنے کی بات ہے کہ وہ کوئی عادی مجرم' چور ڈاکؤ غنٹر نے تو شہتے امام صاحب کی زندگی ہو ملی زندگی تھی اور پھر ضیفی ہو میں بھی ستر سال کے قریب بھٹی گئی تھی۔ اس پر منصور کا بیٹلم وستم تو ڑنا کہ غصر نے عالم میں ایک دونہیں لگا تاریمی تمیں کوڑے امام کے نحیف دنزارجہم پر برسائے گئے اور پھر ستم باسائے ستم بید تید دبند کی صعوبتیں اور کھانے پینے کی اذبیتی بھی حق کم تعدور بہنچ کی گئیں۔ ن خشد دخراب حالات میں اگر زہر نہ بھی دیا گیا ہو تا تو ان مختول بی سے امام کی زندگی کا خاتمہ ہو جو بنا بھٹی معلوم ہو تا ہے۔ کہتے ہیں منصور کے مسلسل تشدد سے ہیزار ہو کرامام صاحب آخر میں دوڑو کرائے رب کے حضور میں نے رود عاکر نے گئے' (موقف ج ۲ میں ۱۸۲)

بائے خدامعلوم كس متم كى دعاكرتے بول معي؟

ابوجعفر منصور نے متعدد بارآ پ کوجیل سے نگلوا کرلا کچ اور تبدید کے ذریعہ سمجھانا جا ہا گر ہروفعہ نا کام ہوکروہ بارہ جیل بھیج دیا گیا۔ کئی عرصہ کوڑوں سے بیٹا جاتار ہااور بالآ څرز ہر کا پیاسد نے دیا گیا۔ (این خلکان تارخ انخلفاء)

منعور نے آپ کوستو پینے کا تھم دیا۔ آپ نے انکار کیا' اس نے جرا آپ کو پلائے' آپ اٹھ کھڑے ہوئے منعور نے بوچھا کہاں چلے ہو؟ فرمایا سے دوست کی طرف بین موت کی طرف کیونکہ آپے محسوں کرلیا تھا کہ مجھے ذہر بلایا گیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق جب آپ کوز ہرکا پیالہ ویا گیا تو آپ نے فرمایا یاں اپ قل یس کیے مدد کرسکتا ہوں ا چنا نچر آپ کونٹا کرزیروی مندیس زہرانڈیل دیا گیا۔ (مقدمد ہدایہ مولاناعبدائی کھنوی)

450

جس وفت زہرجہم میں سرایت کر گی تو آپ تجدے میں چلے گئے اور ای حالت میں انتقال فر مایا (اناللہ واناالیہ

را جعون )

# حاضر ہوامیں امام اعظم کی لحدیر

مزار مبراک ہے۔ ایک دروازہ مبحد کے ایک گوشے میں تاجدار فقاہت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عندکا مزار مبارک ہے۔ ایک دروازہ مبحد کی طرف ہے جب کہ دوسرا پائٹی کی جانب ہے کھاتا ہے ہم اسی دروازہ ہے داخل ہوئے اندر بارہ دری ہے جسے مبحد ہی کی طرح قالینوں ہے آ راستہ کیا گیا ہے۔ آگے در دازہ ہے جس پر تحریر ہے۔ 'المعلماء ورفة الانبیاء'' دروازہ ہے گزرتے ہی سامنے اس مجوب سی کے مزار پر انوار کی نورانی جالیاں اور فردوس نگاہ ہوتی جی کہ ملت اسلامیہ کے جمد نقباء وعلاء اور آئمہ فراہب جن کے تاج جیں شاہانِ عالم اوراساطین فن کی گرونی ان کی بارگاہ والا جاہ جس شمیدہ جی آ دھی سے ذیاوہ جنہیں اپنا مقداء گروانی اور دنیا ایک نسبت سے حفی کہلاتی جی کی سطوت وعظمت کا ہے عالم کے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم محدث اور دنیا کے ایک تبرا کی سلمانوں کے امام وحت اور دنیا احترام جی نمانوں کے امام وحت دی اور دنیا در تا میں نماز فجر جی نہ تو اپنے خرج بی نہ تو اپنے خرج بی نہ تو تا ہے خرج بی نہ تو تا ہے خرج بی نہ تو تا ہے تا ہے ایک تبرا طہر پر حاضر ہوتے تو اپنے غرج ب کے بر علی امام اعظم کے احترام جی نماز فجر جی نہ تو ت پڑھتے جی اور نہ بی بلند آ واز سے تسمید پڑھتے۔ (افیرات الحمان ادب ترقی تا ہی تا میانوں کے امام وحت تا ہے ایک قبرا طہر پر حاضر ہوتے تو اپنے غرج بے کرتا ہے ایک ایک تا تا ہو تا ہی تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے تی ہو تا ہو تا ہو تا ہوں تا ہو

قضائے حاجات: یہی وہ مزارمبارک ہے جو قضائے حاجات کے لیے بحرب ہے جینا نچے خطیب بغدادی شافعی اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں 'کہ' میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے برکت حاصل کرنے کے لیے روزانہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتا ہوں اور میرامعمول ہے کہ جب کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو آپ کی قبرانور پر حاضر ہوکر وورکعت نقل اوا کرکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہوں تو فوراً مشکل حل ہوجاتی ہے۔

انوارامام اعظم عد موسوده موسوده موسوده موسوده موسوده

ووسرادن: المحدوللد دوسرے دن پھرعشاہ کی نمازہم نے جامع الا ہام الاعظم میں اواکی نمازے فارخ ہور خطیب صاحب (عانبائغ مرانفر دائمی ابر پائر مدام یہ نہ برابرین) نے پہلے تو ہمیں قہوہ پلایا 'پھرساتھ لے کر دربار عالمہ بری واضری دی ہمارے ایک شریک سفر محترم اولیس صاحب نے چا در پیش کی خطیب صاحب نے سیر حمی منگوا کر اپنے احباب کی وساطت سے جالی مہار کہ کے اوپر چا در چڑ ھادی پھر فاتح خوانی اور دعا ہوئی اس سیر حمی منگوا کر اپنے احباب کی وساطت سے جالی مہار کہ کے اوپر چا در چڑ ھادی پھر فاتح خوانی اور دعا ہوئی اس معاونت کر رہے تھے اور بعض اشعار میں ہم بھی ساتھ شال ہو مجھے نعت خوانی کے بعد بتیاں بھجا دیں کئیں اور کلمہ طیب اور اسم جالات کا ذکر جوار ضلوت شانہ میں مام طریقت ومعرفت اور مجسم تقویٰ وطہارت سی کئی بارگاہ میں فیلے معاونت کی دردو موز اور اس با ندھ دیا۔ دلوں کے زنگ اترے اور آ نسوؤں کی شکل میں گناہ بہدرہ سے ذکر کے بعد دردو موز اور اس وقت آگیز کیفیت میں دعا ہوئی اور جب روضہ مبر رکہ سے باہر نظام رضی اللہ تع نی عنہ کے صدقے بعد دردو موز اور اس رقب من اللہ تع الی عنہ کے صدقے بھارے حال پر کرم فر بائے اور انشاء اللہ تع الی حضرت اہ م اعظم رضی اللہ تع نی عنہ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فر بائے اور انشاء اللہ تع الی حضرت اہ م اعظم رضی اللہ تع نی عنہ کے صدقے ہمارے بیار سے تھے اور دل اس احساس سے سرشارتھا کہ اللہ تعالی حضرت اہ م اعظم رضی اللہ تع نی عنہ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فر بائے اور انشاء اللہ تعالی حضرت اہ م اعظم رضی اللہ تع نی عنہ کے صدقے ہمارے حال پر کرم فر بائے اور انشاء اللہ تعالی

ے بداں را به نیکا به بخشد کریم آ خرمجت کارنگاور'' جمال ہم نشیں'' کی بھی تو کوئی تا ثیر ہوتی ہے۔ '' یہ وہ لوگ میں جن کی برکت سے ان کا ہم نشیں محروم سعادت نہیں رہ سکتا۔'' (از سنر المبت ) كأ تحاني با تكاركيا اوراس دركة اورا وي في أشالى

فرما کرانسان کوکا نئات کامحتر مقرار دیاہے۔

فقہاءکرام کا تفاق ہے کہ اسائی احکام کا تحور صرف پانچ امور ہیں انسان کا نفس ، دین ، مال ہنس ، اوراس کی عقل چونکہ انسان کی حیات اوراس کی بقاء کا مداریہ پانچ چیزیں ہیں اس لیے ان پانچ امور کے مصالح اور مفاسد کا حصول اور رفع ہی مقاصد احکام قرار دیا گیا ہے۔ بہذا فقہ ء کرام نے اسلامی احکام کے انہی مقاصد اور مصالح کو اپنی توجہ کامر کز بنایا اور اجتہاد کے ذریعہ انہوں نے انسانی عظمت و کرامت کا تحفظ فر مایا ہے اس بنیاد پر انہوں نے انسانی اعضاء واجزاء کا تبذل واستعماں اور ان کی خرید و فروخت کو ممنوع اور باطل قرار دیا کیونکہ انسان کی طرح اس کے اجزاء بھی شرعاً مکرم ومحترم ہیں۔

الله تعالی نے خلق لیکم ما فی الارض جمیعاً 'فرماکرجس طرح کرامت انسانی کوباقی کاوقات ہے محفوظ فرمایا ہی طرح الله تعالی نے وَلاَ تُسَلَّقُو اِسِائِدِیْکُمُ اِلْسَی النَّهُلُکَةِ فرماکرانسانی کرامت کوخود انسان ہے بھی محفوظ فرمادیا ہے۔ اس لیے کوئی کٹا ہوا انسانی جزیاعضو بھی کسی انسان کے لیے استعمال کرنا انسان بیت کی تحقیرو تذکیل ہے اور الله تعدلی کے امان میں نقب زنی ہے اور شرعا اس کے تکم کی پامالی ہے لہذا آ نکو جیسامعز زعضو تو در کنارانسان کے کئے ہوئے باس اور ناخن تک کو بھی استعمال میں لانا فقیماء کرام نے حرام قرار دیا ہے ، انسانی احترام کے پیش نظر کئے ہوئے بالوں اور ناخنول کو فقیماء کرام نے وُن کرنے کا تحکم فرمایا ہے۔

انسانی قدروں کے تحفظ میں فقہاء کرام نے سنہری باب قائم فر مائے لیکن امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے انسانی احرّ ام کوبی اپنے اجتہاد کی بنیاد قر اردیا ہے انہوں نے تمام اجتہاد کی مسائل ہیں خواہ ان کا تعلق انسان کے وضعی امور سے ہو یا فطری امور سے ، ان سب میں انہوں نے انسانی احترام کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے منفر دموقف اختیار فر مایا بلکہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اصول فقہ کی تعریف میں بی انسانی نفس کے مفاد اور ضرر کی معرفت کوشامل فر مایا ہے۔ انہوں نے اصول فقہ کی تعریف یول فر مائی ہے" معدوفة المنفس مالھا و ماعلیھا "لیمی ناسان کے لئے مفید اور معزام ورکو پہیانے کا تام اصول فقہ ہے ہیاں حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام انسانیت کے بارے میں مثالیس چیش کی جاتی ہیاں حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام انسانیت کے بارے میں مثالیس چیش کی جاتی

عرف وتعامل الناس: اى ليدام اعظم نه انسان كول وفعل كوايك حدتك قانونا

# ا مام اعظم رض الله عنه كی احتر ام انسانیت کے من میں خد مات

از:علامه مفتى عبدالقيوم بزاروى صاحب (لا مور)

اسلامی احکام ونظام کی غرض وغایت ہی احترام انسانیت ہے کیونکہ تمام شرگی احکام کا مدارانسان کا نفع ونقصان ہے۔انسان کے لیے ہر صلحت شرغا مطلوب اوراس کے لیے مقرت شرغا ممنوع قرار دی گئی ہے اسی لیے کا کنات کی ہر مفید چیز انسان کے لیے مباح ہے اور ہر مفنر چیز اس کے لیے محذور ، گویا کا کنات کا وجود صرف انسان کے لیے ہے اور تمام مخلوق اس کے تابع اور ظاہر ہے کہ متبوع ہمیشہ تابع سے افضل واکرام ہوا کرتا ہے۔فالق کا کنات کے ارشاد "حلق لکھ ما فی الارض جمیعا "میں اسی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے۔

انسان کوکرامت وشرافت کی بنا پر ہی مکقف عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر حال کا نئات بنایا ہے۔ یہ پوری کا نئات کا مجموعہ آیک جہاں ہے اور یہ جسمانی طور پر جماوات سے لے کر حیوانات تک گلوق کا جامع ہے اور روحانی طور پر مجر دات کا تشخص ہے جب پوری کا نئات کا خلاصہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہوکر سر بہج دہوگا تو گویا پوری کا نئات اپنے خالق و مالک کی مطبع و فر ما نبر دار قرار پائے گی اور یوں انسان کے ایک بجدہ کے ساتھ تمام مخلوق اپنے خالق و مالک کے سامنے بحدہ دیر بہوگی نے خرض میہ کہ ایک طرف کا نئات میں تصرف کے لیے خالق نے انسان کو تاج خلافت سے نواز کر کرم فر مایا تو دوسری طرف مخلوق نے اپنی مملوک سے کے اظہار میں اپنا قائد بنا کر انسان کو محتر مقرام

ولقد كرمنا بني آدم وحملنا هم في البرو البحر ورزقناهم من الطيبت وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (ب٥٠٠ بني سرتيل آيت ٢٠)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولا دِآ دم کوعزت دی اوران کونشکی اورتری میں سوار کیا اوران کو سخری چزیں روزی دیں اوران کواپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔

المدينة فرماكرالله تقالى في أنساني كرامت كوواضح فرمايا تو دومرى طرف "انسا عوضنا الا مانة على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ".

(پ۲۲،۱۴حزاب،آیت ۵۲)

ترجمہ: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو اُنہوں نے اس

منقود الخبر کے حقوق نکاح کواس وقت تک محفوظ قرار دیا جب تک اس کی زندگی کے عدی امکانات موجود ہیں۔ بول بی مدیر، مکاتب اورام ولد کی بی کو مجمی آپ نے اس لیے ناجائز قرار دیا ہے کدائی سے ان وكون كالتحقاق مجروح موتاب-

کیونکہ ان کو مالک کی طرف ہے استحقاق عتق حاصل ہو چکا ہے جس کواب مالک کالعدم نہیں كرسكنا۔ اور يول بى اگر وصيت كے ذريعيہ متعدد غلامول كومجموعي آ زادى كاحق ملتا ہوتو آپ كے موقف ميں وہ سب آزاد قرارد یے جائیں گے۔ اگر چدان سب کی قیمت وصیت کرنے والے کے ترکہ کے ثلث نے زائد ہولیکن زائد ہونے کی صورت میں ہرایک غلام کواپنے حصد کی زائد قم ور ٹاکوادا کرنی ہوگی۔ چونکہ طبعی طور پرانسان اپنے حقوق کی پائمالی کو برواشت نہیں کرتا اور اس کوعزت نفس کے منافی جانتا ہے اس لیے تحفظ و حقوق ہے متعلق امام عظم رضی التد تعالی عنہ کے بیمنفر د نصلے انسانی احترام کی اعلیٰ پاسداری ہے۔

ملكيت مين نصر ف: اني ملكيت مين تصرف كي و زادى بهي حفى فقد كي خصوصيت ہے مثلا جب کوئی لڑکاسن بلوغ میں کامل ہوجانے کے باوجود فضول خرجی سے باز نہیں آتا تواس صورت میں امام اعظم رضی الله تعالی عند کے نز دیک قاضی کو بیا ختیار نہیں کدوہ اس لڑ کے کواپنے مال کے تصرف سے محروم و مجور قرار دے۔اس طرح آپ نے دیوالیہ مقروض شخص کو بھی اپنی مکیت میں تصرف کرنے سے محروم کرنے کا اختیار قاضی کوئیں ویا۔ چونکہ اپنی ملکیت میں تصرف کی آزادی میں غیر کی مداخلت فطری طور پر انسانی حمیت کے لیے چینج قرار دی جاتی ہے اس لیے انسانی وقار اور اس کی غیرت کا تحفظ فرماتے ہوئے الم ابوصنیفد ضی الله تعالی عندنے تصرف کی آزادی کواحر ام انسانیت کے لیے لازی قرار دیا ہے۔

فلرى آزادى: امام اعظم رحمته الله عليرية فكرك زبردست حامى يقعان كاموقف تف كه صاحبِ فکر انسان کا آزادر ہنا ضروری ہے تا کہ وہ سیجے سوچ وفکر میں آزاد منش رہ سکے اس لیے آپ نے سرکاری ملازمت کوممنوع قرار دیا۔ بلکہ آپ کی رائے میں اس کوخلیفہ یا حاکم کامدیہ یا وظیفہ بھی قبول نہیں ، كرناجا بيتاكدوه كلمن كبني مين باكره سكير

آپ کا بیموقف بھی صاحب فکر انسان کی عظمت واحترام کا محافظ ہے۔ کیونکہ سرکاری ملازمت انسانی سوچ اورفکر کومحروم کردیتی ہے اورانسان کو دہنی غلامی میں مبتلا کردیتی ہے۔ جو کہ ایک کامل انسان کے مقام واحر ام کے منافی ہے۔

احترام انسانیت دستور ہے: امام الائمہ رضی الله تعالی عندنے احترام انسانیت کودستور

### انوارامام اعطم عصم المحدد المح

تحفظ دیتے ہوئے عرف اور تعال الناس کو بھی احکام کی بنیاد قرار دیا تا کہ انسانی احرّام کے پیش نظر اس کے وضع کردہ امورکومہمل ہونے سے بچایا جاسکے یہی وجہ ہے کہ حنی اصولوں کے تحت حلال وحرام میں ترمیم ہے بچتے ہوئے حتی الامکان عامۃ الناس کے معاملات کو درست قرار دیا گیا ہے بلکہ ان امور میں اس وقت تك عوام كى موافقت كى جائے كى ، جب تك ان كى ممانعت ركوئى شرى دليل محقق ند مو

عرف وتعال کے اعتبار ہے جہاں احناف کے ہاں بہت ہے معاشرتی مسائل عل ہوتے ہیں وہاں اس سے انسانی قدروں کے احر ام کا بھی اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان من حیث الانسان مسمان ہو یا کا فر، عالم ہو یا جاہل کے قول وقعل کوایک طرح سے قانون اور مجموعی طور پر انسانی معاشرہ کو ا ایک طرح ہے مقنن کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔

محصی **آ زادی: امام اعظم رصته الله علیه نے احترام انسانیت کی بناپر شخص آزادی کو انتبائی** اہمیت دی ہے اور انہوں نے ہر پہلو تخص آزادی کا تحفظ فر مایا ہے اور کسی طاقت کی مداخلت کی بجائے، آپ شخصیت سازی میں اخلاقی احساسات کواج گر کرنے کے قائل تھے تا کہ قانونی جر کی بنا پر انسانی

ولا بیت نفس: انسان کے اگرام واحتر ام کے طور پرامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ولائت نفس کی بےمثال پاسداری فرمائی اس لیےان کے ہاں عد قلہ و بالغداڑ کی کواپنا نکاح کرنے کا خودا ختیار ہے۔اور اس طرح آب نے شادی شدہ لونڈی کے آزاد ہونے پراس کو وسیع اختیار یا ہے کہ وہ غلامی کے دوریس ا ما لك كے كيے بوئ تكاح كولى كركتى بے خواہ اس كا خاوند جر ويا عبد مو

چونکه معیارولیت حاصل ہونے کے بعد انسان فطری طور پراینے ذاتی معاملات میں دوسرے کی مداخلت کو ہتک نفس قرار ویزا ہے اس لیے ضروری ہے کہ احترام نفس کے طور پر اس کی ولائت کوشلیم کیا

شحفط حق**و ق** نفس: حنی نقه میں تحفظ حقوق کا مسکد نہایت اہم ہے،اس بناء پر حنفی قانون میں فقد قض علی الغائب کوناج ئز قرار دیا گیا ہے تا کہ غیر حاضر شخص کے حقوق کو پامال ہونے سے محفوظ کیا جائے۔اس طرح حقوق زوجیت کا تحفظ فرماتے ہوئے آپ نے نکاح کے لیے بنیادی مقاصد کے حصول کے امکان تک سی حاکم یا قاضی کوحقوق زوجیت میں مداخت کی اجازت نہیں دی حتی کہ آپ نے

اجتهاد کے لغوی معنی: شقت برداشت کرنااورکوشش کرتا ہے۔ اجتنها و كيشرع معنى: بورى ديات فروى شرى احكام كوادار شرعيه سے متبط كرنے ميں اپنى

انتهائي علمي قوت كوصرف كرنا- (نادى ضويطداس ١٥٥٥)

ا دائد شرعيد عام طور پرادان شرعيد كا اطلاق اصول شرع پر موتا ہے جو جار ہيں قرآن، حديث، اجماع اور قیاس کر اجتباد کی بحث میں ادائد شرعیہ ہے مرادوہ ولائل ہیں جن پر نہ کورہ چاروں شرعی اصول مشتمل ہیں جو زندگی بلکه نظام عالم کے تمام سیائل برمنطبق ہوتے ہیں۔اور جن کو مجتمدا حکام کے جزئیات کے مقابلہ میں تفصیلی

طور برقائم كرتا ہے۔ (اجل الاعلام ص اوا ما محدد ضاخان برطوى) ضرورت دلائل: چونکه برسلمان این روزمره کے سائل میں شری احکام کامکنف ہے جس کا دارو مداراس كعلم يرب جبكيشرعا واي علم معتبرب جوكم ازكم اليي شرى دليل عداصل بوجس ساس كي طبعيت مطمئن ہوجائے بعنی جس ولیل سے ظن غالب حاصل ہوور ند۔

ام تقولون على الله مالا تعلمون...

ترجمہ: کیااللہ تعالی پرافتراءکرتے ہوحالاً نکتہ ہیں علم مبیں۔

اور قل الله اذن لكم ام على الله تفترون-

ترجمه: قرماد وكيا الله تعالى في مهين علم ديا به بالله ريافترا وباند سي موه كاارتكاب لازم آئ كا اس لييشرع ميس كوكى اليس بات مقبول تهيس جوشرعى دليل بيتني شد مو ــ ( تاوي رسويج ابس ١٣٨٢)

ضرورت اجتها و: بيامر بالكل ظاهر ب كدنظام عالم من برمسلمان زندگى بعرعلمى تحقيقات مين مصروف تبين روسكنا ورند نظام عالم معطل بوكرره جائے گااس ليےشرع نے تقسيم كاركرتے ہوئے عامة السلمين كو زيرگى كا نظام چلانے اور نظام عالم كے بقاء وتر قى ميں مصروف رہنے كاتكم ديا كەسلمان ايك ايسا كروہ تياركري جوجدید چین آمده مسائل بین ان کے لیے علمی تحقیقات بین مصروف رہ کرمال احکام حاصل کر کے عوام الناس

ك بينيائي،ارشاد بارى تعالى ب وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فلو لا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قُوْمَهُمْ إِذَارَ جَعُوا اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذُّرُونَ. (ب ١١ التوبه آيت ١٢٢)

قراردیتے ہوئے اہم فیصلے فرمائے 7 ہ عورت کے مہر کے مسئلہ میں آپ کا خصوصی موقف یہ ہے کہ اس کا مبرشرعی حق ہے جس میں کسی انسان کو بلکہ خودعورت کو بھی مداخلت کا اختیار نہیں لہذا کسی ولی یا خودعورت کو یا ختیار نہیں کہ وہ بغیر مہریا شرعی مقدارے کم یا مہر میں مال کے بغیر کسی اور شرط پر نکاح کر سکے کیونکہ انسانی جزید حدے نفع عیاس کا استعمل احرام انسانیت سے منافی ہے۔ اور کرامت انسانی ایسادستور ہے جس کی خلاف درزی جو تزنبیں \_اگر چیخود خالق و ما لک نے نکاح کیصورت میں انسانی جزوے انتفاع کی اجازت بعض ضروری مقاصد کے لیے دی ہے جو کہ ایک اشٹنائی صورت ہے جس کو ایک مقررہ مالی معاوضه كے ساتھ مختص كرديا كيا ہے۔لہذا بيات تناكى صورت اين خصوصيات كے بغير محقق ندہوكى۔ورنداحرام ان نیت کے دستور کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ای قاعدہ کی بناء پرآپ نے چوری میں قطع ید کو بھی گرال قدرماں کی چوری ہے مشروط کیا ہے۔ ورند معمولی مال کی چوری پرقطع بدان فی احترام کے منافی ہے۔

كرامت إنساني كورستورقر اردية بوع آپ نے جہاد ميں گھوڑے كى شركت پنيمت ميں ے گھوڑے کے لیے مجاہد کے مقابلے دوگنا حصد کی مخالفت فرماتے ہوئے فرمایا کدانسان کے مقابلہ میں حیوان کوئسی بھی صورت میں اعزاز نبیں دیہ جاسکتا کیونکہ اس سے انسانی احترام واکرام کا دستور

يا در ب كداحر أم انسانيت كضمن بين امام اعظم أبو حنيف رحمته الله عليه كي اجتها وي خدمات بين ے چند جزئیات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورندائمداسلاف کی متفقدرائے ہے کداحر ام انسانیت ہی الوحنيفه كي نقهب

ا، معبدالوباب شعرانی شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ عوام الناس کوامام ابوحنیفہ کے وجود پراللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہونا جا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے احترام کی وسیع مخبائش پیدا کی ہے۔ ای طرح دیگرموضوعت پرتفصیل گفتگو ہے امام اعظم کی احترام انسانیت سے متعلق خدمات کو پین کیا جاسکتاہے محراختصار کحوظ خاطرہے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه محمدواله وصحبه اجمعين

ተ ተ ተ ተ

ترجمہ: اورمسلی نوں سے بیتو ہوئیں سکنا کہ سب کے سب لکیں تو کیوں نہ ہوکہ اسکے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نظے کہ دین کی مجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپئی تو م کوڈر سنا کیں اس امید پر کہ وہ بجیں۔

مگرمسلم ن خواہ عالم ہو یا غیرے کم جمہتد ہو یا غیر جمہتد ہرا یک اپنے اپنے مسائل میں شرکا دلیل سے اخذ کردہ علم کے مطابق شکل کا پبند ہے۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جودن رات علمی تحقیقات میں مشخول ہے اپنے روز مرہ کے مسائل میں ہر جزوی تھم کے مقابعہ میں دلائل کے جزیت قائم کرسکتا ہے گر عامة المسلمین جو نظام حیات کے دوسرے شعبوں میں معروف ہیں وہ کیسے اپنے ہر مسئلہ کے لیے تفصیلی دلائل قائم کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تو کیف مالا بطاق ہوگی۔ (اجلی الا عدام ص کے ) اب ووصور تو ل میں سے ایک لازمی طور پر اختیار کرنی ہوگی یا تو عامة المسلمین کو بھی پر بند کردیا جائے کہ وہ بھی نظام حیات کو معطل کردیں اور دن رات اپنے مسائل کے لیے دلائل عامة المسلمین کو بھی پر بند کردیا جائے کہ وہ بھی معامد المسلمین کو بھی اسان تظام ہو کہ بیلوگ شرعیہ تا کہ شرعیہ تا کہ شرکی احکام کے مکلف ہو تکین سے ایک اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اد آر شرعیہ سے ماخوذ فی میں مصروف رہ کراس کی بقاء وتر تی کا باعث بنیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اد آر شرعیہ سے ماخوذ احکام شرعیہ کے پابند بھی رہیں۔

چنانچہ قرآن پاک نے دوسری صورت کی طرف راہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ایک خاص گروہ ہی علمی
تحقیقت کے ذریعے روز مرہ کے مسائل معلوم کر ہاور عمدہ الناس کو بتائے اور عوام ضرورت کے وقت اس گروہ
کی طرف متوجہ ہوں اوران سے سوال کریں جو وہ بتا کیں وہی ان کے لیے شرعی دلیل ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ
شرعی دلیل کی دوستمیں ہیں ایک تفصیلی دوسری اجمالی عوام الناس کوا ہے روز مرہ کے مسائل کے لیے کلیہ کے طور
پرائیک اجمالی دلیل عطاکر دی گئی ہے جواتی نوعیت کے لی ظے کانی بھی ہے اور آسان بھی ہا سے مسلوا اہل اللہ کو ان کو نتم ملا کہ علا تعلموں۔ (اہل ذکر ہے دریافت کر وجوتم نہیں جانے ) جس ہے معلوم ہوا کہ معاشرہ میں
اللہ کو ان کو نتم لا تعلموں۔ (اہل ذکر ہے دریافت کر وجوتم نہیں جانے ) جس ہے معلوم ہوا کہ معاشرہ میں
اللہ کو کر کا ہونا ضروری ہے ، جو عوام کے لیے ان کے تمام مسائل میں شرق دلیل مہیا کریں اور چونکہ ہر مسلمان
بھی سے لیے قرآن یا کہ نے عبید فرمائی ہے۔

وَلَا تَتَقُولُو المَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَدِبَ هَلَا حَلالٌ وَهَذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُو اعْلَى اللهِ الكذِبَ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. رب، ١٠١١هـ في المعل المنالية

شو جمه: اورنه کهواسے جوتمهاری زبائیں جھوٹ بیان کرتی میں بیرهلال ہےاور بیرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ با ندھو۔ ب شک جواللہ پر جھوٹ با ندھتے ہیں ان کا بھلانہ ہوگا۔

لہذا اہل ذکر ایسے حضرات ہوں جوخود تمام احکام کے جزئیات کے مقابلہ میں دلائل کو جزئیہ کے طور پر جانے ہوں بعنی ادکام تفصیلیہ کے مقابلہ میں دلائل کے جانے دالے کو جانے ہوں بنی تفصیلی دلائل کے جانے دالے کو مجتد کہاجا تا ہے۔ جس طرح عوام الناس شرقی اجمالی دلیل ہا سند ادھاں اللہ کو سے اخذ کردہ علم کے مطابق احکام شرعیہ تفصیلہ کے لیے ادلہ تفصیلیہ کو قائم کرنے کے ادکام شرعیہ کے مکلف جیں ای طرح اہل ذکر تھی احکام شرعیہ تفصیلہ کے لیے ادلہ تفصیلیہ کو قائم کرنے کے مکلف جیں اور جس طرح عام مسلمانوں کو اہل ذکر کی تقلید ضروری ہے درنہ وہ سائل نہ قرار پر کمیں گے جبکہ ان کے سائل ہونا واجب ہے ای طرح اہل ذکر کی تقلید ہے آزاد ہونا ضروری ہے درنہ وہ سائل قرار پا کمیں گے جبکہ لیے سائل ہونا واجب ہے ای طرح اہل ذکر کی تقلید ہے آزاد ہونا ضروری ہے درنہ وہ سائل قرار پا کمیں گے جبکہ لیے سائل ہونا واجب ہے ای طرح اہل ذکر کی تقلید ہے آزاد ہونا ضروری ہے درنہ وہ سائل قرار پا کمیں گے جبکہ

۔ اور س اس کی وجہ یہ ہے کہ ملی تحقیقات میں مصروف ہونے کے باوجود ہرا کی جہتد مطلق نہیں بن سکتا ذکا وت طبع، شوق بحنت، وقت اور وسائل وغیرہ عوارض کی بناء پہنم وادراک میں تفاوت ہوتا ہے۔ ظاہری اسب سے تفاوت کی طرح باطنی کیفیات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ (الرافقات میں وہنس) پھر ججتہد میں جوعوائل کا رفر ما ہوتے ہیں وہ عام طور پروہی ہوتے ہیں اس لئے اجتہاد کے میدان میں

ا یعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب حاصل کر لینے کے بعد ایک توت کے مالک ہوجاتے ہیں۔ جس کی بناء پروہ احکام شرعیداورا دلہ تفصیلیہ کوقر آن وحدیث سے حاصل کرنے کے لیے استنباط واستخراج ہیں۔ جس کی بناء پروہ احکام شرعیداورا دلہ تفصیلیہ کوقر آن وحدیث سے حاصل کرنے کے لیے استنباط کر سکتے ہیں۔ تو اعدو ضع کر سکتے ہیں۔ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تمام احکام کے لیے تفصیلی طور پر ولائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ درہ المقتی صحابات میں مارہ کو ایس نامی بین شای )

یں بیرس کے دور کے جاتب اور کی استنباط کے قواعد وضع کر کتے ہیں گروہ کی دوسرے امام کے قواعد کو ہی اپنا کرتمام م مسائل اوران کے دلائل کا استخراج کرتے ہیں۔ بید حضرات مجتہد منتسب کہلاتے ہیں کیونکہ اجتہادی قوت کا کمال ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے امام کے قواعدے منسوب کرلیا ہے جبکہ (۳) بعض کو بیقواعد وضع کرنے کی استعداد نصیب ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ کسی امام کے وضع کر دہ قواعد کے پابندرہ کر اجتہادی عمل

مقلدین کے مراتب: (۱) عوام الناس جو ہر مرحلہ میں سائل و مستفید ہی ہو یکتے ہیں (۲) اصحابِ فناویٰ (۳) اصحابِ متون آخیری دونوں مرہبے اگر چہ خالص مقلد ہیں مگرعوام الناس کے لیے مفید ہوتے ہیں اوران کے لیے مجتمدین کی ترجمانی کرتے ہیں۔

مجہتر اور مقلد کی تشری حیثیت: عوام الناس یعنی مقلدین جس طرح احکام شرعید بر مل کے دلائل شرعید کے حصول کی نوعیت کا علم اور دو سرا کے دلائل شرعید کے حصول کی نوعیت کا علم اور دو سرا مرحلہ بافعتل دلائل کا علم بہلے مرحلے کے لیے قرآن نے ان کی رہنمائی کردی ہے ف است لم وااہل اللہ کو ان کی رہنمائی کردی ہے ف است لموااہل اللہ کو ان کی سنت ملا تعلمون جس کی بنا پر ان لوگوں کو احکام کی جزئیات کے لیے اہلی ذکر کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا ہے اس مرحلہ میں عوام کے لیے در لیل اجمائی ہے جس سے صرف دلائل تفصیلیہ کے حصول کی نوعیت حاصل ہوئی مگر ہر جزوی تھم کے لیے ان کو دلیل حاصل کرنا باتی ہے اور وہ جمہتدین کا وہ تول ہوگا جو وہ عوام کے سوال کے جواب کے طور پر فیش کریں گیاس مرحلہ کے لیے قرآن نے یوں رہنمائی فر مائی۔

أَطِيعُو اللَّهُ وَ أَطِيعُو الْوَسُولَ وَ أُولِي أَلاَّهُ مِينَكُمُ (ب٥٠ السناء آيت ٥٩) ترجمه بحكم ما نوالله كاادرتكم ما نورسول كااورا لكاجوتم ش حكومت والے تيں-اس آيت بيس اولى الامر سے مراد مجتبدين كرام بيں \_ (تئير كبيرس ١٥٠ ١٥-١١١) فوالدين درزى }

اس طرح ان کے جزوی تھم کی دلیل تولی جہتد قرار پائے گا۔ (الوظ اس ۱۹۲۷ نے ۱۴ امرادا اور اگروہ اپنی زندگی میں اس لیے عوام الناس اگر مقلد ہیں تو الی دلیل کی بنا پر جو تطلق بھی ہے اور شرعی بھی اور اگروہ اپنی زندگی میں احکام شرعیہ کے عامل ہیں تو بھی وہ اپنے حق میں دلائل شرعیہ کی بن ء پر عامل ہیں۔ فرق صرف بیہ ہے کہ پہلے مرطلے کے لیے دلیل اجمالی ہے اور بطور قاعدہ کلیہ ہے ، ور دوسر سے مرحلہ میں احکام کی تفصیلات کے مطابق دن کل جو تفصیلی ہیں اس طرح جمتہ میں حضرات بھی اپنے وائرہ کار میں دومرحلوں سے گزرتے ہیں ۔ پہلا مرحلہ میہ کہ احکام تقصیلیہ کے لیے دلائل تفصیلہ کی نوعیت کا علم جس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت تھی جو ان کواجتہا دکا مکلف آخرار دے کران پر اجتہا دی اگر کو جاس بارے میں قر آن کریم نے دا جنمائی دی ہے۔

کرتے ہیں۔ان حفرات کو مجتبد فی المدذ ہب کہا جاتا ہے۔ کو نکہ قدرت شہونے کی بناء پر انہوں نے کسی امام کے اصول وقواعد کو اپنا یا اوراس امام کے اقوال واسخر اجات کو ولائل ہے مضبوط کیا اور (س) بعض نے ان مسائل کے احکام کو بیان کردیا جنہیں امام نے منصوص نہیں کیا ان حصرات کو مجتبد فی المسائل کہا جاتا ہے۔ کو نکہ انہوں بعض مسئل میں اجتبادی خدمات سرانجام دی ہیں۔(۵) اور ان میں ہے بعض اگر چہ قواعد وضع نہیں کر سکتے یہ تمام احکام کے لیے دلائل قائم نہیں کر سکتے مگر کسی امام کے قواعد کے مطابق اس کے جمل اور مہم اقوال کی شریح و تبیین کر سکتے ہیں ان کو اصحاب تخریخ کی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے امام کے قواعد کو بروے کار لاکراس کے اقوال کو واضح کیا ہے (۲) اور ایک وہ طبقہ ہے جوابے امام کے قواعد کی روشی میں اس کے اقوال کی شخری کے تاریخ کا کام کرتا ہے مثلاً ایک مسئلہ من وجہ ایک قاعدہ کے تحت ایک تھم کو چا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسر سے قاعدہ کے تحت ایک تھم کو چا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسر سے قاعدہ کے تحت ایک تھم کو چا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسر سے قاعدہ کے تحت دوسر سے تھم کو چا ہتا ہے تو ایک صورت میں ترجی یہ تطبیق کی ضرورت ہوتی ہے ان حصرات کو اصحاب ترجی یہ تطبیق کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے ان حصرات کو اصحاب ترجی کہا جاتا ہے۔

اور فقہاء میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے مذکورہ بالا مدارج میں حاصل شدہ کام کی تدوین اور تر تیب کا کام کیا ہے ان کواصی ب متون کہا جاتا ہے کیونکدانہوں نے اجتہادی کام کوید وین کی صورت ہیں پیش کیا۔

اور آخریس فقبه عکا وہ طبقہ ہے جومعاشرے میں پیش آمدہ مسائل کومدونہ کتب کے جزئیات سے طل کرتا ہے ان کو اصحاب فقاوی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مدقرنہ کتب کے مطابق فتاوی جاری کیے اور پیش آمدہ جزئیات کو کتنب میں مذکورہ جزئیات پر قیاس کیا۔ (منید کستی میں ۱۹۷۱ء درمون عمران دل جویدی رد کتارہ ۵۔ بیوری ارد کیارہ ۵۔ بیوری میدین میں اور کیارہ کیارہ کیارہ کا درمون عالم درمون عامران دل جویدی کتنب میں مذکورہ جزئیات پر قیاس کیا۔ (منید کستی میں ۱۹۷۱ء درمون عامران دل جویدی در درمان میں عالم این درمان

فقب و کے آخری دو طبقے محض مقلد ہوتے ہیں گرعوام کی نظر میں مسئول قرار پاتے ہیں کیکن پہلے چھطبقات میں اول کے ، سواباتی امور میں اپنے امام کی نسبت سائل اور مقلد قرار پاکیں گے جن امور میں انہوں نے امام سے استفادہ کیا۔ان امور میں مجتمد اور اہل ذکر قرار پاکیں گے جن کو انہوں نے خودا پی استعداد سے تیار کیا۔لہذا بیلوگ من وجہ مجتمد اور من وجہ مقلد اور سائل قرار پائے ، دوریخ المداعب المقلم مدی اور ایا اور موجہ معمدی

ندکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہلیت کے لحاظ سے امت مسلمہ جارحصوں میں منقسم ہے مجتمد مطلق مجتمد مقید مقدم مستفید اور مقلد مفید ۔۔

انوارامام اعظم المحمد والمحمد مین نہیں ملتا۔اگر نے مسائل کوغور وفکر ہے دیکھا گیا تو ان کا ظاہر عدم جواز کو جا ہتا ہے جب کہ وقتی ضرورت اس کے جواز کی طالب ہےاور بھی اس کے برعکس ہوتا ہے اس لیے اس موقعہ برجم تداپنی صلاحیتوں کو برو نے کارلاکر ان سائل کاحل چیش کرتا ہے اور امت کوان ورچیش سائل میں شرع تھم ہے آگاہ کر دیتا ہے مگر قابلِ غور امریہ ہے کا ہے مسائل کی نوعیت کیا ہے اور ان محل کے لیے کس ورجہ کے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

سامرسلم ہے کہ آج تک ایا کوئی مسلم بیدانہیں ہوااور نہ بی پیدا ہونامکن ہے جو آئمدار بعد کے وضع کردہ اصول وقواعدے خارج ہو کیونکہ آئمار بعد کے قواعدا سے جامع ہیں جن کے تحت قیامت تک پیدا ہونے والے ممكنات داخل جير - (عرن المدرب العليس ١٠٠) بلكه صرف تنها الم البوطنيفه رضى الله تعالى عنه ك وضع كرده اصول و ا قواعد كم متعلق بيدعوى منى برحقيقت بكدان كي قواعدا يعي جامع بيل جومكنات برحادى بيل ادرآج تك كم از

كم كوئى اليامسكديين نبيس كيا جاسكنا جوآپ كوضع كرده تواعدواصول استنباط عضارج قرارد يا كيابو-لکین تنزلا ہم آئماربعہ کے مجموعی قواعد کی بنیاد پراستف رکرتے ہیں۔ کداگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہوتو و و کوئی مثال چیش کرے ہاں و شخص جو تو اعدواصول آئے۔ سے بے خبر ہوتو وہ اپن بے خبری کی بنا پر شکوک وشبہات كامظامره كرسكتا ب\_ مرابل عم ودانش اس بات سے الجھى طرح آگاه بيل كدامام احمد بن صنبل عليه الرحمه كے متعلق بیافتلاف موجود ہے کہ وہ مجتبد طلق لیعن مجتبد فی الشرع کے منصب برفائز ہیں یا نہیں۔ (مصفیت المفتى، تاريخ المذابب الفقيد ص٣٢٣) اوراس اختلاف كي وجدي عكرة بي كوضع كرده تواعدا ب ے سابق آئم اللا شرکے وضع کردہ اصول سے خارج نہیں۔ بلکہ آپ کے اکثر اصول آئم سابقین میں ہے کسی نہ سى المام كاصول عضرورمطابق بين - توجب المام احربن ضبل رحمته الله عليه ك زمان تيسرى صدى ا جرى تك اصول وقو اعداجتها ويك وسعت اور جامعيت كابيعالم بحكما م احمر بن خنبل كوان عضارج مسى قاعدہ کی مخبائش نہیں ملی تو آج کون ہے جواحمہ بن شبل کی طرح دس لا کھا حادیث کے متون واٹ د کا حافظ ہوگا جو يدعوى كركاكر آن وحديث كافلال كليه ماجزئيان آئمار بعدكة واعدے خارج بيام سلم قرار پایا کہ آئمہ اربعہ کے اصول وقو اعدقر آن وحدیث کے کلیات وجزئیات کو حاوی ہیں تو ، ننا پڑے گا کہ اب جدید تواعد اجتهاديك ضرورت باقى نبيل رہى \_ نے مجتد كوتو اسے جديد تواعد وضع كرنے موں سے جو آئمـسابقين كے قواعد کے مغائر ہوں اور پھران قواعد کی روشنی میں استنباط کرے اور کسی دوسرے کے وضع کردہ قواعد واصول کی و تقلیدند کرے کیونکہ کی دوسرے کی تقلید کرنے والا مجتبد مطلق کے عظیم لقب سے متصف نہیں ہوسکتا۔ شریعت تو اس حقیقت کا نام ہے جوقر آن وحدیث ہے متفرع ہوجس کے اصول وضع ہو چکے ہیں اور کسی نئے قاعدہ کی کوئی

انوارامام اعظم که که

وَالَّذِينَ جَاهَدُو الْمِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُلُلَالِ النَّبِيَّةَ عِنْهُمْ

ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرورہم انہیں اپنے راستے و کھادیں گے۔

لَعَلَمَهُ الَّذِيْنَ يَشُسُّطُوْنَهُ مِنْهُمُ (ب٥١٨٥ مَا مَاعده)

ترجمه. توضروراُن ہے اُس کی حقیقت جان لیتے بیجو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

ان آیات میں احکام تفصیلید کے لیے دلائل حاصل کرنے کے لیے اجتہا ڈاسٹباط اور مجاہدہ برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی بناء پر میمل واجب قرار پایا گرید ندکورہ آیاتِ دلائل کا اجمالی بیان ہے جب کہ احکام کے جزئيات كے مقابلہ من تفصيلي والأل قائم كرنا باتى ہے اور يفصيل عمل سے حاصل ہوں معے جس كى طرف فدكورہ آیات میں سے آخری آیت میں مجتمدین کے لیفصیلی دلائل کی طرف رہنمانی کردی اب جس طرح مجتمدا ہے اجتها دي عمل مين مصروف مين تو د ماكل قطعيد كي يناير (اجي ارعاد من ١٤) ماه مررساخان برجي )

ای طرح وہ احکام تفصیلہ کے لیے تقصیلی دلائل وضع کرتے ہیں تو دلیل کی بنایر عرض مید کہ ہرمسلمان اینے دائر ہ کار میں احکام شرعیہ برعمل پیرا ہے تو صرف شری دلائل کی روشنی میں حاصل شدہ عم کی بنا پراورکوئی مسلمان جمی بغير وليل محض تقليد كى بنا يمل كالقعور نبيس كرسكتاا ورجو كجه بحمى كرتاب وه على درجه البصيوت كرتاب خواهيه مسمان مجتبد جوريا مقلد (الأورر أويس المعاجد المدعة المدهب الفقيهد الساعا)

اس تقریر ہے اس شبہ کا بھی از الدہوگیا کہ شرع میں تقلید کی غدمت کی گئی ہے تو بھر کیونکر آئمہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ شریعت میں جس تقلید کی ندمت ہے وہ جاہلانہ تقلید تھی جو کسی دلیل پر بنی نہتھی بلکہ احبارور ببان کے من گھڑت طال وحرام کوحل وحرام قرار دیا جاتا جب کدا حبارور ببان کے پاس طال وحرام کہنے کی کوئی دلیل نتھی اور نہ ہی عوام کے پاس ان کی پیروی کواۂ زم قرار دینے کی کوئی دلیل تھی۔

( تردی ترین سر ۱۳۳۱ رو ۱۱ دام ایشی فوین شی ترخی کا

لوگ اپنے آباء واجداد کی رسم بر مل بیرا ہوتے جب ان سے بوچھا جاتا کہتم میمل کیوں کرتے ہوتو جواب میں آباء واجداد کا حوالہ دیا جاتا جب کہ شرعی تقلید ایک ایک دلیل پر بنی ہے جوخود قرآن نے عطاکی ہے اور مقلد مسلمان قرآن کی نص قطعی فاسئلو ااهل الذکو پھل پیرائے نہ کہ آباء وجداد کی رسم پراور نہ ہی کمی غیراللہ کے تھم پروہ اندھی تقلید کا حامل ہے بلکہ ہرمسلمان علی وجہ البصیرت شریعت برعمل ہیرا ہے اور وہ اپنے اپے عمل میں ا کی کلیے کے تحت جز کیات کا مثلاثی ہے۔(اعلی الاعلام ک 2)

اجتها ووقت :اس میں شکنبیں کہ ہرز مانہ میں بعض ایسے مسائل نے جنم لیا جن کا تھم صراحاً کتب فقہ

و انوارامام اعظم المناه ضرورت ہے مضحکہ خیز ہے پھراسلامی تاریخ میں جس مخص نے اجتہاداور آزادی کافکر دیاوہ ابنِ تیمید ہیں وہ چونکہ ایک عظیم جامع شخصیت تھی اورعلوم کے ماہر تھاس لیے اپنے اس فکر کے باوجود وہ آخر دم تک امام احمد بن عنبل رجة الله عليد كے مقلد اور عنبلى مسلك كے پابندر بے كونكدكوئى بھى عالم ہونے كى حقیت سے بيد عوى نہيں كرسكتا كداب قرآن وحديث سے استنباط كے ليے فقواعد كى ضرورت بے بلكدابن تيميد كامقصد بھى يہى تھا كمكى

امام کامقلد ہوکراس کے اصول وقواعد کواپنا کراجتہادی خدمات سرانی مری جائیں۔(الوافات برم ۹۳ جس) چنانچاسلای ادوار می اجتها دمقید کا بیسلسله بهی معطل نبیس را - آئمدار بعد کے اصول وقو اعد کے مقلدین نے بردور میں ان تواکد کی روشنی میں اجتہادات سرانجام دیتے ہیں۔ چنانچداحناف میں نویں صدی میں امام ابن جام كمال الدين (صاحب فتح القدير) اوروسوي صدى مين المابن كمال بإشاشس الدين احد عميار جوي صدی میں امام ابن مجیم مصری اورائے بھائی امام ابن مجیم (صاحب بحرالرائق) اورامام محد صلفی وغیرهم بر رہویں صدی میں شاہ ولی اللہ (ہندوستان) تیرھویں صدی میں امام طحطا وی مصری اور امام ابن عابدین شامی اور چودھویں صدی میں امام احمد رضا بریلوی (ہندوستان) ہیسب مطرات اجتہادی خدہ ت سرانجام دیتے رہے

آ خرالذكرامام احمد رضا بريلوى كاتوبيعالم بكرآب كواكر چه بچاس علوم مين امام قرار ديا كيا بيمرآب كو فقه پس جوخصوصی خدادا دبصیرت حاصل تھی وہ سابقه کی صدیوں میں دور دور تک نظر نہیں آتی چنانچے فقداور اصول فقه من آ پكاشا بكار قراوي رضوية سكانام "العطايا النبوية في الفناوى الرضوية " بهاور بياره خيم جلدوں پر شمل ہے میں آپ نے ان تمام مسائل پر بحث کی ہے جواب تک صدیوں سے الجھے ہوئے تھے اور سابق مصنفین ان سے صرف نظر کرتے بیلے آرہے تھے یاان کوجوں کا توں ہی نقل کرتے چلے آتے تھے آپ نے ان مسائل کو پیش کیا اور پھرشری تو اعد واصول فقہ کی روشنی میں ان پراشکال وارد کیے اور آخر ہیں ان کاحل پٹن کیا غرضیکدانہوں نے اپنی اس عظیم تصنیف میں حفی آئمہ جن میں سے بعض مجہزد فی المسائل تھے اور بعض اصحابة تخ تبح ماتر جي تصان كي عبارات كوتواعدامام كي روشن مين واضح كيايان مين تطبيق وي اورساته مساته اصول ندہب حنفی کی تشریحات بھی کرتے چلے گئے۔مقصدیہ ہے کہ فقہی میدان میں ضرورت کے وقت اجتہا دی کام

امام الوصنيفه كے وضع كروہ اجتهادى اصولول كى خصوصيت : امام الوصنيف رضى الله معطل نهيس رما بلكه با قاعده بدكام سرانجام دياجا تاريا-تعالی عند کے اصول و تو اعد کی خصوصیت بیہے کہ آپ نے ان کی وضع میں وسعت اور جامعیت کو پیش نظر رکھا

----

ہاں شریعت کسی اور چیز کا نام ہوتو یہ ہماری بحث ہے ضارج ہے اس نفس الامرحقیقت کے معلوم ہوجائے کے بعد سیر بات واضح ہوگئ کہ اب کسی مجہز مطلق کی ضرورت نہیں اب اگر کسی وقت ضرورت بیش آتی ہے یا آ عق ہے تو صرف اس امر کی کہ جب کوئی الیانیا مسئلہ پیش آئے جس کو ججتر فی الشرع نے اپنے اصول کے تجت متدا شیں کیا۔ لینی اوم نے اس کے استعباط پرنص وار دنہیں کی یا جمہدا مام نے اس کو جمل چھوڑ دیا یا مبہم رکھا یا ہم نہیں معلوم ہوساکا کہ بیکس قاعدہ کے تحت داخل ہوگا۔

جب كه كي وجوه مع مسئله متعدد قواعد كے تحت آسكتا ہے توالي ضرورت كے موقع پرايے مجمبّد كي ضرورت ہے جوابینے اوم کے قواعد پررسوخ رکھتا ہے اور وہ اپنی مہارت کی بنا پر پیش آمدہ نے مسائل کو مجتبد امام کے کس اصول کے تحت داخل قر اردے کراس کے لیے تھم کا استباط کرے یا دوسری صورت میں ایسے جمتید کی ضرورت ہے جواس کو کسی قاعدہ کے تحت قر اردیتے ہوئے تفصیل تعبین کرے یا تیسری صورت میں ایے متید کی ضرورت ہے جواس میں ترجیح کاعمل کر سکے جب کہ بیتمام مکنه ضروریات مجتبد مقید کے افراد مجتبد فی المذہب مجتبد فی المسائل مجتدمادب تخ ت ادر مجتدمادب رجيح سرانجام دے كت يا-

نبذاا گرضرورت کسی وقت پیش آسکتی ہے تو مجہزمقید کے آخری تین افراد میں ہے کوئی فرواہ بورا کرسکتا ے - (الاصلة وساحة تر بمداردوس ١٨٥ از عل مداور برومعري)

چنانچة تاریخ اسلام میں تیسری صدی ججری کی ابتداء ہے لے کر آج پندر ہویں صدی ججری کی ابتداء تک سمسى مرصه پر مجبهٔ مطلق كى ضرورت كا چيش نه آن اس امركى واضح وليل ہے كه اب بھى اجتها ومطلق كى كوئى ضرورت نہیں۔ کیونکہ تیسری صدی کے اوائل بلکہ اس کے بعد تک کا وہ زبانہ ہے جب کہ اسلامی ریاست کا دائرہ مختلف براعظموں تک پھیل رہا تھاا ور نئے ملک اور ٹئ تو میں اور طرح کے رسم ورواج اور ضروریات شریعت کور و ت الکردیتے رہے گران ادوار میں کمی مرحلہ پریسوال بیدائیں ہوا کہ اب استباط احکام شرع کے لیے ئے قواعد کی ضرورت ہے ہاں اندریں حالات جو بھی اجتہادی ضرورت پیش آئی تو آئمہ اربعہ کے مقلدین میں ہے مجتبد حضرات نے اپنے امام کے تواعد واستنباط کی روشی میں اس ضرورت کاحل تلاش کرلیا۔

آج كادورتوده دور ب جواي سباق ش صديول ك تجربات اورفقهاء آئمه كرام كوسيع ذ فائراي وامن میں لیے ہوئے ہے اور فتوحات کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے اب صرف وہی ملک اور قومیں ہیں جو صدیوں سے شریعت کی حلقہ بگوش ہیں۔ بھر آج میہ دعویٰ کرنا کہ اسلام کو اجتہاد فی الشرع اور مجتبدِ مطلق کی و انوارامام اعظم کسی میں میں میں میں میں میں میں انوارامام اعظم

تا کدایک مسلمان جس حیثیت میں بھی ہوجس ضرورت میں بھی مبتلا ہواور زندگی کے کسی بھی پہلو میں اس کورہنمائی کی ضرورت ہواس کو حفی اصول کی روشن میں بدر جنمائی حاصل ہوجائے جنانچہ آپ نے اصول فقہ کا مغہوم دوسرے آئمکرام کے پیش کروہ مفاہیم کی نسبت زیادہ وسیع پیش فرمایا۔ دیگر آئمہ نے صرف احکام فرعیہ برعیہ کو بى اصول فقد كى تعريف مين شامل كيا جب كراه م صاحب في معرفة النفس مالها و ماعليها براصول فقد كى بنیادر کی ہے اس لیے دیگر آئمہ کے اصول انسان کے ظاہری افعال اور ان کے احکام کو محیط میں جب کہ امام صاحب کے اصول انسان کے نفسیاتی امور واحوال کو بھی شامل ہیں۔ ( وضح س٨٥ ، میداند، ١٠٠٠)

ای طرح دیگر آئمدنے احکام میں صرف یا کچ امور کوشائل کیا ہے جب کدامام کی تعریف کے مطابق اس ے اقس م زیادہ ہوجائے ہیں۔مثلاً دیگر آئمہ کے نزدیک اباحت شرعیہ کے تھم کوشلیم نہیں کیا گیا جب کہ امام ابو صنیف کی تعریف کے مطابق اباحت اصلیہ اور آباحت شرعیہ کا فرق واضح کیا گیا ہے اس طرح و بگر آئمہ کے نزد کیک فرض اور واجب میں فرق نہیں گرامام صاحب نے اس میں فرق کو داضح کر کے واجب کوعلیحدہ حکم قرار دیا

اس طرح اما م صاحب کی تعریف اعتقادی امور کوشامل ہے جب کددیگر آئمہ کی تعریف سے بیادارج

اس طرح دیگر آئمر کے اصواول کا تعلق عام طور پرعبادات ومعاملات اور منا کات وغیرہ سے ہے جب کہ امام صاحب کے اصولول کاتعلق ندکورہ امور کی طرح سیاست مدینداور احکام سلطانیہ بلکداس سے بڑھ کر بین الاقوامي امورسے بھي ہے۔ (ايرمنيد ديد علاماليز عراص ١٠١)

یمی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حکومت خواہ کسی بھی مسک ہے متعلق ربی ہو گر احکام سلطانیہ اور سیاس اموريس مراسلامي حكومت في فقد في اي كواينايا بـ

اس کے علاوہ معاشرتی زندگی میں رسم ورواج ضرورت اور حاجت ٔ عام انسانوں کی سہولت اور اجتماعیت کو فقه حنی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے بلکہ بیاموراصول و تو اعد میں شامل ہیں چنانچے استحسان کی بنیا دانہی امور پر ہے ای لیے عرف اور تعامل الناس کو بھی احکام کی بنیا د قرار دیا گیا ہے اور ہر مسلمان کے قول وقعل کو قانو نا ایک صد تك تتحفظ و يا كميا ب - ( فأونى رضويدة الم ١٦٨٥، م المنتى ص١٥، وارت المداب العبير ١١٠٠)

حنی اصول کے تحت حلال وحرام ہیں ترمیم ہے بچتے ہوئے باتی احکام میں حتی الامکان عوام کی موافقت سہولت اوران کی اجماعیت کورج دی جائے گی۔(ابیناج میدو)

انوارامام اعظم المحدد والمدود والمدود والمدود بكدعامته السلمين كے معاطات كواس وقت تك ورست قرار ديا جائے گا جب تك ممانعت بركوئي شرى وليل مختلق نديو\_( واسيس الفريس ١٦٠ م كرفي)

ای خصوصیت کی بنا پر آئم اسلاف کی متفقدرائ ہے کہ عوام کے لیے رفق وشفقت بی ابوصیف کی فقہ

ا ما مشعرانی شافعی ہونے کے باوجود فر ماتے ہیں کہ عوام الناس کوا مام ابوحتیفہ کے وجود پر اللہ تعالی کاشکر الرونا جا ہے کونکدانہوں نے مسلمانوں کے لیے وسیع مخوائش پیدا کی ہے۔(الراناما)

امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عشہ کے ہاں اجتہادی اصولوں میں عوام کی ضرورت اور ان کے تعامل کو پیش کنظر ر کھنے کا انداز واس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے مختلف اطراف سے تعلق رکھنے والے اپنے تلاندہ کی بری تعداد کوائی مجلس میں حاضری کا یا بند کرر کھا تھا تا کہ مختلف عد توں کے عرف وسمل سے آگا ہی ہو سکے جب كرامام صاحب خودجي ايك تاجر كى حيثيت مع تلف مكول اورعلاقون كادوره كرتے رہے اور و بال يح عرف اور تعال الناس کے ماہر تھے اس مجلس میں تواعد کے تحت جب استخراج اور استنباط کے لیے بحث ہوتی تو امام صاحب ما الناس كى بناير جب كوئى استحسانى فيصله فرمات تو تل فده كى بحث ثم بوجاتى .. (١٠٥ المداب المعيد مر١٠٠)

حقی اصولوں میں عوام الناس کے لیے آسانی اور وسعت: حقی اصولوں کی بنیاد ئ اس امر برے كموام كوشدت اور تكى سے بچايا جائے اور ان كے ليے آسانى كى مخبائش پيداكى جائے چنانچ شرى احكام ميں فرض وحرام بيد دوا يسے حكم ہيں جن پر پابندى كے ليے شدت اور تختی ہے۔ مثلاً فرض كا انكار كفر اور اس کاترک موجب فت ہے۔ ای طرح حرام کوجائز قرار دینا کفراوراس کاعمل موجب فت ہے اب آگر فرض وحرام كادائر وسيع موتوعوام كے لے حرج اور تقى كادائر وسيع موكا۔ جب كدالله تعالى كوعوام كے ليے يسر پسنداور عسر ناپسند

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُووَلَا يُرِيدُ بِكُم الْعُسُرَ. (بِعَالِمَةَ آيت ١٨٥)

ترجمه: اللهم برأ ساني عامة المادرة بروشواري تين عامها-

ای لیے امام ابوصنیف علید الرحمہ نے فرض اور حرام کی تعریفات میں سخت فیودنگا کران کا دائر ہ اور تعداد کم سے كم كرنے كي كوشش فرمائى ہے چنانچة پ كے زويك فرض وحرام كا ثبات الى نص سے ہوگا جو ثبوت اور ولالت وونوں طرح قطعی ہواورا گرکو کی نص اس معیار پر نہ ہومثلاً قطعی النبوت ہو گرفطعی الدلالة نہ ہوبیاس کے برعکس ہوئیا نبوت اور دلالت دونوں میں قطعی نه بوتو الی نصوص نے فرض یا حرام نابت نه ہوسکے گا۔ (۱۳۵۱، ۱۳۳۰) جب کددیگر آئے تھے کرام کے زد کیے فرض اور حرام کے لیے سیخت شرا تطانیس ہیں۔جس کے نتیج میں دیگر

ے ایک طرح استحقاق آزادی حاصل ہو چکا ہے جس کواب کا تعدم نہیں کیا جاسکتا جب کدد گرآ تمر کرام مذہر کی العلامة المرادية من جس الكالتحقال متاثر موجاتا ب- (باير ٢٥٠٥) ا موجا كمي كا أكرچدان سب كى قيت وصيت كرنے والے كے كل مال كے ثلث سے زائد موثلث سے بوط جانے کی صورت میں ہرایک اپنے حصد کی زائدرقم ورثاء کو اواکرے گامگر ویگر بعض آئم کرام قرعداندازی کے

ذریعہ بعض کوآ زادادر بعض کومحروم قرار دینے کا اختیار در ٹا کودیتے ہیں جس سے بعض غلام استحقاق حریت سے ﴿ مروم بوجاتے الى - (دوالى رى دم بادم)

تحقظ حقوق: حنل نقه مين حقوق كالتحفظ بهي اجم مسلد بي چناني حفى زبب مين قضاء على الغائب كو نا جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں غیر حاضر محص کے حقوق پامال ہونے کا خطرہ ہے جب کہ دیگر آئمہ کرام کے ز دیک قضا علی الغائب جائز ہے ای طرح حقوق زوجیت ہیں قاضی یا حاکم کواس وقت تک فنٹخ نکاح کے لیے مداخلت کا اختیار نہیں جب تک نکاح کے بنیادی مقاصد کی ادائیگی کا امکان باتی ہے مگر بعض دیگر آئمہ کرام بعض وقت شكايت كى بناء برجمي قاضى كوضخ نكاح كاا فقياردية بين .. (فرالدين مرمهم)

یوں ہی اگر وصیت کے ذریعید متعدد غلاموں کو مجموعی آزادی کا حق ملی ہوتو آپ کے نزد میک وہ سب آزاد

ملكيت كي تصرف: الى ملكيت من تصرف كا زادى بهى نقد في كالك خصوصيت بمثلاً جب کوئی اڑکا اپنے بلوغ میں کامل ہوجائے گراس کے باوجود نضول خرچی سے باز نبیس رہتا دیگر آئمہ کرام کے نزو کی قاضی کو بیا افتایار حاصل ہے کہ وہ اس نضول خرج لڑ کے کوا پنے مال میں تصرف مے محروم (مجور) کروے مرامام ابو صنیف رضی الله تعالی عند کے نزدیک قاضی کو بیا ختیار نہیں کہ دہ بلوغ کامل کے بعد کسی شخص کو اپنے مال میں تصرف ہے محروم کر دیے آگر چہ قاضی کو اس صورت میں دیگر تا دیبی کارروائی کا اختیار ہے محرکسی عاقل بالغ كي تقرف وخم نبيس كياجا سكناً . (الإنسدام ١٥٠٥)

ای طرح د بوالید کی صورت میں مظروض کے متعلق بھی دیگر آئمدگی یہی رائے ہے کہ قاضی اس کواپنی ملکیت میں تضرف سے محروم کرسکتا ہے مگر امام اعظم کے زدیک دیوالیہ مقروض کو بھی اپنی ملیت میں تصرف سے محروم كرفى كا اختيار قاضى كونيس باكر چه يهال بهى قاضى كوديكر كارروانى كى اجازت ب-حر يبت فلر: امام اعظم رحمته الله عليه الي رائ مين حريت فكرك زيروست حامي تفيدان كامؤ قف سيتها

آئمہ کے ہال فرائض ومحرمات کی تعدا دزیادہ ہوگ گرا، م ابوصنیف کے ہال ہر شعبہ زندگی بیس عام طور پر فرائض و محر،ت کی تعداد کم ہوگی جس سےعوام الناس کو سہولت اور آسانی حاصل ہوگی اور نصوص کے ثبوت یا و لالت میں شبہ کا فائدہ عوام اور مکلفین کو حاصل ہوا اور یوں ان کے لیے کفر اور فسق کے مواقع اور ذرائع کم ہوگئے اس طرح آب كوضع كرده ديكراصولول كابنظر غائز جائزه لياجائ توان مين بهى عوام يرشفقت كايبلونمايان نظرة عا مثلًا فرض کی اوا لیکی کے اصول میں آپ کے نزویک جو سہوات اور آسانی ہے وہ دیگر آئمہ کرام کے بال نہیں ہے کیونکہ حنفی اصول کے تحت مامور بہ کے اطلاق کولمحوظ رکھتے ہوئے اس پڑعمل کر لینا فرض کی اوا ٹیگل کے لیے کا فی ہےمثلا نماز میں رکوع یا سجدہ کوادا کرنے میں رکوع کے لیے منہ کے بل جھک جانا اور سجدہ کے لیے زمین پر پیشانی کا نگادینا کافی ہے کیونکہ قرآن میں رکوع اور مجدہ کا ذکر مطلق ہے اور اس میں کسی مزید قید کا ذکر نہیں ہے۔ انبذا وَازْتَ عُوا اوروَاسْ جُدُوا كواداكر في مركوع اور مجده كم عنى كامطلقا محتيل فرض اداكر في كي ليكاني ہے۔اس سے زائد مثل طمانیت یا اعتدال یا کسی اور کیفیت کا ذکر نہیں ہے لہذا سجدہ اور رکوع کی اوا میگی میں بولوائد امور فرض نہ ہول گے بول امام ابو صنیفہ کے ہال فرض کی ادائیتی میں سہولت اور آسانی ہوگی کیونکہ اطلاق میں وسعت ہے جب تقبیہ میں محسر اور تنگی ہے حال تک دیگر آئمہ کے ہاں رکوع اور مجدہ کے فرض کوادا کرنے کے لیے طمانیت کی زائد کیفیت فرض ہے جس م مکف کورکوع یا مجدہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا ہوگا۔

( الرائرائق من ٢٩٣ ، جلد ا، تهام ارز تجيم رين الدين معرى) امام ابوحنیفه اور شخصی آ زادی: امام صاحب کے اجتبادی تواعد میں شخص آزادی کو انتہائی اہمیت حاصل في آب نے ہر پہلو مر تخص آزادى كا تحفظ فرمايا ہے اور كى طافت كى مراضلت كى بجائے آپ تخصيت سازی میں اخلاقی إحساسات کواجا گر کرنے کے قائل تضتا کہ قانونی جبر کی بناپر بغض وعنا دکی فضا پیدانہ ہو سکے۔ ولا بیت مس : ولایت نفس کو تحفظ دیتے ہوئے آپ نے حرہ عاقلہ بالغدار کی کو بیا ختیار دیا کہ وہ اپنا تكاح خودكر عتى بي جب كدباتى تمام أسمركوام "الانكاح الابولسي كتحت كمى قري مردولى كي بغيراس كو نکاح کا اختیار تبین دیے امام صاحب کے نزدیک ولی کی بدیا بندی نا بالغ مجنونہ اور لونڈی کے لیے مختص ہے۔ (الخ القدير من ١٩٩١ج ٢٠ المام إين بهام كمال الدين الدين موالواحد)

اس طرح شدی شده لونڈی کے آزاد ہونے براہام اعظم نے اسے وسیع اختیار دیاہے کہ غلامی کے دور میں ، لك كے كيے ہوئے نكاح كووہ فتح كرسكتى بےخواداس كا خاد ندحر ہويا عبد ہو۔ جب كرد يكر آئم كرام اس كويد اختیار صرف خاوند کے عبد ہونے کی صورت میں دیتے ہیں۔ مگر خاوند کے حربونے کی صورت میں وہ باختیار میں

ہیں۔لہذا مجتبد مطلق اور مجتبد فی الشرع کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ہرمنصب کے لیے اس کے مناسب شرائط مقرر کیے جاتے ہیں۔ مجتبد مطلق کا منصب چونکہ تظیم ہے اس کے شرائط بھی اس منصب کے من سب ہونے چاہیں۔ اوربیات بھی انسانی فطرت میں شامل ہے کہ نااہل ہونے کے باوجودانسان اعلیٰ منصب کا شوق رکھتا ہے مراس منصب کے شرائط اس کے لیے مانع قرار یاتے ہیں حالانکدوہ اعلی منصب کا شوق رکھتا ہے مگر اس منصب کے شرائط اس کے لیے مانع قرار پاتے ہیں حالا تکدوہ اعلی منصب ممکن الحصوں ہوتا ہے گراس کے ہاوجود ناابل کے لیے منوع قرار دیا جاتا ہے۔ (مری الداب الندر مام)

اجتہاد مطلق اور اجتہاد فی الشرع ممکن ہے اس کی شرا تطاممکن الحصول ہیں تگر شرا نظ کے حصول کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں۔اس حقیقت کے باو جو دبعض لوگ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں حالہ نکہ ان کوشوق ہوتو وہ شرا نظ کے حصول کی کوشش کریں ندکہ شرا نظ کو کا لعدم قراردیں۔(تاریخ الداہب اللیے من ١١٠)

٢- اجتبها ومطلق كي شرا لكا: شرائط وه خارجي امور موت بين جوكي شے سے مقدم موكراس كے وجود کے لیے موقوف علیہ بنتے ہیں اور اس شے کا وجودان امور کے بغیر مختی نہیں ہوسکتا گر ریضروری نہیں کدان امور کے وجود سے اس شے کا وجود بھی محقق ہوجائے۔ بلکداس شے کے وجود کے لیے کسی اور علت کا پایا جانا

ضرورى موكل ودار والمعارف الاساميان عدى الدون بع فاورى موكل شرى اجتهاد چونكة قرآن وحديث سے استنباط كے ملك كانام ہاس ليے بيمفهوم جن امور برموتوف ہوگاوہ اس اجتماد کے لیے شرائط قرار یا تھیں گے۔

چونکہ استنباط احکام قرآن وصدیث کے الفاظ ومعانی ہے متعبق ہے اور بیامرواضح ہے کہ لفظ بغیر معنی اور معنی بغیرلفظ معتبر نہیں اس لیے لفظ بحیثیت وال علی المعنی اور معنی بحیثیت مدلول لفظ معتبر ہوتا ہے۔ جب کہ معنی پر لفظ كى ولالت وضع كيے بغير ممكن نہيں اس ليے لفظ كى بحث ميں لفظ موضوع معتبر ہوگا۔ لہذا يہال لفظ وضع ولالت اور معنی کی بحث مقدم ہوگی ۔ (الدید: الدیدج اسم ۲۹۸ علام البرائن السی)

اور پھر لفظ کی وضع لِغوی عرفی اصطلاحی اورشری معلوم کرنے کے بعد ہروضع کے کاظ سے لفظ کی اقسام پھر ان میں ہے ہوشم کی ولالت کے لحاظ سے اقسام اس کے بعد دلاست کی نتیوں قسموں کے اعتبار سے معنی کا مرحلہ ا کے گاتواب معنی کے اعتبارے و مجھنا ہوگا کہ لفظ موضوع کی جود لالت معنی پر ہور ہی ہے اس میں ظہور ہے تو کس درجه كااورا كرخفا بي توكس درجه كاب-

اس لیے معنی کے لی ظ سے ظہور وخفا کی اقسام معلوم کرنا ہوں گ اس کے بعد لفظ موضوع وال علی المعنی کے

كراكيك عالم كوآ زادى فكر كاحامل مونا عابي اوراس إنى سوج ش آزاد منش مونا عابي اى لي آب كامؤ قن بیرتھ کہ عالم کو چاہیے کہ وہ حکومت کی ملازمت ہے آ زادر ہے بلکہ اس کو خلیفہ وقت یا اس کے کسی ماتحت ہے کو کی مدید یا وظیفه وغیره قبول نہیں کرنا جاہے تا کہ وہ اپنی سوچ وفکر میں آزادرہ سکے اور کلمہ تی کہنے میں بے باک رہ سکے چنانچة پ نے اپنی زندگی میں حکومت کی طرف سے متعدد پیشکشوں کو تعکرا دیااور اپنی فکری آزادی کے تحفظ میں ا جان تك قربان كروى - (١٥ رغ الديب القير م ١٥٨ م)

ندکورہ بار وہ مسائل ہیں جن کو تیر هویں اور چود ہویں صدی ہجری میں اقوام عالم نے اہمیت دی ہے جب کہ امام ابوصنیفدنے تیرہ سوبرس قبل بی ان کی اہمیت کو واضح فرمادیا تھ ای طرح آپ نے ان مکند مسائل کے لیے بھی صابط وضع فرمادييج جن كاوجود آپ كزمانه بلكه بعد تك بهي نبيس تفاتا كه ستقبل ميں بيدا ہونے والے مسائل كو ان ضوابط کے تحت حل کرلیا جائے چنانچے فرضی جزئیات کی بنیاد پر اصول وضح کرنے کے بارے میں جب امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کون کرتے ہیں حالانکدایے سائل کا کوئی وجود بی نہیں ہے تو آپ نے جواب شل فرمایا که ہم اہتاا ءاور تکلیف کے وقوع ہے قبل ای اس کاعل پیش کروینا جائے ہیں۔ (ابو سیدو سید سرا مدد) فقد حنى كى اس وسعت كے چيش نظريدوك منى برحقيقت بكد قيامت تك بيدا مونے والےمسائل كاحل فق حقى بيل موجود ، (تاريخ بلدادل ١٩٦٨ عند ١١٠ مانظ بركرام رن فانسب البدري)

ا فلطهمي كا از الد: المضمون من ضرورت اجتهاد كي من بيه بات نابت كافي ب كمعاشره کواجتن دی عمل کاضرورت ہے اور پھر بعد میں بیٹا بت کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق اجتہاد کا سلسلہ جاری رہا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالی معاشرتی ضرور مات کو بورا کرنے کے لیے اللہ تعالی ایسے باصلاحیت لوگوں کو پیدا فرما تارہے گااس شمن میں میہ بات ابت کی گئی ہے کہ اجتماد فی الشرع بااجتماد مطلق کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکہ اجتہا دمطنق کامعنی اوراس کا کام متعین ہےاس معنی کے لحاظ ہے اب بیکام لغو ہوگا کیونکہ غیرضروری اورامو ، بالاخر لغو قراريا تاہے۔

مراجتی د مطلق کے متعلق آج تک کی نے یہ بات نہیں کھی کہ میمننع ہے اور ممکن ہی نہیں رہااور نہ ہی اس ے لیے کوئی ایسی شرائط رکھی گئی ہیں اور نہ ہی فقہا کرام نے بیان کی ہیں جومافوق البشسريت ہول اوران كا حصول انسان کے لیے محال ہویا انسان کی وسعت سے خارج ہواس میں شک نہیں کہ شریعت میں احکام اور مفہومات کے لیے شرائط رکھی می بین ای طرح شریعت اسلامیہ میں اجتہاد کے ہرمرتبہ کے لیے شرائط موجود اورا گرقر آن وحدیث کے مرادی معانی کافہم تقصور ہوتو پھر شری احکام کا اشنباط کرنے سے لیے قرآن و حديث منعلق علوم من ملكه اورمها رت حاصل كرنالا زي بوگا (برار) تن جهس ٢١٥)

كيونكة قرآن وحديث كے متعلق خصوص احكام بيں جن كے مطابق قرآن وحديث كي تغيير وتشريح اوراس ك بإن من كولى تحص ذاتى رائ \_ ولى بات بيس كرسكا" من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ من النار" ووسرى روايت يس بغيرهم كى بجائ بسوايه كالفاظ بي ايك روايت بين فرمايا كي" من قال فى القرآن برايه فاصاب فقد اخطاء" ليني قرآن ياك شرائ زنى عكام لين والي كي بيوعيدي فر مائی کئیں ہیں حتی کے بغیر علم اور بغیر ولیل شرع کے اپنی رائے اور فہم سے کوئی بات درست کہددی جائے تو وہ بھی

غلط مولى اورية جرم موكا \_ (تنال دايداند) ای طرح کی وعیدیں صدیث کے بارے میں بھی موجود ہیں اس لیے ضروری ہے کہ قرآ ن فہنی کے لیے علم تفسیراصول تفسیر قرآن پاک ہے متعلق تواریخ وغیرہ میں مہارت خصوصی طور پر مجتبد کے لیے احکام سے متعلقہ آ بات كى جملة رات كاعلم بهى ضرورى ب- (العديقة الدية)

ای طرح حدیث میں بھی متعدد مراحل طے کرنے ہوں گے کیونکہ حدیث کی صحت اور قبولیت معلوم کرنے کے لیے راویوں مے متعلق فن نقدر جال جس میں ہرراوی کی سوائح اوراس کا صدق حفظ وضبط اوراس کی ثق ہت معلوم كرنا ہوگى تا كدمعلوم ہو سكے كدمفات رواة كى لخاظ سے بيعديث كس مرتبديس ہے اوروسل وانقطاع كے الخاظ ہے کون ی سم ہے۔(المعنل الوحی ١٨)

اس كے بعدتمام كتب احاديث يا ذخيرة حديث ميں معلوم كرنا موكا كداس حديث كراويوں كى تعداد التى ہے تاكەتحدادوروايت كے لخاظ سے اس كوتواتر ياشېرت اورغرابت ميں سے كس درجه بيس شاركيا جائے تاكم مجیت کے لحاظ ہے اس سے ماخوذ تھم کی نوعیت معلوم ہوسکے۔(ابنا)

جب كەتبىرامرحلەنهايت دقيق ہے كەاگر صديث ميں كوئى وجوه وعلل قادحه بهوں نوغورقكر سے ان كومعلوم

كر ب (مقدماين العلاج من

مراجعی ان تین مراحل ہے صرف حدیث کی شم معلوم ہوگی اور میتعین ہوگا کہ بیرحدیث قابلیِ استدلال ہے یا ہیں؟ یہاں تک ایک اعلی محدث کی رسائی تو ہو عتی ہے مگر اجتہ دکا کام ابھی باتی ہے۔ بیضروری نہیں کہ علوم

استعمال کے لحاظ سے بیم عصوم کرنا ہوگا کہ اس لفظ کو حقیقی اور وصفی معنی یا کسی اور معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور پھر ہر صورت میں بیدد بکھنا ہے کہ بیلفظ کسی معنی میں معروف اور متعین ہوجے گاہے یا نہیں؟ اور ساتھ ہی ہی جھی دیکھنا ہوگا كه إكريد لفظ ي زى معنى ميں استعال كيا كيا بي ہے تو كس مناسبت سے ان مناسبات اور علاقات وغير وكومعلوم كرنا اور پھر قرینہ کی بناپراس میں ہے کسی ایک کومتعین کرنا ہوگا تا کہ معلوم ہو سکے کہ یمہال مجاز کی کونی تشم ہے۔ (الرافات المرافات

ان ترم مراحل کے بعد آخر میں مراد کو بھنے کا مرحلہ آتا ہے کہ مخاطب مراد کا فہم لفظ سے حاصل کرتا ہے یا معنی سے اگر لفظ سے حاصل کرنا جا ہتا ہے تو ای مرادکو حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

جس کے لیے متکلم نے کلام کیا ہے پاکسی اور مراد کو چاہتا ہے اور اگر معنی سے یا اصطلاحی معنی ہے اپنی مرا دکوحاصل کرنا جے ہتا ہے غرض کہ لفظ وضع دلالت استعمال اور قبم مراد تک لفظی ابحاث ہے گزرنا پڑے گا جب کہان ابحاث کی تعدار سینکڑ وں تک پہنچتی ہے'ان ابحاث پر ملکہ حاصل کرنے کے بعد قر آن و صدیث کی طرف رجوع کا مرحله آتا ہے کیونکه مذکورہ ابحث کا تعلق تو نفظ سے تھا خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو۔ قرآن وصدیث چونکه عربی زبان میں ہیں اس لیے عربی زبان کی خصوصیت کاعلم بھی ایک مرحلہ ہے کیونکہ عربی زبان کی نصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کددوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام ز با نیں اس کے مقابلہ میں مجی قرار پاتی ہیں'اس لیے عربی کے خصوصیات اور امتیاز ات کاعلم ایک علیحدہ مرحلہ جوسر كرنا بوگا\_(اينا)

خود آنخضرت علی او تیت جو امع الکلم "فرمایا صدیث شریف جیسی جامع کام کا حاط کرنے کے لیے عربی نصرحت وبذغت کی انتہائی حدول کوچھونا ضروری ہے۔قرآن تواللہ تعالی کا کلام ہے جس نے بلاغت كميدان يس تمام بلغاء عرب و فأتوا بسورة من مِثلِه "كالميلي كيام جس كجواب من بلغاء عرب ك تمام فنون اپنی ہے بی کا اعتراف کرتے ہوئے کلام اللہ کو حدا عجاز قرار دے چکے ہیں اس لیے قرآن پاک جیسے کلام کو بیجھنے کے لیے علم بلاغت کی آخری حدول کے مادراءایک خصوصی استعداد کی ضرورت ہے جس ہے اس کو سمجه و ناممكن ب- (المعديقة س١٥٠١)

اس بحث كالمقصدية بات واضح كرنا ہے كرتر آن وحديث كے الفاظ اور معانى كے بم كے ليے تمام علوم عربیا ورعلوم بلاغت میں ملکہ حاصل کرنا ازبس ضروری ہے جب کہ ان علوم کےاصولی اقسام کم از کم چھے ہیں۔ جن

### انوارامام اعظم المساهد المساهد

دوسروں تک پہنچادی۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو حدیث یاد ہوتی ہے گراس کی فقاہت کاعلم نہیں رکھتے جب کہ دوسروں کوان سے زیادہ لیافت ہوتی ہے۔ (زندی)

علوم قرآن وسنت کے علاوہ اجماع و اختلاف کے مواضع اور اصول و تواعد قیاس کاعلم' فقیہ النفس' صحیح العقیدہ اور اخلاص نیت بھی شرا لکھ جیں۔(بحرارائن میں ۲۵۰۱ء)

اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ندکورہ بالاعلی شرائط کو بورا کر بینے کے بعد بھی مجتبد مطلق بن جانا ضروری نہیں بلکہ ملکہ اجتباد کے لیے پچھ باطنی امورا یسے بھی ہیں جو جبتد کی اہلیت کے لیے معاون ہوتے ہیں۔

(المن المدوب القيرس ١٠٩)

انہی باطنی کیفیات کے حصول کے لیے فقب کرام نے جمہد کے لیے خصی شرائط کے تحت فرہ یا کہ وہ عاقل و بالغ اور عاول ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتھ کی نیکی کا پابند ہواور برتھ کی آ۔ لاکش سے پاک اور مقاصد شرعیہ مصالح اسلامیے کے فہم کا ملکہ رکھتا ہواور عوام الناس کے عرف ومحاورات کو جھتا ہوان امور سے القد تی لی شرح صدر فرما تا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ (الوافقاء مرائعات)

تا ہم شرائط کا فقدان ہے تو ان کو غیر ضروری قرار دینے کا بھی کوئی جواز نہیں اور نہ ہی ان کو کا لعدم قرار دینے کی ضرورت ہے اس وقت شوق اجتہاد کی ضرورت ہے جب کہ صائل کے حل کی ضرورت ہے جب کہ حل کے لیے قواعد اور مواد موجود ہے امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے وضع کر دہ تو اعد واصول کی وسعت سے فائدہ اٹھایا جے آپ نے ضرورت کر حن عرف تعامل اہم ملی ضرورت کے حصول اور انتہائی بلی فسر دیے دفع کرنے کو ل پخل مسئلہ آپ نے ضرورت کے تحت ان چھاصول میں ہے کہ کی استعمال کرنا اہم ابوحذیفہ کا قتی اجتہاد قرار یا ہے لہذا معاشرتی ضرورت کے تحت ان چھاصول میں ہے کہ کی کو استعمال کرنا اہم ابوحذیفہ کا قتی اجتہاد قرار یا ہے گئے۔ بشر طیکہ وہ مسئلہ آپ کے دوسر نے واعد کے تحت کی طرح حل نہ ہوتا ہو۔

(اجلى الدعلام سه)

دورِ حاضر کے شاکفین اجتہاد کو غلط نہی ہے جس کی بنا پروہ اجتہاد کو معمولی اور آسان سیجھتے ہوئے اجتہاد مطلق کا داویلا کررہے ہیں اوراس کی ضرورت پرزوردے رہے ہیں۔

میرے خیال میں ایک غلط بھی تو یہ ہوئتی ہے کہ ان حضرات کو مجہد مطلق کے مفہوم ہے آگا ہی نہیں جس کا جواب او پر بحث میں آچکا ہے ان کی دوسری غلط بھنی عا سبا ہیہ ہے کہ وہ قیاس کو اجتہاد مطلق قرار دیتے ہیں مگر سیفلط فنہی نہیں ہونی جا ہے کہ وہ معمول ہے اور فنہی نہیں ہونی جا ہے کہ وہ کہ معمول ہے اور زورہ تو ہے ہیں کہ میاد پر مفتیان کرام روز مرہ کے مسائل کاحل پیش کر رہے ہیں۔

زورو شورے جاری ہے جس کی بنیاد پر مفتیان کرام روز مرہ کے مسائل کاحل پیش کر رہے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عربیدا درعلوم قرآنید میں مہارت اور اس کے بعد فن حدیث اور اس کے معارف پر ملکہ حاصل کر لینے پر کو کی شخص مجہد قرار پائے۔

امام بخاری علیدالرحمہ جنہوں نے اس مرتبہ تک کمال حاصل کرلیااور یہاں تک علوم حاصل کرلیے کہ اپنے اندراجتہاد کی قوت محسوس فرمانے لگے حتی کہ فقہاء محدثین میں ہے بعض نے ان کو مجتبد بھی مانا مگر بخاری شریف میں ان کے استدلالات کو پیش نظر رکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابھی اجتہاد کی منزل بہت آ کے ہے۔

(إلىستل الرايئ من ١١٩مهم معروضا خال ير طوى)

اس ليه الم سفيان بن عينيه جوامام شافعي اورامام احمد كاستادادرامام بخاري كدادااستاد عظيم محدث فقيه اورتابعي بين في أفي المحديث مصلة الالفقهاء "جس كي تشريح علامدا بن الحاج على في من يول فرمائي -

" يريمد أن غير هم قديم حمل الشئي على ظاهره وله تاويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه بما لا يقوم به الا من استبحرو تفقه"

( اینی امام سفیان کا مقصدیہ ہے کہ غیر مجتبد کو بھی ظاہر صدیث سے جومعنی بھی آئے اس کو نے لیتا ہے حالانکہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مراد پچھاور ہے یا یہاں کوئی دلیل ہے جس پر وہ محدث مطلع نہیں جب کہان امور پرصرف مجتمد ہی کوقدرت ہوسکتی ہے )

> اور پھر قربایا یا معشو الفقهاء انتم الا طبأ و نحن الصیادلة (المدخل ص ۱۲۲ ج ۱) یعنی بم محدثین صرف عطار بین اورائ گرودفقها! آپ طبیب بین \_

معلوم ہوا کہ عدم عربیۂ علوم بلاغت علوم قرآ نیا درفن حدیث ومعارف حدیث کے حصول کے باوجود اجتہاد فی الشرع کامقام حاصل ہونا ضروری نہیں اس حقیقت کوخود حضور پر نور علیقی نے بیان فرمایا۔

نضر الله عبداً سمع مقالتی فحفظها و وعاها و اد اها فرب حامل فقه الی من هو افقه منه الله تعالی اس بنده کوسر سبز وشاداب رکھے جس نے میری عدیث س کریادی اور محفوظ کی اور تھیک تھیک

## امام بخارى شافعى مقلد تق

از علامد پروفیسرنورٔ بخش توکلی علیه الرحمته (مؤلف بیرت دسول عرب علی ا

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

ا مابعد! فقیرتو کلی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ پُرفتن میں فرقول کی کثرت ہے اور ہرفرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں باتی سب گراہ ہیں لہذا اگر سوال کیا جائے کہ ان ہیں سے اہل سنت و ہماعت کون ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ مقلّہ بن ائمہ اربعد رحمہم القد تعالیٰ غیر مقلدین اس جواب سے بہت بنے وتا ہے کھاتے ہیں کیونکہ وہ تقلید ائمہ عظام بالخصوص تقلید سیدنا ابو صفیفہ نعمان بن ثابت رضی القد تعالیٰ عنہ کو بہت ہُرے افغاظ ہے یاد کرتے ہیں اور امام صاحب کو بُر ابھلا کہتے رہتے ہیں' میاوگ بڑے تعالیٰ عنہ کو بہت ہُرے افغاظ ہے یاد کرتے ہیں اور امام صاحب کی نامیہ اعمال ہیں درج کرا ہما کہتے رہتے ہیں' امام صاحب کی نامیہ اعمال ہیں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کہتے دعفرات خلفائے اربعہ رضی القدت کی غامیہ اعمال ہیں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کہتے دعفرات خلفائے اربعہ رضی القدت کی غامیہ اعمال ہیں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کہتے دعفرات خلفائے اربعہ رضی القدت کی غامیہ اعمال ہیں وصال کے بعد بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہوا کہتے کا میاسکتا میں اس کی خورکریں۔ اگر فقط حافظ حدیث بنے ہوگرا ہوئے ہیں کہتی تو مؤلفین صحاح سے ترمیم القدت ایکی کیوں تقلید اختیار فریا تے؟ جب غیر مقلدوں ہے اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہن پڑتا تو گھرا ہے میں بھی تو ہز رگانِ دین کے حق میں دریدہ وٹی کرنے لیتے ہیں اور بھی ان حق بیں اور بھی ان حق میں ہیں ہوتے ہیں کہ دوشافی نہ تھے بلکہ مجبتہ مستقل ہے بہذا ان اوراق ہیں خصوصیت سے امام ہخاری کی نہیت یول گو یا ہوتے ہیں کہ دوشافی نہ تھے بلکہ مجبتہ مستقل ہے بہذا ان اوراق ہیں خصوصیت سے امام ہخاری کے مقلد یاغیر مقلد ہوئے کی بحث درج کی جاتی ہے۔

والله هوالمستعان وعليه التكلان

کی عرصہ ہوا کہ اخبار اہلِ فقہ امر تسریس بعض علیائے احتاف نے امام بخاری اور اکئی ' وصحیح'' پر مضامین لکھے جوابیک کتاب کی شکل مرتب ہوکر '' المجس ح علی البخاری'' کے نام سے موسوم ہوئے اس کے جواب میں مولوی عاجی محمد ابوالقاسم بنارس نے ''علی مشکلات بخاری'' شائع کی'لہذ امن سب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کے متعلق جو پچھ مولوی ڈاکٹر سید عمر کریم عظیم آبادی کی طرف سے اول الذکر میں اور بناری کی طرف سے مؤخر الذکر کتاب میں ذکور ہے اسے نقل کرووں' اس نقل میں بغرض اختصار میں اور بناری کی طرف سے مؤخر الذکر کتاب میں ذکور ہے اسے نقل کرووں' اس نقل میں بغرض اختصار

اس کے باوجود اگر غلط بنی بی ہوتو پھراس کا مطلب واضح ہے کہ بیلوگ معاشرتی مسائل کاحل نہیں جا ہے بلکہ معاشرہ میں فساد وافتر اق چ ہے میں کیونک نفسانی خواہشات کا بے لگام غلبہ معاشرہ کو جاہ کر دیتا ہے اس لیے حابید دور کے مفکر اور فقیہ علامہ ابوز ہرہ مھری نے اجتہادی ضرورت کے داعی ہونے کے باوجود فدکورہ بالاشرا لط کو متنفق علیہ طور پرلازمی قراردیا ہے۔

والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله العظيم

\*\*\*

انوارامام اعظم

سے اس کی تصری آئین تیمید نے بھی قر مائی ہے کہ امام بخاری فقد کے امام اور اہلی اجتہادہ سے۔

پس جب امام بخاری کا مجتہد ہونا ثابت ہے تو بید بری ہے کہ جبتہ مقلد تہیں ہوتالہذا امام بخاری امام

شافعی کے مقلد ہر گزنہیں ہو کیتے جس کی مفصل بحث میں نے اپنے رسالہ الحریہ سے القیم ص ادا تعربون

القدیم ص ۱۲ تا ۱۲ میں کی ہے۔ پس امام بخاری کے جبتہ دنہ ہونے کے ثیوت کے لیے جو دو طریقے آپ

نے اختیار کیے تھے۔ (۱) کسی متند شخص کے قول سے ثابت کرنا 'بیثابت نہ ہوسکا بلکہ بخلاف اس کے ان کا ان کا مجتبہ ہونا ٹابت ہوگیا۔ (حل مشکلات بخاری حصد اول ص ۱۲۸ تا ۲۹)

بہر ہونا ناہے ہو چاکر میں صفید کی بیدائش کے میں اور وصال ۸۵٪ ھیں ہے بیٹی الاس م تاج اقول: قاضی ابوعاصم العبادی کی بیدائش کے میں اور وصال ۸۵٪ ھیں ہے بین السم تاج الدین بی ان کے حال میں لکھتے ہیں:۔

کان اماما جلیلا حافظاللمذهب بعو ایتدفق بالعلم (طبقات الشافیعة الکبری جزء ثالث ص ۲۲) لیخی ابوعاصم العبادی امام جیل اور فد ب کے حافظ اور سمندر سے کیام بہارہ شے اختی امام بخاری رحمت القد علیہ کا وصال ۲۵۲ صیں ہا بغور کیجئے کہ جو ہزرگ امام بخاری کے تقریباً سو ابتی امام بخاری رحمت القد علیہ کا وصال ۲۵۲ صیں ہا ب خور کیجئے کہ جو ہزرگ امام بخاری کے تقریباً سو برس کے بعد پیدا ہوا اور نودش فعی کہ فد بب شافعی کا حافظ تھا وہ اپنی کتاب طبق سے جواسی بارے بیل ہے کہ فقہاء وحمد ثین میں ہے کون کون سے شافعی المذہب گررے ہیں امام بخاری کو زمرہ شافعیہ میں شار کر دہا ہے بھر اس کے بعد اس ہزرگ کی تائید پرتائید ہورہی ہے ایسے ہزرگ کے قول کو بناری چووھویں صمدی ہے بھر اس کے بعد اس ہزرگ کی تائید پرتائید ہورہی ہے ایسے ہزرگ کے قول کو بناری چووھویں صدی میں بلاسند شاذیتار ہا ہے اور تائید کنندگان کو میں ناقل غلط خیاں کر دہا ہے العجب شم العجب! امام بکی امام بخاری کے ترجہ میں تو برا سے جاری کے تو کہ میں ہوں۔

ذكر ابوعاصم العبادي ابا عبدالله في كتاب الطبقات وقال سمع من الزعفراني وابي ثنورو الكرابيسي (قلت) وتفقه على الحميدي وكلهم من اصحاب الشافعي (طبقات الشافعية جزء ثاني ص ٣)

ترجہ ابوعاصم العبادی نے ابوعبدالقد (امام بخاری) کواپنی کتاب طبقہ سے شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہا ہے کہ امام بخاری نے زعفرانی اور ابوثور اور کراہیس سے ساع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے امام حمیدی سے نقتہ بحص اور پیسب امام شافعی کے شاگر دوں میں سے ہیں۔ انتی غور سیجے یہاں ام مبلی کس طرح امام ابوعاصم کی تائید کررہے ہیں؟ گویافر مارہے ہیں کہ امام بخاری واقعی زمرہ شافعیہ میں ہیں کیونکہ انہوں نے فقہ امام حمیدی (متوفی ماہ شوال 19 ھ) سے پرسمی ہے اور امام زعفرانی اور ابوثور اور کراہیسی اور حمیدی سب شافعی ندہب اور امام شافعی کے شاگر دہیں۔ امام بیکی دوسری جگہ امام بخاری کے استادوں کا حمیدی سب شافعی ندہب اور امام شافعی کے شاگر دہیں۔ امام بیکی دوسری جگہ امام بخاری کے استادوں کا

انوارامام اعظم عد مده مده مده مده مده مده مده مده مده

سیرصاحب کے مضمون کو قال العظیم آبادی سے اور اس کے جواب کو قال البتاری سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور جواب الجواب اقول سے مزین ہوتا ہے۔

قبال العطیم آبادی: اس زمانه مین بخاری پرستوں نے جہال کتاب بخاری کا درجہ قرآن شریف سے بڑھادی وہاں امام بخاری کو مجتبد مطلق بھی بنادیا ہے حالانکہ یہ کے اور متعصب شافتی المذہب تھاور اس کا شہوت دوطریقہ سے ہوسکتا ہے ایک سی متنز مخص کے تول ہے اس کو ثابت کرنا'۔ دوسرا بیام دکھا تا کہ ان میں اجتبادی توت مطلق نہ تھی اور ایک ھامت میں ان کوسوائے مقلد ہونے کوئی چارہ کا رندھا' امرا ول کا شہوت یہ ہے کہ تسطل نی شرح بخاری مطبوعہ مصر جلداص ۳۳ میں ہے۔قبال النساج المسمحی امرا ول کا شہوت یہ ہے کہ تسطل نی شرح بخاری مطبوعہ مصر جلداص ۳۳ میں ہے۔قبال النساج المسمحی ذکرہ العینی یعنی البخاری اہو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیة.

ترجمہ: کہا تاج الدین بکی نے کہ ابوعاصم نے بخاری کوشافیعوں کے زمرہ (کلاس) میں ذکر کیا ہے'' پس قوں'' فذکورہ بالہ سے جس میں قسطلانی نے تاج الدین بکی کے اور تاج الدین بکی نے ابوعاصم کے قول کوفقل کیا ہے۔ یہ امر بخوبی پریشوت کو پہنچ گیا کہ امام بخاری شفعی المذہب شے اور چونکہ یہ تینوں (امام قسطلانی 'تاج الدین بکی' ابوعاصم) اکا برمحد ثین اور آئمہ دین سے ہیں اسی واسطے ان سب کا قول سرسری نظر سے نہیں دیکھا جاسکتا اور بیقول اس وقت اور بھی زیادہ قابل قبول کے ہوجا تا ہے جب بیدد کھا جاتا ہے جب بیدد کھا ہے۔ انہوے علی البحادی حلد اول صفحہ میں انہوں علیہ البحادی حلد اول صفحہ میں انہوں علیہ البحادی حلد اول صفحہ میں انہوں ہے۔ انہوں علیہ البحادی حلد اول صفحہ میں انہوں ہے۔ انہوں علیہ البحادی حلد اول صفحہ میں انہوں ہے۔

قال البنار مسى: اس توس میں صرف ابوعاصم شاذ ہادر آپ کا اس تین شخصوں کا ذہب سمجھنا (
تعطید الله نی تاج الدین بی ابوع صم ) غلط ہے کیونکہ قسطانی و بی صرف ناقل ہیں اور بدا مربد یہی ہے کہ نقلِ
امراس بات کو مسئلزم نہیں کہ ناقل کے نزدیک بھی وہ سمجے ہو کیا آپ نے نہیں سنا ؟ نقلِ کفر غرنبا شد اباقی رہے میں کہ ام احمد بن ضبل کو بھی مصصف طبقات شافعیہ والے نے شافعیوں ہیں شہر کردید ہے میں نکہ وہ خودصاحب مذہب مستقل ہیں ورند لازم آئے گا کہ عنبلی وشافعی ایک شافعیوں ہیں سال نکہ بیغط ہے ۔ پس جس کہ امام احمد شافعی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے میں ہیں صال نکہ بیغط ہے ۔ پس جسیا کہ امام احمد شافعی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے صرف تو افعی فی المسلئل کی بنا پر ایسا کہ اس جو رندا مام بخاری جم پہر مستقل تھے جسیا کہ علامہ اسمعیل علی شامی حفی المسلئل کی بنا پر ایسا کہا ہے ورندا مام بخاری جم پر مستقل تھے جسیا کہ علامہ اسمعیل شخلو فی شامی حفی الفوائد الدراری میں تکھتے ہیں کہ۔

کان مسجتهد امطلقا و اختاره السخاوی قال و المیل بکونه مجتهد امطلقا صرح به تقی الدین بن تیمیة فقال انه امام فی الفقه من اهل الاجتهاد انتهی (الفواند الدراری) امام بخاری مخترمطلق تصاوراس کو بخاری نے اختیار کیا اور ترجیح و یا ہے کہ امام خاوی مجتمد مطلق

انوارامام اعظم المحمد الموارامام اعظم

و وجم تدمنتقل صاحب فد به جیں چنانچہ تا جسکی کے الفاظ میہ بیں کد۔

هو الامام الجليل ابو عبدالله الشيباني المروزي ثم البغدادي صاحب المذهب (طبقات جزاول ص ۱۹۹)

امام تاج بلى أمام بخارى كودوسر عطبقه مين ذكركيا بيجس كانست يون فرمات مين السطبقة الثانية فيمن توفى بعد المائتين ممن لم يصحب الشافعي وانما اقتفى اثره واكتفى بمن استطلع خبره واصطفى طريقه الذي اطلع في دياجي الشكوك قمره.

(طبقات جزءاول ص ۴۸۵)

ترجمہ: دوسراطبقدان لوگوں کے ذکر میں ہے جن کی وفات و ٢٠٠ ہے بعد ہوئی اور امام شافعی کی صحبت ان کومیسر تبیں ہوئی اور جنہوں نے صرف امام شافعی کے طریق کا اتباع کیا اور کفایت کی انہی شخصوں پر جنہوں نے امام شافعی کا حال دیکھااور اختیار کیاا، مشافعی کا طریقہ جس کا چاند شکوک کی تاریکیوں میں

بسامام بخاري كامقلد شافعي مونا ثابت موكميا-

بناری نے امام بخاری کو مجتبد ستقل ثابت کرنے کے لئے علامہ المعیل عجلونی حنی کا قول نقل کیا ہے مگراس سے بناری کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیوں مجتبد مطلق دوشم کا ہوتا ہے ٔ ایک مستقل دوسرے منتسب چنانچیشاه ولی الله رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

واعلم أن المجتهد المطلق من جمع خمسة من العلوم ثم أعلم أن هذا المجتهد قد يكون مستقلا وفد يكون منتسبا الى المستقل والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين بثلاث خصال كما ترى في الشافعي احدها ان يتصرف في الاصول والقواعد التي يستنبط منهاالفقه وثانيها ان يجمع الاحاديث والاثار فيحصل احكامها ويتنبه لما خذالفقه منها ويجمع مختلفها ويرجح بعضها على بعض ويعيس بعض محتملها وذالك قريب من ثلثي علم الشافعي في مانري والله اعلم ....وثالثها ان يفرع التفاريع التي تردعيه مما لم يسبق بالجواب فيه من القرون المشهود لها بالخيروبالجملة فيكون كثير التصر قات في هذه الخصال فانقاعلي اقرانه سابقا في حلبة رهانه مبررا في ميدانه وخصلة رابعة تتلوها وهي ان ينزل له القبول من السماء فيقبل الي علمه جماعان من العلماء من المفسرين والمحدثين

انوارامام اعظم وْكُرْكُر تِي بُوعِ لِكُصْحَ بِينِ.

و (سمع) بمكة عن الحميدي وعليه تتفقه عن الشافعي (طِقات جزءتاني ص٣) ليخي امام بخاری نے مکہ مشرفہ میں امام حمیدی سے ساع حدیث کیا اور انہی سے فقہ شافعی پڑھی ہے اور امام حميدي كرجمديس موروى عن الشافعي و تفقه به (طبقات جن واول ٢٦٣) يعنى امام ميدى نے امام شاقعی سے حدیث روایت کی اورانبی سے فقہ پڑھی انتمیٰ پس ظاہر ہے کہ امام بخاری فقہ شافعیہ میں امام حمیدی کے شاگرد میں اور امام حمیدی ام م شافعی کے شاگر و بین غرض امام تاج سکی شافعی (متوفی ا کے دی ابوعاصم کی تائید مدلل طور پر کردی اورعلامة مطلانی شافعی (متوفی ۹۲۳ود) نے امام بلی کے قول کونقل کر کے برقر اررکھا البذابیة تائید پر تائید ہوگئ شافعیہ کے علاوہ حنفیہ کرام بھی امام بخاری کوشافعی المذہب جانتے ہیں چن نچے علامداز نقی حفی نے جوآ تھویں صدی ججری میں ہوئے ہیں اپنی كتاب "مدينة العلوم" بن من من كوزمرة شافعيه من شاركيا بيا ورنواب صديق حن خال بهويالي ميند العلوم كعرارت كويول فل كياب فلنذكر معد ذلك بدا من المة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين وهولاء صنفان احدهما من تشرف بصحبة الامام الشبافعيي والاخرمن تلاهم من الاثمة اماالاول فمنهم احمد خالد الخلال ابوجعفو البغدادي ..... و اما الصنف الثاني فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي و محمد بن اسمعيل البخارى و محمد بن على الحكيم الترمذي الخ (ابعد العلوم ص ١٨١)

ترجمد بمیں جاہے کہ اس کے بعد (لیعنی آئر حنفیہ کے بعد) آئمہ شافعیہ کا کھی ذکر کریں تاکہ ہماری کتاب دوطرف کی کائل اور دوشرف کی جامع بن جائے۔اور آئمہ شافیعید دوسم کے ہیں ایک تووہ جنہیں امام شافعی کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور دوسرے وہ آئمہ جوان کے بعد آئے پہلی قسم میں ہے احمد خالد الخلال ابوجعفر بغدادي بين اور دومري فتم بين سے محمد بن ادريس ابوحاتم رازي اور محمد بن المعيل بخارى اور محمد بن على حكيم تر مذى بين انتى -

بناری کا قول کہ امام تاج سکی نے طبقات میں ا، ماحمہ بن حنبل کوبھی شافعیوں میں شار کر دیا ہے ورست تبيس بناري نے شايد طبقات كود يكھانبيس ورندايياند لكھتا۔ تاج كى نے امام حمد بن عنبل كوطبقداو يے مين شركيا باوران كالفاظرية إلى المطبقة الاولى في الدين جالسوا الشافعي (طبقات جزء اول ص ١٨٦) يعني بهلاطبقدان لوگول كے ذكريس ہے جنہوں نے امام شافعی كے ساتھ مجالست كى انتہے چونکداما مجمد بن حکیل امام شافعی کے شاگرد ہیں لہذا طبقداولی میں ان کا ذکر کیا گیا گرساتھ ہی بتلادیا ہے کہ

والاصوليين وحفاظ كتب الفقه ويمضى على ذالك القبول والا قبال قرون متداولة حتى يد خل ذالك في صميم القلوب والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدى المسلم له في الخصلة الاولى الحارى مجراه في الخصلة الثانية والمجتهد في المسلم من الاولى والثانية وجرى مجراه في التفريع على منهاج تفاريعه.

ترجمہ اور جانا چاہے کہ مجہد مطلق وہ ہے جو پانچ علموں کا عادی ہو پھر بیہ معلوم کروکہ رہے ہجہد ہی مستقل ہوتا ہے اور بھی منسوب بہستقل اور مجہد مستقل وہ ہے کہ باتی مجہد وں سے تین باتوں بیں امتیاز رکھتا ہوجیہ یہ بات امام شافعی میں ظاہر دیکھتے ہو۔اول یہ کہ ان اصول اور قو اعد میں جن سے فقہ کا استغباط ہوتا ہے تصرف کرے ۔ . . . دوسری بات مجہد مستقل کی ہے ہے کہ احاد بیث اور آٹار کو جمع کرے اور ان کے احکام کو بہم پہنچا وے اور ان میں سے ماخذ فقہ پر واقف ہوا ور ان میں سے مختلف کی تطبیق کرے اور بعض کو احض کو بہم پہنچا وے اور ان میں سے حافذ فقہ پر واقف ہوا ور ان میں سے مختلف کی تطبیق کرے اور بعض کو بعض پر ترجیح دے اور بعض احتمالات کو معین کرے اور سے بات ہمارے خیال میں علم امام شافعی کے دو تہائی کے قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

تیسری بات جہتہ مستقل کی ہیہے کہ جومسائل اس پرایے پیش ہوں جس کا جواب بہلے ہیں ہوا یعنی عواب شیوں قرنوں میں جن کے بہتر ہونے کی شہادت ہو چکی ہے ان مسائل کی تفریعات نکالے یعنی جواب دے حاصل ہے کہ ان تینوں باتوں میں اس کا بہت ساتھرف ہواور اس میں اپنے ہمسروں پرفوقیت اور میدان مسابقت میں گوئے سبقت رکھتا ہواور اس معرکہ میں سب سے بڑھا ہوا ہوا ور تین باتوں کے بعد ایک چوتی بات ان سے گل ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے لئے مقبول ہونا آسان سے اتر ہے کہ اس کے علم کی ایک چوتی بات ان سے گل ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے لئے مقبول ہونا آسان سے اتر سے کہ اس کے علم کی طرف علمائے مفسر بن اور محد ثین اور ار باب اصول اور کتب فقہ کے حافظ گروہ کے گروہ جھک پڑیں اور اس مقبولیت اور علاء کے متوجہ ہونے پر زمانہائے دراز گر رجا نمیں یہاں تک کہ یہ قبول دلوں کی تہہ میں گلس مقبولیت اور جہتہ مطلق منتسب وہ بیروی کرنے والا ہے کہ جہتہ مستقل کی اول بات کو مانتا ہے اور دوسری بات میں اس کی روش اختیار کرتا ہے ۔ اور جہتہ فی المذ ہب وہ ہے جو جہتہ مستقل کی تبیلی اور دوسری بات میں اس کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور جہتہ فی المذ ہب وہ ہے جو جہتہ مستقل کی تبیلی اور دوسری بات میں اس کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور جہتہ فی المذ ہب وہ ہے جو جہتہ مستقل کی تبیلی اور دوسری بات میں بعنی تفریع مسائل میں اس کی جال چانے انہیں۔

(انصاف مع ترجمه اردو بنام کشاف مطبوع نجتبائی دالی صابح تا ۲۴ کے نیز دیکھوعقد الجید مع ترجمہ اردو صه ۱)۔اب دیکھنا میہ کہ علامہ مجلونی نے جوامام بخاری کو مجتبد مطلق لکھا ہے اس سے ان کی مراد کونی قتم ہے؟ میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ علامہ مجلونی باکسی اور کی میہ ہرگز مراز نہیں کہ امام بخاری مجتبد مطلق

----

انوارامام اعظم کمی میں میں میں میں میں میں میں میں میں

مستقل تصومت قبال به فعلیه البیان این زیادشافعی یمنی علامه سیوطی (متوفی ۱۹۱۱مید) کے قول (که این جرم کے سوااج اوستقل کے درجہ کو کوئی نہیں پہنچا) کی تر دید کرتے ہوئے اپنے فقادی میں یوں لکھتے ہیں.

كالامه يقتضى ان ابن جرير لا يعد شافعيا وهو مر دود فقد قال الرافعى فى اول كتاب الزكوة من الشرح تفردابن جرير لايعد وجهافى مذهبنا وان كان معددود افى طبقات اصحاب الشافعى قال النووى فى التهذيب ذكره ابو عاصم العبادى فى المفقهاء الشافعية وقال هو من افراد علمائنا واخذ فقه الشافعى على الربيع المرادى والمحسن الزعفواني انتهى ومعنى انتسابه الى الشافعي انه جرى على طريقة فى الاجتهاد واستقراء الادلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده اجتهاده واذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقة الا فى مسائل وذلك لا يقدح فى دخوله فى مذهب الشافعي ومن هذالقبيل محمد بن اسمعيل البخارى فانه معدود فى طبقات الشافعية وممن ذكره فى طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكى وقال المخارى في طبقات الشافعية وممن ذكره فى طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكى وقال المخارى في الشافعية بالحميدي والحميدي والحميدي والمنافعية بالشافعية واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخارى في الشافعية بذكره في طبقا تهم وكلام النووى الذي ذكرناه شاهدله.

ترجمہ: سیوطی کا کلام اس بات کا مقتضی ہے کہ ابن جریر طبری کوشافعی شار نہ کیا جائے۔ اور اس کا یہ کلام مسلم نہیں کیونکہ رافعی نے شروع کتاب الزکوۃ کی شرح میں کہا ہے کہ تنہا ابن جریر کا قول ند ہب میں کوئی صورت نہیں گئی جاتی 'اگر چہوہ فود اصحاب شافعی کے طبقات میں شار کیا جا تا ہے اور نووی نے تہذیب میں فرکر کیا ہے کہ ابوعاصم عبادی نے ابن جریر کوفقہائے شافعیہ میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیش مارے علمائے بگانہ میں سے ہے' اس نے شافعی کی فقہ رہیج مرادی اور حسن زعفرانی سے بیکھی' نووی کا کلام ختم ہوا' اور اس کے مفسوب بشافعی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اجتہا داور دلیموں کی تلاش کرنے اور بعض کو بعض پر اور اس کے مفسوب بشافعی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اجتہا داور دلیموں کی تلاش کرنے اور بعض کو بعض پر غلا اور اس کا اجتہا دام کے اجتہاد سے موافق پڑا اور اگر کہیں کی خارج نہیں ہوا اور یہ اس کے طریقہ ہوا تو مخالف کی پرواؤ نہیں کی اور اہام کے طریقہ سے بجر چند مس کمل کے خارج نہیں ہوا اور یہ اس کے شاری میں اس کے شاری بھی اس کے جی کہ وہ طریقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے ان میں سے شخطی طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے ان میں سے شخطی سے طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے ان میں سے شخطی سے طبقات شافعیہ میں گئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بیکھی اور حمیدی نے شافعی سے فقہ بھی کا تائ الدیں بکی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بیکھی اور حمیدی نے شافعی سے فقہ بھی تائی الدیں بکی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بیکھی اور حمیدی نے شافعی سے فقہ بھی تائی الدین بکی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بھی اور حمیدی نے شافعی سے فقہ بھی تائی الدین بکی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بھی اور حمیدی نے شافعی سے دور قول کے اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بھی واقعی کے دائی نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ جمیدی سے بھی وادور کیا ہے ان مور اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ بھی کی اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ بھی کہا ہے کہ بخاری نے فقہ بھی کی اس نے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ بھی کے کہا ہے کہ بات کے کہا ہے کہ بخور کو میں کی کو کر اس نے کہا ہوں کے کہا ہے کہ بخاری نے فقہ بھی کی کہا ہے کہا ہوں کی کو کر کے کہا ہوں کی کی کی کی کی کے کہا ہے کہا ہوں کی کی کی کر کی کے کہا ہے کہا ہوں کی کے کہا ہوں کی کی کر کر کیا ہے کہا ہوں کی کی کر کر کے کہا ہوں ک

مثانوں سے ظاہر ہے گرآپ نے امام بخاری کو مجتبد الله الم بخاری کی نسبت آپ کے الفاظ یہ بیل ۔

ھو امام المسلمین وقد وہ الموحدین وشیخ المؤمنین والمعول علیہ فی احادیث سیدالمہ وسلین و حافظ نظام الدین ابو عبداللہ الجعفی مولا ہم البخاری صاحب المجامع المحادی صاحب المجامع المحادی صاحب المجامع المحادی المحادی صاحب کی وہ مسلمانوں کے امام موحدین کے پیشواء مومنوں کے شخ حضور سید المرسین سلی القدعیہ وسلم کی حدیثوں میں معتدعا میداور دین کے نظام کے حافظ ابو عبداللہ علی خاندانی جعف کے موالی بیان معتدعات کے موالی بعث کے موالی بعث کے موالی بعث امام بخاری مؤلف جامع سے انتہاں۔

اس سے طاہر ہے کہ امام بخاری کی شہرت کفن فن صدیت بیس ہے۔ امام یا قوت جوی ( متوتی میں ہے۔ امام یا قوت جوی ( متوتی فعر ۱۲۲ھ) بخارا کے حال بیس لکھتے ہیں ویہ نسب السی بخارا خلق کثیر من انمة المسلمین فی فنون شتی منهم امام اهل الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل ( مجم البلدان بلد ثانی صد ۸۵) بینی بخارا کی طرف بہت سے لوگ منسوب ہیں جو مختف فنون بیس مسلم نول کے امام ہیں ان میں سے اہلی حدیث کے امام ابوعبدالتدمح بن آملیل بین آئتی نظر براختصار میں دیگر حوالہ جات کو یہاں نقل نہیں کرتا۔ ان میں سے بالخصوص شخ السلام تا جالدین بی کا قول نہایت وزن رکھتا ہے آپ شافعی نقل نہیں کرتا۔ ان میں سے بالخصوص شخ السلام تا جالدین بیں۔ چنانچ علامہ جلال الدین سیوطی آپ کے حال میں تحریفر ماتے ہیں کتب مورة ورقة المی نسانسہ الشام یقول فیھا و انا الیوم مجتھد حال میں تحریفر ماتے ہیں کتب مورة ورقة المی نسانسہ الشام یقول فیھا و انا الیوم مجتھد الدنیا علی الاطلاق لا یقدر احدیر دعدی ہذہ الکلمة و هو مقبول فیما قال عن نفسه ( حسن المحاضرہ فی اخبار مصر و القاهرہ جزء اول صه ۱۵ ) ۔

سن الملک صورہ میں البیان میں اس کے ایک دفیہ حاکم شام کو رفعہ لکھا جس میں بی تول درج تھا کہ جین الفضاۃ شخ الاسلام تاج بھی نے ایک دفیہ حاکم شام کو رفعہ لکھا اوران کا قول اپنی نسبت کہ جین آج دنیا کا مجہد مطلق ہوں' کو کی شخص میرے اس قول کی تر دیز ہیں کرسکتا اوران کا قول اپنی نسبت مقبول ہے انتہا ۔ جب ایسا شیخ کہ جس کوعلامہ سیوطی بلکہ دنیا مجہد مطلق شامیم کرتی ہے۔ اپنی ایک تصنیف میں جوعلاء وفقہ اے شافعیہ پرحاوی ہے۔ امام بخاری کو مجہد مطلق نہیں مکھتا حالانکہ دیگر ائمہ شافعیہ کے نام کی تاکہ جواس رجے کے لائق ہیں ان کے مجہد ہونے کی تصریح فرمادیتا ہے تو اس شخ کے قول کے رائح بلکہ صحیح ہونے میں شک نہیں ہوسکتا' پھروہ شخ ، ہے اس قول میں منفرو بھی نہیں' بلکہ کثرت سے دیگر ائمہ اس کی تاکہ کر رہے ہیں' بھی ہو ۔ اہم تر فری کے اس قول میں منفرو بھی نہیں' بلکہ کثرت سے دیگر ائمہ اس کی تاکہ کر رہے ہیں' بھی ہے جا ہو اللہ بیاں میام بخاری کے شاگر دہیں اپنی جامع میں جہاں فقہاء کے فدا ہب بیان قابلِ خور ہے کہ امام تر فری کے ایس وہاں کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں حدیثوں کے متعبق امام بخاری کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں حدیثوں کے متعبق امام بخاری کا جا بجاذ کر ہے پس قابلی میں دہاں فقہاء کے فدا ہب بیان

اور بهارے استاد علامہ نے بخاری کے شافعوں میں داخل کرنے پر بیہ جمت یکڑی ہے کہ تاج الدین نے ان کو الدین نے ان کو الدین کے ا

(الفياف مع ترجمه إردوكشاف ١٧٧٠ ٢٧)

فلاصده کلام سے کداگر ہم امام بخاری کو مجہد مطلق منتسب الی الشافعی تسلیم کرلیں تب بھی وہ زمرہ شافعی سے خارج نہیں ہوسکتا شرامام بخاری کے لئے الیا جہتد ہونا کسی خاص امتیاز کی وجہنیں ہوسکتا کیونکہ ند ہپ شافعی میں ایسے بہت سے مجہد ہوئے ہیں۔ چنانچیشاہ ولی الندر حمدالتد لکھتے ہیں و امسسا مدھب شافعی مناکش الممذاهب مجتهدا مطلقاً لینی جاروں ند ہوں میں سے خمب شافعی میں زیادہ مجہد مطلق بیدا ہوئے ہیں۔ (انساف مح جماد دوسہ ۵)

بطور مثال چندنام مع حوالدورج كئے جاتے ہيں:

الم ما بن المنذر: كان اما ما مجتهد ا (طبقات الشافعة الكبرى للثاج السبكى اجز عاتى صد ١٣٦) ٢٠ ما بن فريمه: امام الاثمة ابوبكر السلمى النيشابورى المجتهد المطلق. (طبقت عالى مد ١٠٠٠)

ساله م ابن جرير الطيرى: الامام الجليل المجتهد المطلق (طبقات ثانى صه ١٣٥) م ابوالقسم ابن الي يعلى الدبوى: كان قطبانى الاجتهاد (طبقات أرائع صه ٢) ٥ ابوالقي تقى الدين بن وقيق العيد شيخ الاسلام المحافظ المزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق (طبقات ماوس صة)

بیانِ بالاے معدوم ہوگیا کہ امام بخاری مجہد مطلق مستقل نہ تھے بلکہ مجہد مطلق منتسب الی الشافعی سے بلکہ مجہد مطلق منتسب الی الشافعی سے بھی جتاد بناضر ورک ہے کہ ان کے مجہد منتسب الی الشافعی ہونے پر بھی علمائے کرام کا اتفاق نہیں۔ شیخ ارسلام تاج کی نے اپنے صقات میں تصریح فر مادی ہے کہ فلال ہزرگ مجہد مطلق تھا جیسا کہ

انوارامام اعظم عطم المحمد المح

شایال نہیں کہ ایسے دریدہ دہن کا ترکی برتر کی جواب دیں بلکہ ہمیں جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے خات عظیم کوا بنااسوؤ حسنہ بنانے میں کوشش کریں۔

اب جناب مولانا مولوی عبدالله صاحب حنی خانقابی بہاری کے مضمون کا میجھ حصہ قال ابہاری کے عنوان سے درج کیاجا تاہے اور بدستورسائق اس کا جواب اور جواب الجواب مذکور ہوتا ہے۔ قال البہاري: ناظرين! شحنہ كے كم جولائى كے پر چدميں ايك اعظم گذھي مضمون نگار كى تحرير بعنوان ''امام بخاری اورامام ابوحنیفه کامقابله' دیکھی جس میں لائق مضمون نگار نے جھوٹ موٹ اینے مجتہد ا مام بخاری کوفلک الا فلاک پر پہنچانے میں حتی الوسع اپنے دانستہ کوئی دقیقہ اٹھائہیں رکھ اس کے اپنے فرضی جہدمرحوم کے مقابلہ میں امام عالی مقام حضرت سیدنا ابوضیفہ کی تحقیر تنقیص میں کوئی کسریاتی ندر کھی۔

(الجرح على الني رى حصه واون صديد) قال البینارسی: و نیامیں اصلی مجتهر صرف ایک امام بخاری ہی ہوئے ہیں جو واقعی اس قابل ہیں کہ ان کا رتبہ فلک الا فلاک ہے بھی بالا ہو،ان کے علاوہ باتی اور نام کے مجتبد ضرور تھے،امام بخاری کا مجتبد ہوناایک ایابدیم مسلم کاس کے لئے دلیل کی ضرورت بی جیس: آفاب آمددلیل آفاب

( على مشكلات بخارى حصدوم وسوم صيه)

اقول: بنارى او يرلكه چكا بكراجتها دكا دروازه كهلا مواج اورتا قيامت بندنه موكا جس كامطلب سي تھا کہ ائمہ اربعہ کی طرح اور بھی مجتہد ہوتے رہیں گے تگریہاں میہ بتایا کہ دنیا میں اصلی مجتہد صرف امام ا بخاری ہیں، باتی سب برائے نام مجتد ہیں، ایسے پر اگندہ کلام کا کیا اعتبار ہے؟

قال البھارى: اس بات كوتمام اسلامى دنيا جائتى ہے كدامام بخارى أيك مقلد شافعى طريقے ك تعاوران کے مقلد ہونے کی وجیرخاص میرہوئی کداینے دانستاتو پیچارے تمام عمر منصب فقاہت اور اجتہاد ك لئے خدا ك آ كے روتے اور شورونغال مجاتے رہے مرمشيت تو يكي كوه محض مقلد بنے رہيں، تب مقلد کے سوا مجتبد ہوتے تو کس طرح ہوتے ؟ (الجرع على ابغارى مده ٩)

قال البناري : امام بخاري كومقلد كهنااييا بي ہے جيے سپيد كوسياہ اور دن كورات كهنا، تعجب ہے كہ جو تحض اپنی کتاب میں امام شافعی کی جابجاتر دیدکرے وہ بھی ان کا مقلد کہا جو دے۔ امرواقعی بیہے کہ امام بخارى برگز مقلدند تھے بلكه خود مجتهد تھے،اس كى بحث يس بہت سےرس كل يس كرچكا مول -

( حل مشكل ت بخارى حصدوم بالوم مدهم )

اقول: بنارى دوسرى جكه يول لكمتاب: "امام بخارى كاكثر مسائل امام شافعى معل كي بين

انوارامام اعظم عصور المام اعظم

ثابت ہوا کہ امام بخاری کا مجتبد منتسب ہونا بھی قول مرجوح وضعیف بلکہ نا درست ہے لہذا امام بخاری کے۔ مقلد شافعی اور شافعی المذ جب ہونے میں کسی طرح کا شک شد ہا۔

قال البنارسي:

امام بخارى كامقلد شهونا:

ا، م پرتیسرا اعتراض" که مقلد شافعی تھے 'ایہ لچر ہے جیسے رونہ روشن کوشب ہے تعبیر کرنا جواکثی کھویڑی والے کا کام ہے'اس لئے کہ جب امام کا مجتبد ہونا ثابت ہےاور خود حنفیہ کے اقوال سے تو وہ مقلد كيونكر ہوسكتے ہيں اس سے كەمجېتدمقلدنہيں ہوتا' بلكداجتها دوتقليد بيں تناني وتفنياد ہے اورعقل بھي اس كو سلیم بیں کر سکتی کہ اتنا برا ابا کمال محض امام الدنیا اسے نے درجہ (امام شافعی) کامقلد ہو الا يقول بدلك الا من سف نفسه بإن أكركوني ابن بديقه كأشاكروبيك كراجتها وكادروازه ائراربعد يربند ہوگیالہذاامام بخاری مجتبد مستقل نہیں ہوسکتے ہی لامی لہ مقلد ہوں گے۔''یاس کے حق پراور کانک کا ٹیک لگانے وال ثابت ہوگا اس کے کہ خود حققین حفیداس بات کوشلیم نہیں کرتے ملا عبدالعلی بح العلوم حنی نے فوائ الرحموت شرح مسلم الثبوت ميں بڑے زورول سے اس كى تر ديدكى ہے اور ايسے خيال كو ابو البوى ہے تعبیر کیا ہے کنتفصیل مقام اخرمن ش وفیراجع الیما۔ حاصل مید کہ درواز ہ اجتہاد کا کھلا ہوا ہے اور تا قیامت بندند ہوگا اور امام بخاری کا مقلدند ہونا بلکہ مجتبد مستقل ہونا اظهر من انتشس وابین من الامس ہے۔

وهذا هو المقصود و المراد و المطلوب ( الشكانت بخارى، حداول مد ٩٧٨)

ا قول: امام بخاری کو بعض متاخرین نے مجتهد منتسب لکھا ہے مگران کا بیقول مرجوح وضعیف بلکہ نادرست ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو مجہد منتسب بھی شلیم کرلیں تب بھی وہ مقلدین شافعی اور زمرهٔ شافعیدے خارج نہیں ہو سکتے۔امام بخاری کو مجتبد مستقل کہنا تمام دنیا میں بناری اور اس کے پاروں کی گھڑت ہے اور بیاس کی ناوانی کا نتیجہ ہے۔اس بیچارے نے پیلفظاتو سُنے سنائے لکھ دیے کہ'' مجتهد مقلد نهيس موتا بلكه اجتباد وتقديد مين تنافي وتعنا وبهاجتها دكا دروازه ائمهء اربعه پر بندموگيا" يمروه ميه نہیں سمجھ کیکس تشم کا مجتبد مقدنہیں ہوتا ، جس اجتہاد وتقلید میں تنافی وتضاد ہے وہ کس تسم کا اجتہاد ہے؟ اجتهاد کا درواز واگرائمدار بعد پر بند ہوگیا تو کس قتم کے اجتهاد کا ؟ای واسطے وہ امام بخاری کے مجتبد مستقل ہونے کواظبر من الفتس بتار ہاہے اور امام شافعی کوامام بخدری سے نیچے درجہ میں لکھ رہاہے اور اس خیال میں ہے کہ ائمہءار بعد کی طرح سینکڑول ہزارون اور بھی مجتبد مستقل ہوئے میں اور ہوں گے۔ابیا نادان اگر مشکلوة شریف یا بخاری شریف کے اردوتر جمہ خوان کو مجتبر مستقل کہددے تو کیا تعجب ہے؟ بہر حال ہمیں

جریرا ورمحد بن فریمہ اورمحد بن منذر ہمارے اصحاب شافعیہ میں سے میں اور وہ اجتہادِ مطلق کے درجہ کو پینچ گئے تھے اور ان کے مجتبد مطلق ہونے نے ان کوامام شافعی کے ایسے اصحاب کے زمرہ سے خارج نہ کیا جو اصول شافعی تخریج مسائل کرتے اور ند ہب شافعی پر چلتے تھے خواہ ان کا اجتہد دامام شافعی کے اجتہاد سے فوقیت لے گیا، بلکان جاروں کے بعد ہمارے بعض خالص اصحاب شافعیہ مشلاً ابوعلی وغیرہ نے دعویٰ کیا كه بهارى رائے امام اعظم (شافعى) كى رائے سے موافق نكلى اس لئے بم نے امام شافعى كا اتباع كيا اور ا امام شاقعی کی طرف منسوب ہوئے نہ ہے کہ ہم مقلد ہیں ، پس ان چاروں کی نسبت تمہارا کیا گمان ہے جواگر و چدبہت مسلوں میں امام اعظم (شافعی) کی رائے سے نکل گئے ہیں مگر اغلب سے کل میں امام شافعی کی رائے سے نہیں نکلے،اے خوب مجھ لے اور جان لے کہ مدچارول زمر ہ شافعیہ میں گئے جاتے ہیں اور ا اکثر مسائل میں امام شافعی کے اصول پر تخریج مسائل کرنے والے اور طریق شافعی کے صاف کرنے ا والے اور فد مب شافعی پر چلنے والے ہیں انتخاب

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ا، م بخاری مجہز مطلق منتسب بھی نہ تنے ور نہ علامہ سبی بجائے جاروں کے پانچول لکھتے دوسرے یہ کہ اگر وہ مجہدمطلق منتسب ہوتے تب بھی مقلد بن شافعی میں شار ہوتے خواہ بعض مسائل میں امام شافعی کے خلاف کرتے لہٰذاامام بخاری پرعدم تقلیدِ شافعی کا

الزام نهايت غلط وباطل وافتراء ہے۔

بناری نے اگراس بحث میں کی رسالے لکھے تو کیا ہوا، فقیر ہمچید ان بے بضاعت کے یہ چنداوراق ا بفضلہ تعالیٰ ان سب کا جواب سبجھئے ۔اگر بناری یا اس کا کوئی ہم مشرب ایر بھی چوٹی کا زور لگائے کہ کسی طرح امام بخاری کومجتهد مستقل ثابت کرے تو وہ ہرگز ایسانہ کرسکے گا۔ بناری تواپنی غلط نہی سے سب ایک امام بخاری کے لئے اتنا تڑپ رہا ہے۔ آؤ ہم آپ کو بستان المحدثین کی سیر کرائیں ، وہاں بھی آپ ويكصيل كے كدكيے بوے برے برے الكرنے تقليد كاعزت افر المارا پنے گلے ميل والا مواہے۔

ا \_ امام ابوداؤد سليمان بن افعت مجستاني صاحب اسنن (متوقع ١٥٥٥) مردم را در فدمب اواختلاف است \_ بعض كويند كه شافعي بودوبعض كويند تبلي -

(بستان المحدثين مصنفه مولانا شاءعيد العزيز وبلوي صد١٠٨)

٢\_ا مام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائى ، صاحب أسنن (متوفع ٣٠٥ه) اوشافعي المذهب بودچنانچەمناسك اوبرال ولالت دارد\_ (بستان صهااا)

سولهام عبداللد بن مبارك امير المؤمنين في الحديث (متوفى الماج) دراول از شاكردانِ المام

انوارامام اعظم

کیکن وہ شافعی کےمقلد نہیں بلکہ بعض جگہ شافعی کا صرح خلاف کیا ہے۔ان پر الزام تقلید شافعی کا نہایت غلط و باطل دا فتر اء ہے جس گومیں اپنے کئی رس لوں میں مفصل لکھ چکا ہوں''۔

( حل مشكلات بخاري تعدودم وسوم مراال)

بناری کی ہردوعبارت سے پایا جاتا ہے کداس کے نز دیک امام بخاری کا بعض مسائل ہیں امام شافعی کے خد ف کرنا اس امر کی دیل ہے کہ امام بخاری مجتبد مستقل تھے نہ مقلدِ شافعی ، اس کے جواب میں مرزارش ہے کہ دنیا میں کسی نے امام بخاری کو مجتهد مطلق مستقل نہیں کہاا در نہ وہ ہیں ، ہاں بعض متاخرین نے ان کو مجہد مطلق لینی منتسب الے الشافعی بتایا ہے عمر بیقول مرجوح وضعیف بلکہ نا درست ہے بخاری شریف کے تراجم ابواب کے ویکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اجتہاد منتسب میں کوشش کی مگروہ سعی نامشکوروغیر مقبول ثابت ہوئی حتی کہ امام تر مذی نے اپنی ج مع میں مذاہب فقہا ،کو بیان کرتے ہوئے تہیں اپنے استادامام بخاری کا نام تک نہیں بیا۔ ہاں احادیث کے متعلق ان کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ا مام بخاری کو مجتهد مطلق منتسب الی الشافعی تسلیم بھی کرلیس تو بھی وہ مقلدین شافعی کے زمرہ سے خارج تہیں ہوسکتے جیسہ کہ پہلے آچکا ہےاوران کے بعض مسائل میں خلاف شافعی کرناان کوزمرہ شافعیہ ہے نہیں نکاں سکتا، چنہ نچی تیخ الر سلام مجنہدِ مطعن تاج الدین بکی امام ابن المنذ رکے ترجمہ بیں تحریر فرماتے ہیں·

قال شيخنا الذهبي كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهد الا يبقلد احدا ( قلت) المحمدو الاربعة محمد بن نصر و محمد بن جريروابن خزيمة وابن المنذر من اصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتها د المطلق وايخرجهم ذالك عن كونهم من اصحاب الشافعي المخرجين على االصو المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجهتهاد هم اجتهاده صل قداد عي من بعد هم من اصحا. الخلص كالشيخ ابي على وغيسره انبه وافيق راء يهم راي الاامام الاعظم فتبعوه ونسبوا اليه الانهم مقلدون فما ظنك بهؤلام الاربعة فانهم وان خرحوا عن راي الا مام الاعظم في كثير من المسائل فلم يخرجوا في الاغلب فاعرف ذلك واعلم الهم في احزاب الشافعية معدودون وعلى اصوله في الاغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون.

(طبقات الشافعية الكبرئ جزء ثاني صه ١٢٦)

ترجمہ: ہمارے بینخ ذہبی نے کہا کہ ابن الممنذ رکو حدیث واختلاف بیس عایت ورہے کی معرفت حاصل تھی اور وہ مجتهد تھے، کسی کی تقلید نہ کرتے تھے، میں گہتا ہوں کہ چاروں محمد یعنی محمد بن نصر اور محمد بن بغوى كى شرح السنه، ان ميں سے بخارى نے اگر چەمنسوب بشافعى اور بہت ى فقد ميں ان كے موافق ہے پھر بھی بہت می باتوں میں ان کا خلاف کیا ہے اور اس وجہ سے جن مسائل میں وہ علیجد ہ ہوئے ہیں وہ مسائل امام شافعی کے ندہب سے شار تہیں ہوتے اور ابوداؤداور تر ندی دونوں مجتبد ہیں اور منسوب اوم احمد اوراحق کی طرف اورای طرح ہمارے خیال میں ابن ماجدا ور داری ہیں۔والقد اعلم۔اورمسلم اور ابوعب س اصم جس نے مندشافعی اور کتاب ام کوجمع کیا ہے اور وہ لوگ ( لینی اما م نسائی ، امام دار قطنی ، امام بیہ ق ، امام بغوی )جن کا ذکر ہم نے بعد مندشافع کے کیا ہے۔وہ لوگ محض ﴿() مْدہبِ شُ فَعَی کے مقلد ہیں ا اورای پر جے ہوئے ہیں۔"(انصاف مع ترجمداردوکشاف صد ۸۰،۷۹)

الله المولوي محداسن نافوتوى في مقردوق لمذهب التافعي يناصلون دونه كالرجمه يون كيامية "دولوگ ندبهب شافع سے مليحده

میں جوان کے اصول کے سواد دسرے اصول دکھتے میں "بیڑ جمدارست شقااس لئے میں نے اے برقر ارفیس رکھا) میں پس شاه صاحب کے نز دیک امام مسلم اور ابوعباس اصم اور امام نب کی اور امام دا قطنی اور امام بیمبی اور امام بغوی محض مقلدین شافعی ہیں جوکسی تشم کے اجتہاد کا منصب نہیں رکھتے اور امام بخاری شافعی ابوداؤؤ وترندى اورابن ماجه ودارى صلى بين جواجتها دمنقسب كا درجه ركهت إي-

نا ظرين: آپ كودريو موكى ، أيك مجهة مطلق كا فيصله بحى سنتے جائے وهي هذه:

امام بخارى (طبقات الشافعية الكبرى ، جزء ثاني صدا)، امام ابوداؤدسليمان بن اشعث سجستاني (طبقات ثانی ۴۸) حافظ ابوسعید داری (طبقات ٔ ثانی ۵۳) امام ابوعبد الرحمٰن نسائی (طبقات ثانی ص۸۳) المام دار قطني (طبقات تاني ص ١٠١٠) المام يهيتي (طبقات أنان ٣٠) الم محى الند بغوى (طبقات رابع ١٢١٣) بیسب محض مقلدین شافعی ہیں جن کافنِ حدیث میں بڑا یا بیہے۔تو کئی ابس اب مضمون کوختم کر' انصاف ببند طبیعوں کے لیے اتنابی کافی ہے۔

والتحممند لبلبه رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا محمدواله

يرا ہو حسد كا: امام بخارى نے اپنى كتاب ميں أئمه متبوعين مجتهدين ميں صرف امام مالك سے روایت زیادہ لی بیں ایے سے امام احمد بن عبل ہے بھی صرف دوروایات لی بیں۔امام ش فعی سے کوئی روایت جمیں کی حالانکہ وہ بخاری کے شیخ میں ۔ان کے بعض اقوال کو قال بعض الناس کہد کر بیان کیا۔

امام الانمه سراج الامة سيد الفقهاء والمجتهدين فقيه الملة امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت تابعي المتوفى ( وهاج ) بهي الم بخاري كي الثيوخ بي \_ مران سي بهي كولَي

أعظم الوحنيف بودند وطريق تفقه ازايثال مي آموختند و چول امام اعظم و فات يا فتند در مدينه منوره نز وحضرت المام ما لك تفقه نمودند پس اجتباد ایشال گویا جیئت مجموعه جردوطر کی است ولهذا ایشان راحنفیه حفی شارندو مالكيه درطبقات خود مع نگارنذ (بستان ص٥٨)

٣- امام وارقطتي ، صاحب السنن (متونى ٣٨٥ هـ) نام ونسب اوعلى بن عمر بن احمد بن مهدى بن مسعود بن دینار بن عبدالله است وکنیت اوا بوانحس در ند بب شافعی ست (بستان ص ۲۳)

۵ \_ امام ابو بكر بهي قل ( متوفى ۴۵۸ هـ ) اهم الحرمين درحق او گفته است كه نيج شافعي در عالم نيست مگر ا، م شافعی رابرو مے منت واحسان است الاابو بمربیق که منت واحسان اوبر شافعی است زیرا که در تصانف خودنفرت مذهب ادنموده (بستان ص٥٠)

۲ \_ ا، م ابو محمد سنین بن محمد بغوی صاحب شرح السنه (متونی ۱۹۵ه ) جامع است در سفن و هر یک را بكمال رسانيده محدث بنظير ومفتر بعديل است ونقيد شافعي صاحب فقة است (بستان صدا۵) مولا ناش وعبدالعزيز صاحب كے بستان كى اتنى ہى سير كافى ہے آؤ جم تمہيں ان كے والدشاہ ولى الله محدث دہلوی کی انصاف فی بیان سبب الاختلاف ہے۔

كانصاف بحى دكهادين، وجواهد ا:

فبمن مادة مذهبه كتاب الموطاوهووان كان متقدما على الشافعي فان الشافعي بنسي عليه مذهبه وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدار قطني وسنن البيهقي وشورح السنته للبغوي. اما البخاري فانه وان كان منتسبا الى الشافعي موافقاله في كثبر من الفقه فقد خالفه ايضاً في كثير ولذالك لايعد ما تفرد به من مذهب الشافعي واما ابو داؤد والتر مذي فهما مجتهد ان منتسبان الى احمد واسحق وكذلك ابن ماجة والدارمي فيما نرى والله اعلم واما مسلم وابو العباس الاصم جامع مسند الشافعي والامه والذين ذكرناهم بعده فهم منفردون لمذهب الشافعي يتاصلون

ترجمہ: لیکن امام شافعی کے منصب کی اصل کتاب موطا ہے اگر چدوہ شافعی سے پہلے کی ہے لیکن شافعی نے اس پراپنے ند ہب کی بناؤالی اور نیز ان کے ند ہب کی اصل کتابیں مدین سجے بخاری اور سجے مسلم اور ابودا وُد اورتر مذي اورابن باجه اور داري ، پهرمندش قعي اورسنن نسائي اورسنن دارفطني اورسنن بيهي اور

امام بخاری کا ندجب توان کے تمید خاص امام ترندی نے دوسرے نداجب کے ساتھ ذکر بی نہیں کیا اوردوسرے للیذامام سلم فی بعض شرائط پر بخت القاظ میں تقید بھی کے ۔ (ماینه عُ الناس فی شوح

قال بعض الناس) " جیسی کرنی و لیم بھرنی" کے مصداق بخاری نے اپنے استادوں کے استادوں کا احر استہیں کیا تو خودان کے شاگردوں نے بھی وہ ہی طرز عمل اپنایا۔ (راشدی)

الله تعالی ہروقت بزرگوں کے احرّ ام وادب میں رکھے اور ہر بے ادبی وبدگانی وزبان درازی ہے بیائے اور محبت کی دولت ہے مالا مال فرمائے آمین۔

**ት** 

انوارامام اعظم عصور المرام اعظم

روایت نہیں لی۔ائے اقوال بھی'' قال بعض ایناس'' کے عنوان ہی نے قل کیے ہیں۔اور صرف نقل ہی نہیں کیے ہلکہانکو ہرف طعن وتنقید بھی بنایا۔فقہ خفی کےخلاف ناروامسلسل حملے کیے۔امام اعظم کےاقوال و مسائل فقیہ پرمتعددالزارت واعتراضات اور تنقیدات ومناقضات عائد کیے ہیں۔ سیح اور پرخلوص تنقید کو گی بری چیز نبیس بلکه ایک مفید علمی ورمقبول طریقه ہے۔ نگر جارحانہ تنقید اورمتعضبانہ نوک جھونک سراسرغلط

امام بخاری کا تنقیدی رنگ دوسرائے صحیح بخاری کی کتاب'' الحیل'' میں امام بخاری نے حنفیہ کے خلاف بہت زورصرف کیا ہے اور ایک ہی اعتراض کو بار بارد ہرایا ہے حالانکہ خود ہمارے بہال بھی امام ابو یوسف نے'' کتاب انخراج'' میں تصریح کردی ہے کہ زکوا ۃ وصد قات واجبہ کوس قط کرنے کے لیے'' حلیہ " کرناکسی صورت ہے بھی جائز نبیں۔

ا ، م بخاری کی کتابوں سے توابیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کوفقہ حنفی سے صرف سی سنائی معرفت حاصل تھی جوصف تفسنهيں بن تھي۔ اور بہت كم چيزيں تھيچ طور پر پنچی تھيں۔ الله م بخاري تھيچ ميں تو پچھ كف لسان اور رعایت ومسامحت کرتے ہیں نیکن دوسری کتابوں مثلاً'' رسالے قراء قر خنف الامام'' اور' رسالہ رفع الیدین'' میں خوب تیزاب نی کرتے ہیں۔امام اعظم اورآ پ کے اصی ب کواہلِ علم کا ورجہ دینے کو بھی تیار نہیں حالا تک ا مام اعظم کے تدیدہ مثلاً ابنِ مبارک وغیرہ کی ، نتہائی تعریف وتو صیف کی ہے اس برہمی و تیزی کی وجہامام اعظم کے مسلک ہے ناوا تفیت نامکمل معرفت برگمانی علاقهی اور کچھ رجش وکشید کی معلوم ہوتی ہے۔

نیز ،مام بخاری کے پینج حمیدی امام اعظم ہے کہیدہ خاطراور بدظن تھے۔اس کے اثرات سے ان کے ش گرد بنی رک بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔اور شاید اہلِ نیشا پور و بخار اسے جوامام بخاری کو روحانی وجسمانی تکایف پینچیں اور ایتلات پیش آئے ان کامعنوی سبب یمی ہوا کہ انہوں نے اپنی علمی محسنین اور شخ الشیوخ (استادوں کے استاد) کی شان اقدی میں احتیاط ہے کا منہیں لیا جوخود انگی شان کے بھی مناسب ند تھا۔ جن تعالی ہم سے اور اُن سے مسامحت کا معاملہ فرمائے \_ آمین

محدث كبيرا يوب يختياني تابعي كرسام جب وأي فخص امام اعظم كاؤكركسي برائي سركة تو فرمايا كرتے تھے۔ لوگ جاہتے ہیں كماللہ تعالى كے نور (ابوطنيف ) كو چھوكلوں ہے بجھاویں مگر اللہ تعالى اس ے انکار کرتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے نداہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابو حنیف پر تقید کی ہے کہوہ ندا ہب دنیا سے ناپیہ ہو گئے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ترتی پر ہے اور قیامت تک باتی رہے گا۔

(عقود الجواهر المنيفه للشيخ السيد مرتضى الزبيدي)

الوارامام اعظم المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود

# امام أعظم اورامام احمد رضا

از: مولاناتم الدين مشاہد ي صاحب (مناوه راهام تون الاهم منابك بعارت) زماشه كبرنے زمانه كبر بيل بهت تبحس كيا و ليكن

الما ندتم ما المم كوئى المم اعظم ابوطيف

ان مقدی اور برگزیدہ ہستیوں میں انبیاء ورسل علیم السلام کی باعظمت ذوات والاصفات مر فہرست ہیں جو بتق ضائے ضرورت مطع رساست و نبوت پر طلوع ہو کر تیرہ و تاریک فضا میں انوار بھیرتی رہیں باب نبوت کے مقفل ہوج نے کے بعد فقد اسلامی کا پہلا دور ظہور نبوت سے لے کر مارے تک ہے۔ جے ہم عبد رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ اس عہد مباد کہ میں حضور علیہ کی ذات کرامی منبع احکام شرع ہونے کی حیثیت سے صحابہ کے درمیان موجودتھی اس لیے اپنی شخصی زندگی میں جب بھی آئیں کوئی نیا مسکہ در پیش ہوتا نوراً حضور علیہ کے درمیان موجودتھی اس لیے اپنی شخصی زندگی میں جب بھی آئیں کوئی نیا مسکہ در پیش ہوتا نوراً حضور علیہ کے دریافت کر لیتے۔ اجتہاد کی ضرورت نہیں چیش آئی تھی۔

فقداس کی کا دوسرادور کبر صحابہ کا عہد مبار کہ ہے جو ماھے کے بعد سے شروع ہو کر مہم ہے پرختم ہوجا تا ہے اے فقہ محابہ کا دور کہتے ہیں۔

فقداسلامی کا تیسراد درصفار صحابه و کمبارتا بعین کا ہے بیدور الم بھے کے بعد ہے شروع ہوکر دوسری صدی ججری کی ابتداء تک بہتے کے کشتم ہوجاتا ہے یہی وہ مبارک دور ہے جب کہ اسلامی اقتدار کا سورج خط نصف النہار پر چمک رہاتھا۔

فقداسلامی کا چوتھا دوردوسری صدی ہجری کی ابتداء ہے شروع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریباً فضف تک پہنچ کی کرتمام ہوجاتا ہے۔ اس دور کے مشاہیر فقیهاءامام اعظم البوحنیف، امام مالک بن انس، امام احمد بن طنبل دسفیان بن سعید توری در ضوان اللہ تعالی علیہم البحدین ہیں۔ امام دل اور فقیہوں کے سردار ، سراج امت مصطفوی امام اعظم البوحنیف کے عظیم فقیمی مقام ہے کا امام دل اور فقیہوں کے سردار ، سراج امت مصطفوی امام اعظم البوحنیف کے عظیم فقیمی مقام ہے کا امام دل اور فقیہوں کے سردار ، سراج امت مصطفوی امام اعظم البوحنیف کے عظیم فقیمی مقام ہے۔

انوارامام اعظم

آپی علیت کو جملہ ماہرین علوم وفنون لعنی علائے امت وساوات ملت نے سراہااور آپ کے ان ج فضیلت کی گواہی دی مثلاً امام شافعی نے فرمایا۔

الناس كلهم عيال ابي حنيفة في الفقه تم م الوك فقد من الم اعظم منى الدتعالى عندك

فاتم الحفاظ علامه طال الدين سيوطي رحمت الشعليف فرما يا حمن مناقب ابى حنيفة اللتى انفردبها انه اول دون علم الشريعة ورتبه ابواباتم بتعه مالك بن انس فى ترتيب الموطاء ولم يسبق ابا حنيفة (تبض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حيفة)

لعنی امام ابو صنیفہ کے خصوصی مناقب ہیں ہے جن میں وہ منظر دہیں ایک سیجی ہے کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اورا ہے (ابواب) پرتر تیب دیا پھرا، م مالک ابن انس نے مؤطا کی ترتیب میں انہیں کی پیروک کی اس میدان میں ابو صنیفہ سے سبقت لے جائے والہ کوئی نہیں۔ تمام فقہاء و مجتبدین کے باوشاہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ان سر مایہ روزگار ہستیوں کے ہزاروں میں سے چند بیانات پیش کیے جوآج آسان علم کے شمس وقمر ہیں ان میں مفسر، محدث ، فقیہ، جرح وقعد بل کے امام اور عارف کا ال وغیر ہم سب شائل ہیں، اس جامعیت کے میں مفسر، محدث ، فقیہ، جرح وقعد بل کے امام اور عارف کا ال وغیر ہم سب شائل ہیں، اس جامعیت کے میں مفسر، محدث ، فقیہ، جرح وقعد بل کے امام اور عارف کا حل وغیر ہم سب شائل ہیں، اس جامعیت کے میں مفسر، محدث ، فقیہ، جرح وقعد بل کے امام اور عارف کا حل وغیر ہم سب شائل ہیں، اس جامعیت کے میں مفسر، محدث ، فقیہ، جرح وقعد بل کے امام اور عارف کے کر آج تک امت محمد یہ کے اکثر مفسر محدث مشائم آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں۔ اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حصر ات وگیر آئمہ خلا شد کے۔

علم آپ ہی کے حوشہ پیل ہیں۔ اور مفلد ہیں اور جات ورائے مورے مور ایک مفام محض ایک مفسر یا محدث میں اس وجہ ہے گی ہے تا کہ واضح ہوکہ فقیہ کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث

ہے کہیں بلند ہوتا ہے۔

سے بیل بسد ہونا ہے۔ یہی امام اعظم ابوضیفہ کے مجملہ روحانی تلدندہ میں سے امام احمد رضا اعلی حضرت عظیم البرکت علیم البرکت علیم البرکت علیہ البرکت علیہ البرحمہ کی ذات والا صفات ہے۔ جنہوں نے بوری زندگی مسلک حنفی کے اجا گر کرنے میں صرف کی حنفیت کوا لیے مضبوط دلائل سے مزین کیا جس کے سامنے اخمیار آگشت بدندال ہیں۔

ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علمیت نیز علائے متقد مین ومتاخرین کی تصانیف پرآپ کا عبوراور زبردست استدلال کی ہلکی ہی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے بیات روز روشن کی طرح سامنے آجائے گی کہ اعلیٰ حضرت نے خداواد قوت کے ذریعہ کیسے امام اعظم البوضیفہ کے مسلک کی سب سے پہلے ای حدیث عبداللہ بن مسعود کا نشان دیا پھر اس باب مصافحہ کے برابر دوسرا باب الاخذ بالیدین وضع کیا اس میں بھی وہی حدیث ابنِ مسعود روایت کی فرماتے ہیں کہ حضور علیقی کا دونوں باتھوں میں ہاتھ لینامصافحہ نہ ہوتا تو اس حدیث کو باب المصافحہ سے کیاتعلق ہوتا۔

ہا تقول میں جا ہو لین میں میں مدیدہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس تحریر پر دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کرنا حضور پرنور علی ہے۔ ہاں اگر مشکرین حضرات جس طرح ائر فقہا ء کونہیں مانتے امام بخاری کی نسبت کہددیں کہ وہ حدیث غلط بچھتے ہیں ہم تھیک بچھتے ہیں تب وہ جانیں ان کا کام جائے۔

ای طرح آئم جہری سے بھی تصافح بکفی البدین ٹابت ہے جیا کہ بخاری اس طرح آئم جہری کے بخاری اس کے بخاری اس کے بخاری شریف میں صافح حماد بن زید ابن مبارک بید یموجود ہے، (امام جماد بن زید ابن مبارک بید یموجود ہے، (امام جماد بن زید ابن مبارک سے دونول اِتھول سے مصافحہ کیا)

تارن المبارك عن اسماعيل بن ابراهيم قال رايت حماد بى زيد وجاء ٥ ابن المبارك جائه ابن مباركه يمكة فصافحه بكلتايديه موجود كون حاد وي حماد بن المبارك بن مبدى قرايا كرتے تے المة الناس فى زمانهم اربعة سفين بالكوفة ومالك بالحجار والا وزاعى باالشام حماد بن زيد بالبصرة.

اربعہ سفین ہالکوفہ و مانک بوت بوت کے ہارے میں کہا گیا ہے کہ جہال عبداللہ بن مبارک کا ذکر اور وہی عبداللہ بن مبارک ہیں جن کے ہارے میں کہا گیا ہے کہ جہال عبداللہ بن مبارک کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتِ اللّٰمی الرقی ہے۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے دوجلیل اہم سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت کردیا جب کہ عندالسمحالفین ممانعت کا تبوت کہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر مخالفین ممانعت کا تبوت کہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر مخالفین ممانعت کا تبوت کہیں ہے اس کے باوجود بھی کہیں کہا گرتسصافح بکھی الیدین جائز ہوتا تو آئمہار بعی خصوصاً امام اعظم کی کتب میں ضرور حدیثیں کہیں کہا گرتسصافح بکھی الیدین جائز ہوتا تو آئمہار بعی خصوصاً امام اعظم کی کتب میں ضرور حدیثیں

ماتتیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر آئمہ اربعہ خصوصاً امام اعظم کی کتب میں حدیثیں موجود نہوں تواس سے سے کہاں لازم آئا تا ہے کہ ان کے فرہب پرواقعی میں صدیث بی ہیں۔

ا کے چل کرفر ماتے ہیں اس باب ہیں صراحت کے ساتھ محدثین کا حدیث بیان نہ کرنااس بات کو استاز منہیں ہے کہ کہ حدیث پاک مے ختلف مستاز منہیں ہے کہ کسی حدیث پاک کے ختلف مطالب ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بچھ مطلب ذہن میں ہوں بقیہ مطالب کا خطرہ خواب میں بھی نہ

اب لیجئے آپ کے سامنے ایک استفتاء حاضر ہے ولائل کی روشی میں اعلی حضرت کے فقہی مقام اور خدمت حفیت کامشاہدہ کریں۔

استنفتاء؛ کیا فرماتے ہیں علیائے دین اس مسئلہ میں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے یا نہیں اور آج کل جوغیر مقلدلوگ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ جائز اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کو تاجائز اور خلاف احادیث جانتے ہیں ان کا بیدعویٰ صبح ہے یاغلط؟

اعلیٰ حضرت امام احمد رض خان فاضل بریلوی رضی القد تعالی عند نے جس وقت آپ کی عمر شریف چوہیں سال کی تھی تسساف ہو بہ کفی البلدین کے متعلق ایک رسائی 'صدف البلجین فی کون التصافح بہ کفی البلدین' کے نام سے تحریر فرما کرغیر مقلدوں کے پر فیچاڑا دیے اور ایسامسکت جواب عندی نیست فرمایو کہ چشم فلک نے اس مسئلے کا ایسا جامع جواب ندد یکھا ہوگا اور حنی مسلک کواس طور پر اجا گرکیا کہ حفیت رہتی دنیا تک ناز کر ہے گی۔

آپ نے اوراً کلام رہانی احادیث رسول کلام عرب کے ذریعہ اس بات کومنوایا ہے کہ واحد بول

کرشنیم راد ہوتا ہے بھر اقبول و باللّہ المتوفیق فرما کر ارشاد فرمایا بفرض غلط بی مان لیجئے کہ لفظ "الید"

کامفہوم مخالف نفی یدین ہوتا ہے تا ہم حدیث انس 'افیا حدہ ابیدہ ویصافحہ قال نعم" محل استنباد

منکرین نہ ہوگی کیونکہ اس میں مفہوم مخالف کی گنجائش ہے ہی نہیں اس لیے کہ حضور کے کمات شریفہ
میں لفظ "یڈ" نہیں بلکہ فقط" فقم" کہہ کر جواب ارشاد فرمایا اس کلام سے اس کی نسبت نفی نکالنا محص
"خیال محال" دنیا بھر کے مفہوم مخالف مانے والے بھی بیشرط لگاتے ہیں کہ وہ کلام کسی سوال کے جواب
شین نہ واقع ہو ور نہ بالا جماع نفی ماعد المفہوم نہ ہوگی۔

ثم اقول كهدكرارشا دفر مايايهاس دفت موگاجب كه حديث مذكوركو قابل استناد ما نيس درندا كرنفلا و شفق مي تفقيح پرآ يئ تقوه مركز سي مدسو منطق منظر باس كامدار حظله بن عبدالله معددي پر ب، و هسو صعيف عندالمه حدثين

اس کے بعد اقبول و باللہ التوفیق فرما کر سے بخاری و سیم کا حوالہ دیا اور عبد اللہ بن مسعود کی روایت علم مندی دسول اللہ و کفی بین کفیة الشهد المحدیث پیش کی اور فرمایا کہ امام المحدیث بیش کی اور فرمایا کہ امام المحدیث بیش کی اس میں المحدیث بین امام بخاری نے اپنی جامع سے کی کتاب الاستیذان میں مصافحہ کا جو باب وضع کیا اس میں المحدثین امام بخاری نے اپنی جامع سے کی کتاب الاستیذان میں مصافحہ کا جو باب وضع کیا اس میں

انوارامام اعظم المحمد المام اعظم

قتم ہےالقد ذوالجلال کی اور پچ کہتا ہوں کہان فتووں کواگر ابوصنیفہ نعمان دیکھ بیتے تو یقیناُ ان کی آئکھوں کوٹھنڈک پہنچتی اوران کے مؤلف کواپنے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔

اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پوری عمر کیوں نہ مسلک حفیت کوروش اور واضح کرنے میں گزاریں جب کہ دوسرے حضرات جوعلوم عقلیہ کے فارغین ہیں عمو ما اور عادتا افقاء کے فرائض سے نا آشنا ہوتے ہیں کین آپ نے اپنے والد ہزرگ وار حضرت مولا نافقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ سے علوم عقلیہ ونقلیہ کی تخصیل کی اور چودہ سال کی مختصری عمر میں مسند افقا پر رونق افروز ہوئے اور سب سے پہلہ مستد ونفایہ کی تحصیل کی اور چودہ سال کی مختصری عمر میں مسند افقا پر رونق افروز ہوئے اور سب سے پہلہ مستد رضاعت تح مرفر مایا جو بالکل صحیح اور درست تھا۔

ذہن میں مسائل فتہ کا استحضاراس قدرتھا کدسائل عرض کرتااور آپ برجت محقق اور مدلل جواب باصواب عنایت فرما کراس کی تشکی کودور فرماتے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی القد تعالیٰ عند کی فقاہت کا انہموں فرخیرہ اور بے مثال تخبینہ فرآوی رضویہ ہونے پرش مد فرخیرہ اور بے مثال تخبینہ فرآوی رضویہ ہے جس کا ہر ہر مسئلہ آپ کے جانشین اما م اعظم ابوضیفہ ہونے پرش مد اتم ہے ایک بحرفہ خارے جو تھا تھیں مار رہا ہے فرآوی رضویہ کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد دوسری کتب فقہ ہے متون وشروح کے مطالعہ کی چندال ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اور مسلک حقیت آفاب نیمروز کی طرح اروشن ومنور ہوجا تا ہے۔

وہی ایک مسئلہ جو قراُت خلف امام کا ہے جس کی آٹر میں امام اعظم کے زمانے ہی میں آپ کے اغیار نے کیا ہے۔ اخلی مسئلہ جو قراُت خلف امام کا ہے جس کی آٹر میں امام اعظم نے کیا کہ دڑالا اور نا من سب تبرا بازیاں کیں۔ ایک مرتبہ اس مسئلہ پرمن ظری شکست تم امام اعظم نے فرمایا اے میرے خالفین سنو آپ کے مناظر کی فئے آپ سب کی فئے اور من ظری شکست تم سب کی فئے سمھول نے تشکیم کیا۔

آپ نے فرمایا بس بھی بات تو نمازیں ہوتی ہے کہ امام کو جب سب کا امام تسلیم کرلیا گیا تو امام ک قرات جملہ مقتد یوں کی قرات ہوگی امام کا سورہ فاتحہ یا کس سورہ قرآ نید کا پڑھنہ سارے مقتد یوں کا پڑھنہ ہوگا۔ فورا مخالفین بول پڑے آ ہے میدان مناظرہ میں اپنے غہب کوقر آن واحدیث رسوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے اعمال وافعاں سے تابت کرنے آئے تھے۔ میدان میں آتے ہی آپ نے قیاس سے کام چاریا آپ صرف قیاس کے اہم ہیں آپ کے ہرفتوی میں قیاس وعقل کا وقل ہے قیاس ہی میں آپ کو ملکہ حاصل ہے۔

بيمسئلة قرأت خلف الامام جب جانشين امام أعظم كيمسامنية يا تووه بهلا كيول غاموش ريخ

گذرے اوراس کاباب مستقل طور پر ندوخ کرے۔اے منکرین تم کیا؟ بہتیرے ذی علم وہم کی کیا حقیقت - بہت سے اکابرین اجلہ محدیث بیباں آ کرزانوں ٹیک دیتے ہیں اور فقہائے کرام کے دامن سے وابستہ ہوجاتے ہیں۔اگر حفظ حدیث ہم حدیث کو مستلزم ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ ۔ کیا معنی تھے (بہتیرے حاطان فقدان کے پاس فقہ لے جاتے ہیں جوان سے زیادہ اس کی مجھر کھتے ہیں اور بہتیرے وہ ہیں کہ فقہ کے حامل وحفظ وراوی ہیں گرخوداس کی مجھنیس رکھتے )۔

ذرامحدث الممش رضی الله عند کاعلم وضل وران کی عظمت و برتری کاتصور کیجئے جوخو دحضرت سیدیا
انس رضی الله تعالی عند کے شکر دجیل اورا جلدائم ہ تا بعین اور تمام ائمہ حدیث کے استاذ ہیں امام ابن مجر
کی شافعی کتاب خیر،ت الحسان میں فرماتے ہیں' کسی نے آن م اعمش سے کچھ مسائل پو چھے ہمارے امام
اعظم ابو حنیف (جو کداس زمانے میں انہیں امام اعمش سے حدیث پڑھتے تھے ) حاضر مجلس تھے امام اعمش
نے وہ مسائل ہمارے امام اعظم سے او چھے امام نے فوراً جواب دے دیئے امام اعمش نے تھے میں
کہ میہ جواب آپ نے کہا لئے پیدا کئے ۔ آپ نے فرم ایا انہیں حدیثوں سے جو میں نے آپ سے تی ہیں
اور وہ حدیث مع سندروایت فرماوی امام اعمش نے کہا۔

حسبك ماحدثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة ماعلمت انك تعمل بهذه الاحاديث يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بطاالطرفين.

بس سیجئے جوحدیثیں میں نے سو(۱۰۰) دن میں آپ کوسنا کیں آپ گھڑی بھر میں ججھے سنادیتے ہیں۔ ججھے معلوم نہ تھ کہ آپ ان حدیثوں میں یول عمل کرتے ہیں۔ اے فقہ والوا تم طبیب ہواور ہم محدث نوگ عطارا وراے ابوطنیفہ اتم نے فقہ وحدیث دونوں کنارے حاصل کئے۔

دلائل کی روشی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ امام اجمد رضانے مسلک حفیت کو کس طرح ہے اجاگر کیا اور کیسے کیسے دلائل سے اس مسلک کو مزین کیا ہے یہی سب خدمات حفی ہیں جن کو دیکھ کر حافظ کتب الحرم سیدا ساعیل خلیل نے برجت کہا تھا ۔

"ولللُّه اقول لوراها ابو حنيفة النعمان لاقرت عيناه ولجعل مولفها من جملته الاصحاب " اتوارامام اعظم علي المناف المنافع المن

اذا صليتم فاقيم و اصفوفكم ثم يومكم احدكم فاذا كبر فكبرو افاذا قراء ستوا.

جبتم نماز پڑھوتو صفوں کوسیدھی کر دپھرتم میں کوئی امامت کرے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کیواور جب قرأت کرے تو خاموش رہو۔

٢\_سيدناامام الاهة كاشف الغمد امام اعظم ابوصنيفه رضى الله تعالى عندروايت فرمات عيل-

حدثنا ابو الحسن موسى ان ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام فان قراة

نی کریم علی ارشادفرماتے ہیں جوامام کے یکھے نماز پڑھے توامام کی قرأت مقتری کے لئے قرأت ہے۔''

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

"فقيركہتا ہے كديدهديث يح اس كرجال سب محاح ست كرجال ہيں۔"

٣. ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه ايضاً عن حماد عن ابراهيم ان عبدالله بن مسعود لم يقراء خلف الامام لافي ركعتين الاولين ولا في غيرهما .

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے امام کے پیچھے قر اُت نہیں فر مائی نہ پہلی والی دورکعتوں میں نہان دورکعتوں کے علاوہ میں۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں کدامام ابوضیفہ کی بیرحدیث عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود جوموشین کے مرجع ومرکز تنھے۔ سفر وحضر ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمر کا بی کی سعادت ہے۔ مشرف ہوتے رہے۔

نیز بارگاہ نبوت میں آئیس بلا اذن جانے کی اجازت حاصل تھی۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے راہ وروش سرور انبیا علیہ الصلوق والسلام سے جو جال ڈھال ابن مسعود کی ملتی پائی کسی کی نہیں پائی -حدیث میں خود حضورا کرم علی ارشاد فرماتے ہیں۔

رضیت لامتی مارضی بھا ابن ام عبدو کرھت لامتی ماکرہ لھا ابن ام عبد میں اپن امتی کے لئے اس چیز کو پیند کرتا ہوں جس کو ابن ام عبد پیند کرتے ہیں اور ناپیند مجتمعا ہوں جس کو

» ( انوارامام اعظم ) میسود کی در انوارامام اعظم

جب كوشخ ومسافقاوى امام اعظم كوروش كرنابى ان كامشغله تفار جانشين امام اعظم في جب ابوضيفه كے دلائل و براجين كامش بده كيا تو فوراً ايك مستقل رساله "اجلى الامام على ان الفتوى مطلقا على الامام الم "كنام سيقفنيف كياجس في اين پورى زندگى فد به جنفى كى خدمات اوراس كى تروج كا واشاعت كے لئے وقف كردى تھى بھلا وہ كيون اس مسئله كوقر آن واحاديث اوراقوال صحاب مشتمكم اور مضوط نه كرتا۔

فقاویٰ رضویہ جلد سوم ۸۸ پر استفتاء موجود ہے مختصراً آپ کے سامنے چیش کررہا ہوں تا کہ اعلیٰ حضرت کے مشاغل و فعد مات سامنے آجا کیں۔

استفناء قرأت خلف الامام كمتعلق جوا\_

اعلی حضرت نے اپنے قلم کو حرکت دی تو مجھی اس کا جواب تول رسول سے دیا ہے ہمی اقوال واعمال صحابہ سے حنفی ند ہب کوروش و تابناک کیا اور اقول فرما کر مزید چار چاندلگا دیے اس کے بعد آپ تسکات شد فعیہ کے ما خذکا تذکر وفرمائے ہیں۔

الجواب: ندجب حفیت '' ورمسئلة رأت مقتدی' عدم اباحت و کرامت تح يمه بسرى نمازوں ميں استجاب کی نسبت جوحضرت امام محمد بن حسن شيبانی رحمة القدت الى عليه كی جانب كی گئی محض ضعیف ہے۔

كما بسط المحقق على الاطلاق فقيه النفس كمال الملته والدين محمد رحمته الله عليه كما قاله في المختار كي جماراند مبالا مبادر المراد والروسي المهام المردمة المراد والمراد والمردمة المردمة المردم

کے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی قر أت مقدی کو مفسد نماز کہتی ہے اور حضرت شیخ المصحفق شاہ عبد الحق محدث دولوی نے ارشاد فر ، یا کہ ان تمام تھر بحات کے باوجود محض ایک روایت مجر وحدوم جوصہ سے سری نمازوں میں قر ات خلف الا مام کا جواز خواہ استخباب قر أت ہی ان کا فد ہب تھی انا اور فقد نفی میں اس کا وجود محصنا محض باطل و وہم باطل ہے۔ ہمارے علیاء مجہد ین بالا تفاق عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور پہی جمہور صحابہ و تابعین کا فد ہب ہے جتی کہ صاحب ہدا ہے امام المہنت والدین مرغینا فی رحمة اللہ تفاق علیہ اجماع صحابہ کے مدعی ہیں۔ ان تمام دلائل و برا ہین واقوال اسمہ سے مزین و مرضع کرنے کے باجود آپ فر ماتے ہیں کہ اس باب میں وارد شدہ احادیث و آٹار بے حد بیشار ہیں یہاں بخوف طوالت مخض ہیں۔ اس عیم موری ہے آتا علیات فر ماتے ہیں :

انوارامام اعظم تبرابازیال کرنے سے بازآ ک۔

ميصرف ميراي وعوى نبين ب بلك جرح وتعديل سيامام يحيى ابن سعيد القطان رحمة الله تعالى عليه بہت پہلے ہی اس بات کی شہاوت دے کر رحلت فر ما چکے تاریخ طحطا وی میں ان کا فرمود ہ موجود ہے۔ ان۔ والله ولا علم هذه الائمة مها جاء عن الله وعن رسوله "ب شك خدا كاتم امام البحنيق رضى الله تعالی عنداس امت میں اور اس کے رسول سے جو کچھ وار و ہوااس کے (قرآن وحدیث کے )سب

-Undle-71-

سي ہے اعلیٰ حضرت کا محققاندانداز کدایک ایک مسئلہ مظہرا مام اعظم ہونے کی شہادت و بے رہا ہے مسائل کود کھے کر اغیار کے لئے مجال وم زون نہیں رہ جاتی ۔ یہ ہیں اعلی حضرت کی حنفی خدمات اور مسلک حفیت کی تروی واشاعت جس کے لئے اپنی پوری زندگی وقف فر مادی تھی۔

طبقات فقهاء ميس سے ايك طبقه "مجتدين في المسائل" باس كى تمام ترخصوصيات آب كاندر بدرجهاتم موجود ہیں۔ چنانچیآ پ کے زمانے میں بے شارا سے مسکل بھی پیدا ہوئے جن پرام اعظم کی کوئی روایت موجود نتھی ۔ آپ نے اصول وفروع میں امام اعظم کے اصول وقواعد کی پیروی کے ساتھ ساتھەان تمام مسائل كانتنخراج فرمایا فقاوی رضوبه کی بارہ جلدوں میں اس کی بکثریہ مثالیں موجود ہیں۔

公 公 公

انوارامام اعظم

ابن ام عبدنا پیندگریں۔

گویا کہان کی رائے خود حضور والا گی رائے اقدس ہے اور معلوم ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ: تعالی عندامام کے پیچھے فی تحدو غیرہ کچھ نہ پڑھتے تو پھر قرأت خلف الامام کا قول کیے کوئی کرسکتا ہے الحاصل کہہ کر۔ آخر میں آپ ارش دفر ، تے ہیں کدان احادیث صیحہ ومعتبرہ سے مذہب حنیفہ بحد لند ثابت ہو گیا۔ اب صرف شافیعہ کے تنسکات رہ گئے جن کے دوکواس طرح قلم بندفر ماتے ہیں۔ التسكات شافيعه يس عمره رين دلائل جنهين الكار مرار مدب كهاجا تا بحديث:

صحيحين لاصلوة بفاتحة الكتاب \_

جس کے چند جوابات دیئے گئے ہیں جس میں آپ کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ بیاصد میث نہ تمہارے لئے مفیدنہ ہمارے لئے مصر ہم خود ہی مانتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نقس رکوع وجود سے تمام نہیں ہوتی ندامام کی نہ عوام کی ۔ گرمقتدی کے حق میں خودرسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "قراة الامام له قراة" قربايا بـــــ

ارش درسول صلی انتدت کی علیه وسلم کے خلاف کوئی قول کرنا تنازع ومنا قشد کا پیش خیمه ہوتا ہے۔ محض "الاصلوة الابفاتحة الكتاب" كييش ظريةول كرناكه جب تكمقترى خودند يرا هاس ك نماز بے فاتخد ہے گی اور فی سدر ہے گی خلاف ارشاد والا ہے۔ ایسے ہی ان کے اور کچھ متدل علیہ ہیں جن کا دندان شکن مسکت اور شافی جواب مرحمت فرمایا ہے۔

ہمارا ندہب مہذب بحریللہ حجت کا فیہ دورائل وافیہ سے ٹابت اور مخالفین کے پاس کوئی ایسی دلیل قاطع نبیں کہاہے معاذ اللہ باطل یامضحل کرسکے۔

الحاصل: امام احدرضائے این فدادا دصلاحیت کیل بوتے یہ امام الائمة کاشف العمه سیدناا مام اعظم کے مسلک کو تازگی اور روشن بخشی انہیں کے فتونی پرفتویٰ دیان کے مسلک کو بھاراان کے فاوی کو تحقیق کی کسوٹی پررکھ کر جانچ کیا انہیں کے فتاوی کو ترجیح دی۔اس طرح آپ نے خود کوامام اعظم ابو حنیفہ کے تدیذہ کے زمرے میں داخل ہونے کامستحق قرار دیا اور حنفی مسلک کواظہر من الفتمس کیا اور اس کے بخالفین کوچیننج دیا کہا ہے امام اعظم پر قیاس کی الزام تر اشی کرنے والو اِمحض قیاس کے امام کی رے لگانے والو!اگر خدانے صل حیت وقابلیت ہے نوازا ہے تو فتو کی کو گہری نظر ہے مطالعہ کرؤ اوراگراس ہے میسر عاری وخالی ہوتو احمد رضا جوامام اعظم کا ایک روحانی شاگر دیہاں کی تحقیق ویڈ قیق کود کمچے کرامام اعظم پر

اللہ تعالیٰ نے بیشرف سلطان فیروز تعلق کو بھی عطافر مایا تھا کہ اس سلطان نے اپنے عہد حکومت میں صوبہ بہار کے سیدسالار ترآرخاں (یا تا تارخاں) کی ہمت افز الی ہے اس دور کے ایک مشہور عالم اور فقیہ دھنرت علامه علاؤالدین نے فراد کی حفیہ کا ایک شخیم جموعہ (جو چارجلدوں پر شمسل ہے) مدون فرمایا اور ترارخاں کے نام ہے اس کو معنون کیا بیون فراوگ ترارخانیہ ہے جو مابعد کے فقیما کے لئے مفتی بہ جموعہ دیا اور ترارخاں کے نام سے اس کو معنون کیا بیون کو گی تراب ایسی موجود نہیں یا تیس کے جوعہد فیروزی کے بعد مدون یا مرتب ہوگی جواوراس میں فراد کی ترارخانیہ کا حوالہ موجود نہوں (ا)

یہاں مزید ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فقاوی ہند ہے کی تدوین ایک مجلس فقہاء (اکیڈی) کے زیرِ گرانی ہوئی جس کے سربرا ہ علامہ نظام الدین بربان بوری(متوفی ۱۰۹ھ) جی اورایک اندازہ کے مطابق اس مجلس میں تقریبا جالیس سے زائد علماء کرام ومفتیان عظام اس کی تدوین وتر تیب میں مشغول ومصروف تھے۔جب کہ تنار خانیصرف ایک عالم کی مساعدی کا تتیجہ ب مكن ب كمانهول في ايخ بعض اللانده بارفقاء سي بهي السليط ميس اعانت حاصل كي مو- كيكن الی باوٹوق صراحت کسی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صاحب نزھة الخواطر نے کسی قیاس اندازے پرایک رائے قائم کی ہے جوان کی اپنی رائے ہے جب کہ قناوی ہندید کی تدوین میں فقہائے وقت كاشتراك عمل تها بال بيضرور ب كدفناوي تنارخانيه كوعوام مين وهشبرت حاصل ند بوسكى جو قاوی ہند بیکو حاصل ہوئی حکومت وقت کی مالی اعانت سے کی سال کی شباندروز کا وشول سے فقد حنفیہ کی تمام كت "ظاهر المرواية و نوادر "اوردوسرى متندكمابول سے مسائل كى تخ تج اور جزئيات پر بحث وجرح کے بعدمائل نقیمہ کی تبویت کے ساتھ راجج اقوال کی بنیاد پر مرتب کیا گیا۔ قادی ہندیے ک جامعیت کے باعث اس کا شہرہ صرف ہندتک محدود نبیں رہا بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کوقدرو منزلت کی نظرے دیکھا گیااورآج بھی اس فآوی کواس طرح معتبر اور متند سمجھا جاتا ہے برا داسلامیہ میں فقد حقی کا شاید ہی کوئی ایسا دارالا فتاء ہو جہاں تخ یج مسائل میں اس سے استفادہ ندکیا جاتا ہو۔ سلطان عالمگیر اورنگ زیب کے بعد ملک میں طوائف الملو کی نے جگہ لے لی اور فرز ثدانِ اورنگ زیب سلطان اورنگ زیب کی میایق تقتیم مملکت ریسی طرح راضی ند ہوئے اور ایک دوسرے کا خون بہانا ہی پند کیا عہدِ عالمگیری کی تاریخ پھرد ہرائی گئی اورشنراوے نے بہت جلداس بار گرال سے سبدوشی حاصل کرلی جو عالمگیر نے ان نا تواں کندھوں پر رکھو یا تھا۔ بہت جلد حکومت عالمگیر کی حدود سیٹنا

# فقه في كاارتقاء

از : پروفیسر ڈاکٹر جلال الدین احد توری کراچی

برصغیر(پاک وہند) میں سلاطین تیمور میر کی آمد سے پہلے سلاطین خلجی اور لودھی کے ادوار سلطنت میں بھی برصغیر کے مسلمان عوام اور حکومت وفت کا سر کاری مذہب فقہ خفی ہی تھا۔

جب بہاں مغیبہ سلطنت کی بنیاوظہیر الدین باہر کے ہاتھوں سے پڑی اس وقت ہے آئے تک برصغیر میں مسلمانوں کا فقتی نذہب حنی ہی ہے۔ البتہ ہندوستان کے بعض سواحلی علاقوں میں آج بھی شافعی المذہب مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد موجود ہے۔ عہد مغلبہ میں دور اکبری ساسی اعتبار ہے جتنا تا بناک دور کہا جاسکتا ہے استان ہے اتناہی نذہبی اعتبار سے انحاط پذیر دور بھی کہا جاسکتا ہے کین علماء احناف اس دور میں بھی فعال نظر آتے ہیں 'کین جہا گیر کی اور اس کے بعد شاہ جہاں دور میں دہلی علماء احناف اس والمی عظیم مرکز کی حیثیت اختبار کر گیا۔ اس دور کے علمائے احناف میں خاص طور سے حصرت مجد دالف خانی سر ہندی اور شخ عبد الحق محدث دہلوی کی مساعی جبیلہ فقد حنفیہ کے علاوہ احیائے حدیث مصطفویہ علیات اور اس کے فروغ واش عت میں نا قابل فراموش ہیں۔ ان کے علاوہ ملا عبد الکیم سیالکوئی' علامہ دور ال اور اس کے فروغ واش عت میں نا قابل فراموش ہیں ۔ ان کے علاوہ ملا عبد الکیم سیالکوئی' علامہ دور ال سعد اللہ خال مولانا تو لشکر شاہی سعد اللہ خال مولانا موفی حال میں مولانا موفی واش میں مائوش وجیہ علامہ یعقو ب لا ہور کی بھی یگانہ دور گار حضرات کے عملامہ یعقو ب لا ہور کی وہی صاحب ایمان وانصاف ہر رگ ہیں جنہوں نے شبختاہ وقت اور نگر ذیب علیا میں حضرات نقہ حضا نے انکار کردیا تھا۔ غرض کہ سیم میں میں مولانا کوئی دور تھا میں میں حضرات نقہ حضیہ کی تو تھیں کر تو تھے۔

شاہ جہاں کے بعداورنگ زیب عالمگیر کے عہد پر نظر ڈالئے تو تمام ہندوستان میں فقہ خفی کوخوب پھولنے بھلنے کا موقع ملا۔ اسی دور میں مولا نا نظام الدین شخصوی کی قیادت وسر کردگی میں علاءاحناف کی ایک منتخب نیم نے فقہ حنفیہ کا ایک شاہ کار مجموعہ مدون کی جو بعد میں (فقاد کی ہندیہ) یعنی فقاد کا عالمگیریہ کے نام سے موسوم وشہور ہوا۔ لیکن قار ئین کرام کے ذہنوں سے اس مغالطے کو دور کر مناصر وری ہے کہ اسلامی ہندمیں صرف فقاد کی عالمگیر ریکو ہی اولیت کا شرف حاصل نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جا تا ہے۔

#### 

المام حسن بن زیاد ان جارول معزات میں الم مالد بوسف اور الم محمد دنیائے فقہ میں "صاحبین" کے معززلقب ہاد کیے جاتے ہیں۔(۴)

ان بی چاروں آئمہ کے ذریعے حنی فقد دنیا میں پھیلا اور حنی مذہب میں تحقیق وید قیل اور تصنیف وتالیف کالامتنای سلسلهان بی حضرات کی مساعی جمیلہ سے مردور میں جاری و ساری رہا فقہ حنی یرآج مسائل کی جزئیات اور کلیات کے اعتبار سے لا پیر کا جوگر انقدر اور وسیع خزاند موجود ہے وہ ان بی جار حضرات محترم کی کاوشوں کا مرجون منت بے اگر بید عضرات امام اعظم کے اقوار کو منضبط ندكرتے توشايد فقد حنفية ج اس مقام بلند ير ند ہوتا۔ (۵) امام عظم رضي الله تعالى عند كے بيا قوار كس طرح منضط موت اس كامخضر حال بهي ملاحظة يجيئ

حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عند نے تدوین فقه کا اہم کام اس سے شروع کیا۔ (۲) آپ نے اپنے تلاندہ میں سے حالیس حضرات منتخب فر ماکرایک مجلس تفقہ فی الدین قائم کی اس مجلس میں ا امام ابونشف امام زفرا مام محمرُ خواجه دا وُ د طالَي مشخ فضيل بن عياض (رحمة اللّه عليهم الجمعين ) جيسے مشاہيرو ا کا برشامل تعے۔ان حضرات کے علاوہ جواور حضرات تنے وہ بھی ایسے ارب ب نطانت و ذکاوت اور صاحب فضل وكمال تقيم جن كي مسائل دين اوراجتهادير بهت كهرى نظرتهي-

ان حاليس حفرات مين تمام حفرات تفيير احاديث وآثار علوم عربيه اور نفت عربييس يكاندروزگار تھے۔اسمجلس میں مدوین مسائل كاطريقد ميتھا كدا يك مسلد پيش كيا جاتا اگرمجلس كے تمام افراداس مسئله میں ایک رائے پر شفق ہوتے تواس وقت معرض تحریر میں لے آتے ورنہ بصورت اختلاف اس پر آزادنہ بحث و تحیص ہوتی ارباب مجنس این اپنی رائے پیش کرتے۔امام صاحب ان تمام آرائے مختلفه کون کر فیصله صادر فرمات اوراس فیصله کوتر مرکر لیاجاتا۔ ای طرح نظارے تک سیجلس تدوین فقه قائم رہی اوراس تمیں (۴۰)سال کی مدت میں جرح و حقیق واجتہاد کے بعد فقہ کا ایک عظیم الشان ذخیرہ مرتب ہوا۔ امام موفق رحمت الله علية تحرير كرتے بيل كدامام اعظم رضي الله تعالى عند في ٨٣ بزارمسكاملا كرائي جن مين ارتنس بزار عبادات مين اور پيٽناليس بزار معاملات مين اين-

حضرت امام اعظم ابوصنيفه رضى الله تعالى عند يحليل القدر تلاغده بين امام محمدامام ابوبوسف رطسته الله عليهم نے مسائل فقہی کی ایسی توضیح اور تشریح کی کدامام صاحب کے اصل مجموعہ کی پھر ضرورت باقی نہ رہی کہان توضیحات وتشریحات کی اصل امام صاحب کے اقوال اور فیصلے ہی تو تھے اس طرح اصل ماخذ

شروع ہوگئ اور جاٹول سکھوں اور راجپوتوں نے مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے اس کوتاریخ کا ایک عظیم سوہ باب بی کہا جسکتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی نے ان مظالم کا ذکر اپنی تصانیف میں تقصیل سے بیان کیا ہے۔(۲)

نوبت یہاں تک پینی کداٹھار ہویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد کی دہائی میں سلطنت مغلید کا غاتمه ہو گیااوراس کی آخری شع عالم رنگون میں بچھ گئے۔

اس دوراختل ل فنتن میں کے اتنا ہوش تھ کہ علوم اسلامیہ کے شماتے ہوئے چراغ میں روغن ڈ التا اور اس کی لوکو'' اٹھا تا'' ایسے موقعہ پر حضرت شاہ ولی القدمحدث و بلوی اور ان کے نامور فر زندوں نے علوم اسل میری جوگراں قدر خدمات انجام دیں اے باتر سانی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت سے کہ ت و صاحب کی تصانف اسلامی مندیس اسلامی علوم کے چراغ مردہ کی آخری لوتھی جوایک بار گی تیزی ہے بھڑ کی اور پھر چراغ مجھ گیا۔ شاہ ولی اللہ د بلوی کا ترجمہ قرآن (بزبان فاری) اصول تغییر و حديث اورمشهور زماند كتاب "مجته الله البالغة" السليط مين آپ كي قابل ذكر تصانيف بين - شاه صاحب کے فرزندوں میں شاہ رفیع ،مدین وہلوی اور شاہ عبدالقادر وہلوی نے بھی قرآن حکیم کے اردور جے کئے آپ کے خاندان کی ایک عظیم ستی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تغییر عزیز کی لکھ کر ، يك برا تاريخي كام كيا\_ چونكهاس وقت و بلي مسلمانون كا مركزي مقام تقااس ليےمسلمانان مندايي ضروریات دینی ہے متعدقہ مسائل شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ہی کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور دور ا دراز مقامات کے رہنے والے بذر بعد مراسلت استضار کرتے شاہ صاحب جوابات ویتے اور ارسال ﴿ كرتے ـ فآوى عزيز بيان ای فؤوں كامجموعه ب (٣)

یا در ہے کہ حضرت اوم اعظم ابوحنیفہ رضی املہ تعالی عنہ کے جواتو ال فقیمہ ( مسائل دینی ومعاملات دنیوی) ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ کے تلامذہ گرامی کے ذریعے سے پہنچے ہیں خودامام صاحب قدس سرہ کی تصنيف فقه يس ايك رماية"الحفقه الاكبو"كنام عموسوم عدايك كم ضخامت وجم كارساله اورعد مدمانعلی قاری حنفی (م افغ احد) نے اس رسائے کی شرح تھی ہاس کامتن اس شرح کے ساتھ مصر میں طبع ہوا۔ حضرت امام اعظم کے تلامدہ میں جارش گرد ایسے ہیں جن پر فقہ حفید نازال ہاور جن کی ماعی سے نقد حفیہ کا گرال بہا خزانہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بیں حضرت امام ابو پوسف ( يعقوب بن ابراهيم م ١٨١٥ ع) وامام زفر بن بذيل (م ١٥٨ ه) و امام محد بن حسن بن فرقد شيباني اور

تالیفات میں المختصر القدوری سب نمایاں ہے جس کی بہت ی شرح تکھی گئی ہیں۔ای صدی میں شمس الائم محمد بن احمد ابو بکر مرخمی نے المب وط کے نام سے کتاب فقد مدون کی امام علی بن محمد بر ودی (م محمد میں الائم محمد بن احمد ابو بکر کا سانی (م ۸۵۷ھ) مشہور ایس علامہ ابو بکر کا سانی (م ۸۵۷ھ) مشہور زمانہ کتاب الصنائع الصنائع فی الترتیب المشوائع ہے یہ بدائع الصنائع کے مختمر نام سے مشہور ہے اور مفتی ہے۔

چھٹی صدی ہجری کے زندہ جاوید مصنف علامہ شخیر ہان الدین مرغینائی (م م م م م م میں ایک ہوں کی جو اپنی بے شل کتاب 'کتاب المهدای ، ''کے باعث مشہور زمانہ ہیں صحبین کی تصانیف کے بعد' ہوایہ' جیسی شہرت فقد حنفیہ کس کتاب کوشاید ہی میسر آئی ہو آپ کی ایک اور کتاب 'شسو ح مداید الممستدی '' ہے کیان ہوا یہ کے سامنے اس کی شہرت ماند پڑگئی ہوا یہ چار جلدوں پر مشتس ہاور ورسیات میں متداول ہے۔ کتاب ہوایہ کی مقولیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی متعدد شروح اور حواش کھے گئے ہوایہ کی شروح ہیں سرونی کی ''کفایہ' اور علامہ کرلائی کی ''وقایہ' ہیں تاج الشریعة محمود محبود ہونی نے وقایہ کا ضرح ہوایہ شہور نہانہ ہا ان تم مشروح ہیں علامہ کال الدین ابن ہمام کی فتح القدیر (آٹھ جلدوں ہیں) شرح ہوایہ شہور نہانہ ہا درمعتبر ومتند ہے۔

ساتوی صدی ہجری سے بہیم ہی تقلید کا قطعی دور شروع ہو چکا تھا اب صرف فقہ کے متون اور ان پر تعلیقات اور ان کی شرح کی تھی کے ہوئے گئی تھی کی جران تعلیقات اور شرح کی شرح سرتب ہوئے ساور سائل حنفیہ پر فقاوی سرتب ہونے شروع ہوئے۔اب شرح اور تعلیقات کا ایسہ دور شروع ہوا جس نے بہت جلد فقہی خزانے میں قیتی اور معتد بداضا نے کیے اس دور کی مولفات اور شرح میں درج جس نے بہت جلد فقہی خزانے میں قام اور متاخرین فقہا کے خزد کی سے کتابیں معتبر اور متندر ہیں۔ ویل کتابوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور متاخرین فقہا ہیں وہ جار کتابیں جو جار متون کے نام سے المختصر نے مولفہ احمد بن محمد قدوری متاخرین فقہا ، میں وہ جار کتابیں جو جار متون کے نام سے مشہور ہیں وہ سے بیں۔

(۱) وقعا یه مختصر الهدایه (۲) مختار (۳) البحرین مولفه ابن الساعانی (م ۱۸سیمی) فراده ابن الساعانی (م ۱۸سیمی) فراده با المین نسفی (م ۲۰سیمی) فراده با المین المین نسفی (م ۲۰سیمی) فراده با المین المین نسفی (م ۲۰سیمی) فراده شهور مین باید که بعد کنز الدقائق فقه حنفی مین ایک کتاب مین کنور مین ایک کتاب کی شهرت مین دب گئی۔

انوارامام اعظم

اس قدر قابل اعتنائيس راجس قدر آپ كے تلاغه كى تاليفات

امام محمدادرامام ابویوسف رصمتدامته میم کی یو ضیحات اورتشریحات آج تمام دنیا میں موجود ہیں اور یہی فقہ حنفیہ کا مافذ و نتیج ہیں۔ان دوحصرات یعنی صاحبین کے علاوہ اور بہت سے فاصل ومشاہیر فقہاء نفیہ جنفیہ پرایک گرافقدر سر میا پئی یادگار جھوڑا ہے اور ان حضرات کی کتب بھی فقہ حنفیہ میں مفتی بہیں البتہ یہ ہیں ایک وہ جن کا کا ہے۔ام محمد (بن حس شیبانی ) نے فقہ حنفیہ پر جو کتا ہیں تالیف کی ہیں وہ دوطرح کی ہیں ایک وہ جن کا الب البتہ ہیں۔

فقد خفيه مس كتب ظاهر الرواية بيهير\_

السمبسوط 'الجامع الكبير 'الجامع المصغير 'كتاب السير الكبير 'كتاب اليسو المسير الكبير 'كتاب اليسو الصغير اورزيادات أن چيك بول كوعدم تشخ ابوا فضل مروزى في تقنيف الكافي مين جمع كيا ہے۔ فقد حنفيہ كمسائل كى زيادہ ترتخ تنج كتب ظاہر الرواية سے كى ج تى ہے كتب نوادر ميں كتاب امام محمركيمانيات (شعيب كيماني في اس كى روايت كى ہے)

کتاب الرقیاة 'هارونیات 'جرجانیات اور کتاب المخارج فی الحیل ہے کت نواور میں حضرت امام عظم رضی القدت کی عند کی کتاب ''المحجود' بھی شائل ہے' جس کی روایت آپ کے شاگردامام حسن بن زیاد نے کی ہے '' کتاب الا آثار بھی امام حسن کی تالیف ہے۔

صاحبین اورا، م صن بن زیاد کے بعد فقہ حنیہ کے مدونین و مولفین میں علامہ احمد بن مہر المعروف بن میں علامہ احمد بن مہر المعروف برحفاف (م الا معرفی) بھی قابل ذکر ہیں۔آپ کی تالیفات میں کتاب المحیل اور کتاب المسووف بہت مشہور ہیں۔علامہ حفاف کے بعدامام ابوجعفری طحاوی (م ۲۳۲س) ہیں جو کتاب جامع الكبير فی الشروط کے مولف ہیں'آئمہ ند كوراور دوسرے فقہائے حنیہ کے بعدوہ طبقہ پیدا ہوا جو جمجھ نہیں بلکہ فقہ حنیہ کے مقلد اور موید تنے ان اصحاب ہیں شخ ابوالحن کرخی (م سم میں الم عبداللہ جرجانی (م ۲۹۸س) الم عبداللہ جرجانی (م ۲۹۸س) قابل ذکر ہیں۔

ا مام عبدالله جرجانی فقه حنفیدی مشهور کتاب "خوانهٔ الا کعل کیمؤ لف جیں۔ پانچویں صدی ہجری کے مشہور مولفین فقد حنفیہ میں احمد بن محمد قد وری بیں۔(۸) آپ کی مشہور تشوکری کھاتے گھروگان کوری پڑ رہو

اس سلسلے میں آپ نے صدیا رسائل تحریفرہائ کرچہ آپ کے جوعلمی کی دنیا بہت وسیح تقی اس سلسلے میں آپ نے صدیا رسائل تحریفرہائ کرچہ آپ کے جوعلمی کی دنیا بہت وسیح تقی اس سلسلے میں آپ کی طبیعات و معاب عد الطبیعات آپ کی طبیع وقار کی گرفت میں تقی اور بیتمام رسائل آپ کا منتبائے علم اور غایت تو جہات بھی نہیں رہے۔ان رس کل کی تصنیف سے آپ کا مقصد مسلمانوں کے عقا کدکا تحفظ اور ان کی گہرداشت اور صلالت و گمراہی کھیلانے والوں کے دام فریب سے عامہ اسلمین کو ہوشیار رکھنا تھی ان میں بعض رسائل آگر چہختھر ہیں لیکن اپنی جامعیت اور دلائل و ہراہین کے نظم کے اعتبار سے اہلی علم وفن کے لیے بری اہمیت کے حال جیاسہ بہال بعض رسائل خاصے صنیم اور موضوع پر تحقیق کے اعتبار سے ایک مکمل تھیس کا درجدر کھتے ہیں ہیں۔ بہال بعض رسائل خاصے صنیم اور موضوع پر تحقیق کے اعتبار سے ایک مجموعہ قاوی العطایا الذہ یہ شہور ہے یہ بارہ خینم جلدوں پر مشتل ہے اور ان فی الفتاوی الرضویہ ہے جو 'د قاوی رضو یہ' کے نام سے مشہور ہے یہ بارہ خینم جلدوں پر مشتل ہے اور ان فی الفتاوی الرضویہ ہے جو 'د قاوی حضویہ' کے نام سے مشہور ہے یہ بارہ خینم جلدوں پر مشتل ہے اور ان کی میں ہرا کے جلدا کی مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ قاوی رضویہ کی ہرجلد میں متعدد و رسائل بھی موجود میں کہ بعض سوالات کے تقصیلی اور دلل جواب سے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھے اس لیے موجود میں کہ بعض سوالات کے تقصیلی اور دلل جواب سے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھے اس لیے جواب میں ایک رسالہ مرتب کرنا پڑا۔اگر ہرجلد کے ان رسائل کو بھیا کرلیا جائے تو موضوع متعمقہ پر 'دفتہ جواب میں ایک رسالہ مرتب کرنا پڑا۔اگر ہرجلد کے ان رسائل کو بھیا کرلیا جائے تو موضوع متعمقہ پر 'دفتہ

حفیہ "کی ایک مبسوط کتاب ہو گئی ہے۔

تر ہویں صدی ہجری میں ممالک اسلامیہ میں مفتی مصر شخ محر عباسی مہدی کے قادیٰ کا مجموعہ "
قادیٰ مہدیہ "کے نام ہے مصر میں طبع ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس وقت برصغیر میں قادیٰ رضویہ کہ قادیٰ مہدی "کے نام ہے مصر میں طبع ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس وقت برصغیر میں قادیٰ رضویہ گئے وہ یہ گئے میں آئی قادیٰ رضویہ تیر ہویں صدی کے عشرہ آخراور چود ہویں صدی کے اربع اول میں کھے جانے والے قادیٰ کا مجموعہ ہوا علی حضرت امام اہل سنت فقیہ عصر محدث علام شاہ احمد رضا خان قادری ہرکاتی قدس سرہ کی فطانت و ذکاوت تجرعلمی اور تفقہ فی الدین کا ایک عظیم شاہ کار ہے جو بارہ جدوں پر منقسم کیا گیا ہے اور پیمل خودصاحب قادیٰ کی اجازت سے سرانجام ہوا اس تدوین کے بعد بھی جلدوں پر منقسم کیا گیا ہے اور پیمل خودصاحب قادیٰ کی اجازت سے سرانجام ہوا اس تدوین کے بعد بھی امالی مصرحب اور مدون کی گئیں اس طرح آج فادیٰ رضویہ بارہ جلدوں پر مشمل ہے جو ہندوستان میں طبع مرحب اور مدون کی گئیں اس طرح آج فادیٰ رضویہ بارہ جلدوں پر مشمل ہے جو ہندوستان میں طبع مرحب اور مدون کی گئیں اس طرح آج فادیٰ رضویہ بارہ جلدوں پر مشمل ہے جو ہندوستان میں طبع میں بینج چکی ہیں اس برصغیر میں ہوئیں اور کھر پاکستان میں زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بینج چکی ہیں اس برصغیر میں ہوئیں اور کھر پاکستان میں زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بینج چکی ہیں اس برصغیر میں ہوئیں اور کھر پاکستان میں زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بینج چکی ہیں اس برصغیر میں ہوئیں اور کھر پاکستان میں زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بینج چکی ہیں اس برصغیر میں ہوئیں میں بینج پر بیا کہ تات کی اور حسانہ کی موران کی کھر کیا کہ تات کیا کہ کو کھر کیا کہ کا کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کو کھر کی کو کھر کیا گیا کیا کہ کو کے آب راستہ ہوکر ہمارے ہاتھوں میں بینچ پر کی ہوں کی ہوئی ہوئی کیں اس برصغیر میں ہوئی کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کی کو کھر کی کو کھر کی کور کی کو کھر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی

تیر ہویں اور چود ہویں صدی ہجری میں اردوزیان میں مسائل فقہی پر پچھ کتابیں لکھیں گئیں لیکن مقصدتاليف كي تحت ان كانداز بالكل عمومي تفايان تاليفات كامقصد بيتها كه عام مسلمانو لكوان کے دینی احکام ہے آگاہ کردیا جائے اور غلط راہتے پر چلنے ہے ان کورو کا جائے اس سلسلہ میں حضرت مولا ناركن الدين صاحب الورى قدس مره ني 'ركن الدين' جيسي آسان اوريسيد والمفهم كتاب تصنیف کی اس دور میں شرح وقا سے کے اردوتر جمہ بھی ہوئے درس نظامی میں معقولات پر بھرپور توجہ کی ج تی تھی۔ درجہ چہارم میں جا کرکہیں تفسیر وفقہ ہے روشناسی حاصل ہوتی تھی۔ ( وہ بھی تفسیر جلالین کی حد تک) اور فقہ میں فقد حنفیہ کی مشہور کتاب مدایہ تک طلباء کے ذہنوں کی رس کی ہو سکتی تھی' ان مدارس میں فقے کے نصاب میں صرف شرح وقا میا ور بدایہ ہی متداول تھیں ۔ ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے بعد کے ہوش ر با حادثات نے دلوں کا سکون چھین سی تھ اس لیے ان دینی مدارس میں جو کچھ دینی تعلیم دی جار ہی تھی وہ بھی بہت نیمت تھی اسد می معاشرہ منتشر تھے۔ایسے پر آشوب اور کسمپری کے ماحول میں ہند منتشر تھا۔ حنفی مسمانوں کے لیے روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں اللہ تعالی نے امام اہل سنت فقیهد عظم المول ناش و محداحمدرض خال قاوری قدس سره العزیز کو پیدافر مایا جنہوں نے بوری کی آ ندھیوں میں چراغ ایمان کوایے تبحرعلمی کے دامن کی اوٹ میں اس طرح فروزاں رکھا کے مسلمانوں کو صلالت و مراجی سے بیایا۔ (۹) اپن علمی توانائیوں سے جرات مندانہ کام لیتے ہوئے اس صلالت کے سیلاب کے آگے ایک مضبوط بندھ باندھ دیا جو نادال اور کم علم مسلمانوں کی متاع ایمان اور عظمت رسول اکرم علی کے روح پرور جذبات کوانی تندرو میں بہالے جانے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ معاشی بدحالی نے بھی مسلمانوں کی کمرتوڑ دی تھی۔

اس دور انحطاط میں ایک طبقہ نے کفر وشرک کی غلاظت کے انبارعشق رسول کے متوالوں اور عظمت رسول کی شع کے پروانوں پر پھینکنا اپنا شعار بنالیا تھا۔ ایسے پر آشوب دور میں اعلی حضرت عظیم البرکت قدس مرہ والعزیز نے مسمی تانِ بند کی رہنمائی کاعزم صحیح فر مایا اور اس راہ پرخطر پراپے مضبوط قدم رکھ دیئے اور القد تعالی نے ان کی مسائی کو مشکور فر مایا۔ اس یگاندروزگار فقیہہ بے عدیل ومحدث بنظیر نے اپنی زندگی کے شب وروز اس میں صرف فر مادیئے آپ کے زوی قلم توت بیان واستدلال نے این نظیر نے اپنی زندگی کے شب وروز اس میں صرف فر مادیئے آپ کے زوی قلم توت بیان واستدلال نے اعدائے دین کے منہ پھیمردیئے آپ نے زبان و بیان کی تمام تو انائیوں کو اس راہ میں صرف کیا اور علم و تحقیق کے تمام و سائل بروئے کارلائے آپ کا ہرنٹس اس راہ جہاد میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کے قلم سے جو

### کیاا مام اعظم کے زد کیا''یزید'' پرلعنت جائز ہے؟

از:ابوالرضامولاناالتد بخش نيرصاحب (تيه)

اگر چرآپ کامشہور تول توقف ہے جے بزیری طال اپنا سہار استھتے ہیں لیکن کتب تبعرہ کے حوالہ جات سے ٹابت ہے کہ امام اعظم بھی بزید پر لعنت جھینے کے قائل ہیں چنانچہ

(۱) و یوبندی مولوی عبدالرشید نعمانی اپنی کتاب حادثه کربانا کا پس منظر ۲۲۳ میں بحالہ قنا وکی عزیز نیے مطبوعہ مجتبا کی و بلی معالمی الم البی منظر میں بحالہ قنا وکی عزیز نیے مطبوعہ مجتبا کی و بلی معالم مطبوعہ محتبا کی و بلی معالم معالم معالم البی البیار کے اس میں خودان سے بلکہ ان سے جو کچھ منقول ہے وہ تعارض روایات کے سبب تو قف کا قول ہے۔ یزید کے ورے میں خودان سے تصریح آگے آری ہے کہ اس رافعن جا زئے۔

(۲) زہرالشیان والشبیہ عن ارتکاب الغیبہ ازمولا ناعبدائی فرگی محلی (ص ۲۰ طبع ۱۳۹۸ اصثا کع کردہ کتنبہ عارفین کراچی) برید پرلعن سے سلسلہ میں امام احمد کی جورائے ہے ( یعنی بزید پرلعنت جائز ہے) وہی حضرت امام اعظم ابوحنیف ہے۔ باب المونین میں منقول ہے یعنی امام اعظم بھی بزید پرلعنت کے جواز کے قائل

(۳) الاختیارس ۱۳۲ جلد ۲ میں ہے۔ اکا بر حنفیہ میں امام ابو بکر احمد بن علی بصاص الرازی جنہوں نے محیث امام ابوصلیفہ کے قول کو دوسروں کے قول پرتر جیح دی نے احکام القرآن میں بزیر کو قبین ہی لکھا۔

(۳) خلاصۃ الفتاوے ص ۱۹۹ج میں حنفیوں کے چوٹی کے امام طاہزین احمد عبدالرشید بخاری لکھتے ہیں۔ میں نے شخ امام زاہد توام الدین صفاری سے سنا ہے۔ وہ اپنے والد بزرگوار نے فتل کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرتاجائز ہے۔ لابائس باللعن علمے یوید

(۵) فناوی برازیه برعاشیه عالمگیری م ۳۳۳ ج ۱۳ میل عظیم حفی محقق ابن براز کروری لکھتے ہیں - برید اورای طرح تجاج پرلعت کرنا جا تز ہے۔اورا ہام قوام الدین صفاری ہے منقول ہے کہ انہوں نے فر ہاید کہ برید پر اعت کرنے میں پچومض کفٹنیس کر دری کہتے ہیں اور حق بیہ کہ بزید پراس کے کفری شہرت نیز اس کی گھناؤنی شرارت کی متوا ترخیروں کی بناء پرجس کی تنصیلات معلوم ہیں لعنت ہی کی جائے۔

(۱) عظیم حنی عالم بح العلوم علام عبد العلی فوات الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢٢٣ جلد ٢ ميں لکھتے ہيں۔ يزيد پليد كا يمان ميں بھی شک ہے جوطرح طرح كى خبيث حركتيں اس نے كى بيں سب معروف بيں ' رے) مجد والف ٹانی حنی كامسلک مكتوب امام ربانی دفتر اول كتوب ص ٢٥ حصد چہارم ميں ہے۔ انوارامام اعظم

قاویٰ رضوبیا خری گرانفتر فقد فقی پر مشمل مجموعه فاوی ہے چود ہویں صدی جری کے اوا خرتک ایس مہتم بالثان کوئی اور فاوی مرتب نیس ہوا۔

حواثی دحوالا جات

(۱) بعض روایات کے مطابق سلطان غیاث الدین تعلق نے فرادی تا تارخاں کی مدوین میں حصر لیا۔ (زحة الخواطر جدد اس

(۲) شاہ ولی اللہ کے سیاس مکتوبات میں ۱۲

(٣) زمعة الخواطر ٔ جلداول من ٣٥

(٣) امام الوصنيف احوال وآثار الوزير ومصرى

(۵)ایناص۳۳

(٢) سالنامه معارف رضا شاره و <u>١٩٩٠ ت</u>راچي ص ١٢٢

(٤) الصح النوري شرح اردو وتقرقد ورئ مترجم محر صنيف كنكوبي مطبوعدا مور

(۸)اليناص ۱۸

(٩) تذكره علماء بتدازر حن على ص١٢٠ مطبوعدا مور

لعنت ہواس (بزید پلید) پاوراس کے دوستوں اور مددگاروں پر

(۱۳) نبراس شرح عقائد م ۵۵۲ شی علامه عبدالعزیز پر باروی خفی لکھتے ہیں۔ ترجمه اور بعض علاء (اہلی سنت ) نے یزید پرلعنت کا اطلاق عابت کیا ہے ان میں ہے ایک محدث این جوزی ہیں جنبوں نے اس مسلد کے شوت (جسو از السعن بسر یبنوید) میں ایک کتاب کھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔" السود عملیے شوت (جسو از السعن بسر یبنوید) میں ایک کتاب کھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے۔" السود عملیے السمت عصب المعتبد المانع عن ذم الیزید "اور جواز لعن پریزید قائلین میں امام احمد بن ضبل اور قاضی ابو یعلی جی ہیں۔

علامہ برھاروی کے نزدیک بزید کو کافر کھنے والے اہلِ سنت کے امام اور برحق علمائے وین ہیں۔ان پر علامہ برھاروی نے کوئی فتو کنہیں لگایا۔

انَّ اللهِ مَن يُو ذُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَاباً مُهِيَّناً (ب

۲۲ الاحزاب آیت ۵۷) توجمه: بے شک جواید ادیے بیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

( و ج کو شکے کا سہارا) یزیدی ناصبی ملا سہتے ہیں۔ کہ امام غزالی نے یزید پر لعنت کر لے ہے مقع فر مایا ہے آئیں ( ملاؤں ) کو معلوم ہونا چا ہے امام غزالی احیاء العلوم ص ۱۴ ج سیس فرماتے ہیں اس زمانہ میں کسی فرمایے آئیں ( ملاؤں ) کو معلوم ہونا چا ہے امام غزالی احیاء العلوم ص ۱۴ ج سیس فرماتے ہیں اگر کوئی بالغرض شیطان پر فخص معین پر گووہ کا فر بن کیوں نہ ہولعت کرنا اچھا نہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بالغرض شیطان پر کمان اور کیا ہوگا ۔ تجب ہے کہ ان میں اور کیا ہوگا ۔ تجب ہے کہ ان میں اور کیا کہ وہ کوئی اور کیا ہوگا ۔ تجب ہے کہ ان میں خوالی ہوگا ۔ تب بات پر کا فرو

مشرک اور بدختی بینانا ہے۔ امام غزالی تو فرمار ہے ہیں کشخف معین پر گووہ کا فرہی کیوں نہ ہولعنت کرنا اچھانہیں۔ اس لیے کے شاید وہ تو بہر لے اور ایمان لے آئے اور اس طرح ابلیس پر بھی لعنت نہ کرے بلکہ سکوت

افتياركر عالانكدارشاد فدواندى --وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّذِيْنَ (پ١١ الْحِرَآ يت٣٥) انوارامام اعظم كم محمد محمد محمد

یزید پرلعنت کرنے سے (امام اعظم یا دوسرے بعض بزرگوں کے) تو قف کا مطلب قطعاً یہیں کہوہ مستق لعنت بھی نہیں ارشاد خداوندی ہے۔ اِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُواللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللَ

(۸) حیات العیوان ص ۲۲۵ ج ۲ یزید پرلعنت کرنے کے بارے میس ملف صالحین امام ابوطنی آمام ابوطنی آمام ابوطنی آمام الوطنی آمام الدور الموج مالک اور امام احمد بن طبل کے دوقتم کے قول میں آیک تصریح کے ساتھ یعنی بغیر نام لیے اشار ہ جیسے اللہ کے قاتموں اور دشمنوں پرلعنت کرے کین ہمارے زویک آیک ہی قول ہے لیعنی تصریح نہ کہ تلوی

(۹) حنفیوں کے چوٹی کے امام علامہ ملاعلی قاری شرح شفاء ص ۵۵۱ ج ۲ میں نکھتے ہیں یزید اور اس زیاد اور انہی کی مثل دوسر لے لوگوں پر لعنت جائز ہے امام احمد بن صنبل تو یزید کے کفر کے قائل ہیں۔

(۱۰) حنی منسرسید محمود آلوی تغییر روح المعانی ص ۲۲ ص/ص ۲۶ میں لکھتے ہیں میر ۔ (حنی امام) کے نزویک پزید جیسے تخص معین پر لعنت کرنا جائز اور درست ہے آگر چہ اس جیسا کوئی فاس بھی متصور نہیں ہوسکتا اور فلام یکی ہے کہ اس نے تو بہیں کی۔ اس کی تو بہ کا احتمال اس کے ایمان کے احتمال ہے بھی کم زور ہے بزید کے ساتھ این زید کا ہوا ہی سعد اور اس کی جماعت کو بھی لاحق شامل کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالی کی لعنت ہوان سب پر اور ان کے گروہ پر اور جو بھی ان کی طرف مائل ہو تیا مت تک اور اس وقت تک کہ کوئی اور ان کے اور اس وقت تک کہ کوئی گھی آئے گھا ابوعبد اللہ حسین برآ نسو بہائے۔

(۱۱) فقادیٰ عبدائی ص ۸ ج ۳ مطبوعہ لا ہور میں علامہ عبدائی تکھنوی کیسے ہیں۔ (موجودہ بزیدی دیا ہوں میں علامہ عبدائی تکھنوی کیسے ہیں۔ (موجودہ بزیدی دیا ہوں میں عبرت پکڑیں) ترجمہ لمخصاً بیٹن تکفل باطل ہے کہ اس نے قتل مسین کا تھکم دیا تھا۔ اور نہ وہ اس سے راضی تھا اور نہ وہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے آل کے بعد خوش ہوا۔ (حقیقت بیہے کہ)

(۱۳/۱۲) صلیفوں کے امام تفتاز انی شرح عقائد نسفی ص سے المطبوعد لا ہور میں فرماتے ہیں اور امام احمد قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری شرح بخاری ص ا اج ۵ میں فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) اوربعض علاء (اہلِ سنت) نے یزید پرلعنت کا اطلاق کیا ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے امام حسین کے آل کا تھم دیا تھا وہ کا فر ہوگیا تھا۔ اور جمہور علاء اس پر شفق ہیں کہ جس نے امام کو آل کیا اور جس نے آل کا تھم دیا اور جس نے اس کی اجازت دکی اور جوان (سادات) کے آل پر راضی ہوا اس پرلعنت کرنا جائز ہے اور حق جا میں ہے کہ یزید کا امام کے آل پر راضی ہونا اور اس پرخوش ہونا اور اہلِ ہیت رسول آلیا ہے کی تو ہیں کرنا تو اتر معنوی کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے اس ہم نہیں تو قف کرتے ہیں اس کی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی

تھااور نہ بیل اس کے علم اور رضا ہے ہوا۔ بلکہ بلاشبہ بیسب کچھ بزیر بلید کے علم سے ہوا۔

(١٥) البداميد والنهاي ٢٢٢ جلد ٨ مين علامه ابن مير لكهة بي (ترجمه) يزيد في حضرت حسين اوران

كاصحاب كواين زياد كي ذريع للحل كرايا اصل قاتل يزيد ب-

یرے رہے ہوں کے واروں کو بیں بھولانہ بھولوں گا کہ تو نے حسین کوح مرسول مدینہ عالیہ ہے حرم مکہ کی طرف میں ابھی ان باتوں کو بیں بھولانہ بھولوں گا کہ تو نے حسین کوح مرسول مدینہ عالیہ ہے حرم مکہ کی طرف نکانے اور کی اور اور پیادے بھیجتارہ ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے امام کوعراق کی طرف نکلنے کے لیے بی اور میں میں اور میں میں اور میں کہا ہے اور تمہاری تلوار سے میرا خون فیک رہا ہے۔ یم میر سے میں اور میں بی اور میں میں بیا ہے۔ یہ میں میں بیا ہے۔ یہ میں ہوں میں بیانے ایک دن ہم بھی فتھیا ہوں موریزوں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتھیا ہوں موریزوں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتھیا ہوں

ے۔ (۱۷) تاریخ کامل این اثیرص۵۵ جلد میں ہے (ترجمہ) این زیاد گورز کوفیہ نے کہا۔ جہاں تک قل حسین کا تعلق ہے تو وہ اس لیے تھا کہ بزیر نے جھے تھم دیا تھا کہ میں ان کوتل کردوں ورندوہ جھے قبل کردیں گے تو میں نے ان کے تل کوافقتیار کیا۔

المرا) تاریخ کائل این اشیرص ۴۵ جلد میں ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اہل حرمین المحاصرہ کرنے کا تھم بھیجاتو اس نے کہا۔ خدا کی شم میں اس فاسق (یزید) کے لیے این رسول الشعابیة کاقل جو کا محاصرہ کرنے کا تھم بھی اور ترمین میں لڑائی دونوں (گناہوں) کواپنے لیے جمع نہیں کروں گا۔ اس نے معذرت کردی۔ پہلے کر چکا ہوں اور ترمین میں لڑائی دونوں (گناہوں) کواپنے لیے جمع نہیں کروں گا۔ اس نے معذرت کردی۔ (۱۹) مشہور خفی محقق شاہ عبد الحق محدث و الموی کا فیصلہ یحیل الایمان میں ۹۸ میں ہے اور بعض میں ہے ہیں کہ یزید نے قتل سے بعد ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے دران کی اہائت کرنا معنوی طور پر درجہ تو ان کے دران کی اہائت کرنا معنوی طور پر درجہ تو ان کے دران کے در

اُس کا انکار تکلف و حکا بروہ میں حواہ تو اہ مسراہے۔ جب بیا جی طرح سے ثابت ہوگیا کہ تمل اما م کر بد پلید کے تکم سے ہوا اور وہ اس پر راضی اور خوش تھا تو طابت ہوگیا کہ وہی قاتلِ اما م اور رسول میں تھا کو اڈیت دینے والا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں ص ۱۹س جلد میں ابن عباس کا خواب نقل کرتے ہیں حضور کو اس واقعہ سے ترجمه: اورب شك قيامت تك تجه يرلعنت ب\_

ا ما مغزالی کاسہارالینے والے بزید یوں کو جا ہے کہ وہ کفاراور شیطان کو بھی مستحق لعنت نہ مجھیں اوران پر بھی لعنت نہ کیا کریں افسوں ان بزیدی ناهبی ملاؤں کو اتنا بھی معلوم بیسی کہ کئی کریں کہ کئی کامستحق لعنت ہونا اور بات ہے اور اس پر لعنت نہ کرنا اور بات ہے امام غزالی کا مقصد سہ ہے کہ ازروے عدیث موں لعنت کرنے والانہیں ہوتا خواہ کوئی مستحق لعنت ہو گرموس کی شان سہ ہے کہ وہ اس پر ازروے حدیث موں لعنت کرنے والانہیں ہوتا خواہ کوئی مستحق لعنت ہو گرموس کی شان سہ ہے کہ وہ اس پر بلکہ لعنت نہیں کرتا۔ اس کی دلیل سہ ہے کہ وصف عام کے ساتھ (امام غزالی) ان کے نزد یک بھی کا فروفاس پر بلکہ خوارج 'روائش اور طالم زائی اور سودخور پر ٹعنت کرنا جائز ہو گیا۔

امام غزالی کے مقررہ اصول کے مطابق بھی اس پر لعنت کرنا جائز ہو گیا۔

ترجمد بقیدعبارت فتاوے عبدالحی ص ٨ جلد٣ مطبوعه لا بور) مخفی ندر ہے كه يزيد كا معاصى سے توبداور رجوع كا (اه مغر لل ) كى طرف مے من احمال ہى احمال ب ورنداس بسعادت نے اس امت ميں جو كھ كيا ہے وہ کسی نے ندکیا ہوگا۔امام حسین کے قبل کے بعداہل بیت کی اہائت اور مدیند منور اے خراب کرنے اور اہلی بیت کولل کرنے کے لیے لشکر بھیجنا اوراس وقعہ حرہ میں تین روز تک مسجدِ نبوی بے اذان ونماز رہی اوراس کے بعد اس شکر نے حرم کعب پر چڑھائی کی۔اوراس معرکہ میں عین حرم کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے یزید پلیداس فتم کے مشاغل میں مصروف تھا کہ مرگ اوراس جہان کو یاک کرگیا اس کے بیٹے معاویہ (اصغر) نے برسرمنبراس کے برے حالات بین کے اور پوشیدہ حالات کواللہ ای خوب جانتا ہے۔ اور بعض علائے اہلِ سنت اس برعلی اله علان تعلم کھلالعنت کرنا جائز رکھتے ہیں۔ سلف اور اعلام امت ے امام احمد بن صبل اور ان کی مثل اور بزرگول فے اس پراھنت کی ہے ابن جوزی نے جو حفظ سنت وشریعت میں بہت بی زیادہ سخت میں اپنی كتاب ين يزيد يرلعنت كرنا سلف في فقل كيا باورعلامة نتازانى في كمال جوش وخروش سے يزيد اس كے معاونین اورساتھیوں پرلعنت کی ہے۔ (یزیدی ملاؤں کا فریب) بزیدی ناصبی ملال بیکتے ہی کہ بزیدتو دمشق میں تھ اور حسین کر بلا میں شہید ہوئے بریدتو کر بلا میں موجود بھی نہ تھا' حقیقت سے کے سب کچھ برید کے تھم اور رضا ہے ہوا اوراس کی پوری پوری ذ مدداری اس پر عا کد ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے دیکھنے فرعون نے اپنے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کا کوئی بچد ذی نہیں کیا تھا۔ گر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کا قاتل اور ذائے ای کو قرار دیا۔ کیونکہ تمام بیچاس کے تھم سے ذرج کیے گئے تھے۔ چنانچ فرمایا یا ابت ابناء عم اے بنی اسرائیل جب کے فرعون تمہارے بچوں کو ذیج کرتا تھا۔ قرآن سے ثابت ہوا کہ جس کے عکم اور رضا ہے فل ہوااس حام كو حكما قاتل بى كہا جائے گالبذا يكها غلط ہےكديز يدحضرت امام عالى مقام كے ل ي راضى ند

کے کافر ہونے کے بارے بیں مشہور تول ہے کوئکہ امام حسین کا سراقد س جب بزید کے پاس آیا تو وہ خہیث امام کے سرکولکڑی ہے الٹ بلٹ کرتا تھا اور کہتا تھا۔ اے کاش! میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے آج زندہ موجود ہوتے اور اس نے ان میں دوشعراور زیادہ کئے ہیں۔ جو صریح کفر پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے دل میں جا لمبیت کا بغض و کینہ اور جنگِ بدر کا انتقامی جذبہ تھا۔ (ان حوالہ جات کے بعد پزید کے کفر میں شک مناسب جا لمبیت کا بغض و کینہ اور جنگِ بدر کا انتقامی جذبہ تھا۔ (ان حوالہ جات کے بعد پزید کے کفر میں شک مناسب خالمیں)

(۲۵) اسعان الواغبین ص ۲۹ میں علامنٹ محمد بن علی العبان فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) بے شک الم الم المحمد بن علی العبان فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) بے شک الم المحمد بن علی العبان فرماتے ہیں۔ کفر کا فتو کی آس احمد بن علی المحمد بن المحمد بنا المحمد بن ال

(۳۲) امام ربانی مجد دالف ثانی کمتوبات شریف می ۵ میں لکھتے ہیں یزید بد بخت کی بربختی میں کس کو کلام ہے جو کام اس (یزید) بد بخت نے کیے ہیں کوئی کافر فرنگی بھی نہ کرے گا، بعض علا واہلی سنت جواس کے لعن میں تو قف کرتے ہیں وہ اس سب نے ہیں کہ دو واس ہے راضی ہیں بلکہ اس رعایت ہے کہ درجو یا وتو بہ کا اختیال ہیں تاریخ قفت میں کچھ نہیں) (۲۷) روح المعانی ص ۲۲ پ ۲۷ میں ہے ۔ (ترجمہ) ہوسکتا ہے (بیافتال افتیال اور المعانی میں المعانی میں کھوٹی میں کے اللہ تعالی اور یر یہ خواتی کے اللہ تعالی اور یر یہ خواتی ہے اللہ تعالی اور اولا ورسول کے حرم پاک کے رہنے والوں کے ساتھ کیا اور اولا ورسول گئے کے ساتھ ان کی زندگی اور شہادت کے بعد جو کچھ روار کھا اور جو بچھ اس سے ذات آ میزافعال صادر ہوئے ہیں بیزیادہ دوالت کرنے والے ہیں۔ اس کی عدم تقد این براس مخص کے ممل ہے کہ جس نے قرآ ن مجید کے اور ان کو نبی ست میں پھینکا (ایسے کرنے والا کھرے) میرے نزدیک اس پرلھنٹ کرنا چائز ہے۔

رم رم رم المعانی ص الاج ۲۷ (ترجمه) یزید علیه السلعند حضرت علی اور آپ کے دولوں بیٹوں
دم وحسین رضی اللہ تعالی عشم سے بغض رکھتا تھا جیسا کہ معنوی طور پرا حادیث متواتر اس پر دلالت کرتی ہیں۔
دس وحسین رضی اللہ تعالی عشم سے بغض رکھتا تھا جیسا کہ معنوی طور پرا حادیث متواتر اس پر دلالت کرتی ہیں۔
اب تیرے لیے بیکہنا ضروری ہے کہ دولوجین منافق تھا۔

ب برے یہ اور اس میں ہے۔ (ترجمہ ملحضاً) بریداور اس (جمہ ملحضاً) بریداور اس اس میں کو میں ہے۔ (ترجمہ ملحضاً) برید اور برید کے ساتھیوں نے کفر کیا۔ آلی پنجبر کی عدادت میں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ اور برید

------

خت اذیت بینچی ہے اور حضو حقالیہ کو اذیت بہنچانے والانعنتی ہے المام غزالی کے نزدیک بھی بزیر مستحق لعنت العنت العنت

(۴۰)شرح فقد اکبرس ۸۷ میں مشہور حنی عالم ملاعلی قاری فرماتے ہیں اور بیج بعض جاہلوں نے افواہ اڑا رکھی ہے کہ امام حسین باغی تھے۔ توبیراللِ سنت و جماعت کے نز دیک یاطل ہے۔ بیرخارجیوں کے مذیانات ( بکواس) ہیں۔ جو صراط متنقیم سے ہے ہوئے ہیں۔

(۲۱) الصواعق المحر قدص ۲۲۰ میں ہے (ترجمہ) امام احمد بن ضبل کے صاحبز اوے حضرت و صالح فے اسپے باب سے یزید سے دوئ رکھنے یااس پر لعنت کرنے کے بارے میں پوچھاتو امام احمد بن ضبل نے فرمایا۔ بیٹا! کوئی انڈیرا بمان رکھنے والا ایسا بھی ہوگا جویز یدسے دوئتی رکھے اور میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں۔ جس پر اللہ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اعنت کی ہے میں نے عرض کیا القدنے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں

لعنت کی ہے؟ تو فر مایا اس آیت میں

فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوْ افِي ٱلارضِ وَتُقَطِّعُوْ آ اَرْ حَامَكُمُ أُولِئكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَاعْمَى أَبْصَارَهُم (ب ٢٢ محمد آيت ٢٣/٢٢)

نسو جمعه: لو کیاتمہارے بیلین (انداز) نظرات جیں کہ اگر تمہیں حکومت مطرقوزین بیل فساد پھیلاؤ اوراپنے رشتے کاٹ دویہ بیں وہ لوگ جن پراللہ نے لعنت کی اور انہیں جی سے بہرا کر دیا اور ان کی آ تکھیں پھوڑ وس۔

پھرامام احمد نے فرمایا بیٹا کیااس محتل حسین سے برد رکھی کوئی نساد ہوسکت ہے۔

(۲۲) ارش دِمصطف الله مسلم می یکوڈرانے اور ہراساں کرنے والے پراللہ تعالیٰ کاغضب اوراس کی اللہ تعالیٰ کاغضب اوراس کی احت ہے۔ ملاحظہ ہو می ابن حبان ، سواج المهندوص ۲۸۸ و فاء المو فاء حس ۲۲ ج اجذب القلوب حس ۳۳ مید بوی میں مید بات شک وشہرے بالاتر ہے کہ بزید پلیدنے اہل مدینہ کوڈرایا ہراساں کیاظلم وستم ڈھائے می شہور بوی میں می گھوڑے بندھوائے تین دن تک میجد نبوی ہے اذان و جماعت رکھی ثابت ہوا بزید ملعول تعین اولعنتی ہے۔

(۲۳) ملاعی قاری مشہور خفی عالم شرح نقدا کبرص ۸۸ میں لکھتے ہیں (ترجمہ) یزید ہے ایسی حرکات سرزد ہو کیں جواس کے کفر پردلالت کرتی ہیں۔ مثلاً شراب کو حلال کرنا اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے قتل کے بعد یہ کہنا کہ میں نے ان سے بدلہ لیا ہے۔ اپنے ہزرگوں اور سرداروں کے تل کا جوانہوں نے بدر میں کیے تھے یہ ایسی ہی اور ہا تیں ای وجہ سے اہم احمد بن ضبل نے یزید کی تکفیر کی ہے۔

(٢٣) الصواعق المحرقة ص ٢١٨ مين امام ابن جمر كل لكهة بير \_ (ترجمه ملخصاً) سبط ابن الجوزي كايزيد

# طلاله كالتحج مطلب ومعنى

از حضرت علامه سیدمحمودا حدرضوی علیه الرحمه (لا جور) (سندھ ہائی کورٹ کے بچے کا فیصلہ اور طلاق اللہ اللہ وحلالہ کا صحیح مطلب و معنی )

سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے خلع کے حوالے ہے جن الفاظ اور انداز سے فیصلہ دیا ہے۔ وہ اکی جج کی شایان شان نہیں ہے۔اس فیصلہ کو جو اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ پڑھتے ہوئے بول محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء نافذ ہوگیا ہے اور چیف مارشل لاء اپنی ڈاتی پینذاور ایے مخصوص مذہب کو پورے ملک کے مسلمانوں پر نافذ وجاری کرنا جا ہتا ہے۔انہوں نے مودودی اور پیر کرم شاہ کا بھی حوالہ دیا ہے گردہ طالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنے کے متعلق ہے تاہم اگرانہوں نے اہلسنت کے موقوف کے خلاف کوئی رائے دی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جمہور مسلمین آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد میں مودودی اور پیر کرم شاہ کے مقلد نہیں ہیں۔.... رہے ابن تیمیہ۔اور ان کے اصحاب کا جمہور صحابہ وتا بعین اور آئمہ دین کے موقف کے خلاف رائے رکھنا توبیکوئی اجینے کی ہائے مہیں ہے، ' ہر دور میں دوحیا را فرادا یہ ہوتے ہیں، جوجمہور سلمین کے خلاف رائے رکھتے ہیں، ابن تیمیہ بھی ان میں ے ایک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جج صاحب کو ابن تیمید کی رائے کوئن اور جمہور آئمددین کے موقف کوغلط قرار دین کا کوئی حق تہیں ہے . بہر حال جج صاحب نے ابن تیمید کے اس موقف کی تا سکدوتو ثیق کی ہے كه بيك وفت دى كئين "تين طلاقين" تين نبين ايك قرارياتي بين اورجج صاحب چونكه غير مقلدو ما بي معلوم ہوتے ہیں،اس لیےوہ ابن تیمیہ کے موقف کی تائید کررہے ہیں۔حالانکہ امرواقعہ بیرے کہ ابن تیمیہ کے پاس کی دم دی گئیں'' تین طلاقوں'' کواکی قرار دینے کے لیے صرف تین روایٹیں ہیں۔ اول چیمسلم کی روایت جوطاوس کا وہم اور شاذ روایت ہے۔ دوم مسنداحمد کی روایت جومضطرب منکر معلل اورضعیف روایت ہے اورسوم الوواؤ دکی روایت جومجہول منکر اورمتر وک روایت ہے۔ یہ ہے ابن تیمیہ کے پاس دلائل کا قابل ذکر سرمایہ جس کی بنیاد پروہ تین طلاق کواکی قرار دیتے ہیں۔اس اجمال کی ا نہایت مخفرتو میں بیہ۔

روايت الوداؤد: ابن جيهاوران كي بم نواء حديث ابوداؤد سے اسے موقف پردليل لاتے

نے دینِ مصطفیٰ کا انکار کر کے گفر کیا۔ یہاں تک کہ اس نے امام حسین کے آل کے وقت کہا کہاں ہیں میرے بزرگ کدوہ میرابدلہ لیناد کی لیں۔ آل محمدوبی ہاشم ہے اور آخری شعربیہ ہے کہ میں جندب کی اولا دہیں ہے نہیں ہوئی گااگر ہیں احمد کی اولا دے بدلہ ڈرلوں جو پھھانہوں نے کیا' اس نے شراب کو طال کیا۔

(٣٠) كمتوبات قاضى ثناء الله ٣٠٠ من من يدكا كفر معترروايات عنابت بايس ومستحق لعنت المرجوعنت كرف من وكان فاكده نبيل من الكوب في الله و بالبعض في الله كامتفضى ب\_(كر الريونت كي جائر و بالبعض في الله كامتفضى ب\_(كر

(۳۱) ارشاد اعلی حفزت احکام شریعت ص ۸۸ج ۲- ہمارے امام (یزید کے بارے میں) سکوت فرماتے ہیں کہ ہم ندمسلمان کہیں ندکا فر۔

(۳۲) بہار شریعت ص ۷۷ جلدا (ہم بزید کو) کا فرکہیں نہ مسلمان بھی نہیں۔لہذا ثابت ہوااییا فخص منافق ہے۔منافق کا فرسے بھی زیادہ براہوتا ہے۔

(بریلوی ہوکر اسس) مفوظات اعلیٰ حضرت ص۱۱۳ 'بریدکواگرکوئی کافر کھے تو ہم منع نہیں کریں گے۔ (بریلوی ہوکر کافر کہنے ہے دو کتے ہو؟)

(۳۴) اماً م احمد رضا خان بریلوی کتاب الشهابیم ۲۰ میں لکھتے ہیں اس طا کفہ وا ہا ہے۔ (دیو بندا)خصوصا ان کے پیشوا (آسمنیل دہلوی) کا حال مثل پزید پلیدعلیہ ماعلیہ ہے۔

یادرہے امام احمدرضانے ستر وجوہ کفر بیسے اسمعیل والوی کا کافر ہونا ثابت کیا ہے مگر تو بہ مشہور ہونے کے باعث کافر کہنے سے کف نسان فرمایا۔

لبذابر بیوی مکتبه فکریں بزیدا گرکا فرنیس تو مسل ن بھی نہیں۔ (بہارشر بیت ص ۷۷ احکام شر بعد ص ۸۸ ج ۲) بزید کو مسمان ثابت کرنے والے خوف خدا کریں۔ خدا بزیدیت سے بچائے اور حمیثی بنائے۔ آئین۔ (سہابی الحدائق میالوالی) انوارامام اعظم المحمد ا

یک وقت دی گئے۔'' تین طلاقوں'' کوایک قرار دیا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر نے حضوراقدس علیہ علیہ معلقہ حضرت میں معلقہ حضرت مصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنداورخووا پے دور خلافت کے دوسالہ دور کی شریعت کو بدل دیا۔

بهرحال جهورفقهاء اسلام نے این تیمیہ کے اس استدلال کے متعدد جواب دیتے ہیں۔اول سی كة قرآن مجيد اور بخارى ومسلم كى محيح متفق عليه صديث جن كوصحاح كے ديگر موفقين نے بھى روايت كيا ہے کہ حضرت عویمرنے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور حضور اقدس علی نظیم نے ان کونافذ کر دیا۔ نیز متعدو سح احادیث اور بکثرت آثار صحابه واقوال تابعین ے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں چونکہ سلم کی بیروایت قرآن وسنت اور آٹار صحابہ و تابعین کے صریح طور پر و خلاف ہاں لیے بیروایت شاذ اور معلل ہے اور استدلال کے قابل نہیں ہے۔ دوم بیکداس روایت ے شاذ، معلل اور مردو ہونے کی دوسری دجہ سے کہ خود حضرت این عباس یافتوی دیے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تمین طاقیں نافذ وواقع ہوجاتی ہیں۔اور حضرت ابنِ عباس سے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہوہ نی علیہ السلام ہے ایک بات روایت کریں اور فتو کی اس کے خلاف دیں۔ لہذا ہیروایت شاذ ہے اورطاؤس کو حضرت ابن عباس مضی الله تعالی عندی طرف اس روایت کومنسوب کرنے میں وہم ہوا ہے جیا کدعلامدابن حجرعسقلانی علیہ الرحمد نے فتح الباری شرح بن ری جوص ٣٦٣ پرتضری فرمائی ہے۔ سوم بیکہ طاؤس کی بیان کردہ اس روایت میں حضور اقدس علیہ کے کسی فرمان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ تو ایک واقعہ بیان کررہے ہیں۔جو طاؤس کا وہم ہے۔اس لیے بیروایت تصحیح نہیں ہے۔ چنانچ مشہور غیرمقلد عالم علامہ شوکانی نے ٹیل الا ظارح ج۸ ص۲۲میں تصریح کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے آپ ہے" طاؤی" کی بیان کردہ روایت کے ظل ف روایت کی ہے اور ایمان و دیانت کا بھی ہے، تقاضہ کے حضرت عمر پر عبدرسالت اور عبد صدیق کے معمول کے خالفت اور تمام صحابہ پر مداہدت کی تہمت لگانے سے بہتر ہے کہ سلم کی اس روایت کو غیر سیح اور مردودقر اردیا جائے۔جس کی معقول وجہ اور نبیاد طاؤس کا وہم ہے۔ چہارم میر کہ جب راوی کاعمل اپنی بیان کردہ مدیث کے خلاف ہو۔ توبیات مدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہوتا ہے یا اس مدیث کے منسوخ ہونے یااس حدیث میں تاویل ہونے اوراس کے ظاہری معنی مرادنہ ہونے پردلیل ہوتا ہے جیسا کہ علامہ یر باروی نے نبراس کے ص۲۳ پر لکھاہے۔

ان وجوہات کی بناپر جمہور فقہا اسلام اولاً توطاؤس کی روایت کوفئ تقم کی وجہ سے تبول ای نہیں

بیں کہ حضرت عبد یزید ابور کانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ حضور عظیمی نے فرمایا رجوع کر اوانہوں نے عرض کی میں نے اسے تین طلاقیں دیں ہیں۔ حضور عظیمی نے فرمایا میں جانا ہول تم رجوع کر لو (ابوداو دج اص ۲۹۹) کیکن بیروایت بھی قابلِ استدلال نہیں ہے۔ اس کی سند (بعض بن رافع) کے الفاظ ہیں جو مجبول ہیں۔ نیز غیر مقلد وہا بیول کے بادشاہ ابن حزم نے تصریح کی ہے۔ بیرودیث مجبول نہیں ہو مجبول ہیں۔ نیز غیر مقلد وہا بیول کے بادشاہ ابن حزم نے تصریح کی ہے۔ بیرودیث مجان کا نام نہیں لیا گیا۔ اور مجبول نہیں ہو کئی۔ اور مجبول راوی کی روایت رابل نہیں ہو کئی۔ (المحلی ج ۱۰ ص ۱۹۸)

صدیث مسلم : طاؤس بیان کرتے بین کہ ابوالصہباء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ '' آپ کواس بارے میں کیاعلم ہے کہ رسول اللہ عنیائی کے زمانے اور حضرت ابو برصد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کوایک قرار دیا جاتا تھا۔'' حضرت ابن عب س رضی اللہ تعالیٰ عب س رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ، حضرت ابو برصد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں، جو شخص بیک عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت تین طلاقیں دے دیتا اس کوایک طلاق شار کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت نین طلاقیں دے دیتا اس کوایک طلاق شار کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وگوں نے اس کام میں عبلت شروع کردی ہے۔جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو آگر ہم بیک وقت وی کو گئی تین طلاقوں کونا فذکر نے کا تھم دیا۔

(مسلم حدیث نمبر ۲۵۷)

ابن تیمید اوران کے موافقین نے مسلم کی اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے۔ اس سے تو حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عند پر بیدالزام عائد ہوتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر حضورا قدس علیٰ کی خلفت کی مخالفت کو تبول کرلیا۔ (معاذ اللہ) اگر بید بات مان کی جائے تو حضرت ابو بکر کے دور بیں وفات پانے والے صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی اس قد بل نہیں رہے گا کہ اس کے دین اور اس کی روایت کو تبول کیا جائے۔ ہمارے دور کے غیر مقلد وہا بی تو بین سرے گا کہ اس کے دین اور اس کی روایت کو تبول کیا جائے۔ ہمارے دور کے غیر مقلد وہا بی مولوی بھی تین طلاق کو شرعاً ایک طلاق تر اردینے کے لیے بڑے تخر کے ساتھ ای حدیث سے استدلال مولوی بھی تین طلاق کو شرعاً ایک طلاق تر اردینے کے لیے بڑے تو صحابہ کرام کی دیا نہ امانت اور کرتے بیں اور نہیں سوچتے کہ ان کے اس استدلال باطل سے تو صحابہ کرام کی دیا نہ امانت اور عداروں میں عدالت سب ختم ہو ج تی ہے۔ کیا کوئی مسلمان بی تصور بھی کرسکتا ہے کہ حضور اقد س علیا تھا گی دور اور حضرت ابو بکر رضی المدتعالی عنداور دور دھر سے عروضی اللہ تعالی عند کی خلافت کے ابتدائی دور الوں میں حضرت ابو بکر رضی المدتعالی عنداور دھر سے عروضی اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دور الوں میں حضرت ابو بکر رضی المدتعالی عنداور دھر سے عروضی اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دور الوں میں

ور انوارامام اعظم المحمد المحم

ے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع و نافذ ند ہول گ۔ نیز قرآن مجید نے بہت سے کا مول کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔جس کا بیر مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اس فعل کو کرلیا جائے۔تو فعل ہی باطل ہوجائے گایا اس کا وجود وعدم برابر ہوجا کیں گے۔

قرآن نے زنااور چوری کرنے ہے منع کیا ہے، کیکن اگر کوئی شخص زنایا چوری کرے تواس کے متعلق یہ کہنا سی حضیر بنایا چوری کرے تواس کے متعلق یہ کہنا سی حضیر بروگا کہ وہ فعل وقوع پذر بری نہیں ہوا۔ دیکھئے اذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کرنامنع ہے خصب کی ٹئی زمین پرنماز پڑھنا منع ہے ،اس کے باوجودا کراذان جمعہ کے وقت خرید وفروخت کی یا مغصو بہزمین پرنماز پڑھی تو شرعاً نفس بیج منعقد ہوجائے گی اور نماز فرض مجھی ادا ہوجائے گی۔ تواسی ہی بیک وقت دی گئی تین طلاقیں دینا با وجود منوع ہونے کے واقع ہوجائیں گی۔

طلاق بدعت اورطلاق ثلاثه كالحكم

ا۔سیدنا امام اعظم ابوصنیف اور امام مالک رضی القد تعالی عنه کن درکی بیک وقت تمن طلاق و یا برعت و گناه ہے۔ اور حفزتِ امام احمد بن صنبی علیہ الرحمد کا ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے دوسرا قول یہ ہے حرام و گناہ بین ۔سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنه من حضرتِ عبدالرحمن بن عوف الله مضعی اورسیدنا امام شافعی عیم مالرحمہ کا یہ بی نظریہ ہے کہ ہر چند کہ یک دم قین طلاق دینا مستحب بیس ۔ مگر حرام و گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم محبل الی نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور حضور علیہ السلام کے تکم دینے سے و گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم محبل اللہ عظیم ہے اب اگر میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو میرا اسے زنا کی مہمت رکھ نا محبور نہوں ۔ چنا نچے ان کیا دی کو تین طلاق دید یں اور عویم محبل نی کے یک دم تین طلاق دینے پر حضور علیہ کا افکار منقول نہیں۔

۲-اور حضرتِ امام احمد بن خبل رضی القد تعالی عند کا دوسرا تول بیہ کہ بیک وقت تین طّلاق دینا بدعت وحرام ہے۔امیر المونین حضرتِ عمر رضی القد تعالی عند حضرتِ ابن مسعود، حضرتِ ابنِ عباس، حضرتِ ابنِ عمر ،سیدنا امام مالک اور سراج امت سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رضی القد تعالی عنهم کا بھی بید تی نظر بیہے۔ (المغنی جلد مے ۱۸۱۰)

سور یک دم تین طلاق دینے کو حضرت عمر وعلی اور دیگر صحابہ کرام وجمہور آئمہ اہلسد وران کے لاکھوں مقلدین علاء صلحاء اولیاء کرام اور عام مسلمان ،حرام و بدعت اور گناہ سجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کرتے۔ ٹانیا بر بین تنزل وہ اس کی تاویل کرتے ہیں اور وہ ہے دور نبوی علیق وعہد صدیقی میں اور کہ تاکید کی نیت سے ویٹ کی کے۔ حضرت عمر نے ان کی نیات کے مطابق تین طلاق کو تین قرار دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں معمول کو بدلانہیں بلکہ ای کو نافذ کیا جو صدیت رسول علیقی سے اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوت کے کسی معمول کو بدلانہیں بلکہ ای کو نافذ کیا جو صدیت رسول علیقی سے کہ حضرت رکافہ نے حضورا کرم علیقی ہے عرض کی میں شابت ہے۔ چنانچ ترفذی کی صدیت میں ہے کہ حضرت رکافہ نے حضورا کرم علیقی ہے عرض کی میں شابت ہے۔ چنانچ ترفذی کی صدیت میں ہے کہ حضرت نفورا کرم علیقی ہے ارادہ کیا یعنی ''ایک فیا بی بیوی کو طماق البتد دی ہے۔ حضور علیق نے فرمایا ہے وہ بی ہے جس کا تم نے ارادہ کیا یعنی ''ایک طلاق'' (ترفذی) '' طلاق بن' کے متعلق تفصیل بحث آئندہ صفحون میں آرہی ہے۔

یہاں میہ بات یا در کھنے کی ہے کہ نہی علیہ السلام کا حضرتِ رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا اور انہوں نے جو فظ ' بتہ' سے ایک طلاق کی نیت کی ،اس پرفتم لیٹا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مجلس واحد سے تین طلاقیں موثر ونافذ ہوجاتی ہیں۔ یعنی اگر حضرتِ رکانہ لفظ ' بتہ' ہے تین طلاق کی نیت گرتے۔ تو پھرتین طلاق ہی نافذ وواقع ہوجاتیں۔

مغالطہ یا غلط استدلال اُئن تیب اور ان کے ہم نوا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۹-۲۲۹ سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسے طریقہ سے طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ عدت گزرنے سے پہلے رجوع کاحق باقی رہے اور بیک وقت تین طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے تین طلاق کوایک قرار دیا جائے۔

مخضر جواب سے كرآن نے طلاق ديے كا حس طريقه بيان كيا اور قرآن كى كى آيت

طلاق دے دیں تو وہ تین طلاق ہی داتع ہول گی۔

کے حضرت سہل بن معیدرضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ سے کہ حضرت عویمر شے حضور نبی کریم علاقوں نبی کریم علی ہے کہ سامنے تین طلاقوں دے دیں (فائفلہ ہی اور سول اللہ علیہ نبی طلاقوں کونا فذکر دیا (ابوداؤ دجلداص ۳۰۹) اس حدیث میں اس امر کی بالکل واضح طور پر تصریح ہے کہ حضرت عور پر ضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مجلس میں تین طلاقوں کو افذ فر ما دیا۔ سیجمی واضح ہوا کہ عہد رسالت میں ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقوں کا ایک ہونا معمول نہ تھا۔ حضور علیہ السلام تین کو تین طلاق ہی قرار دے کرنا فذ فر ماتے تھے۔

ایک ہوں اوں دروں کے دوایت کا خلاصہ بیہ کہ سیدنا اور مسن بن علی رضی القدتی لی عنہانے اپنی بیوی عائشہ شمیہ سے ناراض ہوکر کیک دم نین طلاق وے دیں جی کہ اس کی عدت پوری ہوگئی۔ حضرت بیوی عائشہ شمیہ سے ناراض ہوکر کیک دم نین طلاق وے دیں جی کہ اس کی عدت پوری ہوگئی۔ حضرت امام حسن نے اپنی مطلقہ ہیوی کا بقیہ مہر اور دس بزار کا صدقہ قاصد کے ذریعہ بھیجا۔ تو اس نے کہ مجھے اپنی مطلقہ ہیوی کا بقیہ مہر اور دس بزار کا صدقہ قاصد کے ذریعہ بھیجا۔ تو اس نے کہ مجھے اپنی مطلقہ ہیوی کا بقیہ موڑ اسامان ملاہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو بیات پنجی تو اپنی بیوی اپنی موٹ کے اپنی بیوی آئے بدیدہ ہوکر فرمایا اگر میں نے اپنے نا ناجان سے بیحد بیٹ نہتی ہوتی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا کیک دم دیں تو وہ عورت اپنے شو ہر کے بیے اس وقت کی حلال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راجہ عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے سے اس وقت کے حلال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راجہ عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے سے اس وقت کے حلیہ اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ (راجہ عتہا) تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (بیتی جدے سے اس

ریبا۔ (ایلی جد کر ۱۲) حلالہ کیا ہے؟:اس مدیث ہے مرت کے طور پر واضح ہوا کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اور بیر کہ'' مطلقہ ثلاثۂ' کوسابق شوہر سے حلال ہونے کی شرط بیہ ہے وہ عورت سسی دوسر شخص سے ہا قاعدہ نکاح صحیح کرے۔

دوسرے مس ہے با قاعدہ تھاں کی لیے۔

9 سیام ہر خاص وعام کے لیے قابل غور والکر ہے کہ قرآن مجید مس مطلقہ ٹلانڈ کے سابق شوہ

2 لیے (حلال) ہونے کے لیے ' فلا تحل له ' 'کالفظآ یا ہے اوراس سلسلہ میں اکثر احادیث میں گر '' کے الفاظآ ئے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ۔

"لہ تحل له آی تحل له اکانت تحل لی ' 'کے الفاظآ ئے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ۔

کدا کی شخص نے حضوراقد س عظیمہ ہے بوچھا کہ اگر میں اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دول تو کیا گیا ہی ہی رجوع کر سک ہوں فرما یا نہیں تہماری ہیوی تم سے علیمہ ہوجا نے گی اور تین طلاقیں دین گناہ ہے۔

بھی رجوع کر سک ہوں فرما یا نہیں تہماری ہیوی تم سے علیمہ ہوجا نے گی اور تین طلاقیں دین گناہ ہے۔

جمہورا ہلسنت کا بھی ہے موقف ہے کہ تین دی ہیں تو وہ تین طلاق واقع ہوجا کیل گی ۔ مگر یک الفظا تھی دین گی ۔ مگر یک الفظات واقع ہوجا کیل گی ۔ مگر یک ا

آئمہاں امر پر شفق ہیں کہ بیک وقت تین طلاق وے دیں تو واقع ونا فذہوجا کیں گی۔ کیونکہ کمی فعل و عمل کا ناجائز اور گناہ ہونا اس فعل کی تا شیر کوئییں رو کتا۔ طلاق کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرتو ڈرنے کہ تا شیر رکھی ہے۔ ازروئے لفت بھی اس لفظ کے معنی نکاح کی گرہ کو کھو لنے ہڑک کرنے اور چھوڑ دیے کے ہیں۔ طلاق کا تعلق مردوں سے ہاور عدت کا تعلق عور توں ہے ۔ (تاج العروس)

سم قرآن مجید میں غیر مدخولہ کوطلاق دینے کا (سورہ احزاب آیت ۲۹) میں ذکر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے جب تم مسمان عورتوں سے نکاح کرو۔ (شُمَّ طَلَّ قُتُمُو هُوَّ ) پھران کومقار بت سے پہلے طماق دے دو۔ تو ان عورتوں پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں۔اس آیت میں اللہ تعالی نے طلاق دینے کوعام رکھا ہے۔ خواہ بیک وقت تین طلاق دی جا کیں یاالگ الگ طلاق دی جاتے ۔ تو طلاق دی جا کیں گا لگ الگ الگ مقید اور خاص نہیں کیا جس فعل کو اہلہ تعالی نے مطلق وی مرکھا ہے اسے توضیح احادیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جائے۔ جس فعل کو اہلہ تعالی نے مطلق وی مرکھا ہے اسے توضیح احادیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جائے۔

۵۔ اور عقل بھی ہے، ہی جاہتی ہے کہ ایک عاقل بالغ انسان اپنے اختیار سے (تین) کاعدو
استعال کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں (ایک) اس کا مطلب توبیہ واکہ کاغذات رجٹری میں قیت
مکان تین ماکھ لکھی ہواور رجٹر ارکے ہاں رجٹری کے موقع پرخریدار یہ کیے کہ بے شک لکھا تو
تین لاکھ ہے گر ایک لاکھ دول گا کیونکہ یک دم تین کا اقر ارا یک ہوتا ہے۔ کیار جٹر ار خریدار کی ہے
بات تسمیم کر لے گا؟

۲۔ محود بن لبیدی روایت کامضمون بیہ ہے کہ بحضور بوی عظیمتے بیا طلاع وی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو حضور عظیمتے غصہ ہے کھڑے ہوگئے۔ اور فر مایا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو کھیل بنایا جارہا ہے۔ (ٹیائی ۲۲ م۱۸۱) اس حدیث نے واضح ہوا کہ عہد رسالت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک نہیں قرار پاتی تھیں۔ اگر تین طماقوں ہے ایک طلاق مراد لینے کاعہد رس لت میں معمول ہوتا۔ تو حضورا قدس علی الله اس قدر ناراض کیوں ہوتے۔ کیونکہ اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما منت قرار پائیں گی۔ اس پر حضورا قدس علی نیاراض ہونے منت قرار پائیں گی۔ اس پر حضورا قدس علی ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ یس حضور کے ناراض ہونے کی وجہ صرف بیرے کہ طلاق دینے والے نے سنت طریقہ اختیار نہ کرکے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ بھی جمہور اہلسنت کا مسک ہے کہ بیک وقت تین طلاق دینا برعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین طلاق دینا برعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین

انوارامام اعظم المناهد المناهد

اس لیے ہر مسلمان کوچا ہے کہ اگرا سے طلاق دینی ہی پڑجائے تو دویا ایک طلاق رجعی دے۔ شین طلاق ہرگز نہ دے کیونکہ اگرکوئی شخص یا عورت قطعی طور پر علیحہ گی ہی جا بھتے ہیں تو وہ ایک یا دورجعی طلاق سے بورا کرسکتا ہے وہ اس طرح کہ رجعی طلاق دے کر رجوع نہ کرے مدت گز دنے کے بعد طلاق رجعی بائن ہوجائے گی۔ اب شوہرعورت کی اجازت کے بغیر ذکاح اس سے نہیں کرسکتا۔ اورعورت کو ازروئے شرع اجازت ل جاتی ہے کہ اپنی مرضی ہے جس سے جا ہے ذکاح کر لے اس مورت ہیں شوہر بھی مطلقہ عورت کو اپنے ساتھ فکاح کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا۔ اس سے جب بھی طلاق دورجعی دو۔ تین طلاق کی کہ ما چاہدہ عیجہ دہ تین طرح اللق کی دورجعی دو۔ تین طلاق کی کہ ما چاہدہ عیجہ دہ تین طرح اللاق دورجعی دو۔ تین طلاق کی کہ ما چاہدہ عیجہ دہ تین طرح کی اس کے دورجعی دو۔ تین طلاق کے دورجعی دورجعی

يك وم تين طلاق دين والے كے ليے سزا كاتقرر:

بیت و میں والے علامہ ابنِ قدامہ خبلی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ امیر المونین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جب ایسے خص کولا یا جاتا جس نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دی ہوں تو اس کوخوب پیٹتے تھے \_(المغنی جلد کے ۱۸۲)

ے رہ کی ہدیا ہے۔ • غور فرمایئے۔ علامہ ابن قدامہ خبلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی القد تعالیٰ عند سرزنش کے طو پر طلاق وینے والے کوخوب مارتے پیٹتے تو تھے گراس نے جو تین طلاق دیں ہیں ان کوایک خہیں قرا ، بیتہ تھے

البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور حضور اقد سی علیہ کے اس ارشاد کی روش میں ایک دم تین طلاق دینا حرام و گناہ ہے۔ ایک اسلامی حکومت کے بیے بیٹ بخبائش لگلتی ہے کہ وہ بلاو یک دم تین طلاق دینے والے کے لیے تعزیری قانون بنائے۔ تا کہ فعالم کوظلم ہے رو کئے کے ۔ کوئی صورت تو بیدا ہو۔ مگر تعزیری قانون بنانے میں بیشرط ملحوظ خاطر و تنی چاہیے کہ یک دم تا طلاق کوا کی طلاق نے قرار دیا جائے۔

جیسا کہ عاکمی قانون بنانے والول نے بید فعہ گھڑی ہے کہ'' طلاق نوے دن کے بعد موثر ہوگا جس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر کوئی کیم دیمبر کوگالی وے اور مخاطب ناراض ہو، تواس سے کہا جائے ابھی نارا نہ ہوجائے۔گالی تو نوے دن کے بعد موثر ہوگی جب نوے دن گزر جائیں تو پھر آپ ناراض ہو ہم حال بیا یک ایسا ضابطہ ہے جوشر عا اور عقالاً نہ صرف غلط بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے۔ و انوارامام اعظم المحمد المحمد

تین طلاق وینے ہے آدی گنبگار ہوگا۔ ہمر حال کہنا ہے کہ ' حلال وحرام' ، جوقر آن وحدیث دین اور اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے اور قرآن میں جو (فلات حل له) اوراحادیث میں (لمم تحل له ایک اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے اور قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں۔ اس کے معنی '' حلال ہوئے'' حلال نہ ہوئے'' کیا حلال ہے ؟'' کے ہی ہیں۔ تو ''حدالہ' کا لفظ بھی ای معنی میں ہے۔ اب کیا حلالہ کے لفظ کو بے شری کو وہ جیائی قرار دینے اور اس کا خداق اڑانے کو کی مسلمان کا ایمان وایقان اجازت دیتا ہے؟ جب قرآن میں فلائے لئے'' کے افظ موجود ہیں جس کے معنی سب کے زددیک بالا تفاق ہے ہی ہیں کہ '' مطلقہ قرآن میں فلائے کے ''حوال' ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کی اور شخص سے باضا بطر نکاح کی طرف کی سابق شوہر کے لئے '' حوال' ، ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ کی اور شخص کو اور فعل میں تم یہ بنت و بہب جس کو ان کے شوہر رفاعہ قرضی نے تین طلاق دے دیر تھیں اور انہول نے عبد ارحمٰن بن زبیر سے نکاح کرنا چاہی تھیں، فرما یا تم فرط کے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہی تھیں، فرما یا تم فرط کے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہی تھیں، فرما یا تم خودہ سوہر نوجیت اداکر نے کے قامل نہ نکھے۔ اس لیے دہ اپنی شوہر سے نکاح کرنا چاہی تھیں، فرما یا تم خودہ سوہر نوجین فاوندر فاعد قرضی سے اس وقت تک نکاح نہیں کرسکتیں جب تک تم اور تمہارے موجودہ شوہر عبد الرحمٰن وظیفہ ذوجیت کی لذت کونہ یا لو۔ (بخاری)

قرات نے سابق شوہر کے لیے مطلقہ اور شکوطال ہونے کے لیے حتی تنسکح زوجا غیسرہ کی شرط لگائی ہے۔ اور حضورا قدس علیہ نے واضح اور صرح کے لفظوں میں نکاح کا مطلب ومعنی قربت کوقر اردیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی ذکورہ بالاحدیث میں اس کاذکر ہے۔
تین طلاق ہرگر نہ دو:

ا۔ سیدناامیرالموسین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو محض سنت کے مطابق طلاق و سے گا نادم نہ ہوگا۔ آپ کے اس ارش و فیض بنیاد کا مقصد سے کہ طلاق سخت وشدید ضرورت کی چیز ہے اگر طلاق دیے بغیر چارہ نہ ہوتو پھر صرف ایک طلاق یا دوطلاق دو جو شرعار جعی ہوتی ہوتی ہا ہے اگر عدت نہیں گزری ہے تو شوہر دوبارہ ہوتی ہا ہے اگر عدت نہیں گزری ہے تو شوہر دوبارہ نکاح کے بغیر رجوع کر سکتا ہے۔ اور عدت گزر پھی ہے تو عورت کی اجازت سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہو تا ہے کیونکہ طلاق دینے یا لینے کے بعد خاوند ہوگ کا وقتی نم وغصہ ، یا کسی محالمہ ہیں اختلاف یا تو ختم ہوجاتا ہے یا اس کی شدت میں کی آج تی ہے۔ (خصوصاً الین صورت میں جب کہ اولاد بھی ہو) پھر دونوں میاں بیوی صلح ورجوع کی طرف راغب ہوجاتے ہیں۔

کس نے جمر کیا ہے کہ شوہر سابق سے لکائی کرو؟: خوا تین پاکستان جودانشور
اور کیل بھی کہلاتی ہیں۔ نے اخبارات میں جو بیانات شائع کرائے ہیں اول تو زیادہ تربدز بانی الزام
تراشی پر مشمل ہیں گرسب کا مرکزی خیال وہی ہے جو عاصر جہاگیر اور مسم بیگ نوازگروپ
ہمتعلق خاتون مہناز رفع کا ہے بیٹی ہی کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیوی ہی طلاق کاظلم سے اور حلالہ
کی سرا بھی ای کو مطے مختصر جواب ہیہ کہ کورت کو حلالہ کی سرا بھی تے اور سابق شوہر سے دوبارہ نکاح
کر نے پر جبر کس نے کیا ہے؟ ندقر آن وسلت نے نہ صحاب وہ بعین نے ندآ تمددین اور علاء اسلام نے حقی
کہ آج کے علاء کرام جنہیں آپ گالیاں دیتی ہیں انہوں نے بھی کی بھی مطلقہ خاتون کو بجور ٹیس کیا کہ وہ دوبارہ ان تا کہ سے سابق خاوند سے بی نکاح کر سے خاوند کے طواق دے دیے اورا کی عرصہ کی رہ فقت کو تھیں کرویے والے '' خالم شوہر سے دوبارہ رفاقت کی تمن ،خود مطلقہ خاتون بی کرتی ہے ۔ کوئی اس کو بجور کہوں نہیں کرتا نہ شریعت نہ طال جی کہ علی رفاقت کے لیے قرآن کی ہدایت کہ سمی اور تبوں مشخص سے نکاح کرو پھر'' شوہر سابق'' کے سے حلال ہو عمقی ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے چاہتی اور قبوں کر لیتی ہو ۔ ان کی ہدایت کہ سمی اور قبوں کر لیتی ہو ۔ ان کی ہدایت کہ سمی اور قبوں سے نکاح کرو پھر'' شوہر سابق'' کے سے حلال ہو عمق ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے چاہتی اور قبوں کر لیتی ہو ۔ ان کی ہدایت کہ سمی اور قبوں سے نکاح کرو پھر'' شوہر سابق'' کے سے حلال ہو عمقی ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے چاہتی اور قبوں کی کہ کی جو کہ کی خورت اور کو تھی نے سے گھر کی خوات کی کو کو کو کو کو کر کی جان کی خوات کی کو کی اسے ان خواتی کی کرتی ہی ہو گھر کی خوات کی خوات کی کو کو کو کو کرت گھر کی خوات کی کی کرتی ہو گھر کی خوات کی کو کی کرتی ہے جاتی کر تی ہو گھر کی خوات کی کی کی کرتی ہو گھر کی خوات کی کو خوات کی کو کو کی کرتی ہو گھر کی کرتی ہو گھر کی خوات کی کو کی کرتی ہو گھر کی خوات کی کو کی کرتی ہو گور کی کو کی کرتی ہو گھر کی خوات کی کو کو کی کرتی ہو گھر کو کو کر کی کو کی کرتی ہو کو کھر کی کو کی کرتی ہو گو کو کی کو کو کو کر گھر کی کرتی ہو کر کو کھر کی کو کو کو کر کی کرتی ہو کر کی کرتی ہو کر کو کو کر کی کرتی ہو کی کرتی ہو کر کو کر کی کرتی ہو کر کی کرتی ہو کو کو کر کی کرتی ہو کی کو کی کرتی ہو کر کو کر کی کرتی ہو کر کرتی کر کی کرتی ہو کر کرتی کر کی کرتی ہو کر کرتی

نوٹ۔اس ملسلے میں فیوش الباری شرح بخاری میں راقم نے حدیث ۲۳۹۳ کی شرح میں 19۸۸ میں جو پچھ لکھا ہے مزید تفصیل کے لیے فیوض الباری مطبوعہ مکتبہ رضوان سینج بخش روڈ لا مورکی طرف وجوع فرما کیں۔

\*\*\*

انوارامام اعظم كم

اگرطلاق نوے دن کے بعد موثر ہوتی ہے جسیا کہ عالمی آرڈنینس کی دفعہ میں مذکور ہے تو الی عقل شکن دفعہ میں مذکور ہے تو الی عقل شکن دفعہ کو مانے والے کو چاہیے کہ وہ ذکاح کے موثر ہونے کے لیے نوے دن کی قید لگادیں کہ ذکاح کے بعد ہر فاوند کے لیے ضرور کی ہے کہ نوے دن سکے اپنی بیوی کو ند اپنے گھر لے جائے اور نہ اس کے قریب ہوتا کہ اس نوے دن کے عرصے ہیں شو ہرکے'' نیک یابد'' ہونے کا بتا چل جائے۔ اور نکاح سے قبل جو اس نے سنر ہاغ دکھائے ہیں اس کی صحیح پوزیشن اور حقیقت واضح طور پر مشکشف ہوجائے۔

ن کے فیصلہ کا جو متن شائع ہوا ہے۔ وہ لطا گف: اخبار جنگ لا ہور ۵ جنوری ۱۹۹۱ء میں جج صاحب کے فیصلہ کا جو متن شائع ہوا ہے۔ وہ لطا گف وظرائف کا ملخوبہ بھی ہے اور ان کی فقتی بصیرت اور مطالعہ کی کی کا آئینہ دار بھی۔ وہ نہ تو اجماع کی تعریف جانتے ہیں اور نہ آئیہ اربحا ہائیت کے اتفاق کی پوزیش وحیثیت کو بیجتے ہیں۔ جالانکہ اہلِ علم جانتے ہیں کہ اگر کی مسئلہ میں واقعی اجماع تائم ہوجائے تو بعد کے چند ہوگول کے اختال ف ہے ''اجماع'' کی تقابت اور جیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نجے صاحب نے اپنے فیصلہ میں مکھا۔ حضورا کرم علیق کی حدیث کی روسے حلالہ کرنے اور حلالہ کے لیے کہنے والے بے غیرت دونوں پر اللہ کی لعنت اور امر واقعہ بیے کہا سی صفحون میں سرے ہے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ نجے صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر نبی علیہ السلام پر افتراء باندھا ہے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ نج صاحب نے اپنی جہالت کی بنا پر نبی علیہ السلام پر افتراء باندھا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری ذات کی طرف کی ایسی بات کی نسبت کرے جو ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری ذات کی طرف کی ایسی بات کی نسبت کرے جو ہیں نہیں ہیں۔ حدیث ہیں کریں جس میں بیا جسے ہول' طالہ کے لیے کہنے والے بے غیرت' سے جیلے حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث ہیں صرف جسے ' طالہ کرنے والے اور جس کے لیے طالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی افعان ' طالہ کے لیے کہنے والے بے غیرت' سے جیلے حدیث میں نہیں ہیں۔ حدیث ہیں صرف ہیں ' طالہ کرنے والے اور جس کے لیے طالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی افعان '

532

# حيله اسقاط كي شرعي حيثيت

فاضل جليل علامنيل حفزت شيخ محمصالح كمال حفي كمي رحمته الله عليه (١٣٣٣ه)

مخدوم اہلست و بیس می کتب کی تلاش آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کی لا بحریری ایسے جواہر پاروں ہے بھری ہوئی ہے مقابی نگاہ رکھتے ہیں۔ انسان آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کی لا بحریری ایسے جواہر پاروں ہے بھری ہوئی ہے عقابی نگاہ رکھتے ہیں۔ انرینظر عقابی نگاہ رکھتے ہیں۔ انرینظر عقابی نگاہ رکھتے ہیں۔ انرینظر کتا ہے۔ کتا بچی بھی ان کے بحس کی ایک مثال ہے۔ اسقاط ایک امر مستحسن ہے اسے ہمارے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ گر اس رسالے میں بڑے مدل اور دل نشین انداز سے مصنف نے بیان کیا ہے۔ رسالہ ہاریج اداول استال میں مکہ کرمہ میں لکھ گیا آج اس کی تحریر پرنوے سال گزر چکے ہیں اس زمانے میں رسالہ ہاریج اداول استال میں مکہ کرمہ میں لکھ گیا آج اس کی تحریر پرنوے سال گزر چکے ہیں اس زمانے میں بھول مصنف عرب میں بلا اختلاف استفاط کیا جاتا تھا۔ احتاف کے علاء کی رسالہ پر تقریظات ہے بھی ہیا تا تھا۔ احتاف کے علاء کی رسالہ پر تقریظات ہے بھی ہیا تا تھا۔ احتاف کے علاء کی رسالہ پر تقریظات سے بھی ہیا تا تھا۔ احتاف کے علاء کی رسالہ پر تقریظات سے بھی ہیا تھی کہ ہوگئی ہے کہ ہیا جماعی مسئد تھا اور احتاف کا اس سے اختلاف نہیں تھے۔ رسالہ افغانستان میں پہنچا تم کی جو کہ چھو بیا۔ بھر چھو بیا۔ بھر می کو بیا۔ جو رسالہ کے مطالعہ ہے بہلے چند خروں گذارش سے کا مطالعہ ضروری گذارش سے کا مطالعہ ضروری گذارش سے کا مطالعہ ضروری ہے۔

و استفاط کیا ہے؟ '': تفعیلات تورسالہ میں درج ہیں ہم فے صرف بیر م شاکر تا ہے کہ ایک مسلمان علی مسلمان علی ہے عاجز ہوکر در با یہ فعداوندی میں اپنی بے بی اور بے کی کے ساتھ عاضر ہے اس کا واسطہ رحمان ورجیم اور ستارو کریم ہے ہے اس کی رحمت مغفرت کے بیے تیار و مستعد ہے دریائے رحمت کو جوش میں آنے کے لیے کوئی حلید و بہانہ در کا رہے میں میں آنے کے لیے کوئی حلید و بہانہ در کا رہے میں میں استدار کیم کی سرکار میں بڑی عاجزی سے پیش کرتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمت عامدو تا مرحض نظر کرم سے مغفرت فرادیتی ہے بیسا درا کمل ای بنیاد پر ہوتا ہے۔

نماز وروزہ کا صدقہ قرآن وسنت ہے تابت ہے اور حیلہ کے لئے بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ہم تبرکا صرف سیدنا حضرت ایوب علیا السلام نے اپنی زوجہ محتر مد کوسوں ٹھیں ارنے کی قسم کھائی۔ اللہ کریم نے سواکٹی مار نے ہے روک ویا اور تھم میہ واکہ جھاڑ و لے کر انہیں مار دوشم پوری ہوجائے گی۔ جھاڑ و میں سو تکھے نے زائد ہوتے ہیں اس طرح سوائٹی ہوجائے گی اور قسم توڑنے سے آپ نے جائیں ہے۔ قرآن یاک کے الفاظ یہ ہیں۔

وَخُلْبِيَدِكَ ضِغْثَافَاضُوِبُ بِهِ وَلَاتَحْنَتْ (پ ٢٣ ص آيت ٢٣)

ترجہ: اور قرمایا کہ اپنے ہاتھ بیں ایک جھاڑ و لے کر اس سے مارو سے اور قتم مذبور ٹر الاظفر ما تعیں کیا پہ جیلہ ا نہیں ہے؟ اگر حیلہ ہے تو پھر فقہ نے کر ام کی بیرائے گتی و قیع ہے کہ صرف وہ صلا شرعاً ممن گے جس سے حرام حلال ہوجائے یا شریعت بیل کوئی ٹالیندیدہ بات پہندیدہ بن جائے ۔اسقاط کے حیلہ میں بڑتو کوئی حلال شے حرام ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ٹاپندیدہ شرع عمل ہوا ہے بہتو صرف اور صرف التدکریم کی النہاء رحمتوں کا سہارا لے کر ایک بے بس انسان کی جان چھڑ انے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا جس کا شرعی جواز موجن ہے۔

سر کارع ش وقارعلیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته

جواہے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے اللہ کریم اس کی حاجتیں پوری فرما تا ہے۔

م نے کوشش کی کہ جمارے ایک مسلمان بھائی سے اللہ کر میم عذاب دور فرمادے ال صدیث پاک کی رو

الله كريم الماري مجى مغفرت فرماد في الناس دات عالى بعيرتيس ب

فقہا نے اسلام کی رائے: اگر ہم فقہ نے کرام کی آراء قل کرنے لگیں کہ دالیول تو اب دوراسقاط
کے بارے میں کس تفصیل ہے اپنی کتب میں لکھ چکے ہیں تو یہ رساندا یک ضخیم کتاب کر ہوجائے گا۔
اصحاب فکر ہے التماس ہے کہ ہدا یہ جلداول کت ب الحج سے یہ فصل ضرور معاضل فر ور معاضل فر مالیس ۔ جم کا عنوان ' بساب
الحج عن الغیر '' ہے پتا چل جائے گا کہ جاروں اور مالیوں لی تو اب پر متفق ہیں دوسر سنظوں میں پوری امت
الحج عن الغیر '' ہے پتا چل جائے گا کہ جاروں اور مالیوں لی تو اس بر متفق ہیں دوسر سنظوں میں پوری امت
کا یہی ند بہ ہے اگر دو جارلوگ ہم سے کٹ گئے ہیں تو آسمیس ملت کا کیا قصور ہے 'کی پوری ملت ان کے ہیں تو آسمیس ملت کا کیا قصور ہے 'کی پوری ملت ان کے ہیں تو آسمیس ملت کا کیا قصور ہے 'کی پوری ملت ان کے ہیں چھے چل پڑے جو قرآن وسنت کوچھوڑ کرمض عقل یا صرف تعصب وعناد کے سہارے پوراہ مت کوا ہے بیچھے لگان

ہدایہ شریف کی اس علمی بحث اور بیاسقاط کا مسئد آپ در مختار شامی الا شباہ والمفار الله الفلاح ، فتاوی بر ہنہ نقاوی عالمگیری بح الرائق ، فقاوی قاضی خان عینی شرح کنز الافائق جامع الرموارد بگرفقهی کتب ہے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ا ہے عظیم فقہاء نے جس مسئد کو ثابت و مدل سمجھ ہے اسے چنامور ح نابسند لوگوں کے اسے ہائز کیسے ٹابت کیا جاسکے گا۔

ان علیائے ملت کے نتاوی علی ملت کا سرمایہ ہیں۔'' بقلم خود محققین'' کی ان سامائے کوئی علمی اور فکری وقعت نہیں۔ رسالہ بندا کا اصل نام (القول المحقر فی بیان الاسقاط) آخر میں ملاحظ فرما گید والسلام

مناهم: فقيرسيد فيد ذاكر حسين شاه راولينذي

ب انوارامام اعظم ما معظم ما معظم ما معامل المام اعظم ما معامل المام اعظم ما معامل المام المام المام المام الم

یقین رکھتے ہیں اور اقر ارعمل کرتے ہیں۔اسقاط کی وصیت بھی قدیم زمانے سے اس لیے جاری وساری ہے کوئکہ ذمرے براءت کی منفعت اس سے متوقع ہے یہ بھی اس امت پرالتد کریم کافضل واحسان ہے (کہ وہ زات اقد س ہماری عاجز اند مسائی کو قبول فرما کر رحم و کرم کردیت ہے) ہیں نے دیکھا کہ فصوصی انداز سے اس عمل پر سوائے علامہ محمد علاؤ الدین ایمن علامہ این عابدین کے اور کی صاحب نے پچھ نہیں لکھا پہلا مدودی ہیں جہوں نے در مختار پر شہرة آفاق حاشیہ کھا ہے۔ انہوں نے اسقاط کے موضوع پرایک رسالہ بنام صند السجلیل جہوں نے در مختار پر شہرة آفاق حاشیہ کھیا ہے۔ انہوں نے اسقاط کے موضوع پرایک رسالہ بنام صند السجلیل لیسان اسقاط ما علی اللہ مقد من کشیر و قلیل کھا اللہ کریم انہیں اس تالیف پر جزائے فیرع عافر مائے گر المحلیل یہ رسالہ اللی علم کے سوایاتی لوگوں کی بچھ سے بالا ہے۔ ہیں نے اسے اس طرح آس ن کریکی کوشش کی سے تاکہ اسے خاص وعام سب بچھ سکیں۔ ہیں نے اس رسالہ کی بحث و سے اس طرح آس ن کریکی کوشش کی سے تاکہ مرحوم نے خود رسالے میں یہ کھو دیا تھا کہ اگر کسی جزکی وضاحت ضرور کی ہوتو وہ کر کے اللہ کریم سے طلب وعطا کی جائے۔ ہیں نے پھر اپنا یہ رسالہ ای بنا پر لکھنا شروع کیا اور ایک مقد سے دومقعہ وں اور خاتمہ پر اسے مرتب کی جائے۔ ہیں نے بھر اپنا یہ رسالہ ای بنا پر لکھنا شروع کیا اور ایک مقد سے دومقعہ وں اور خاتمہ پر اسے مرتب کرویا۔ اللہ کریم سے ابتداء وائنا کے سین ہونے کی التماس کرتا ہوں۔

مقد مد: مقد مدین استمل کی اصل و دلیل ذکر کرول گانواصل ملاحظہ ہوا، م نسائی نے حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنها ہے موقوفا روایت بیان فرمائی ہے کہ ''کوئی شخص کسی دوسر ہے تحص کی طرف سے نہ روز ہے رکھے اور شربی کوئی کسی اور کی طرف سے نہ از پڑھے ہاں ولی (مرنے والے کی طرف سے) کھانا دیرے سیمبارت صنعة المسجد لیسل کے مصنف نے اپنے مطبوع رسالہ کے صفح آٹھ پرنقل فرما کرارشاد فرمایا کہ صحیحین (بخاری وسلم) ہیں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے انہوں نے فرما ایک شخص نہی کریم ملاحظے کی خدمت ہیں آیا اور عرض کیا میری والدہ فوت ہوگئی ہیں ان کے ذمے مبینے کے روز بے تھے کیا بی کریم ملاحظے کی خدمت ہیں آیا اور عرض کیا میری والدہ فوت ہوگئی ہیں ان کے ذمے مبینے کے روز بے تھے کیا ہیں ان کی طرف سے روز ہے رکھوں ۔ بیٹن کرسرکا رعلیہ السلام نے فرمایا اگر تیری والدہ پرقرض ہوتا تو کیا تو اس اوا کرتا ہاں نے جوابا عرض کیا جی ہاں سرکا رعلیہ السلام نے فرمایا اگر تیری والدہ پرقرض موتا تو کیا تو اس یہ دول ہوا بیا دیا میں بذر ایجا مام نسائی مروی ہے) اپنی روایت صدیت منسوخ ہے کیونکہ راوی (ابن عباس) کا فتوئی (جوابتداء میں بذر ایجا مام نسائی مروی ہے) اپنی روایت کے خلاف ہوتو بیاس کا ناشخ ہوتا ہے صاحب ہن قالی جلیل کی عبارت ختم ہوئی۔

این حجر کا ارشاد: حافظان حجرنے اپنی کتب مختفر نصب الرامید میں ارشاد فرمایا کدید مدیث کہ کوئی کی کی طرف سے روز ہ ندر کھے اور نہ کوئی کئی طرف سے روز ہ ندر کھے اور نہ کوئی کئی کی طرف سے نماز پڑھے۔" میں نے مرفوع کہیں بھی نہیں یائی۔ اسے عبد الرزاق رحمتہ اللہ علیہ نے بذریعہ نافع حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہا سے ان لفظول میں دکر کر کے مزید عبد الفاظ کیے ہیں"" اگر تو نے (کسی کی طرف سے بچھ کرنا ہے" تو اس کی طرف سے صدقہ یا ہدیددے دے" یہ الفاظ کی ہیں" دائی کی طرف سے صدقہ یا ہدیددے دے"

انوارامام اعظم کمی میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں میں کو اور امام اعظم

نوٹ: شیخ صالح کمار حنفی کمی علیہ الرحمۃ نے امام احمد رضا ہریاوی کی تنہیں الدولۃ المکیہ 'حسام الحربین' اور علامہ غلام دشکیر قصوری کی کتاب تقذیس الوکیل (مطبوعہ لاہور) پرزور دارتقاریظ رقم فرمائی تھیں جو کہ دیدنی ہیں۔ (راشدی)

القول المختضر فى بيان الاسقاط: بدرساله نماز اور روز عرف اسقاط كالل كالعلام المعلام المعلم ال

فاضل عالم کال است ذر شہرة آفتی علائے مکہ تمر مدیس قائد حضرتِ علامہ شخصی تحکیمال حنی ہیں جو پہلے عالی مقام احناف کے مکہ مرمہ میں مدرس خطیب اور امام ہیں آپ مرحوم علامہ محقق فہا مناف کے مکہ مرمہ کی مجدحرام میں مدرس خطیب اور امام ہیں آپ مرحوم علامہ محقق فہا مناف مدیق شخصد بین کمل کے صاحبزادے ہیں الند تعلی دونوں کے علوم سے مسلمانوں کونفع عطافر مائے اور وونوں کے ارشاد سے حضور سید المرسلین علیہ السلام کے دین کوشان وشوکت ارزانی فرمائے۔

معلوم کرن جے ہے کہ رسالہ اعتول الخفرجس کے اوپر اوصاف بیان ہو چکے ہیں سب اہلِ اسلام کے لیے برا مفید اور نافع ہے لیکن بیر سالہ ملک افغانستان میں کمیاب تھا۔ اس لیے میں نے تقیر سرا پاتفیم مولوی ولی محمد بخندی قندھاری اس کی بہت جبتو کی آخر کاریہ مجھے نضیلت پناہ' جمع الکہ الات عبد الاحدا خند زادہ صاحب ولد عبد الخالتی اختاز ادہ صاحب مرحوم امام وخطیب جامع ممجد کئید کے پاس ل گیا ہیں نے آنجناب سے طباعت کے لیے بیر سالہ ما نگ لیا تا کہ اس کا فائدہ سادے افغانستان کو للے آنجناب نے بغیر کسی عذر کے دسالہ عصافر ما دیا۔ آنہیں اللہ کریم جزائے فیرعط فرمائے ۔ صابر الیکٹرک پریس لا ہور مین ریلوے روڈ میں با اہتمام ختی شیرعالم چھیا اور مولوی ولی محمد نے قندھارے شائع کیا۔ ماہ جوزا ۱۳۵۸ ہے

يم الله الرحس الرحيم

سب تعریقی اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اہلی سنت کو مذاہب اربعہ کی اتباع و بیروی کی تو فیق مرحت فرمائی اور مذاہب اربعداوران کے تبعین کے ذریعے دین محمدی کوآباد وشاداب کیا۔صلوق و سلام ہمارے آقاو مورا حضرت محمد مصطفے علیقی اورائے جلیل اعدر صحابہ کرام اورائل بیت عظام پر ہواوران حضرات پر بھی جو زمانے کے شلسل میں حسن عمل کے ساتھان کے تائع و پیروکار ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعد بیا کی مخترر سالہ ہے جس کا نام میں نے القول الحقرر کھا ہے اللی انصاف کے لیے میں نے مفید ولائل نماز اور روز ہے کئل اسقاط کے لیے اس میں جمع کردیئے ہیں۔ بیٹل اسقاط احزاف کے ہاں مشہور ہے۔ جس سلف سے خلف قبول کرتے رہے ہیں۔ موافق وخالف سب اسے مرغوب یاتے ہیں اور اس پر

وے۔ "ملخصاً ابن جرک عبارت ختم ہوئی۔ مصنف الجو ھو النقی کی خقیق: جو برنتی میں ہے کہ امام نسائی نے سنن میں ارشاوفر مایا ہمیں محد بن اعلی نے حدیث بتائی انہیں پزید بن زریج نے بتایا پزید نے جائے احوال سے روایت کی تجائے نے ایوب بن موک سے اور انہوں نے عطء بن الی رباح سے شانہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تق لی عنہا کوفر ماتے سنا کہ 'دکوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ کیکن اس کی طرف سے بردن کے بدلے ایک ممد (دوکلو) گذم دے دے ۔ یہ سند صحیحین (بخاری وسلم) کی شرائط کے مطابق صحیح ہے صرف ابن عبد العالی امام سلم کی شرط کے معی بن صحیح کے معیار پر ہیں۔ جو ہرنتی کی عبارت ختم ہوئی۔

مفتی صاحب کی اپنی رائے: ہوسکا ہے کہ منہ المجلیل کے منف نے جوروایت سن نسائی سے لی ہے دہ اور روایت ہو (اور جو ہرتق کے مصنف کی دوسری روایت ہو ) بیقو واضح بات ہے کہ ایس جملہ راوی اپنی طرف سے بیان نہیں کرسکتا تو اس کا تھم بھی نبی عبدالسلام سے روایت ہونے پرکوئی مرفوع حدیث کا ہوگا۔

یارشاد کہ اس کا ولی اسکی طرف سے طعام دے نمیاز اور روزے دونوں کے لیے ہے۔ بیاب صرت کا ورواضح نفس ہے کہ نماز اور روزہ دونوں کے لیے کھانا دینا چاہئے جب نفس شرگ آجائے تو ہمار نے زر کی اس کی مخالفت معتبر نہیں ہوتی اس کی وضاحت در محتار میں موجود ہے نہذا ہی ہمنا کہ غیرولی اگر اپنیال سے کھانا دے دی تو وہ کانی نہیں ہے بلکہ بیکائی دوائی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کرا ہم کا قرض کا فرائی نہیں ہے بلکہ بیکائی دوائی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کر کم کا قرض اوا کر دے تو وہ کائی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کر کم کا قرض کی بلا ہی مال سے میت کی طرف سے لوگوں کو اس کا قرض اوا کر دی تو وہ کائی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کر کم کا قرض کی بلا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کر کم کا ترض کی بلا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کر کم کا ترض کے مال سے ادا نہ ہوگا بندہ تو محتاج ہے اور اللہ کر یم جل مجدہ ختی ہے۔ (جب محتاج کی ادائی گیل ہوجائے گی )۔ (متر جم)

ہاں اگروہ میت کے ماں سے بیادا نیک کررہ ہے تو پھر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اجنبی کومیت کے مال بیں تفرف کا حق نہیں نفرف کا حق صرف وصی کو یا دارث کو ہے۔ جب حقیقت بیہ ہوتو غرجب کی کتابوں میں جہال بھی لفظ و لی آیا ہے اور کا مطلب بینیس ہے کہ ولی کے بغیر کوئی اور طعام نہیں دے سکتا لہذا اجنبی تمرعاً میت کی طرف سے کھانا دے سکتا ہے بہی فتو کی ہے فقیر انفس محضرت حسن شرنبولی اور علامہ حضرت اس عیل نا بلسی کا (والدگرامی حضرت عبدالختی نا بلسی) ان کی اتباع حضرت

و انوارامام اعظم المناه المناه

علامه طحطاوی نے فرمائی ہے۔ انہی کے قول پرامت نے عمل کیا ہے لہذااس تحقیق ہے وہ ساری بحث س قط ہوگئ جومسنة السجسليل كمصنف فرمائي بي بحث ان كى كتاب سوديكمى جاسكتى بي فقهاء ككلام میں تو فیق ممکن ہے۔اگر کوئی قائل ریکہتا ہے کہ جب لفظ ولی کی قید ہے تو غیر ولی سے احتر از مقصود ہے یعنی غیر ولی ادا میکی ندکرے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بیلیا جائے کہ غیر ولی میت کے مال سے ادا کیکی ندکرے دوسرا گروہ جو کہتا تھا کہ جائز ہے۔اس کا مطلب ریہوگا کہاہیے مال سے غیرولی دے تو جائز ہے اس تشری و تاویل ے دونوں نظر بوں میں اختلاف ختم ہوگیا اب کلام ایک ہوگیا اور مقصود پورا ہوگیا۔موافقت بہرھ ل تفریق ے بہتر ہے اسقاط پر جو مل مسلسل جاری ہے وہ اس موافقت کی خود تا ئید کرتا ہے تا ئید یوں ہے کہ ول کی وہ مقدارجس پراسقاط کا دور چلتا ہے وہ وصی یا دارث کی موجودگی میں ہوتا ہے اور بیلوگ دوسرے کی ملکیت میں سے چیز دیتے ہیں وواور آ کے والے کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ بیا گل شخص اجنبی ہے یا پھرجس مال کی وصیت ہوتی ہاور جتنا کچھ وصی یا وارث انداز و دگا کراسقاط کراتا ہے اسے وصی ولی یاوکیل بذات خودتقیم کرتا ہے اور میت کے مال میں اس اندازے ہے کہیں بھی اجنبی کوتصرف کاحتی نہیں ملتا۔ اس عمل کے بیے سیاصل ہی ہم نے مقرر كردكها باوراس كے ساتھ احتياط فدكور بھى ہے جواس عمل كے ليے ويل خنى ہے اس طرح ابل فدہب كى کتب میں مطابقت پیدا ہوجاتی ہے خواہ وہ متون ہیں یا شروح حواثی ہیں یااصوں وفروع اور فرو کا جیں سب بی اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں اے نظر استحسان ہے بھی دیکھتے ہیں سب کی دلیل وہی حدیث ہے جوہم ذکر کرتے کے میں بیسب آئمہ یا کیزہ وشفاف شریعت کے امین ہیں خصوصاً خاتم انتقتین اور کیس انتقافین حضرت علامہ کم ل بن مام تومرتباجتهاد يرفائزين اس دوب بحى واضح بوكى جومعة الجليل كمصنف في تيرب اور چوتھ صحفے میں مواخذہ کے طور پر پیش کی ہے۔

حضرت ام محمد نے نماز کے فدید پرانی تعلق میں فرمایا کہ میہ جواز کا مسکنہیں بلکہ قبولیت ربانی کا مسکلہ ہو ای کا مسکلہ ہو ای کی اس کے بیٹے ہیں یہاں استحسان سے مراد بھی احسان مطلق ہے جو نہ کورہ حدیث کی دجہ سے قیاس جلی کے مقابل میں آگیا ہے جسیا کہ آپ او پرد کھیے اوران بھی میں اسکے مقابل قیاس کولاز ما اوران بھی ہیں۔ نہ ہب میں میہ بات تو تحقیقا ٹابت ہے کہ صی لی کی تقلید واجب ہے اورا سکے مقابل قیاس کولاز ما چھوڑ دیا جا تا ہے خورو فکر فرمایے ان کتب اصول کی طرف رجوع سیجیے واللہ اعلم

مقصد اول : آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ شرکی درہم چودہ قبر اطاکا ہوتا ہے اور برایک قبراط جو کے باخی دانوں کے برابر ہوتا ہے۔ اب ایک درہم میں ستر جو کے دانے ہوں گے عرفی درہم سے یہ چھ جوز الدوزن رکھتا ہے کیونکہ عرفی درہم سولہ قبراط ہوتا ہے۔ اور ہر قبراط میں جارجو ہوتے ہیں تو ایک عرفی درہم میں چونسٹھ جو ہوئے

ووسر عابعد ش كرليل-

باقى اعمال كااسقاط: جب نماز اورروزوں كاعمل اسقاط عمل جو كيا اور آپ كي خو، بش ہے كه ميت کے ذمہ سے باتی اشیاء کامل اسقاط بھی کرلیں مثلا اس کے ذمہ قربانیاں نذرین صدقات فطر (اپنے اور اپنے ذمديس آنے والے لوگوں ) روز ہ تو ڑنے كا كفار ہ ظہار كا كفار ہ زكوة و تلاوت كے تجدے باتى ہيں توان كا اسقاط بهى فرض نمازوں كى طرح ہى كرنا ہوگا۔ برىجدہ تلاوت كانصف صاع گندم ہوگا۔ وونو افل جوتو ڑو يے اور پھران کی قضانہیں کی عشر وخراج دوران جج حرم کی کوئی جنایت (جرم) پاحرام کا کوئی تصور قتل خط کا کفارہ واجب نفقه (خرج) مال كفارئ نذروالاصدقة نذري اعتكاف والاروزة طواف كي دوركعتين اليسانسانون يحقوق جو نامعلوم بیں اور ای طرح کے باقی مالی حقوق باقی جی (مطلب سے ان سبحقوق میں سے کچھی اس کے ذمہ باتی ہیں تھیلی دس فقیروں پر تھمائی جائے یادس ہے کم پر تھمائی جائے جیسا کہ ضرورت ہوا ہے ایک دود فعہ یا حب ضرورت كم وجيش كيا جاسكتا بيهال بهي واى كهاجائ كامين في يدّ بي كلك كيافلان آوى كى قربانيون اورنڈروں اور دیگریاتوں کے اسقاط کے لیے۔ پھرایک سمیاء گندم کی قیمت نکال کروہ قیمت کفارہ یمین کے لیے وس فقیروں پراس طرح گھومائے ہروور میں دس آ دی ہونے جاہئیں اے اتن دفعہ محمایا جائے کہ کمان

توشرى درجم سے جوستر جوتھا چے جو کم مو کئے چے جو ڈیڑھ قیراط عرفی موتا ہے۔اب شرى درجم اور عرفی درجم میں ا فرق ڈیڑھ عرنی ہوگا۔ دوقیراطنیں ہے۔

مثقال شرعی :مثقال شرع بین قیراط ہے ہر قیراط یا فیج جو کا بلدامثقال شری میں سوجو ہوں گ\_مثقال عرنی چومیں قیراط کا ہوتا ہے اور ہر قیراط میں چارجو ہوتے ہیں لہذا مثقال عرفی میں جھیانو ہے جو ہوں گے اب مثقال شرک اور مثقال عرفی میں چار جو کا فرق ہوگا۔اور چار جوایک قیراط عرفی ہوتا ہے۔اب اگر صاح ایک ہزار چالیس درہم شرق ہوتو عرفی صاع ایک ہزارا کیسوساڑ ھے پنتیس درہم ہوگا اوراسکا نصف یا نج سو پونے انہتر درہم ہوگا۔اس میں معتبر کی کید (هاپ) ہوگا کیلہ ہے مراد دواقمہ (ایک ماپ کانام ہیں) بیآ تھ سودر بم عُر في بين يشرى نصف صاع بي كھاوير برے يہان منة الحليل بين بروولغزش بانبون نے صاع نوسودى درجم عُر فى قرار ديا باورشرى وعرفى صاع مين فرق دوقيراط اور حقال شرى وعرفى مين فرق جار قراط قرارویا ب-اس بات ک لاز فا احتیاط مونی جا ہے۔

طريقة ممل استفاط: اب آپ جونماز اورروزے كاعملِ اسقاط كرنا جا بي تو آپ ميت كي عمر كوديكھيں اگروه عورت ہے تو بچین کا دورنو سال نکال دیں اورا گرمرد ہے تو بارہ سال نکال دیں اگر اس کی عرمعلوم نہیں ہے تو گمان غامب سے اندازہ نگالیں اگراس طرح مجھی بتانہ چل سکے توزیادہ عرصہ کوشار کریں کیونکہ احتیاط اس میں ہے پھر ہرنماز کے لیے ایک کیلہ اور ہرروزے کے لیے بھی یمی وزن لیں۔دن اور رات میں چینمازیں شارکریں وتر چھٹے ہیں کیونکہ وہ بھی معلی فرض ہی ہیں ایک ماہ کے ایک سوای کیلر (۲۲۳۰ =۱۸۰) ہوں گے۔

اب بات رہی روزوں کی تو رمضان کے بورے مہینے کے میں کیلد (فی یوم ایک کیلد کے حماب سے ہوں گے۔ بیضف اردب ہے (پورااردب ساٹھ کیلہ کا ہے) کیلہ ہمارے دوکلومیں)جب ایک ماہ کے تمن اردب ہندری ہوئے تو سال کے بارہ ضرب تین کے صاب سے چھتیں اردب ہوں گے اب اگر ہرار دب کی قیت مثلًا میں ریال ہوتو چھتیں اردب کی قیمت ۲۰x۳۱) سات سوہیں ریال ہوگی بیتو سال کی نماز وں کی بات تھی اب روز وں کا نصف 💎 اس میں شامل کریں جس کی قیمت مثلاً دس ریال ہےاب سال کا اسقاط ( نمازوں اور روزوں کا ملاکر ) سات سوتیس ریال ہوگا عمل ای طرح ہونا جا ہے اگر چہ متعلقہ میت اپنی نمازوں کا الجیمی طرح محافظ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے لاشعوری طور پر نمازوں میں خلل واقع ہو گیا ہوتو پھرا حتیاط اسقاط میں ہے۔اب متعارف دور کے لیے آپ میت کے دل سے اس کے وصی سے وارث یا تمرع و سی کرنے والے اجنبی سے درہم از بورات یاسمان اس مقدار میں لے لیس کے جوند کورہ بالاحساب و بلنے کے مطابق ہوا گر وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ خور آپ کو اس کا ، لک بنادے اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو پہلے وہ اس ہے اپنی کی باتی ماندہ نمازوں اور روز ول کے لیے تو کافی ندہو (لہذ اضر وری ہے کہ اسقاط کا مگل کیا جائے)

ماز اور روزہ میت کے حقوق بیں سب سے اہم جیں اور ان دونوں بیں بھی نمازیں زیادہ ہوتی جیں لہذا

ان کا اسقاط کرت سے ہوتا جا ہے ۔ فقیر وہ چھ جس کے باس انٹا مال شہوجس نے فطراند لازم ہوتا ہے ۔ ملک بیں وینے والے کی بات بوری شہوجائے گوری طرح قبول کرنے کے بحد آگے بیں وینے والے کی بات بوری ہوجائے گوری طرح قبول کرئے کے بحد آگے ملکت بیں دیں اور تملک وقبول سے میں وینے والے کی بات بوری ہوجائے گوری طرح قبول کرئے کے بحد آگے ملکت بیں دیں اور تملک وقبول سے میں اور این کی جب ملک بیں دیا وہ تا چی طرح کی بات بوری ہوجائے گوری طرح قبول کرئے کے بحد آگے این جائے ہوں کہ ایک کی طرف سے ل رہا ہے کی اور یا کہ این علی ایک وقب سے جو بھی میں ہاں ہے مرادادا نیک و بہد ہے جو مالک کی طرف سے ل رہا ہے کی اور یا کہ شریک مخفل کی طرف نے بیں ہے۔ بین مرادادا نیک و بہد ہے جو مالک کی طرف سے ل رہا ہے کی اور یا کہ شریک مخفل کی طرف نے کہ بھی تھیں ہو گا ہوں تو اسے مخری و شریک مخفل کی طرف سے بیاں مقدر کو اس کا مالک بنان مقسود ہو صرف حید سازی نہ ہو ہے تھی ہیں قر آئی کی دوسرے کو اس کا مالک کا پوری طرح صحت کے ساتھ خیال رکھا جائے ۔ اس بات کی رعایت رکھی جائے کہ فقیر کا دول نہ ہوئے تو تا کی بیادہ کی ہو ہے جو بھی جاتھ کی کو شروح نہیں ہے۔ اس بات کی رعایت رکھی جو جسے تا کی کہ بیس ہے کی کو نہ ان کو چیش نظر رکھتے ہوئے تیم کا قر آئی پاک کو بھو یا گوری کرج نہیں ہے کہ کہ کہ تا کے فقیر کو یوں نہ کہا جائے کو تو نے کی کہ خوال کی درج نہیں ہے کہ کہ کی کہ دیاں کا مطلب استفہام ہوگا کہ کیا قبول کیا ہے کا فلال کے ذرہ جو بچھ ہے ہائی کہ دیے برلے میں قبول کیا ہے کا فلال کے ذرہ جو بچھ ہے اس کے بدلے میں قبول کیا ہے کی کو نکہ اس کی کہ کہ کیا تورک کر کے نہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تورک کر کے خوب کیا کہ کیا قبول کیا ہے کا فلال کے ذرہ جو بچھ ہے اس کے بدلے میں قبول کیا ہے کہ کو نکہ اس کو کہ کہ کہا تورک کر کے بائی کہ کیا قبول کیا ہے کا کہ کو اس کیا کہ کہ کیا تورک کی کر کے خوب کی کر کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کے کہ کہ کو کو کے کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کے کہ کو کو کیا کہ کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کو کھ کو کو کو کو کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کہ کو کو کو کیا کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو

نہیں؟ استفہام کی صورت میں پھرتملیک ٹیمیں ہوسکے گی۔
ایک اور بات برمطلع ہونا بھی بے حدضروری ہے کہ کفارہ فطر (روزہ تو رٹنے) اور ظہر رمیں ساٹھ مسکینوں کو
کھانا دینا ضروری ہے تو یہ عدد ضروری ہے جس طرح فتم کے کفارے میں دس کا عدد متعین ہے۔ ہر فقیر کو آدھ اصاع (دوکلو گندم یااس کی قیمت دین ہوگی اب اگر دس فقراء پرکئی دفعہ تھیا گھمائی جائے اور (مثلاً چھ دفعہ سھما کرساٹھ کا عدد پورا کرلیا جائے) تو اسقاط کے لیے کافی نہ ہوگی ہاں کفارہ قبل ہوتو پھر کئی دفعہ تھمانا کافی ہور ہے گا کیونکہ بہناں کھاناروزے کا بدل ہے اور تعبداد شرطنہیں۔

فاتمد: الله كريم بم تحديد سون فاتمدى التجاكرة بي-

عمّا قد کے بیان میں : حضرتِ علامه علا والدین نے اپنے ندکورہ بالارسالہ (منة المجلیں) میں ایول ارشاد فرمایا ہے ' انسان کو چا ہے کہ لوگوں میں مشہور عمّاقہ ہے بھی غفلت نہ برتے (اور میت کے لیے بھی کرے) عمّاقہ سے مراوسورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں بہت می احادیث مروی ہے ان میں سے میں حدیث امام احمد نے اپنی مندمیں وکر فرمائی ہے۔ حضرتِ معاذین انس جنبی رضی اللہ تعدلی عندنی رحمت علیات

غالب کے مطابق میت پرجتنی قسمیں ہوں سب کا کفارہ ہو جائے بلکداس کی قسموں سے زائد کا کفارہ ہوجائے۔
ام محمد فرماتے ہیں کہ سب قسمیں ایک قسم میں داخل ہوں گی لہذا دی سکینوں پر اس طرح ایک دفعہ گھمانا
ہی کافی ہور ہے گا۔ام محمد کی بیردایت مسفۃ المجسلیل کے مصنف نے اس سندسے بیان کی ہے۔مصنف انسیت
والد سے وہ علامہ مقدی سے وہ بغیہ سے وہ شہاب ال تمدسے روایت کرتے ہیں۔ شہب الائمہ فرماتے ہیں کہ
مصنف اصل نے ای بات کو اختیار کیا ہے علامہ تہتانی نے المدیہ سے بھی ای طرح نقل کیا ہے ام احمد کا بھی یہی
فہرب ہے۔ (دونوں اماموں امام احمد اور امام محمد) کے اس اور شادیش امت کے لیے بوی رحمت ہے۔ (لیعنی اللہ کریم ایپ کرم سے ہماری تھوڑی کوشش قبول فرمالیں تو یہ ان کی رحمت و مہر بانی ہے )۔

د وسمرا مقصمد: پیرہات ضروری ہے کہ فقراہ میں کوئی بچیۂ کوئی مجنون کوئی مخبوط الحواس اور کوئی ایساغنی جو نصاب فصرانہ کا ما لک ہوا کوئی غلام ( خواہ مدیر ہی کیوں ندہو )اورکوئی کا فرنہ ہو۔اگر میت نے وصیت کی ہے تو میہ اسقاط کا مال میت کے مال کے ثلث (تیسرا حصہ ) ہے ہونا جا ہے اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے اور وارث یا کسی اجنبی نے اپنے ، ل سے اسقاط کرایا ہے تو جائز ہے جبیرا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں بی ا پی نماز وں کا فدیدویا تو جا تزنبیں ہے۔ ہاں اگریٹٹ فانی (بے حد بوڑھا جوروزہ ندر کھ سکے) اپنی زندگی میں روزوں کا فعدید دے توبیر ہو کڑ ہے۔ اس اسقاط پر مجروسہ کر کے نمازیں جھوڑ ویٹا قطعاً جا کڑنہیں ہے ای طرح قضا ر کھی اعتاد کرے وقت کے اندرنی زیں اداکر ، قطعاً جائز نہیں ہے۔ادااور قضایی اسقاط پر بھرور کر کے ستی و تسال بھی ہرگز جا ئزنہیں ہے۔اگرومیت،سقاط کی کردی ہے تب بھی قضائماز دں کو پڑھنا ضروری ہےا گرفضا نہیں کرے گا تو گنا ہگار ہوگا۔اگر و واپ اکرے (اسقاط پر مجروسہ کرکے نمازیں چھوڑ دے یا قضانہ کرے) تو کیا پھراسقاط جائز ہوگا؟ بعض فقہاء کے کلام میں اشارہ ہے کہ پھراسقاط جائز نہیں ہے کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اسقاط جائز ہوگا۔ مناسب بہی ہے کہ فن سے پہلے اسقاط کیا جائے اگر چہ بعد میں بھی جائز ہے جب دور کاعمل حتم ، ہوجائے اور مال آخری دور میں آخری فقیر کول جائے تو وہ فقیر مال اس کے حوالے کردے جس نے بیرمال ان کی ملک میں دیا تھا (موصی یا وارث) اگر وہ فقیریا فقراء میں ہے کوئی اور فقیرییہ مال واپس نہ کرے تو امام طحاوی کا ارشاد ہے کہ وہ اسکے تبضے میں چلاج ئے گالیکن اس کے لیے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ وہ طلب تو اب اور نیکی و تقوی میں اپنے ایک بھائی (میت) کی اعانت کے لیے اس گروہ میں شامل ہوا تھا۔ وصیٰ وارث یاان وونوں کا وکیل میت کے دصیت والے اس ، ل کواس طرح دور کلمل کرنے کے بعد فقراء پر تقتیم کردے۔' نیت ہیر کے کہ ہر فقیر کونصف صاع گندم یااس سے زا کد طعام کے طور پر دے رہاہے۔ ہر نماز سے نصف صاع اور ہرایک روزے ے نصف صاع گندم ہوگی۔ بدمال میت کے وصیت سے ہوگا لیکن میت جتنے مال کی وصیت کرتا ہے عالبًا وہ اس

اس كى طباعت مطبع ماجديديين مكه محفوظ محلّه قراره فلق مين بوكي يه طبع اين رب سے معافی كے طلب گار محمد ما جد کر دی تکی (الله کریم اس پرانی وافی نعتوں اور سسل نواز شوں کی فراوانی فرمائے ۔ آمین) کی ملکیت ہے۔ بيد ساله مبارك خادم الحرمين الشريفين آل عثان كح كل سرسيد مولانا سلطان محمد ارشاد خان خامس ابين مرحوم سلطان غازي مولا ناعبد المجيد خان) كعبد حكومت مين موا-التدكريم ان برفتح كي حادري واليس اوران کے عدل سے سب بشارتیں دینے والوں اور اللہ کریم سے ڈرانے والوں میں سب سے افضل (حضور نبی مکرم

عظف كاشريت كاندفره مي-لقر يط ا: اس رسالد راشكر علم ك قائد فضيات ك جهند ي كام وفاضل مد مكرمه ميس عالى

مقام ٔ احناف کرام کے مفتی مولانا شیخ عبدالله سراج حفی کی نے یول تقریظ تحریر فرمائی۔ سب تعریفیں الله کریم کاحق ہیں جس نے علماء کو شرف عطافر مایا اور اپنے لیے سعادت مند بندول کوچن سیا بیلوگ بڑے عظمند ہیں۔ان کے دلول میں معارف کا سورج اورعوارف کا جا ند طلوع ہوا تو و و گلوق کے لیے روشن دیے بن گئے۔اللہ کریم نے ان پرسعادت کے ڈول ڈالے اور امداو کے باول برسائے تو وہ اللہ کے بندول کے بادی بن مجئے۔ کددین اسلام کی بدایت عام کریں۔اللہ کریم نے ان لوگوں کو بدایت وارشاد کا مرکز بنایا وہ مراد اسلام کے مطابق رکھنے لگے اوران کی تحریوں میں بے حدیجتی ہے وہ لوگوں کے لیے او نجے پہڑوں جیسے مینار ا بن گئے اور مشکلات کے پردے انہوں نے کھول دیئے۔ مقفل وروازے بھی واکردیئے ان باکمال حضرات نے لوگوں کے داوں سے وہموں کے بردے مثادیے۔

میں القد سبحان کی اس کے فضل اور مزید بخشد شوں پر الیمی حمد و شاء کرتا ہوں جومبینوں ' سالوں اور ز ، نول پر حادی ہو۔اوراللہ کرمیم کاسب نعتوں پراس طرح کاشکرادا کرتا ہوں جوساعات را توں اور دنوں کے گزرنے میں مسلسل جاری رہے۔ میں لا الدالا اللہ کی الیم گوائی ویتا ہوں جس کے ذریعے مجھے تی مت اور اللہ کرمیم کے لى سائے كھڑے ہوتے وقت فلاح موزاور كاميالي ونجات ملے۔

میں گواہی دینا ہوں کہ جمارے آتا حضرت محر مصطفے علیقہ اللہ کریم کے مضوص بندے اور رسول وصبیب و خلیل ہیں وہ اندھیروں میں شمع نور و ہدایت ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس سے امتد کریم خیر کا ارادہ فرما تا ہے اے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے۔ مید مقدس جملہ تو آپ کے لیے سرکار علیہ و علی و اصحابہ تابعیہ کی طرف ا عافی دوانی بشارت بجب تک کد کور غرات ریس گے۔

بعداز حمد وشناء واضح مواكس مقدار كاعلم بهي عظيم فخرب اوراصحاب علم كوعالى مرتبت شرف حاصل ب كدال کا مقام رفیع ہے۔ عالم کے راہتے پر بے حدموا نع ہوتے ہیں اور مشاغل تھکا دیتے ہیں عظیم المرتبت علاء کے

ے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمای جو تفض گیارہ دفعہ قل عواللہ احد (سورة اخلاص) پڑھتا ہے اللہ تعالی اسکے لیے جنب میں گھر بناتا ہے۔حضرت عمر رضی القد تعالی عنہ نے عرض کی پھر تو یار سول اللہ علی ہے ہم بہت ہے گھر بن لیں گے۔ سرکار علیہ نے فرہ یا اللہ کریم اس ہے بھی بہت عظیم اور بہت مقدس ہے۔ دوسری حدیث طبرانی نے فردوں دیلمی سے نقل فرمائی ہے کہ سید کا نتات عظیمہ نے فرمایا جو محض نماز میں بااس سے باہر سود فعاقل ہو الله احديرٌ هتا ہے جہم سے اس كى برات الله كريم لكھ دينا ہے۔ بيحديث شامد ہے۔

علامه برزار نے حضرت اس بن مالک رضی التد تعالی عندے مرفوعاً بیرحدیث نقل کی ہے کہ جو تحض ایک لاکھ وفعد قل ہواللہ احدیر ستا ہے تو وہ ایل جان اللہ تعلی سے خرید لیتا ہے اور اللہ کریم کی طرف ہے آسانوں اور زمین میں منادی ندا کرتا ہے کہ سنوفدال محض القد تعدلی کاعتیق (آزاد کردہ) ہے اگر اس ہے سی نے کچھ لیزا ہے اور اس پرکسی کا کوئی حق ہے تواب وہ التدکر میم سے وصول کرئے۔''مصنف کتاب مزید فرماتے ہیں اس کا مطلب بیہ ہے کہ بوری عمر میں اس شخص نے میں تعداد بوری کرلی یا خالص نیت سے اس کے لیے اور لوگوں نے ( مرنے کے بعد) پڑھ دیا۔ اہلِ شریعت اور اہلِ طریقت (صونیہ کرام) کاعمل اس بات پر ہے کہ ایک احادیث میں عمومیت ہوتی ہے ادر کسی مخصوص آ دمی ہے یہ فرامین مخصوص نہیں ہوتے۔ دونوں فریقوں (اصحابِ شریعت واصحابِ طریقت) نے تحصیص کے بغیرحدیث استخارہ پڑنمل کیا ہے اس طرح لوگ اس حدیث پڑمل پیرارہے ہیں کہ میت کے **لیخ**ستر دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اس عوامی عمل کوعلاء نے نظر تجسین ہے دیکھا ہے مصنف فر ماتے ہیں ہی روایت موجود ہے کہ جوکلمہ طیبہ ستر ہزار دفعہ پڑھتا ہے جہم سے نجات پاتا ہے۔''مصنف نے پھراپنے رسالہ میں ر الدالااللة (كاتبليل) كيني نضيت برا حاديث نقل فر ، في بين ده سب كومعلوم بوني جا ہے-

میں اس رسالے میں بہی کچھ لکھنا چاہتا تھ (جو کممل ہو گیا)انڈ کریم ہے عرض ہے کہ وہ اس کے نفع کو دوام بخشیں اورا سے خانص اپنی ذات کے سیے شرف قبول ہے نوازیں۔ بے شک اے اس بات پر قدرت حاصل ہے اور دعا وہی قبول فرمانے والا ہے۔اللہ كريم جملا سے آتا ومولا حضرت محمصطف علیہ اور آپ كى اولادو اصحاب برصلوة وسمام بھیج جب تک کدؤ کر کرنے والے ذات حق کا ذکر کریں اور عافل جب تک اس ذکر خیر ے عافل رہیں اس رسالہ کی تحریر سے میں ۱۲ رہے الاول معتقل صین فارغ ہوا۔ اس رسالہ جلیلہ جس کا مجم تو مختصر ہے لیکن اس میں علم کی فراوانی ہے اور تقع عام ہے۔

مصنفه حضرت یشخ استاذ فاصل مستغنی عن الالقاب علامه محمرصالح کمال کمی حنفی کی طباعت ہے ١٢ رہج الاول ١٣٢٨ ه کوفراغت ہوئی (انٹد کاشکر ہے کہ اس ہے مقصد کی تکمیل ہوئی۔اس کےفوائد ہمہ پہلوقریب الفہم ہیں )۔ جب سائے آئے تو اس کے مجم کو قلیل نہ سمجھ تہاری زندگی کی قم اس میں بہت سارے پاکیزہ مطالب ہیں آگئے

حمد ہاس ذات کی جس نے شریعت مطہرہ کے حاملین کی گردتوں کوشرف کے زیورول ہے مزین فر ہیا۔

شریعت کے کائن چھل کے لیے آئیس آ مادہ فر مایا تو وہ اسلاف کے مناقب و مقاش سینے لگ گئے۔ بیس گواہی و بتا

ہوں کہ وہ ہی قابل عمادت ہے واحد ولاشر یک ہے زبین وآسان کاخ لق ہے اور بیس گواہی و بتا ہوں کہ ہمارے

ہوں کہ دوہ ہی قابل عمادت ہے واحد ولاشر یک ہے بندہ خاص بیس آپ کاہی ارشاد ہے کہ علی ء انبیاء کرام کے وارث

ہیں۔ الندآ پ پڑآ گی ال اور صحابہ پر درود بیسے جن کے دلوں کو الندنے آئی محرفت ہے بھر دیا تو وہ ارشاد وافادہ

ہیں۔ الندآ پ پڑآ گی ال اور صحابہ پر درود بیسے جن کے دلوں کو الندنے آئی محرفت ہے بھر دیا تو وہ ارشاد وافادہ

کے ذریعے آپ کی خدمت میں لگ کئے میں ایک صلوۃ اور ایسا سلام بیش کرتا ہوں جن کے ذریعے ہم بھی ان

لوگوں کی لوگ میں پرود کے جائیں جن کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ ''ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھائی ہے

لوگوں کی لوگ میں پرود کے جائیں جن کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ ''ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھائی ہے

جس میں لگا تا راضافہ ہے''۔ اس کے بعد ہمارے مولا ہمارے شخ عامل عالم فاضل کامل اس رسالے کے وقلف میں میں ایسے مطالب ہیں جو ہرو کھنے والے کی آئی کھو جلا بخشتے ہیں اور ہر خبر دار کے دل کو مشماش اور رشنی عطافر ماتے ہیں۔ الند کر میم سلمانوں کی طرف ہائی ہے کھی کو جائی ہیں اور مرشر اور نقصان سے رشنی عطافر ماتے ہیں۔ الند کر میم سلمانوں کی طرف سے آئیس جن اے خبر عطافر مانے اور ہر شمر اور نقصان سے آئیس محفوظ رکھے دارین میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رس لے سے آئی طرح فائدہ ہو جو انہیں میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رس لے سے آئی طرح فائر موجو جو کو کیا تو موجو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں

اصولی کتب ہے ہوتا ہے۔ غادم طلبہ خوات گار مغفرت حقیر اسعد بن احمد و بان نے اے لکھا۔

تقر يظهم: مرجع تحقيق معتديد قيق عصر حاضر كواحد ويكانه ما برفنون اور يكما عالم مجتهد في عبد الرحن ومان نے يوں تقريظ تحريفر مائی-

سب تعریفی الندگریم کے لیے بیں جس نے اپنے پُنے ہوئے بندوں میں سے پچھ لوگوں کواس شریعت کی مفاظت حمایت کی توفیق دی۔ اوران کی سیابی کوشہداء کے خون کے برابر قرار دیا۔ شریعت کے قلعوں کی پختگ کی حفاظت کے اوران کے لیے اوران کے لیے وسیح اجراور نرائی بھلا کیاں جاری فرما کیں۔ انہوں نے درست چیزیں بھی بیان کیں۔ اوران خطاؤں کو بھی واضح کیا جو چیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ وروداور سلام ہمارے آقا حضرت محمد اوران خطاؤں کو بھی واضح کیا جو چیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ وروداور سلام ہمارے آقا حضرت محمد اوران حفاؤں کو بھی واضح کیا جو چیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ وروداور سلام ہمارے آقا واصحابہ یہ سرائی فضیلتیں جمع کردیں آپ کی آں اور صحابہ یہ سماوۃ وسلام ہوجو سننے اورا طاعت کرنے والی جانیں دکھتے ہیں۔

بعد از حمد وصلوة واضح ہو بیں اس رسالہ شریف پرمطلع ہوا۔ بیں نے اس کی اعلیٰ نقلیں اور لطیف عبارات ویکھیں۔ بیں نے ویکھا کہ بیصرف دوآ تھوں کے لیے ٹھٹڈک ہے اور بیوہ رسالہ ہے جب اس کی خیر و برکت ظاہر ہوگی تو کان اس کی طرف جھکیں سے اور ایسا بھلا کیوں نہ ہوجب کہ اس کے جمع کرنے والے ہمارے موما

-------

قدم را وعلم پر فاہت رہے ہیں ان عظیم لوگوں کا کتاا کرام ہے اور ان کی قیادت کتی عظیم ہے ہیں دے ہی محدود کرم والے این بیل جن لوگوں پر نظرع فایت برائی ہے اور ہدایت ان کی طرف سبقت کر کے آئی ہے اور علوم و معارف نے اپنی باگ ان کے حوالے کی ہے اور مفاخر نے اپنی طاقت ان کے سامنے ڈال دی ہے۔ معالی و فضائل نے اپنی باگ ان پر مکمل کیا ہے ایسے لوگوں میں اس شا ندار رسالے کے جامع ۔ عالی مقام عالم ویشنی ' بے شکل فاضل فضائل صفات کے جامع امام مفاخر و فواضل کے مشتملات پر حاوی ' نقل و تحقیق میں عالی مرتب ' تحریر و تحقیق میں رہنما ' عالم علامہ و قائد اور ہے صفیم ذکاء والے (حضرت تحدصالح کمال شفی) ہیں۔ انہوں نے اپنے افاوات میں رہنما ' عالم علامہ و آئا ہے اور اچھی طرح نکھا ہے انہوں نے ندہب کی معتبر کتب کے مطابق اپنی تحقیق کو درج کتاب فرمایا ہے۔ اسلاف سے لے کر آج تک حریدی شریفین کے علاء اس پر متفق ہیں علاء میں آج تک اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلاف سے انہوں کا فاتمہ میں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انٹد کر یم مصنف کو جزائے خیر عطافر ماتے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انٹد کر یم مصنف کو جزائے خیر عطافر ماتے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انٹد کر یم مصنف کو جزائے خیر عطافر ماتے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ادارا اور ان کا خاتمہ بہت حسین ہو۔ آمین الملھم آمین .

الله كريم ك فقير شريعت وطريقت ك خادم عبدالله بن عبدالرطن سراج خنق مفتى مكه كرمه حمد وصلوة وسلام كال وقت است تكعار

تقر بطان دائر وعلوم مے مرکز منطق ومفہوم مے محور عالم عامل کامل وتجرب کار زاہد علام محقق فہام ر مقل استاف معرت شخ احمد ابوالخیرمیر داد منفی کی نے اپنی تقریظ میں ارشاد فرمایا۔

الله واحد مستحق حمد ہے اور صلو ، و ملام اس ذات افکدس پر جن کے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ آپ کی آل و اصحاب پر بھی صلوۃ و سلام جنہوں نے آپ کے باز ومضبوط کئے۔

حمدوسلوۃ کے بعداس رسالہ کے مصنف نے اپنی تحریض بہت عمد گی ہے نہ بہب کی معتبر کما ہوں کے مطابق مختبی فرمانی رحم مصنف کو مختبی فرمانی رحم میں شریفین کے پہلے اور پھیلے علاء بغیر کسی اختلاف کے اس ممل پر شفق ہیں۔ اللہ کریم مصنف کو بہترین جزاعطا فرمائے اور جمیں جنت کے قریب فرمائے۔ ہمارے سب مقاصد اس بستی واقد س کے مرتبہ و جاہ سے بورے ہوں جو ظیم المرتبت بھی ہیں اور انہیاء ورسل کے خاتم بھی ہیں ملی اللہ علیہ وسلم۔

ا پنے رب کے فقیرا پنے گناہ کے اسپر خادم علم احمد ابوالخیر بن عبداللہ میر داد (اللہ دونوں کے ساتھ ہو) نے لکھا۔

تقر لیط سو: عالم عال مرشد کال متق و فاصل استادش اسعد دہان حنی کی نے یوں لکھا۔ یقینا شاداب ترین چیز جس کے انفاظ کے موتیوں سے کاغذات کے صفحات مزین ہیں اور بہندید وترین شے جس سے اعلیٰ و نقیس جانیں الس و چاہت کا سروریاتی ہیں۔ از:أشِّنْ عاشِّ الني برني مترجم: مولانا عبدالحميد ه في (راولپندي)

آپ كتلانده:

امام ابوصنیف رحمته الله علیہ کے تلافرہ بکٹرت تھے۔ شخصا کی نے بیان کیا کہ آپ کے بعد کی امام پرا ستنے الوك منفق نهيل بوئے جينے آپ بر منفق ہوئے۔(عقو دالجمان من ١٨٣)

شیخ صالحی نے اپنی کتاب کے پانچویں باب میں مکهٔ مدینهٔ دمشق بصرہ اور جزیرہ وغیرہ مما لک سے تعلق ر کھنے والے بعض اُن تلانہ ہ کا تذکر ہ کیا جنہوں نے امام اعظم سے حدیث اور فقہ میں اکتساب علم کیا۔ پینخ صالحی نے مزید کہا کہ میں نے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللّٰہ علیہ کے معروف تلانہ ہ آٹھ سوتک خودشار کیے اوراُن کے اسا تِفصیل ے ذکر کیے۔ (عقودالجمان ص ۱۵۸۵۸)

امام على بن سلطان محمد القارى رحمة الشعليد في الى كتاب (مناقب امام عظم) ميس آب ك تلافده ك نام ذکر کیے جن کی تعداد ڈیز ھ سو کے لگ ہوگ ہے۔ پھرامام علی بن سلطان محمدالقاری نے آخر میں کہا کہ'' مناقب کر دری'' ہے اختصار کے ساتھ ہم نے مہی لکھا ہے اور امام کر دری نے آخر میں کہا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے تلانہ وسات سوتیس ہیں جو مختلف علاقوں کے مشائخ اور زمانے کے مشاہیر ہیں۔ان کی سعی و مُجد ہمارے لیے مشعل راه بني الله تعالى انهيس بروز قيامت جزائے خير بينواز ، (آيين)

(ذيل جواهر المضيه ص١٥٥١٥)

المام خلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تبارک و تعالی سے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسم تک چرصحابہ کرام رضی الله تعالى عنهم اجمعين تك مجرتا بعين عظام رحمته الله عليهم اجمعين تك اور كجرامام ابوحنيفه اورآب كے اصحاب تك بینچا۔اب کسی کی مرضی پیند کرے یا ناپند (تاریخ بغداد ۱۳۳۱–۳۳۹)

المام بخاری نے انتقال فرمایا تو نوے ہزارشا گردمحدث چھوڑے اور سیدنا امام اعظم ابوحنیفدر ضی اللہ تعالی عندنے انتقال فرمایا توایک ہزار مجتهدین اپنے شاگر دچھوڑ ہے۔ محدث ہوناعکم کا پہلازیند ہے اور مجتهد ہونا آخری منزل (ملفوظات اعلیٰ حضرت)

### أمام الولوسف انصاري رحمته التدعليه

اللب عراق كے فقید علامہ امام قاضی ابو بوسف لیعقوب بن ابراہیم انصاری کوئی امام ابوحنیفہ رحمته اللہ علیہ کے تلاندہ میں سے بیں۔امام قاضی ابو پوسف نے ہشام بن عروہ ابواسحاق شیبانی عطابن سائب اوران کے

مارے شیخ 'بےمثال عالم شرور آفاق فاضل اپ زمانے کے نعمان (اہام اعظم) اور اپنے دور کے یعقوب (اہام ابو پوسف) ہیں۔اللہ کر میم انہیں بہترین جزادے اوراعلی ترین تواب سے نوازے۔ قیامت کے دن جارااوران كاانجام بهترين مو-حسين مو- أبين ثم آمين

طلبه كاخادم احسان كالميدوارعبد الرحمن بن احمد وبان ... لقر يظ محنى عالم اور مجتهد فاصل شخ درويش بن حسن عجيم كمي في يول تقريظ تحريفر مائي ..

سب تعریقیں اس ذات اقدس کی ہیں جس فے طویل زمانے میں شریعت محمدی کی تائید فرمائی اور شہرہ آفاق علاء کے قلمول کے نیز ول سے ملب حنفیہ کی مدد کی درود وسلام اس ہستی پر جو ہمارے لیے سب سے اشرف وسیلہ جيں۔جن كانام ما مى حضرت محمصلى الله عليه وآله وسلم بيا ورآب كى فضائل والى آل اور محاب برجعى سلام ہو۔

اس کے بعد یقینا اس رسامہ کے مصنف فاصل جلیل نے بہت عمرگ سے ہاتھ ندآنے والے علوم کی ہاریکیاں اور لطیف مطالب کے قلا دے جمع فرہ دیئے۔ جھے اپنی عمر کی تسم بیوہ تالیف ہے جس پر علاء کوفخر ہے۔ چاہیے کی مل کرنے والے ایسے ہی کا م کریں اللہ کریم انہیں بہترین جزادے۔ ہمیں اور انہیں جنت میں اعلیٰ ورجہ عطا فرمائے ہم میں سے ہرایک کا خاتمہ بالخیر ہو۔اس ذات اقدس کے دسیلے سے جوسب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللهان برادران كي آل اور صحابه كرام برصلوة وسلام بصح

عاجز فقیرنی امی کی شفاعت کے طلبگار درولیش بن حسن جیمی کی (الله دونوں کومعاف فرمائے) نے لکھا۔ أمين ثم أمين

کتاب النورین میں ہے کہ جواپنے ہاتھ میں قبر کی مٹی لے کراس پر مورۃ القدر سات دفعہ پڑھ کے قبر میں ڈال دیتا ہے تو اس قبر دالے کوعذاب نہیں ہوتا۔ (طحادی)

میت کے دفن ہونے کے لیے جوآ دمی موجود ہواس کے لیے مستحب ہے کہائے دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہے تین اوک بھرے اور میت کے سرک طرف اسے ہونا چاہیے۔ پہلا اوک ڈالتے ہوئے کہے۔ مِسنُهُ ا خَلَقُنا كُم "(اس منى عيم في تهين بيداكيا) دوسرااوك والياق كم وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمُ واي مِن بمهين پلٹادیں گے) تیسرااوک ڈالے تو کے' وَمِسُهانُنحُو جُكُمْ تَارَةُ أُخُوحِ (اورای سے ہم تہمیں ایک دفعہ پھر

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

و انوارامام اعظم المحمد انوارامام اعظم

سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ حدیث کا اتباع کرنے والے تھے۔ اور پھرامام محمہ بن حسن کی بابت یو چھا گیا تو کہا کہ اُن میں سب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے کا ملکہ تھا۔ پھرامام زُفر کے متعلق رائے پوچھی گئی تو کہا کہ اُن میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے امام زفر تھے۔ (﴿رَجُ بُندہ﴿۲۳٩/۲۳)

ران میں سب سرورہ یہ میں دو بوسف معروف شخصیت اور صاحب نضیات تھے آپ امام ابو صنیف رحمت اللہ اللہ علیہ کے تابا کہ قاضی ابو بوسف معروف شخصیت اور صاحب نضیات تھے آپ امام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ کے تابا کہ معاصرین میں ہے کوئی بھی آپ میلیہ کے شام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ کے فد جب پر سبقت نہ لے سکا آپ علم وحکمت کی انتہا پر تھے اور صاحب جاہ وحثم تھے۔ امام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ کے فد جب پر اصول فقہ کی کتب سب سے پہلے آپ ہی نے کھیں آپ نے مسائل کی تشہیر برد بے خور وخوش کے بعد کی اور امام پر اصول فقہ کی کتب سب سے پہلے آپ ہی نے کھیں آپ نے مسائل کی تشہیر برد بے خور وخوش کے بعد کی اور امام

ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم کوزیمن کے کونے تک پھیلایا۔ (جریج بدرہ ۱۳۵۸) محمہ بن ساعة نے کہا کہ عہد و قضا آبول کرنے کے بعد قاضی ابو پوسف روز اند دوسور کعتیں نوافل اواکر تے

(roo/mj.je.) \_=

محر بن صباح نے کہا کہ قاضی ابو پوسف بڑے صالح فنص تھے اور بکشرت روز ہ رکھا کرتے تھے۔ دکھاب الفات لاہن جین ۱۳۲/۷)

اسلام میں قاضی ابو یوسف سب سے پہلے قاضی القصنا ۃ (چیف جسٹس) کے ظلیم عہدے پر فائز ہوئے

#### امام محمد بن حسن بن فرقد الشبيا في رحمته الشعليه (۱۳۲هه.....۹۸۱ه)

مقام واسط میں آپ کی والا دت ہوئی اور کوفہ میں پرورش پائی اور یہاں ہی ایام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مسلم ہیں آپ کی دام اور سفیان آوری ہے اکسا ہے کم کیا۔ ای طرح آپ نے ایام یا لک بن انس جوموطا و کے مصنف میں اور آپ ان کے داویوں میں ہے ہیں ابوعمر اوزاعی اور قاضی ابویوسف ہے حدیث دوایت کی اور ان جین اور آپ ان کے داویوں میں ہے ہیں ابوعمر اوزاعی اور قاضی ابویوسف ہے حدیث دوایت کی اور ان حضرات ہے کمٹرت آپ نے استفادہ کیا آپ جب بغیراد میں تشریف لائے تو لوگ مختلف سمتوں ہے اللہ آئے اور آپ سے حدیث وفقہ میں استفادہ کیا۔ چنانچہ آپ سے محمد بن اور ایس شافعی ابوسلیمان جوز جانی اور ابوعبید قاسم حمیم الند تعالی وغیرہ جلیل القدر احمد نے قن حدیث میں استفادہ کیا۔ (مدیج بعداد ۱۷۲۲)

ہم اللہ حال و بیرہ میں اسکارہ سیا ہے۔ امام محمد بن حسن نے کہا کہ میرے والدِ محترم نے تمیں ہزار درہم بطورتر کہ چھوڑے پندرہ ہزار درہم میں

نے علم محاور شعر برصرف کیے اور پندرہ ہرارہ عدیث وفقہ برخرج کیے . (ارز منداد ۱۲۳/۲)

سی بن معین نے امام محدے جامع صغیر کھی۔ (اور عبداد العمام

امام قاضی الویوسف کے بعد عراق میں ریاست فقہ آپ پرختم ہوجاتی ہے۔ آپ سے آئمہ نے علم فق

انوارامام اعظم کی میں کی میں کی انوارامام اعظم

طبقت سے استفادہ کیا 'جب کہ فقیہ محمد بن حسن' امام احمد بن عنبل دیشر بن ولید' بچیٰ بن معین' علی بن جعد' علی بن مسلم حوی عمر و بن ابوعمر واور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا۔

علم کی طلب میں بلے بر سے جب کرآپ کے والد ماجدنہایت نادار ومفلس تھے۔امام ابوحنیف رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ علیہ علیہ نے کہ محال کی۔

عباس نے ابنِ معین سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اہام قاضی ابو بیسف صاحب حدیث اور صاحب سُفّت بزرگ تھے۔ (ملائوة المعاط للامام ذهبي ص ٢٩٠١)

ابن حبان نے کتاب المطقات میں بیان کیا کہ ہارے اُستاد قاضی ابوسف بڑے حماط آ دمی تھے۔

(تذكرة الحفاظ للامام ذهبي ص ٢٠٥٥)

قاضی ابو یوسف فقیہ عالم اور حافظ الحدیث مشہور تھے۔ آپ جب بھی کمی محدث کے پاس حاضر ہوتے تو بچاس ساٹھ احادیث یا دخیس۔ بچاس ساٹھ احادیث یا دکر کے اٹھتے اور پھران سے لوگوں کو فیض یاب کرتے تھے۔ آپ کو بکثرت احادیث یا دخیس۔ دالانطاء لاہن عبدالیوس ۱۷۲)

امام احمد بن طنبل رحمته القدعليد نے كہا كه ابتداء ميں جب جمعے طلب حدیث كاشوق بدا ہوا تو ميں قاضى ابوليسف كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ بعداز ال ہم نے طلب حدیث كيا پھراورلوگوں ہے بھى حدیث روایت كى۔

(اوُ د بن رشید نے کہا کہ اگر قاضی ابو یوسف کے سوا امام ابوصیفہ رحت اللہ علیہ کا کوئی بھی شاگر د نہ ہوتا ؟ جب کی امام ابوصیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوآپ پر باتی لوگوں کے مقابلہ میں لخر ہوتا۔ (خسر النفاضی مر ۱۰)

قاضی ابو بوسف نے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت بین سر ہ سال گرارے۔ ون چڑھے آپ
سوائے بہاری کے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی جدا نہ ہوتے تھے۔ چٹا نچہ جب آپ کا صاجزاوہ
فوت ہوا تو آپ اس کی جمیز و تدفین بین شامل نہ ہوئے اور بیکام اپنے عزیز وا قارب کے حوالے کر دیا۔ بایں
سبب کہ کہیں امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کی ایک بات کی ساعت ہے محروم نہ ہوجاؤں جس کا جمیشہ افسوں
دہے۔ ریحت العاصل می ۹ اور ۱۵)

ہلال بن بھی نے کہا کہ امام قاضی ابو پوسف تغییر مغازی اور ایام عرب کے حافظ تھے۔ جب کہ فقد تو آپ کا اونی ساعم تھا۔ رمادیع بعداد ۲۳۷۱۱۳)

یجیٰ بن خالد نے کہا کہ ہمارے ہاں قاضی ابولیسف تشریف لائے آپ کا اوٹی ساعلم نقہ کا تھا کہ جس کتب سے دوو کتا تھ کمرے بھر جا کیں۔ (محس الفاضی صرہ)

ایک مخض نے امام شافعی رحمته الله عدیہ کے شاگر دامام مؤفی سے امام ابوطنیفہ رحمته الله علیہ کے متعلق پو جھا تو آپ نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ رحمتہ علیہ الله فقہاء کے سردار تھے۔ پھرآپ سے قاضی ابو پوسف کے متعلق

550

انوارامام اعظم عصور مدود مدود

ا مام محمد بن حسن کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ امام محمد بن حسن شب وروز قر آن کا تبیسرا حصہ تلاوت كراياكرت تھے.آپ متعلق حكايات بيان كى تى بين كرآپ نهايت والش مند كامل انتقل صاحب شرافت اوركشر ألكا وت تهدرماقب ابي حيفه و صاحبيه للحافظ دهبي ص ٥٩)

الم كسائى اورامام محدين حسن مارون الرشيد كے جمراه مقام رے كى طرف عازم سفر ہوئے. ہردوائمكى ایک بی دن رہے میں وفات ہوگئ تو مارون الرشید نے کہا کہ آج لغت اور فقد ون ہو گئے ہیں .(۲٫ ری بندادالمرم ۱۸۲)

امام زُفر بن هذيل رحمته الله عليه (+11a......)

آپ كاسم كراى زُفر بن هذيل بن قيس بصرى ب-امام الوصنيفدرمتدالله عليه آپ كا بحداحرام کرتے تھاور کہتے تھے کہ بیمیراایا شاگرد ہے جس میں قیاس کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ (فوالد البهية في تراجم الحيفه ص٥٥)

ابنِ معین اور ابونیم نے کہا کہ امام زُفر قاتلِ اعتاد اور مختاط شخصیت کے مالک تصاور ابوعمر نے کہا کہ ام رُفِي صاحب دانش وتينش اور دينداروصاحب تقوى فخص عقم آپنن مديث مين قابل اعتماد عقم ..

(جواهر المضية/١٣٣٢)

ابراہیم بن سلیمان نے کہا کہ جب ہم امام زُفر کی مفل میں ہوتے تو ہماری جرأت نیس تھی کہ آپ کے سامنے دنیاداری کی باتیں کریں لیکن جب کوئی ایسا کرلیتا تو آپ محفل کود جیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ابن مبارک نے کہا کہ امام زُفر کہتے ہیں جم صحابی کے قول کے مقایعے میں رائے کو معتبر نہیں سمجھتے۔ چنانچ جب محانی کا قول ال جائے تو ہم رائے کوچھوڑ دیتے ہیں۔

وكيع نے كہا كامام دُفرى محفل كيسوا ميس في كى محفل سے بھى زيادہ تفع جيس پايا-قضل بن دُكين في كها كدجب الم الوصنيف رحمته القدعليه كا وصال بهوا تؤميس في المام زُفر كي مجلس اختيار كرلى اس ليحكم بالم ابوعنيف رحمته التدعليه كتلافه ميس سے زيادہ فقيداور صاحب تقوى عظم لهذا ميس نے

آپ ہے علم کا وافر حصہ پایا۔

حسن بن زیاد نے کہا کہ امام زفر اور امام داؤد طائی آئیں میں بھائی بھائی تھے۔داؤد طائی نے فقہ سے تاطية وتكرز مدوتقة ي اختيار كراميا ليكن امام زفريس سيدونو ل صفتين جمع موكنيس-محر بن وہب نے کہا کہ امام زُفر محدثین میں سے تھے۔اور آپ اُن دس محدثین میں سے ایک تھے۔

جنبوں نے كتا يس مون كس د (ديل جو اهر المضية ٥٣٧٢٥٢٥)

公公公公公

حاصل کر کے بہت ی کتابیں لکھیں آپ دنیا کے ذبین لوگوں بیں سے تقے۔

(مناقب ابي حبيقه و صاحبيه للحافظ ذهبي ص ٥٠)

امام محمد كہتے ہيں كہ بين امام مالك كے دروازے تك تين سال تك حاضري دينار بااور تھك كيا۔ آپ كہا كرتے تھكديس في المام مالك سے سات سواحاديث سے بھى زياده كى ييں۔ (عدر فيده الدام)

امام شافعی رحمته التدعلید نے کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں ویکھا۔ آگر میں اوں کہوں کہ قرآن محمد بن حسن کی زبان میں نازل ہوا تو آپ کی فصاحت کی دجہ سے ایسا کہ سکتا ہوں ایک اور روایت امام شافعی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بین نے امام محمد بن حسن سے زیادہ دانشمند محف کو لی نہیں و یکھا۔

(ادخ بغرام/۱۵)

ا، م محد شاقعی رحمته الله علیه بی نے کہا کہ میں نے امام محمد بن حسن سے ایک اُونٹ کے وزن کے برابر كتابول كاعم حاصل كيار مزيدكها كدلوكول من مجھے فقد كے حوالے سے سب سے زيادہ امام محمد بن حسن پراعماد

يُسوَيطى في بيان كياكه ام شافعي رحمته الله عليه في كهاكه الله تعالى في صول علم من وو شخفيات س ميرى مدفر ، كى علم حديث ميل ابن غينيه عاورهم فقد ميل الم محد بن حسن رضى الله تعالى عنهما عد

(ذيل جواهر المطيه ص ٥٢٤)

محدث دیلمی فران کیا کدام شاقع رحمتدالتدعلید کہتے ہیں میں امام محد بن حسن کی خدمت الله وس سال تك ر بالغرآب كى باتوں سے ميں نے ايك اونث كے وزن جتنى كتابوں كاعلم حاصل كيا۔ اگرآب ايغلم ك معيار ك مطابق بم سے بات كرتے تو ہمار برول كاوپر سے گزرجاتى۔ آپ ہمارى فہم ك معيار كے مطابق ہم سے بات کرتے تھے۔ (دین جوامر المعدد من ۵۲۸)

امام شافتی رحمته الله علیه به نبی مزید کها که میں نے اور محمد بن حسن کے علاوہ جس کسی کے ساتھ بھی بحث ومباحث کیا تواس کے چرے کے تیور بدل گئے۔ رود بنج بعداد ۱عدار

امام احمد بن خنبل رحمته القدعليد في كها كه الركسي مسئد كم متعلق تين شخصيات كاقوال پيش كرديك جاتے ہیں تو کسی کو بھی ان سے مخالفت کی جرائت نہ پرٹی تھی۔ یو چھ گیا وہ مخصیتیں کون ہیں؟ تو کہا کہ وہ امام الوحنيفة أمام قاضى ابو يوسف اورامام محد بن حسن رهمهم الله تعالى بين كيونكمام ابوحنيفه لوكون ميسب ي زياده قی س کرنے کی بصیرت رکھتے تھے۔امام قاضی ابو پوسف آٹٹار صحابہ رضی اللہ عنہم کا زیادہ فہم رکھتے تھے۔اورامام محمد بن حسن لوگول میں سب سے زیادہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ (الساب اسمان ۱۳۰۸)

ابراجيم حربى في كمين في امام احمد بن صبل رحمة الشعليد يوجيها كدة ب في مشكل مسائل كبال ے سیکھے ہیں تو کہنے لکے کرامام محد بن حسن کی کمابوں سے سیکھے ہیں۔ (امری بندادا / ۱۵۵)

میں پابندی کے ساتھ مسلسل حاضری دیتے رہے جی کہ ایک مرتبدان کے ایک بچیکی وفات ہوگئ تو اس کے فن میں بھی اس لیے شریک ندہوئے کہ اہام ابوصنیف کی مجلس کی حاضری کا ناغہ ندہوجائے بیچے کہ فن وُن کا انتظام اعزه واقرباءاور يروسيون يرجهور ااورخود مفرينام كالمجلس مين عاضر موع--

حطربت امام الولیسف بڑے عبادت گزار بھی تھے، قاضی القصاٰۃ کی ذمہ داریوں کے باو بودروڑ انہ دوسو ركعت لفل نماز يزها كرتے مقے اور دوزے بھی كثرت سے ركھتے تھے۔

حضرت المام الولوسف انصار مديند ك خاندان عظل ركع تق ب ك بردادا سعد بن بحيره صحالي تصان کو سعد بن حبة بھی کہاجاتا ہے (صبة والدوكانام تھا) انہوں ےغزوہ خندق بیں شريك ہوكر جنگ بیں خوب حصدالیاای وقت نوعم تھے۔حضوراقدی عظیم نے جود یکھا کہ بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کردہے ہیں توان کوبلا کرور یافت فرمایا کدا نے جوان تم کون ہو؟ ،عرض کیا میں سعد بن حبیة ہوں ، آپ نے دعا دی کداللہ تیرا نصیب مبارک فرمائے اور ساتھ ای قریب آنے کا تھم فرمایا۔ جب وہ قریب آئے توان کے سر پر ہاتھ چھرا۔ (كتاب الاستيعاب، از علامه اين عبد البر أكى رحمته الله عليه)

حضرت امام ابوبوسف فرماتے تھے كم حضور اقدى علق نے جو ہمارے پر دادا كے سرنير باتھ كھيرا تھا ميساس كى بركت خاندان بعريش محسوس كرتا مول-

میسعد بن بحیره کوفد میں مقیم ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی، اوران کی سل کوفد میں آبا در ہی جن میں ایک بڑے ہونہار ابو نوسف پیدا ہوئے جنہوں نے مشرق ومغرب کوملم سے مجردیا۔

واؤد بن رشید کا قول ہے کہ اگر صرف ابو بوسف ہی امام ابوطیفہ کے شاگر وہوتے تو ان کو فخر کے لیے یہی ایک ظمید (شاگرد) کافی تھامیں جب اہام ابو بوسف کولمی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوں تو ایبامعلوم ہوتا ہے مسے مامنے مندر ہاں سے لیے بحر بحر کر نکال رہے ہیں۔

امام البوبوسف كے مزيد حالات كابيان مچرمجى سى،اب اس وقت آئے امام اعظم رضى الله تعالى عنه كح وسيتون كوسامن الكي اوران برغوركري جوكداس بيان كالمقصدب-

حضرت إمام اعظم رضى الله تعالى عندكي وصيتيس

وصیت فمبرا: پہلے علم طلب کرو، اس کے بعد حلال مال جمع کرو، پھرشادی کرو، کیونکہ اگر تحصیل علم \_ ز ماند میں مال طلب کرنے میں لگ سے تو طلب علم سے عاجز ہوجاؤ سے،اور مال تم کو دنیا کی چیزیں خریدنے وقوت دے گا اور چھرتم دنیا میں لگ جاؤ گئے نیز اس بات ہے بھی پر ہیز کرو کہ تحصیل علم ہے پہلے تورتوں میں مشغول ہوجاؤ، اگرابیا کرو گے تو تمہاراوقت ضائع ہوگا اور بچوں کی ساری ذمدداریال جمع ہوجائیں گی اوراہل

انوارامام اغظم كالمهاجات الموادية الموا

# حضرت إمام اعظم الوحنيفه رضى الله تعالىء في وصيتيس

از:علامه قاضى غلام محمود صاحب بتراروى رحمته الشعليه

حضرت الم اعظم ابوحنیفدرضی الله تعالی عند نے جو وسیتیں ایخ مخصوص شاگر دقاضی القصاة حضرت ا مام ابو پوسف رحمته الله عليه كوفر ما كي تفيس وه يهال درج كي جاتي بين بهن خن كوفقيهه اعظم يشخ زين الدين ابن تجيم (صاحب بحرارائق) نے اپنی کتاب "الاشباه والمطائو" (مطبوعه کراچی) کے آخر می صفحه ۲۷ مرز کرفر مایا ہے۔ یا درہے کہ علامہ ابن مجم موصوف کی ولا وت ۹۲۶ صاور وفات کے وہ میں ہوئی ہے اور امام ابو پوسف کی ولادت مطابق قول مشهور ١٣ الصدوفات ١٨ اجداد مام اعظم ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه كي ولا وت و ٨ جداور وصال ما و شعبان ١٥٠ هار شي موار

ا مام اعظم کی پیشنگونی: امام ابویوسف نے بیان فرمایا کہ جب میراباپ فوت ہوگیا تو میں صغیرین تھا میری والدہ جھ کوایک دھونی کے پاس کام سکھنے کے لیے طار ہی تھیں کہ راستہ میں میں نے امام ابوضیف کا حلقة مجلس ديم اوروبال جاكر بين كي كياب مجمد كوليني تقى كين مين وبال سے نافضا تقارة خرميري مال نے حضرت امام سے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بیاڑ کا بیٹیم ہے میں سوت کات کر گزارہ کرتی ہوں معلوم نہیں آپ نے اس سے کی کہاہے کداب جہاں میں اسے لے جانا جا ہتی ہوں یٹیس جاتا۔ امام صاحب نے فرمایا کدا سے یبان ای رہنے دے بیٹم پڑھے گا اور عقریب فیروزہ کے شاہی صحن میں پستے کا فالودہ پیے گا۔امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ جب جھے قضادی گئی تو میں ایک دن فیروزہ کے شاہی صحن میں مارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خیفہ کے ملازم فالودہ لائے اور خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ فالودہ ہواور بیفالودہ اس متم کا ہے کہ ہروقت ایسا تیار نہیں کیا جاتا۔ میں بدیات می کرمسکرا دیا خلیفہ نے مسکرانے کی وجد دریافت کی تو میں نے اس کو بیتمام قصہ سنا کرامام صاحب کی کرامت وفراست ظاہر کی۔

حضرت الم ابو بوسف رحمته الله على حضرت المام اعظم رضى الله تعالى عند كے سب سے بوے اور سب ے زیادہ شہور شاگر در شید تھے حدیث اور فقہ می کامل دستگاہ رکھتے تھے، حصرت امام احمد بن منبل رحمت الشعاب ان كے تلاندہ (شاكردوں) ميں سے بين، جنہوں نے ان سے تين سال تك علم عاصل كيا۔ آپ نصرف قاضى تھے بلک قاضی القضاة (چیف جسٹس) تھے، اور اس لقب سے سب سے پہلے آپ ہی مشہور ہوئے۔ خلفاء فی عباس میں سے مہدی ، بادی اور بارون الرشید کے عہد میں قضاء کی خدمت انجام دی اور ٢٢ اهے لے کرائی وفات تک برابر قاضی رہے۔

حضرت امام ابوليسف رحمته الشعليستره سال تك حضرت امام اعظم رضى الشتعالى عندكي خدمت اقدس

وصیت نمبر 9 : لوگوں ے پُر حذرر جنا ( طنے صنے والوں سے احتیاط رکھنا کیکوئی دھوکا نہ دے دے اور

وصیت مبروا: تنبانی میں اللہ تعالی ہے ای طرح تعلق رکھوجیا کہ علانی طور پرسب کے سامنے اللہ تعالی تے تعلق رکھتے ہو (خلوت وجلوت میں اضلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے طرف متوجہ ہو، اور وجداس کی سے ے کیلم کے تقاضے اس وقت تک سیجے طور پر بور نے بیس ہوتے جب تک ظاہراور باطن علم کے مطابق ندہو) وصیت تمبراا: زیادہ بننے سے پر ہیز کرنا کیونکہ بیدل کومردہ کردیتا ہے۔

وصیت نمبرا: عورتوں کے ساتھ زیادہ گفتگونہ کرنا اوران کے ساتھ اٹھنے بیٹنے وغیرہ کی کثرت نہ کرنا،

كيونكداس سے جى دل مردہ ہوجاتا ہے۔

وصيت تمبر ١١٠ ين رفتار ميسكون اوراطمينان اختير كرنا اورائي كامول ميس جلدي مت كرنا-وصيت نمبر ١١٠ جو تحض تم كو يجهي سي آواز د سال كى لكاركي طرف متوجد مت مونا، كيونك يجهي س جانورول کوآ وازدی جاتی ہے۔

وصيت فمبرها: جبتم تفتكوكروتو جيخ ويكارز بإده ندكرواورا بي آواز بلندندكرو-وصیت تمبر ۱۱: اپنفس کے لیے سکون کے لیے افتیار کرواعضاء اور جوارح کو کم ہے کم حرکت

دو، تا کہ لوگوں کے نزد کیے تمہاری شان ومتانت اور شجیدگی ثابت ہوجائے۔ وصیت نمبرے ا: اوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کی کروتا کہ لوگ تم سے ذکر كرنا يكيس (اورتمهارا كثرت ذكرد كيحكروه ذكركي كثرت كرين تكيس)

وصیت نمبر ۱۸: نماز وں کے بعدا ہے لیے بچھ ور دمقرر کر لوجس میں تم قر آن شریف کی تلاوت کیا کر اورالقد تعالی کاذ کر کرو،اوراس نے جوشان صبر کی تم کودی ہے جونعت عطافر مادی ہے،اس پراس کاشکراوا کرو۔ وصيت نمبر 19: ايني نس كي تراني كرو (تاكروه كنامون اورلايعني كامون مين مشغول ندموجائے) وصیت نمبر۲۰: اینے دنیاوی حالات اور تمام امور میں جن میں تم لگے ہوئے ہو مطمئن ندہوجاؤ اور ب متجھوکہ میری زندگی ٹھیک گزر رہی ہے،نفس اور شیطان سے اندیشہ کرتے رہو، اور اپنے احوال اور اعمال کا جا ليتے رہو، كيونكه الله تعالى ان تمام مشاغل وامور كے بارے ميں سوال فرمانے والا ہے جن ميں لگے ہوئے ہو۔ وصیت نمبر ۲۱: تم اینے نفس کو عام مسلمانوں میں شار کرو، ہاں جوتمہارا خاص فن ہے لیتن علم ( اس ا ا پی مخصوص ذ مدداری کااحساس رکھو)

وصيت نمبر٢٦: خطاوَل مين لوگول كا إنباع ندكر و بلكه يح اور درست كامول مين ان كا انباع كرو (

-------------

ور انوارامام اعظم عصر المرامام اعظم

عیال کی کثرت ہوگی ،لہذاتم ان کی حاجتوں کے بیرا کرنے میں لگے رہو گے اور علم اور مال دونوں سے رہ جاؤ

وصیت بمبرا: ایسے وقت طلب علم میں مشغول ہونا جب کے تمہاری جوانی کا ابتدائی دوراور تمہارا دل( عم كعلاده دوسركامون سے )فارغ بوءاس كے بعد مال طلب كرناتا كتھوڑ ابہت جع بوجائے۔ ( حصلي مال اور اہلی وعیاں کے اشتقال سے پہنے عم حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کدان چیزوں سے وجمعی نہیں رہتی۔اوراولا داوراہل وعیال کی کثرت دل کوتشویش میں ڈالتی ہے) جب مال جمع کرلوتو تکاح کرلواورا پی بیوی کے ساتھ دندگی گزار نے کاوہی طریقة اختیار کروجویس نے بیان کیا۔

وصیت تمبرسا: تم الله سے ڈرنے کو اور المانت ادا کرنے کو اور تمام عوام وخواص کی خیرخواہی کو لازم

وصیت تمبرهم: ایباروبیافتیارنه کروجس ہےلوگوں کی ذات ہو۔لوگوں کی عزت کرواورلوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ملن جلن زیادہ نہ کرو، الا بیر کہ وہتمہارے رہنے ہینے اور ملنے چلنے کو پستد کریں، اور ان کے ملنے جلنے کے مقابلہ میں تم ان کومسائل بناؤ تا کدان میں جوکوئی جفس اہلی علم ہووہ علم میں مشغول ہوجائے اور جو حفس اہل علم سے نہ ہو (اور مسائل کے ذکر کو پندنہ کرے وہ) تم سے بچے اور تمبارے اور پناراض بھی نہ ہو بلکہ تمبارے یا س بھی نہ بھلکے ( کیونکہ جسے علم نہیں اور علم کا ذوق بھی نہیں وہ اہلِ علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا پیند نہیں کرتا)

وصیت تمبر ۵: اگرتم دس سال بھی بغیر خوراک اور بغیر کسب معاش رہ جاؤ تب بھی علم کی جانب سے روگردانی ندکرنا کیونکدا گرتم نے (علم سے ) اعراض کیا تو تمہاری روزی شک ہوجائے گی جیسا کداللہ تعالیٰ کاارشاد

وْمَنُ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرُى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكَا (ب٢٠٤ مَ يست٢٢)

رجمد:اورجس في مرى ياد عدر محمراتوب شكاس ك لي تك زندكانى ب.

وصيت أبر ٢: عوام ين اوربازارى لوگول ين سے جو تحض تبار مدس تعر جفرا كرے تم اس مت جفكر ناء اكراب كرو كي تتهاري آبروجاتي ربيكي-

وصیت تمبر کے: اور حق بات بیان کرتے وقت کس کی جاہ وحشمت کی پرواہ ند کرناا گرچہ وہ ہاوشاہ ہو۔ وصیت نمبر ۸: تمهارے علاوہ جولوگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں تم اپنے نفس کوان کی عبادات سے زیادہ عبادت میں مشغول کرو، جب تک نفس دوسروں سے بردر کرعبادت ندکرے تم اپنے نفس سے راضی ند انوارامام اعظم عصور موسود و المام اعظم

ا پی مروت کوتمام امورش محفوظ رکھنا۔

وصیت تمبرسوسا: بهیشداین دل کوغنی رکھنا اور لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں سی ظاہر کرنا کہتم حریص نہیں ہو،اورونیا کی رغبت نہیں رکھتے ہو (بلکہ)اینے بارے میں غنی ہونے کوظا ہر کرنا اور ننگ دی ظاہر نہ ہونے دینااگر چیتنگدی ہو۔

وصیت نمبر مهم : تم مت والے بنا، کیونکہ جس کی مت کز در ہواس کا مرتبہ بھی کمز در ہوتا ہے۔ وصيت تمبر ٢٥٥: جب راستد مين چلوتو دائي بائين ندديجهوء بلكه بميشه نظرز مين كي طرف ركهو-وصيت تمبر ٢٣١ : مجلس مي غصه ي بيزكرنا-

وصیت تمبر سا: عوام کے سامنے وعظ گوئی مت کرنا، کیونکہ عوام میں وعظ کہنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے (بہت ی غلظ باتیں کہنا پڑتی ہیں،اور بونہی بہت ی باتوں کو چھپانا پڑتا ہے)اورا گر کو کی محض صاحب فقه نه ہو بلکہ عوامی شم کا واعظ ہوتو اس کی تقریر وعظ سانے کا انظام نہ کرو، اورخود بھی اس کی مجیس وعظ وتقریر میں نہ

وصیت نمبر ۱۳۸: ایسے اوگوں کی مجالس ذکر میں مت حاضر ہونا جوسنتِ نبوی کے خلاف نے رنگ

و منك ظامر كرتے مول-

وصيت فمبر ١٣٩ : عوام كيها من زيانسوند مكراؤ-

وصيت تمبرهم إازارون من زياده نه جاؤ-

وصیت تمبرا ۲ : عوام میں جو بوڑ ھے لوگ جی ان کے ساتھ راستہ کے درمیان مت چان ، کیونکہ اگران کواپنے آ کے کرو گے تو اس ہے تمہارے علم کی حیثیت کرے گی ، اور اگر ان کو چیچے کرو گے تو اس ہے تمہاری حثیت کرے گی، کیونکہ بوڑھوں کی عزت نہ کرناارشادات نبویہ کے خلاف ہے۔حضورا کرم علیہ کا فرمان ہے کہ جو تفی ہمارے بروں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پررتم نہ کرے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ وصیت تمبر ۲۲ : راستول میں مت جیمه منا ،اگرتم کواس کی ضرورت ہو ( کد گھر کے علاوہ کسی جگہ جیمی و) تو

وصيت تمبر ١٩٧٣: ووكان يرمت بينها-

وصيت كمبرامه : بازارول ين مجدول ين مت كمانا-

------------

وصيت فمبرك : راستول ميل جوسبلين كى مول ،ان سے اور جولوگ يا فى بلاتے چرتے بيل ان ہاتھوں سے پانی مت چینا ( کیونکہ سبیلوں پر ہرطرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جواہلِ علم کی کی کوئی حیثیت نہیں ے امورا تظامیہ ڈنیادی مرادیں)

وصيت نمبر٢٣: جب تهميل معلوم موكه فلال شخص احيها آ دى نہيں ہے تواس كى برائى كا تذكره نه كرنا بلكه اس ك اندركوئي خير الاش كراينا اوراس كانتزكرواى خيرك ساته كرنا، بال دين معاطات من اس كمشر کا تذکرہ کردینا جا ہے ( یعنی جس محض کے بارے میں مجس معلوم ہوکہ وہ علائیطور پر شریعت کی خلاف ورزی كرتا ب، تولوگوں كے ما مضاس كاذكركردو، كداس كا يبطريقة گناه گارى كا ب) تاكدلوگ اس كا اتباع ندكري اوراس سے بچیں، صدیث شریف میں ہے کہ فاجر کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کردو، تا کہ لوگ اس سے فی

وصيت تمبر ٢٢: جب كسي السي خض مين وين خلل ديموجود نياوي ائتبار سے صاحب جاه اور صاحب مرتبه ہوتواس کی ( بھی ) خرابی کا تذکرہ کر دواوراس کی جاہ اور بڑائی کی کوئی پر داہ نہ کر د کیونکہ اللہ عز وجل تمہارا مدو گار ہوگا اوراپنے دین کی مدوفر مائے گا۔ جبتم ہمت کرکے ایک مرتبدایسا کر گزرو گے تو لوگ تم سے ڈریں گے اورکوئی تخص بھی تمہارے سامنے اور تمہارے شہریں وین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ظاہر کرنے کی جرأت نہ

وصیت تمبر ۲۵: موت کو یاد کرواوراستادول کے لیے ان سب اوگول کے لیے مغفرت کی دعا کرو،جن ے تم نے وین حاصل کیا ہے۔

وصيت ممبر ٢١١: بميشة قرآن كريم كى تلاوت كرت رجو-

وصیت تمبر ۲۲: قبرون اورمشار من کی اور مبارک مقامات کی کثرت سے زیارت کیا کرو۔

وصیت تمبر ۲۸: ایل مواء بدند ب اور بدکرداراوگول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ندکرنا بال مگر بیک وین کی

طرف دعوت دینے اور صراط متنقم بتائے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے۔

وصیت تمبر۲۹: جوکوئی بات اینے پروی کی ( نا قابل اظہار ) دیکھوتو اس کی پردہ یوٹی کرو، کیونکہ یہ

تہارے یاس المانت ہے (اور بڑوی کےعلاوہ دوسرے لوگوں کے پوشیدہ حالات بھی ظاہر ندکرو)

وصیت تمبر ۲۰ : جو تحف تم ے کی بھی چیز میں مشور وطلب کرے تواس کو وہ مشورہ دوجس کے بارے بیں تم کو یقین ہو کہ بیمشورہ تم کواللہ تعالی کے قریب کردے گا ( لیتن وہ مشورہ دو جوتمہارے نز دیک بالکل ورست

ہواس میں سی مشورہ لینے والے سے حق میں بدخوائی نہ ہو،جس میں اس کا فاکدہ موودی مشورہ دو)

وصيت بمبراسا: بخيل في عريز كرنا، كونك بخيل أدى رسوا بوجاتا ي

وصيت تمبر ٣٣١: لا لِحي منه نبنا نه جموثا نبنا اور ندالي با تين كرنا جولوگون كو چكر مين ( النے والى بهون ، بلك

وصیت نمبر ۱۵ (۱۳ بات سے پر بیز کرنا کہ سابقہ بیٹیوں اور بیٹوں والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ ایسی عورت اپنا اللہ بھی چرائے گی اور سابقہ ایسی عورت اپنا اللہ بھی اولا دیے لیے ذخیرہ بنا کر رکھتی رہے گی، اور ساتھ بھی اولا دی خرج کرے گی اور وجداس کی ہیہے کہ اے اپنی اولا د (دوسرے برفرد کے مقابلہ میں اور) تیرے مقابلہ میں زیادہ عزیز ہوگی۔

وصيت فمبر٥٥: دويويون كوايك كفريس جمع ندكرنا-

وسیت برن مان دوویدین دبیت سرن می مستده این بارے میں بدیقین نہ ہوجائے کہتم وصیت نمبر ۵۱:اوراس وقت تک نکاح مت کرنا جب تک اپنے بارے میں بدیقین نہ ہوجائے کہتم اس کی تمام ضروریات پورک کرسکوگے۔

وآخر دعوانا ان الحمدللة وب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

\*\*\*

سیجھتے اور جولوگ پانی بلاتے چھرتے ہیں وہ بھی سب بن کوایک بن چھڑی سے ہا گلتے ہیں، عالم اور غیرعالم میں کوئی فرق نہیں کرتے )

وصیت نمبر ۲۷۲ و ببا کے کپڑے اور زیوراور دیشم کی انواع دا تسام استعال ندکر ٹا کیونکہ ان کا استعال جھے کو تکبر میں ڈال دےگا۔

وصیت نمبر کے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بستر میں ہوتے ہوئے زیادہ بات نہ کرنا، بس اتن ہی جتنی تجھے ضرورت ہو۔

وصيت نمبر ٢٨٨: يبوي كالحجوناا دراس كو باتحد لكانا زياده ندكرنا\_

وصیت نمبر ۹۷۹: بیوی کے قریب مت بوجانا گراللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ سے خیر طلب رنے کے بعد۔

وصیت تمبر • ۵: دوسروں کی عورتوں کا تذکرہ اپنی ہوی کے سامنے نہ کرنا ، کیونکہ اگر تونے ایسا کیا تووہ تجھ سے بے تکلفی میں بات کرنے لگے گی ، اور ممکن ہے کہ غیر مردوں کا ذکر اس کی زبان پر آج سے (جو تیرے لیے باعد بھ ناگواری ہوگا)

وصیت نمبرا ۵: جب نک ممکن ہوائی عورت ہے تکاح مت کرنا جس کا پہلے کوئی شوہر رہا ہویا جس کا بہا اور میں موجود ہویا اس کے بہیم شوہر ہے کوئی بیٹا، بیٹی ہو باں اگر یہ ہوسکتا ہوکداس کے اقرباء میں ہا باپ اور میں موجود ہویا اس کے بہیم شوہر سے کوئی بیٹا، بیٹی ہو باں اگر یہ ہوسکتا ہوکداس کے اقرباء میں حاس کے باس تمبار سے علاوہ کوئی داخل نہ ہوتو اس سے نکاح کرنے میں چندال مضا نقت بیس (اس کا مطلب قطع حمی کرنا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کثرت سے آنا جانا نہ ہونا چاہیے )، اور وجہ اس ہوایت کی یہ ہے کہ عورت جب بیسہ والی ہوتی ہے (اور اس کا باپ اس کے باس آتا جاتا ہے ) تو وہ دعوئی کرتا ہے کہ جو بھواس کے باس مال ہے وہ میرا ہے، اس کو بطور رعایت کے دیا ہوا ہے جب وہ الیا کے گا تو کئیدگی بیدا ہوگی اور زندگی کا لطف ختم ہو واعد کے گا۔

وصیت نمبر۵۲: جہاں تک ممکن ہوتم اپنی ہوی کے والدین کے گھر نہ جانا (شری ضرورتیں بہرحال مشتنیٰ ہیں)

وصیت فمبر ۵۳ : اس برتم بھی راضی نہ ہونا کہ سرال میں بیوی کے ساتھ دہ خلگو، اگرایسا کروگے تو وہ لوگ تمبارے مالوں کو لے بیس عے، اور تمبارے (مال کے وصول کرنے کے ) بارے میں بہت زیادہ لا فی میں بڑیں گے، اور مال باپ کے گھر دہتے ہوئے عورت تمباری مرضی کے مطابق اخلاق و عادات اختیار نہ کرسکے گی۔

### امام الائمه امام ابوحنيفه

از فلیل احدرانا (جهانیان منڈی خانوال)

سیدنا امام عظم ابوصنیف تعمان بن ثابت رضی الله تعالی عند، امام الائمه سراج الامه ، رئیس الفقها ، و السجتهدین ،سیدالا ولیاء ،بشر صطفیٰ ، و عاءم تفے ، الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد کی انسان میں جس قد رفضاً کل ومحاسن پائے جاسکتے ہیں، آپ ان تمام اوصاف کے جامع اور رہنما تھے۔

آ کی ولادت باسعادت بمقام کوفد (عراق) مهریش بهولی ادر وصال بمقام بغداد (عراق) میش بهوا

حضرت ابوہری وضی اللہ تعالی عدروائی اللہ علی اللہ تعالی عدروائی اللہ علی اللہ علی خدمت میں اللہ علی خدمت میں حاضر سے ، اس مجلس میں سورہ جعد نازل ہوئی ، جب حضور علی نے اس سورت کی آیت تین " وَاخْدِیْنَ مِنْهُمُ لَمُّ يَلُحُقُو ابهمُ " تلاوت فرمائی تو حاضرین نے عرض کیایارسول اللہ علی ہے " آخرین" کون لوگ ہیں، حضور علی نے سکوت فرمایا، حاضرین کے بار بارسوال کرنے پرحضور علی ہے کہ ایک عدے کندھے پردست اقدس رکھ کرفر مایا! آگرایمان ثریاستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی تو م کے پچھلوگ وہاں ہے بھی ایمان کو لے کرآ تھی گے۔ (تر عبری بندی و اللہ معداد مالہ معداد مالہ معداد مالہ معداد مالہ معداد مالہ معداد مع

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عند يوسل

علامه شیخ شهاب الدین احمد بن جرگی رحمته الله علیه (التوفی ع<u>م ۹۷</u>۵) ابنی کتاب "الخیرات الحسان" کی فصل پینیتیس (۳۵) میں لکھتے ہیں کہ۔

'' ہمیشہ سے علاء اور اہلِ حاجت کا بیطریقہ رہا کہ وہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرتے اور ان کے وسیلے سے حاجت روائی جائے اور اس ذریعہ سے کا میابی کا اعتقاد رکھتے اور منہ

انواراهام اعظم اعظم انتخابی دسته الله علیه جب بغداد میں فروکش تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اہام ابھی مراد پاتے ہیں، اہام شافعی رحمته الله علیه جب بغداد میں فروکش تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اہام ابوصنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، اور جب جھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دورکھت نماز پڑھ کرآپ کی قبر مبارک کے پاس جاکر الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہوجاتی ہے۔ '' (الخیات انسان ۱۷۱ مطور احتیال (تک) الدی اور)

عاجت ورا چوری ہوجاں ہے۔ اور مسان کا کہ است کے است کا کہ است است کے است کا کہا کہنا ہے۔ سبحان اللہ! عمر آج کی کا کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ! عمر آج کی کل ایک ایک جابل تو م بیدا ہوئی ہے جوامام شافعی علیہ الرحمتہ کے اس فعل پر جمال کرنے والوں کو قبر پر ست کہتے ہیں ہیں۔ کہتے ہیں جمان کی اس زیادتی کا معاملہ روز محشر اللہ کریم پر چھوڑتے ہیں۔

قصیدة النعمان: حفرت الم اعظم الوضیفه رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالت میں جو نذراند عقیدت پیش کیا ہے، اس سے آپ کے عقیدہ کے مطابق سیدعالم عیق کے مالک و مختار، نورمجسم، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، باعث خختیق ارض و ساء سیدا نبیاء، شافع روز جزااور تمام مخلوقات کے آقاومولے اور ملجاء و ماوئی ہونے پرواضح روشنی پڑتی ہے، اس تصیدہ مبارکہ کے تر پاین (۵۳) اشعار بیں بعض خشک لوگ اس تصیدہ کی نسبت امام اعظم ابوضیفہ رضی الله تعالی عند سے تسلیم نہیں کرتے گر المحمد لله کو گور اس تصیدہ کی نسبت امام اعظم ابوضیفہ رضی الله تعالی عند سے تسلیم نبیس کرتے گر المحمد لله کفر ثو نا خدا خدا کر کے، و یو بندی مکتبہ گلر کے مشہور مدر سدوار العلوم حقائیہ اکور ہو خشک (صوبہ سرحد) کے ایک فاضل مولوی عبدالقیوم حقائی نے اپنی کتاب ' امام اعظم ابو حنیفہ کے جیرت انگیز واقعات' کے صفح ۲۸ پراس قصیدہ کے سولہ اشعار نقل کیے جی اور ساتھ ترجمہ بھی ، حیرت انگیز واقعات' کے صفح ۲۸ پراس قصیدہ کے سولہ اشعار نقل کیے جی اور ساتھ ترجمہ بھی ، اس کتاب کا پیش لفظ مولوی سیخ الحق دیو بندی مدیرالحق اکور و خنگ (پیاور) نے لکھا ہے۔

(ميدالقيدم هاني المام اعظم اليعنيف يحيره الكيزواتهات مطيون أكوزو ولك (بناور) ١٩٨٨ إس ٨٣٨٢)

ا ما م اعظم رضی الله تعالی عند: بعض لوگ اما م اعظم ابوهنیفه رضی الله تعالی عند کواما م اعظم نهیں مانے اور نه کھتے ہیں، ان لوگوں سے بعید مانے اور نه کھتے ہیں، ان لوگوں سے بعید نہیں عنقریب بیلوگ حکومت سے بھی مطالبہ کردیں کہ بانی پاکستان قائدِ اعظم محمطی جناح کو کم ابول اور اخبارات میں قائد اعظم نه کھا جائے۔

اوراحبارات میں قامیر کیا ہوئے جے جے اور احبارات میں قامیر کیا ہوں کی کہ متعدد کتابوں میں '' تُنگ انگل'' لکھا ہے۔(احسان الٰبی ظہیر،البریلویہ(عربی)مطبوعہ لا ہورص ۳۷) تو کیا اس سے میرمراد ہے کہ مولوی نذریر حسین دہلوی معاذ اللہ حضور نبی کریم علیقے کے بھی شیخ ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آئند

طرح وہ شریعت کا قلاوہ گلے سے اتار کر بے کارا درمہمل رہ جائے گا۔

اب غیر مقلدین خودانساف کریں کور آن وحدیث کے بچھنے میں آئر مجتہدین سے ہماری کیانبت ہان بے خان بے چاروں کو تو عربی بھی سے طرح سے نہیں آئی بقر آن وحدیث کافتہم تو دور کی بات ہے لہذا غصراد رضد کو چھوڑ کر حضرت شاہ دلی اللہ دباوی علیہ الرحم کا کہنا مال لیں اور ان م اعظم ابو حضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی تقلید کرلیں۔

\*\*\*

انوارامام اعظم

لقب امام اعظم برجمی اعتراض ندکریں۔

حضرت امام اعظم ابوضیفه رضی الله تعالی عند کے مزار مبارکہ کی جگہ کو آج بھی "الاعتظم سے الاعتظم ابوضیفه وضی الله تعالی مالکی ، حضرات ای نام سے پکارتے ہیں ب

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد شریف میں آج بھی اذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھا جاتا ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہوتو بغداد (عراق) میں جاکر یا کسی عزیز سے جووہاں رہنا ہو پیتہ کر کے تسلی کر سکتے ہیں۔

(محرع ظهوري مضمون سفرسعاوت ما منامه منهاح القرآن لا مورشاره اكتوبر ١٩٨٨ م ١٨٨)

بعض لوگ آئمہ کرام کی تقلید ہے تو انکار کرتے ہیں مگر ائن تیمیہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی کے اقوال کی تقلید کرتے ہیں، چنانچ نواب وحیدالزمان غیر مقلد لکھتے ہیں۔

'' ہمارے اہلی حدیث بھائیوں نے ابن تیسیادرا ہن تیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ صاحب اور مولای استان نے ان مولوی اساعیل صاحب شہید نور اللہ مرقد ہم کو دین کا طبیکے دار بنار کھا ہے، جہال کسی مسلمان نے ان بررگوں کے خلاف کسی تول کو افتیار کیا، بس اس کے چھیے پڑھئے برا بھلا کہنے لگے۔

بھائیو! ذراغورتو کرواورانساف کرو، جب تم نے ابوصنیف اور شافعی کی تقلید چھوڑی، توابن تیمید اورابن قیم اور شوکانی جوان سے بہت متاخر ہیں، ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟

( مُرمد الليم يشي ويات وجدال مل بح الدوحد الفاسد مطور أو الركاب فاندكرا في ١٠١٠)

حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحته الله عليه كا فيصله:

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

فاذا كان جاهل في بلاد الهند اوبلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولامالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذا المذهب وجب عليه ان يقلد المذهب ابي حنيفة ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه لا نه حينتذ يجلع ربقة الشريعه ويبقى سدا مهملا (داه ولي المدحدث دهاوي الانعاف (عربي) مطوعه مكتبه البشيق استبول تركي ص ٢٢)

ترجمہ: جب ہندوستان اور ماوراء النجر (تا جکستان، از بکستان وغیرہ) کے شہروں میں کوئی بے علم شخص ہواور وہاں کوئی شافعی ، مالکی ، حنبلی عالم نہ ہواور ان مذاہب کی کوئی کتاب بھی نہ ہوتو اس پر امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید واجب ہے اور اس برحرام ہے کہ امام کے مذہب کو ترک کرے، کیونکہ اس

براتعصب وتکلف مید کها جاسکتا ہے کہ اس مذہب کی نورانیت کشفی طور پروریائے عظیم کی طرح نظر

آتی ہے اور باتی تمام نداہب اس کے مقابل حوض اور چھوٹی نبروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اور ظاہر
میں بھی جو کچھ نظر آر ہا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام کی اکثریت ابوصنیفہ کے ندہب کی پیرو کا رہے اور سے
میں بھی جو کچھ نظر آر ہا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام کی اکثریت ابوصنیفہ کے ندہب کی پیرو کا رہے اور سے
ندہب کثریت تمبعین کے باوجود اصل اور فروع میں دوسرے تمام نداہب سے منفرو ہے اور استنباط میں
نہ بہ کثریت تمبعین کے باوجود اصل اور فروع میں دوسرے تمام نداہب سے منفرو ہے اور استنباط میں
انباایک الگ طریقہ رکھتا ہے اور میہ بات اس کے حق ہونے کی دلیل ہے ...

ا پاایا الک سریعدر کا ہے ادریہ بات سال الک الک میں اور احکام وین کو انہی میں مخصر بیجھتے ہیں،
چندایک ناقص لوگوں نے چندا حادیث یا دکرر کھی ہیں اور احکام وین کو انہی میں مخصر بیجھتے ہیں،
اور اپنی معلومات کے سوادوسری چیز کی فعی کرتے ہیں اور جو ان کے نزدیک طابت نہیں ہے اس کا انکار کردیتے ہیں، ہزار افسوس کے خشک تعصب پر، فقد کے بانی ابوصنیفہ ہیں اور لوگوں نے فقد کے تمن چوتھائی کو ان کے لیے سلم رکھا ہے الح (کلوائ موریہ کو بہرہ ہ صدیعہ مزدد میں سوم ہوری کی ا

(۳) حضرت شیخ عبدالحق محدث و الوی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں۔

بعض اوگ گمان کرتے ہیں کہ امام شافعی کا ند ہب موافق عدیث کے ہے اور ان کے ذہب میں عدیث کی پیروی زیادہ ہے اور امام ابوطنیف کے ند ہب کا ندار رائے اور اجتہار پر ہے۔ سو مید کل محض غلط عدیث کی پیروی زیادہ ہے اور امام ابوطنیف کے ند ہب کا ندار رائے اور اجتہار پر ہے۔ سو مید کل محض غلط اور صریح ناوانی ہے کیونکہ کتاب اللہ احاد ہے رسول القداور اقوالِ صحابہ کا جاننا اور پاور کھنا اجتہاد میں کے اجتہاد ہے اور بغیران کے اجتہاد ورست نہیں ، پس جس صورت میں امام ابوطنیف کا اجتہاد تمام جہتدین کے اجتہاد پر مقدم اور سابق اور بہت علماء وجہتدین کے نزد یک ٹابت اور تمام امت کا مقبول ہے تو پھراس گمان فاسد کا کوئی کی نہیں۔ (شرح سراحات)

(٧) حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمته الله علي فرمات إن

" بجیےرسول اللہ ملاق نے ہلایا کہ ذہب شفی میں ایک بہترین طریقہ ہے اور وہ بہت موافق ہے اس طریقہ ہے اور وہ بہت موافق ہے اس طریقہ سنونہ کے جو کہ مدون کیا گیا بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانہ میں ' (فیوض الحرمین ) امام ابوضیفہ اپنے زمانے میں سب سے اعلم تھے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ ' سب لوگ فقہ میں ابوضیفہ کے عیال جیں۔' رحلہ العبد،

(۵) شیخ الاسلام امام احمد رضامحدث بریلوی رحمته الشعلیفر ماتے ہیں

انوارامام اعطم

# حضرت داتا تنج بخش عليه الرحمد كى امام اعظم سے عقيدت

از فليل احمد رانا (خانيوال)

ابوصنیف کے جمنڈے کے یاس"

(۲) حضرت مجدوالف ثانی رحت الله علیه فرمات بیل: حضرت امام ابوهنیفه کوئی رحت الله علیه فرمات بیل: حضرت امام ابوهنیفه کوئی رحت الله علیه فرمات بیل دولت سے اجتباد اوراسنباط کے بہایت بلند ورجہ پر پہنچ چئے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے بجھنے سے بھی قاصر ہیں اور دقت معانی کی وجہ سے ان کے اجتبادات کو کتاب وسنت کے خالف سجھتے ہیں اور ان کو اور ان کے اصحاب کو'' اصحاب الرائے'' کہتے ہیں اور ریسب پھوان کے علم اور درایت کی حقیقت اور ان کے بہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ الرائے'' کہتے ہیں اور اہام شافعی رحمته الله علیہ نے اشارون سے ان کی فقاست کی وقت کو معلوم کیا اور کہا' تمام فقہاء سے ہے اور اہام شافعی رحمته الله علیہ نے اشارون سے ان کی فقاست کی وقت کو معلوم کیا اور کہا' تمام فقہاء ابوصنیفہ کے عیال (اولاد) ہیں' افسوس ان قاصر نظروں کی جماعت پر کہا سپے قصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

# امام إعظم الوحنيفيه

خدا کا پیارا بمارا رہبر امامِ اعظم ابوحنیف سپر دین نبی کا اختر امام اعظم البحنیف فدا کے بندوں یہ حصر کیا ہے نہ دیکھا چشم فلک نے ابتک تهارا ثانى تهارا بمسر امام أعظم ابوضيف ا وور قر میں شہرہ تیری نقابت کا جار سو ہے ری نسیات کا ذکر گھر گھر المام اعظم ابوطنیف امام مالک امام حنبل یخاری و شافعی مقرر مثال اجم بی تو ہے خاور امام اعظم ابوطیف ال ویا تخت نجد جس نے جہاں میں آکر بروز روش وہ ہے حبیب شفیع محشر امام اعظم ابوطنیفد اشاروں سے مہرو ماہ دونوں بتارہے ہیں چک چک کر ہے چرخ دین نی کا محور امام اعظم ابوضیفہ تری بدولت پاوا منور رسول اکرم کا دین ایبا ہے چٹم خورثید دہر مششدر امام اعظم ابوطنیف کلام حق کے تھے والے صدیث قدی کے کلت وال ہو خدا کی رحمت مدام تم یر امام اعظم ابوطیقد جلا کے کروے گا خاک خواجہ ہر اک نجدی کے ول جگر کو ترے فضائل سا سا کر امام اعظم ابوضیفہ

# امام اعظم کے د رہا رمیں نا مور شعراء کرام کا نذرانه عقید ت



### میں حنفی سب خواجگان چشتی از ماجزاده علم الدین علی قادری کراچی

سلام وجمت ہوتم ہے بے حد، امام اعظم ابو حنیفہ ہے تم یہ نازال ہے دین احمد، امام اعظم ابو صنیفہ اے سی حفی بنانے والے ، عقائد حق بنانے والے ب زنده ب شک تمهارا مرقد، امام اعظم ابو حنیف ہیں حقی سب خواجگان چشتی، جو ہے تمہارا ہے وہ بہشتی ند وه رکھے گا عقائد بدء امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے قدمب میں اصفیاء جی جمہارے قدمب میں ادلیاء جی کہ ہے ہی تدہب راہ محد، امام اعظم ابو صنیفہ نی کے خلفاء کا نور سنت، نی کے اولاد کی محبت ہے ووضفی ندہب " کاخاص مقصد، امام اعظم ابو حنیف نی کی امت کے مرد وزن سب ، تہارا ہی جائے ہیں فدہب نبین حمد اس میں اور کھے کد، امام اعظم ابو صنیفہ دعا ہے دوعلی ا قادری کی ، عطا ہو توفق چروی کی ہو سنی حنفی مجمعی نہ مرتد، امام اعظم ابو صنیف

**ት** ተ

#### الله كى خاص رحمت ازمولا نااحر حسين قاسم الحيدري

ہیں حق تعالیٰ کی خاص رحمت امام اعظم ابو صنیفہ الله الله بير شان حفرت امام اعظم ابو طيف ہے مقتفائے قرآن وسنت امام اعظم ابو صنیفہ تهاری صورت تهاری سیرت امام اعظم ابو حنیف ہے نور انشال تمہاری طلعت امام اعظم ابو حنیفہ بیں آپ بے شک مراج امت امام اعظم ابو طیفہ قرآن وسنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے تمایاں تهارب صدقے کی بدایت امام اعظم ابو حنیفہ تہارا فضان کلتہ بنی لے نہ الل علم کو کیے بی آپ ابر بهار حکمت امام ابظم ابو صنیفه الم مالك ، المام شافعي، المام احد بهي كردي. بين الله الله تمهاري مدحت المام اعظم ابو طنيفه تاقیامت رہے کی زندہ، رہے کی جاری ، رہے کی ساری تم نے کی ہے جو دین کی ضدمت امام اعظم ابو ضیفہ ہوتم حبیب خدا کے پیارے، ہوتم نگاہ جہاں کے تارے نہ تم سے پیر ہو بھلا عقیدت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں قاشم مضطرب بھی مشاق ہے تہارے جمال رُخ کا عطا ہو اس کو بھی کسن صورت امام اعظم ابوعنیفہ

# قطعه تار<u>ت</u>خ

ازصابربراري

شاداب تاریخ طباعت

= 1++1

كرال مابيحيات امام أعظم الوحنيف

100

مولف نیک مزاج صاحبز اده سیدزین العابدین راشدی

DIMIT

تناب بيقابل ستائش بي حضرت زين راشدى كى الله بين اس بين الزكار خوش صفات امام اعظم البوحنيفه موكى جو فكرسن طباعت تو آئى آواز غيب صابر " مي جامع نيو نسب حيات امام اعظم البوحنيف"

= MOO!

# سيبندمين بهار حبلوه فكن انوارامام اعظم بين

از: حفرت صابر برادی صاحب رکراچی

محبوب خدائ دو عالم ولدار امام اعظم مين صديق وعمر عثمان وعلى عنحوار امام اعظم مين مخور سے جام کور میخوار امام اعظم میں اقط ب جبال البدال زمال مرشارامام اعظم مي متبول حضور ، شاه رسل ، منظور نگاه سرور کل اطوار امام اعظم بين كردار امام اعظم بين تقليد ہم ان كى كرتے ہيں،سب ہم كوا حفى" كہتے ہيں سينه ميں ہمارے جلوہ فکن انوار امام اعظم ہيں ہے ان کے دہن میں آپ دہن محبوب خدائے برتر کا مشهور فقيد اعظم يول سركار امام اعظم بي ين آپ محدث اورمفتي، بين عارف كالل اورولي سرچشمه فضل وبُود وسفا سركار امام اعظم ميں المراف جہاں میں تایانی ہان کے علوم انور کی بر كوشه عالم مين رخشال انوار امام اعظم بين محبوب خدا کے متوالے ہم ہیں حقی مسلک والے ہم دل سے فدائم پد بخدا سرکار انام اعظم میں مابری زبای سے در وٹاستے بی محفل کداشی يغوث زمال كرشيداين، يمارامام اعظم بين

\*\*\*\*

#### فضائل كالمجوعه

یہ اس کے فضائل کامجموعہ ہے

یہ ہے راشدی کادل آویز کام
مبارک یہ کوشش یہ ہے سمی خوب
مبارک یہ کوشش یہ ہے سمی خوب
مراہیں گے اس کو خواص وعوام
بزرگانِ ملت کے تذکار میں
دوہ ہے محو روز وشب وضح وشام
متاب معلی کی تاریخ طبع
خوشی ہے کہی رفقش فیفنِ امام''

طارق سلطانپوری ۱۵ار پل ۲۰۰۱

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### قطعه تأريخ (مال عباعت)

نتیجهٔ فکر بمحترم طارق سلطانپوری (حسن ابدال)

کتب موسوم به انوارا بام اعظم ابوحنیفه رضی الندتعالی عنه ترتیب: حضرت صاحبزاده سیدمجمدزین العابدین راشدی مدخله باژ کانه (سنده) سال طباعت ۲۰۰۱ء

> سال طباعت ۱۳۲۳ الط وو

### "همه عزوشرف افتخار"

přest.

عیاں اس کتاب معلیٰ ہے ہے

ابو طنیفہ کا اُونیا مقام

ابھیرت فقاہت میں وہ نام ور

افتام

افتام فیر میں ذی اختام

افتام میر میر اوج شخین کا

وہ چرخ ہدایت کاباہ متاب

وہ ہے زبرہ عارفانِ جلیل

وہ ہے قدوہ اولیائے کرام

وہ ہے قدوہ اولیائے کرام

خصوصی نگاہ کرام اس پہ تھی

شہ انبیاء کی ، علیہ السلام

حقیقت کاآئینہ اس کا عمل عمل

قریب وبعیہ اس کا پھیلا ہے فیفی

قریب وبعیہ اس کا پھیلا ہے فیفی

#### گلهائے عقیدت

الام الوحنيفه حضرت نعمان بن ثابت رحمتنا لله عليد تحصور

از: ابوالطامرفداحسين فدا (لامور)

میں نقش ونگار روئے نبی تحریر امام اعظم کی ہے ارض وا میں کونخ ربی عبیر امام اعظم کی تائيد جناب ايزو ہے تدبير امام اعظم ك سیمی ہے سلطیں نے چلتی شمشیرامام اعظم کی جس ظلمت خاندُ دل پیر پڑی تنویرِ امام اعظم کی ا ہر جس نظر آتی ہے یہاں نخچیداام اعظم کی • تحرير امام اعظم كي، تقرير امام اعظم كي سبحان الله! ماشاء الله: تقدير أمام اعظم ك ہے کوشک ملت وشرع ونبی تغییر امام اعظم ک لاريب بيال كرت بي سب بى تطبيرامام أعظم كى ہے محفل کون ومکان وزمال جا گیرامام اعظم کی جو رائدة درگاہ كرتا ہے تحقير المام اعظم كى

إكسس جمال فطرت ب تصوير المام اعظم ك و الله رے نطق روح قدس تقریر امام اعظم کی ہر ذکر صدیث وقر آل ہے برفکر اساس ایمال ہے متح رُشْ تَنْ يداللهي اورقاطع بإطل،سيف زبال وه يقعهُ نور عشق بنا اور مبهطِ ترِ الوهبيت مداح زبال سوئ كى بوكى مخور ب چشم زمس بھى ہے حق وصداقت کی مظہر مہیز ہے تکذیب وخطر معبول خدائے واحد ہیں، محبوب رسول اکرم ہیں مِي مظهر نور نبوت بھي، تزيمين حريم وحدت بھي ہےجن ویشر کا ذکر بی کیا کہتے میں میدحوروغلال تک الشريادج بخت رساء يعظمت صاحب رشد ومدى ہے جامل وحاسد کورنظر اور دین سے بھی وہ بیگانہ

لعات جمال ماہِ عرب ہوں کیوں نہ فروزاں دل میں قدا ہے ۔ جمال ماہِ عرب ہوں کیوں نہ فروزاں دل میں قدا

# ضيائے مصطفیٰ ہیں آپ

عكيم سيدخرم رياض رضوى

گلتان شریعت کے گل رنگیں اوا ہیں آپ چن زار طریقت کی بہار جانفزا ہیں آپ شبتان عبادت آپ کے دم سے فروزال ہے جبیں روش ہے تحدول سے سرایا یک ضیابیں آپ را ہے بھی آگے آپ کے نقش قدم دیکھے بفیضِ مصطفیٰ اوج ثریا سے سوا میں آپ نگارستان عالم کی تھی زینت آپ کے دم ہے بہارستان خونی کے نگار داربا ہیں آپ جناب ابن طنبل شافق موں یا کہ مالک ہوک ہیں خوشہ چیں تیرے شہا صدرالعلیٰ ہیں آپ ستاره تسمتِ خُرَم کا ببر عفرتِ اخرّ ورخشال سيجي آقا ضيائ مصطفى مين آپ

\*\*\*

#### المنقبة النعمانيه

از مولا ناسد محمدا مین علی نقوی قادری (فیصل آباد)

اردوتر جمه

حضرت الوحنيف مسمانون كامام بي اولیائے کرام کے لیےروش چراغ ہیں آب کااسم گرای نعمان ہے آپ تمام علوم کے بادشاه میں اور علم فضل وا بوں میں یکنا ہیں ت يد مقد الى كول ميار المرسول مقول اللها كالموب اورمومنوں کے امیر ہیں آب سیدناام محرباقر کے مرید باصفایی ابل عشق ومحبت كي مرادي آبام جعفرصادق كے شاكروي تمام كاملول عظيم بي آب ابل سنت كي مخدوم بيل عاسدين كي ليدوومريل آپ الل علم کی رہنمائی کرتے ہیں بين اوكول كالركيام مات ميل الله تعالى آپ کووي ا آخرت يش جزائه اعلى جراعط قرماسه آپ عاملین کتاب وسنت کوفائدہ پینچارہ میں میں حسب اسب کے لحاظ سے بقوی ہوں طریقت میں فادری موں مير \_ يقين من آپ بى نے اضافہ فرمایا ب میں شیختفی ہوں محصة بي ني بهت يجه عطافر ماياب

\*\*\*

امسام السعسالسيسن ابسو حبيفسه سمراج العسارفيس ابمو حنيفمه هدو الشبعسمان سلطيان العلوم وخيد النف اضلين ابوحنيف ولسي السأسه مسحبوب السوسول اميسر السعسومستيسن ابسو حسنيفسه مبريسة البساقير المحتق التوليي مسراد المعساشيقيين ابسو حنيفسه ليسه الاستساذ صسادقنسا الامسام عيظيم البكساميلين ابوحيصه لاهمل السبنة المسخمدوم صدقسا صبداع البحساسدين ابو حنيف سعمون السكسمه يهسدي اهسل عسلسم يسزكسي المغسافلين ابوحنيفسه جسزاه السلسه فسي الدارين خيسرا يسهيساد السعسامسليسن ابسو حنيلهسه انسا السيقوي ثبم البقسادري ولسي زاد اليسقيسن ابسو حسيسه انسا السنسي والمحنفى حقساً وقسد اتسي الاميسن ابسو حسيسه ۱۳ م<u>ـــــ</u>ی ۱۰۰۱ء

### هرسمت دیکها هول انوار بوحنیفه

از ڈاکٹر سید ہلال جعفری

نوک قلم پر رقصال اشعار ہو حنیفہ ہر سُو برس رہے ہیں افکار ہو حنیفہ ہر سمت دیکھتا ہول انوار ہوحنیفہ اللہ رے بیر رنگ رُخیار ہو حنیفہ تھا آئینہ کی مائند کردار ہو حنیفہ دامن ہیں اپنے مجر لے انوار ہوحنیفہ سوبار(۱۰۰) اس کو ہوگا دیدار ہو حنیفہ اے کاش! ہیں بھی ہوتا بیار ہوحنیفہ

دل میں مچل رہے ہیں تذکار بوصنیفہ
ونیا پہ کھل رہے ہیں اسرار ہو صنیفہ
ہیں پردہ نظریہ ضوباریاں انہیں کی
گاشن مہک رہے ہیں کلیاں چنک رہی ہیں
پاکیزہ زندگی تھی بے داغ زندگی تھی
تاریکی لحدتک جائیں کے ساتھ ترے
تاریکی لحدتک جائیں کے ساتھ ترے
اک بار ہو صنیفہ کہہ کر توکوئی دیکھے
اُن کے مریض غم کو دیکھا توہیں نے سوچا

کاسہ ہلاآل کا ہے ، خیرات نور کی لمے تری عطا کے صدقے سرکار بومنیفہ

نوٹ: کناب کمپوزنگ کے تخری مراحل میں تھی کہ بیافسوں ناک خبرمحتر م سرور کیفی صاحب نے دی کہ ڈاکٹر سید ہلال جعفری اسلام آباد میں انتقال فرما گئے ''اناللہ واٹاالیہ راجھون' اللہ تعالیٰ سرحوم کے در جات کو بلند فرمائے اوران کے لواحقین کو صرحمیل پراَجِرعظیم عطافرمائے ۔ آمین (راشدی)

#### ۵۵۵ تابیات۵۵۵

حضرت سيدناامام اعظم الوصنيف رضى الله تعالى عنه كى سيرت و فضيت كي تلف كوشول اور فقه فنفى كم متعلق الهم ومفيد مقالات كوتر تنيب ديا كيا ہے اور ہر مقام ہر روايت باحوالدورج كى تى ہے۔اس كے باوجود بعض اہم كتب كرا ساءورج كئے جارہے ہيں۔

امام صدر الائته موفق بن احمر كل متو في ٨٤٥ هـ

(١) مناقب المام أعظم الوطيف

مترجم علامه فيض احمداو يكي مدفلنه

ا (٢) مقامات امام أعظم

علامه حافظ الدين مجمرالمعروف ابن بزاركر درك ١٨٢٨ ه

مترجم ولامه فيض احمداد لي

(الوحنيفة الك شافق) الأم الوهم حافظ ابن عبد البرمغر في ١٤٣٠ هـ

(٣)الانتيقاء في فضائل الثلالة الاثمة الفقهاء

علامهمراج الدين ابدهف عمرا لغزنوي سيصيح

و (٧) الغوة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الانام الي عديد

المام وافظ شهاب الدين ابن مجركي شافعي يهيوه

(۵) الخيرات الحسال في مناقب الي منيفة العمال

امام جلال الدين سيوطى شافعي الأقبير

(١) تميين السحيد في مناقب الامام الي حنيف

امام محربن بوسف السالحي الدشقي شافعي عميرو

( ٤ ) عُقود الجُمان في منا قب الامام الاعظم

مطبوعه مکتب الایمان المدین الموره امام سیدم تشنی زبیدی مصری ۱<u>۲۰۵</u> ه

(٨) عقودالجواحرالمضية في ادار فربب الامام الي حنيف

حافظ ابوعبد التدمير وصي ١٠٠٠ يه

(٩) منا قب الامام الي منفة وصاحب

شيخ نسين بن عي صُميري ٢٠٣١ ه

(١٠) اخبارالي صنيفه وصاحبيه

علامة عبدالقادرقريشي مصري

(١١) الجوا برالمضية في تراجم ألحسنيفة

فيخ البندعبدالحق تحدث وهلوى متوفى عصاف

(۱۲) فتح الهنان في تائيد ذهب العمان

شیخ عبدانحکیم جندی مصری

الوصليف بطل الحربية والمشاكم في الاسلام

الم ملائل قارى كى متوفى ما ياھ الىم ملائل قارى كى متوفى ما الدى

(۱۴) مناقب الاءم الأعظم \* (۱۵) طبقات الحنفيه

علاسه د مبی متونی ۱۸۸ یده

इंडिंग र्रेड (११)

علامه فقير محملم متوفى مستساره

(۱۷) حدالًق حنفيه

علاسه نقير مجمعلى متونى ٢٣٣٠ ه

(١٨) سيف انسار محكر ثنان الامام الأعظم

#### انوارامام اعظم

### امام اعظم الوحنيف رضى اللهءنه

از مولانا محدالیاس عطارقادری صاحب (امیروغوت اسلامی)

مرابح أمت فتيد أفح، المام أعظم الو طنيف يكار تا ب بيكبدكر عالم ، المام الحظم ابو حنيف جی علم وتقویٰ کے آپ عظم ، امام اعظم ابو حنیفہ تكالي بهر نور وآدم ، المام اعظم الاحنيف سجى مسلمان جون منظم ، الم أعظم ابو منيف میں نور کی بارشیں حجما حجم ، امام اعظم ابو حنیف كرول عمل سنتول يد بروم ، امام اعظم الوحنيف عطابو مجه كو مديخ كاغم ، امام اعظم ابو حنيف كروكرم بير غوث اعظم ، امام أعظم ابو هنيف وُرود بِرُ عتار بول مِن جردم ، المام اعظم الوصيف يرا مقلد امام اعظم ، امام اعظم ابو منيغه ہوا تمہارے ہے کون جدم ، امام اعظم ابو حنیفہ بروز محشر مجمى ركحناب غم ، امام اعظم ابو حنيفه كرم بو ببر رسول أكرم ، المام أعظم ابو منيف فِر شَّتِ لِے کے طِلے جہنم ، المام اعظم ابو طنیفہ وكلول كا عطار كو دو عرائم ، المام أعظم ابو حنيف

بو ناب سرور دوعالم ، المام أعظم ابو حنيف ب نام نعمان ابن ثابت ، ابوطنيف بأن كى كنيت جوبے مثار آپ کا ہے تقوی ہو بے مثال ہے آپ کا فتوی گذے ولدل یس مجنس گیا ہول، ملے گئے تک میں وض گیا ہول حدى يورى بوھ چى ہے،اوائى آپى يىل الله الى ي فرآ قا بغداد يس بكا كر، وه روضه دكملات جهال ير عطا بو خونب خدا خدارا، دوالفي معطف خدارا ہری شخا دت کی وحوم مچی ہے ، تمر اومنہ ما تکی مل رہی ہے تبهارے در بار کا گدا ہوں ، میں سائل عشق مصطفے ہوں ا نضول گوئی کی فطے عاوت، جودور بے جابنسی کی تصلت ا باا کا پہرا نگا ہوا ہے ، مصیتوں میں گھرا ہوا ہے شہا عدو کا بتم ہے چیم، مدد کوآؤ امام اعظم ن بيت جي كوئى آئة أفت، يس قبريس بعى رمول سلامت مَرول شها زبر سبز گنبد ، بو مدفن آقا بقیع عُرقد بوكى شها فرد جرم عاكد، بيخ بيضا ورنه اب مقلد مرجى زخى بوس بحى گھائل، بزار قاري بي سوسائل

التعليق الممجدعلي موطا محمد

(٥٥) المبوطشرح الكاني (٢٥)

(٣١) طحادي شريف

(٣٤) زُعامِة المصالح

( ۴۸ ) سيح البھاري

(٥٠) فلمفرشر يعت الاسلام

(۵۱) فيوش الماري شرح سيح البخاري

(۵۲) بشير القارى شرح تيم البخارى

(۵۳) تزمة القارى شرح سيح الخارى

(۵۴) انوارالهاري شرح تي ابخاري

(۵۵)الجرح على البخاري

(۵۷)امام ابوطنيغه كي ساى زعم كي

(۵۸) امام الوطنية اوران كما قدين

( ۲۰ ) فقد والفقيد

(۱۲) المام اعظم كے عقائد

(٦٤) المام عظم الوحنيف اورفقه عني

(۲۸) امام اعظم کے حرت انگیز نصبے

(١٩) معرت الم اعظم الوهنيف عطرت والمعنى بخش كامقيدت

(٧٠) سراج الامدامام اعظم الوحنيف نعمان

انوارامام اعظم

(19) الردعلي الي بكر الخطيب البغدادي

(۲۰) تعبره برتاریخ خطیب بغدادی

(٢١)السهم المصيب في كبدالخطيب

(۲۲) تانیب انظیب

(٢٥٣) ألكة الطريقة في التحديث من روابن الي شيب

(۲۳) قب زيابات الدراسات

(٢٥) مكائة الى صنيعة في الحديث

(٢٦) انفضل الموهمي في معتى اذ اصح الحديث فيهو ندجي

(42) اليسوف الحسنيف على عائب الي صنيف

(٢٨) جمل ثناء الاتمالي علم مراج الامه

(٢٩) ابومنيفه حياته وعصره آراونقه

٣٠)الاقوال الصحيح في جواب الجرح على ابي حنيفه

(۱۳۱) سوار كي بهالهام اعظم

(٣٢) دفع الوسواس في بعض الناس

(١٣١١) تذكره حضرت امام الوصيف

(۱۳۲۷) م أعظهم اورتهم الحديث

(٣٥) تذكرة المحدثين

(۳۷) دی تنی یاته (انگریزی)

(٣٤) خدا، م أعظم

( ۱۳۸ ) حامع مسانيدال مام الأعظم

(٣٩) التعليقات المدينه على مندالا مام الى حنيفه

( ٢٠٠ ) مندارا نام شرح مندالا مام

(١١) تتسيق الظام في مندالا نام

۳۲) موط امام مجر

٣١٨) كشف المغطا وشرح الموط

مخدوم عبدالعطيف بن مخدوم مجر بالتم تعلوي مطبوعه كراحي الهواء المام احمد رضاخان خفي محدشاه بريلوي متوفى ميهم الص المام احمد رضاخان حنى محمرشاه بريلوي متوفى مربه عواهد امام احمد رضاخان خي محمر شاه بريلوي متوفى ماساه علامة مجرابوزهره مصري سابق تثنغ جلععة الازهر يروفيسرنور يخش توكلي ستونى كالساامطوع ١٩١٢ء علامها بوانحن زيدفاروتي دهلوي عليه الرحمة مواذا نااحر على محدث سار نيوري متوفى يكاماه

في ابوالمظفر عيني ١٢٢٠ ٥

نواب حبيب الرحمن شرواني

شيخ محدز احد كوثرى معرى اعتااه

في محدد احد كوثرى معرى اعتاه

مولا تاعبدالرشيدنعماني

مرتنه ميال جميل احمد شرقبوري

مولوي محرعلى كانترهلوي

مولا تأغلام رسول سعيدي

مترجم اردو دوست محمر شاكر

فيخ صين عليمي مطبوعه التنبول تركي

علامه ابوالمويد محرخوارزي ١٥٥٧ ه

المام جلال الدين سيوطي متوفي إا ٩ ج

امام على قارى كلى متونى ١١٠١ه

مولا نامحرصن خلى منبعلى ١٣٠٥م

الام محربن حسن شيبالي ١٨٩ه

شخ الحديث علامه محمو على تورى عليه الرحمة متو في ٢١٨ إه

مول نالوالستات عمدالمي كصنوى عليه الرحمدمتو في سام منتس الانمهامام سرهني ووسم امام ابوجعفراحمد بن محرطي وي المسوط علامدا يوامحسنات سيرعيد الندش ومحدث وكن ٢٨ ١٨ ١ مطبوع فريد مك اشال مل العلما وعلامه ظفر الدين محدث بباري ١٣٨٢ ه واكثر حنيفه رضي مطبوعه آزاد تشمير (٩٧ (حضرت عبدالقد بن مسعود رضى القدعنه أورال كي نقد ڈاکٹر صحبی مصری علامه سيرمحودا حمرضوي متوفى ١٩٩٥ ه علامه غلام جيلاني ميرشي متوفى وواله مفتى شريف الحق امجرى متوفى الاساء مولوى احدرض بجنوري مولانا سيدعبدالغفورامرتسري امام عبدالرحن رازي (۵۲) بان خطامحمر بن اساعيل الخاري في الأريخ مناظراحس ميلاني مولا تاحبيب الرحن شرواني ڈاکٹرمحمرحمیداللہ (۵۹) امام ابومنيفه کي تدوين قانون اسلامي مولانا محدشريف محدث كونلوى عليه الرحمة متوفى ١٩٥١ء مولا نامحرشر بف محدث كونلوى عليه الرحمة متولى 1901ء (۱۲)حنفی تماز مولا نامحدانورمكصالوي (۱۲)فقد تفی کے اسا سی تواعد يروفيسرغلام مصطفي مجددي صاحبزاده سيدنصيرالدين نصير كيلاني كوازوي (١١٣) أمام اعظم الوطنيفه أوران كالحرز استدلال غلام صطفى مصطفوي (١٥) امام اعظم الوصنيفدا ورعشق رسول بالماسخة شخ عاشق البيني برنى مترجم عبدالحميديدني مطبوعه داولينذي (۲۲) آ مان علم وحكت كروش ستارك علامة عبدالرزال محترالوي راولينذي علامها بوالحسن زيدفا روقي عليه الرحمة

غليل احدرانا (خانيوال)

الجيئر محبوب البي رضوي

# علامه راشدي صاحب كي مطبوعه اورغير مطبوعة تصانيف (سده)

(١)عيدميلاد فبي كن شرعي منيت

(r) بارے مصطفی ملیک فی شفاعت

(٣) رفع يدين آخر كيول؟

(۳) قرآنی عقیده

(٥)سيدناصديق اكبركامسلك مبارك

(۲) تغیر آیت الکری

(۷) اقيمو االصلوة

(٨) قلم جوبا دشاه (امام احدر ضاير يلوي)

(٩) سوانخ امام أمسلمين (امام عظم ابوحليفه)

(۱۰) روش میر (شان حضرت امام حسین اور دوشیعت )

(۱۱) امرونی جواصعی روپ

اردوتصانيف

(١) حيات أم الكسنت مطبوعه ١٩٩٠ء

(۲)سندھ کے دومسلک

(٣)مسلمانوا نيك اورايك موج وُ!

(٣) آ فآب ولايت (حضرت دوزے دهنی)

(۵) شهرباز ولايت (حضرت شهرباز قلندر)

(١)زين الواعظين

(٤)زين الوظائف

(۸) برصغیر کی مذہبی تحریکیں

(٩) ا فمَّاب نبوت (سيرت طيبه)

(١٠) سنده مين الل سنت اورشيعت ايك جائزه

(۱۱) قاسم ولايت

(۱۲)شهنشاه درایت (پیران پیردشگیر)

مولانالهام الدین قادری سیالکونی علیه الرحمة اسماله علامی غلامی فلیم المساله علامی غلامی فلیم الرحمة متوفی ۱۳۸۱ ها علامی فلام دیمی رضوری علیه الرحمة متوفی ۱۳۵۱ ها علامی فلام دیمی در میرهم ملی علیه الرحمة متوفی ۱۳۵۹ ها علامی فیمی مرسم الدین دبیرهم ملی علیه الرحمة متوفی ۱۳۵۹ ها علامی فیمی میرش دیش محدث کونلوی متوفی ۱۹۵۱ء

مولانا الى جد يوسف نوشاى عليه الرعمة متولى وياياه علام ذهام الدين ملتاني عليه الرحمة

علامدنظام الدين ملتاني عليدالرحمة

علامه نظام الدين مآنى عليه الرحمة

علامدنظام الدين ملتاني عليد الرحمة

علامه مفتى عبدالله تصوري عليدالرحمة

مولا نامنصورعلی مرادآ بادی تکعنو

علامه عبد العلى آسى مدراسى عليه الرحمة متوفى مياسياه علامه مرد فيسرميد الترعل شاه بنالوي عليه الرحمة متوفى المياسات علامه منفى المياسات المحتفى المياسات المحتفى المياسات المحتفى المياسات المحتفى ومياسات ومياسات المحتفى ومياسات ومياسات ومياسات ومياسات المحتفى ومياسات وم

ایم طروم جربا م سلون علیه انزم: مفتی مجمد ابرا جیم قادری (سکھر)

مولانا تذريا حمضال

مفتى جلال الدين احمرامجدي عليه الرحمة (اعثريا)

انوارامام اعظم

(١١) نفرة الحق المعروف برثيني نغمانيه بركرون وبإبيه

(44)عرة البيان في اعلان مناقب العماني

(۷۳) ظفرالمقلدين

(٤٣) عروة المقلدين

(۷۵) صداقت زبهب نعمانی

(٤٦) صدالت الاحتاف

(۷۷) فیضان اعظم ترجمه منظوم تصیده امام اعظم

(44) سيف العمان عنى الل الطغيان

(49) جرعة مسلين درحكق غيرمقلدين

(٨٠) قَالِ النَّمَامِ في عدمِ جواز الغانحة خلف الأمام

(٨١) رسماله عدم جواز رفع يدين وآشين بالحمر

(۸۲)رس بهآشن بالخف

(٨٣) الفتح المبين في كشف مكا ئد فيرالمقلدين

(۸۴)سيف المقلدين

(۸۵) ديس المقلدين

(٨٧) نُعرة المقلدين جواب انطفر المبين

(٨٤) انتقارالى فى رومعيارالى

(۸۸) نقه خنی دفتا دی عالمکیری پراعتراضات کاعلمی محاسبه

(٨٩) كشف الرين في مسئله دفع اليدين

(٩٠) تيره طلاتوں کی شری حشيت

(٩١) امطارالحق في رومعيارالحق

(۹۲) غيرمقلدول كے فريب



المنت كرنا على كفارومشركيين برلعنت كرنا

الم علماء بنى اسرائيل گناه گاروں كے جلسوں ميں بيٹے تو ان كا انجام كيا ہوا؟ الله بد فد ہبوں كے جلسوں وغيره شريك ہونے والے كا حالى بروز قيامت كيا ہوگا؟ الله نجد سے زلز لے، فقنے ظاہر ہوں كے اور شيطان كاسينگ فكے گا۔ الله ما بن ميرين نے بد فد ہبوں سے قرآن وحديث سننے سے انكار كرويا

> بالقابل من كيث مسكري بارك منصل دارالعلوم فوشيد يو نيورش رود كرا في 4910584-4928110 (2221)

انوارامام اعظم

(۱۳)مسلمان عورت

(۱۴)عقیدت کے پھول (انتخاب کلام)

(۱۵) زين الايمان (ر دغيرمقلدين)

(۱۲)مقالات راشدي

(١٤) شهباز خطابت (موما نابُنْتِلِ سندھ)

(۱۸) اسلام اور جهاد

(١٩) إنوارا، ماعظم ابوحنيف

(٢٠) انوارعهاء الل سنت (صوبه سنده جلداة ل)

(۲۱) جرعت اسلامی صحافت کی نظریس (تمیس ساله اخباری کننگ دمضایین کے آئینے میں فکر مودودی کا مطالعہ )

(۲۲)زين العرفان

(۲۳) سندهی نعتیه شاعری کا جا ئزه

(٢٣) شبكارولايت (شاه عبدالطيف بحثائي احوال وافكار)

(۲۵) قصيده برده اورعلما وسنده

(٢٦) قصيده غوثيدا ورعلاء سنده

(۲۷) شیخ عبدالحق محدث د الوی اورعاما وسنده

(۲۹)مرنے کے بعد زندگی

(٣٠) تحريك بالاكوث پرايك نظر

(۱۳۱)اصلی کون؟

(۳۲) اسلام اورسیاست







المح نماز کے ضروری مسائل 🏠 خواتین کے لیے ایک بیش قیمت تحف

بالقابل من كيث عسكري بارك متصل دارالعلوم غوثيه يو نيورشي رود كرا بي 4926110 4910584-492610

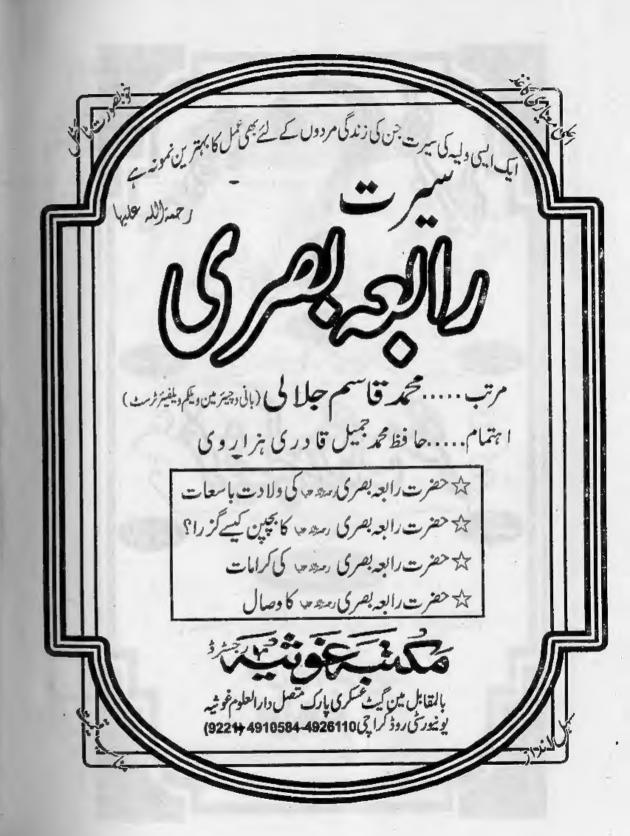

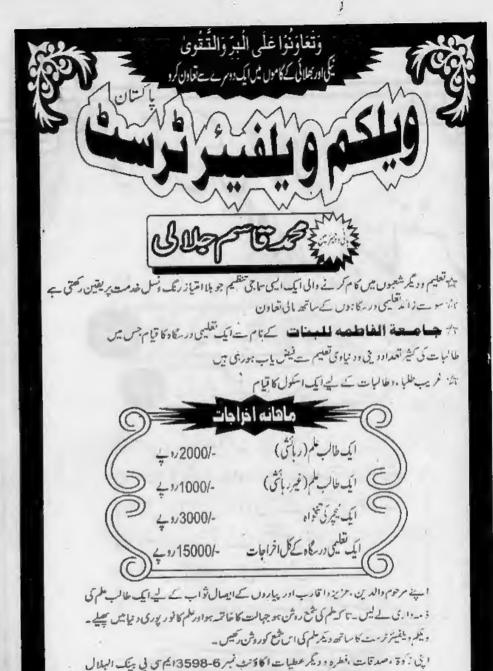

ا پنی : کور اصد قات افظرہ و دیگر عطیات اکا کوئٹ قبر 6-3598 ایم ی لی بینک البلال سوسائن برائج کراچی میں جمع کرائیں۔ برائے میریانی عطیات کی رمید ٹرسٹ کے دفتر میں

ضرور ججوادیں۔



(رجزة) على المنظم المنظم (رجزة) على كتية في بالقال عن كن الكري بالكري غدى والأكرابي فرق

0092-21-4910584-0300-2196801

